

فَقِيهُ وَاحِدًا شَدَّ عَلَى الشَّيْطِي مِنَ الْفِ عَالِدٍ

فأوى عالم كمرى وربد

تسهیل وعنوانات مولانا ابوعبر ملیبان منهدوسی والله ملیبان منهدوسی الله الله مترجهم مولانا مستيد على اللهة الله مولانا مستيد على اللهة الله مصنف تفيير موابب الرحم عين الهب الدوعيره

الشرط المحاضر ⊕ كتاب المحاضر الشرط والسجالات ⊕ كتاب الشرط و الشرط و الشرط و المحاضر و الشرط و المحاضر و المحتاب المحلل و المحتاب المحلل و المحتاب الفرائض و المحتاب الم

مكنن برحايش اقرأسندعزن سنريك - اردوبازار - لابور

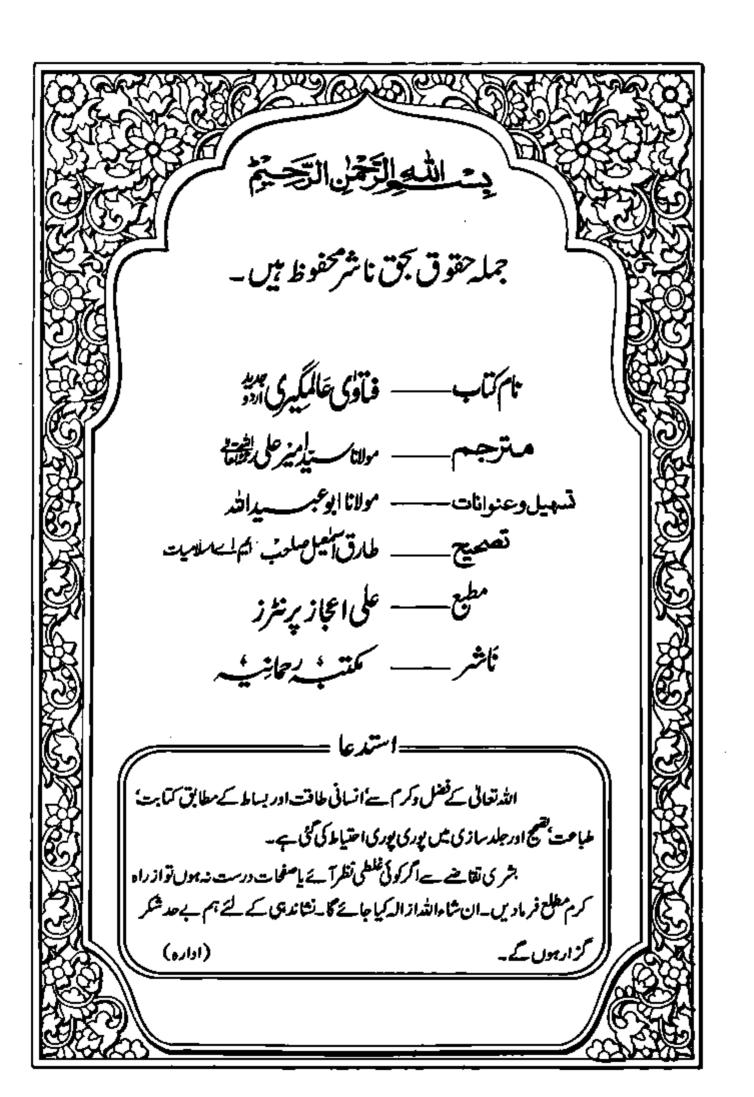

# و الدي علىكورى من المرق على على المركز المرق المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز الم

| <del></del> | <del></del>                                                         | <u> </u> | <u> </u>                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منى         | مضبون                                                               | صنحه     | مطبيون                                                                                                                           |
| ra          | ا میرودن                                                            |          | ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله                                                                       |
|             | محضرمره غائب برحرمت فليظه ثابت كرنے كادعوى                          | -        | محضرو سجل کے معنی                                                                                                                |
| FY          | سجل این دعویٰ                                                       | 11       | محضرورا ثيات قرضه مطلق                                                                                                           |
| İ           | سنجل این دعویٰ                                                      | ır       | سجل این وعوی                                                                                                                     |
|             | محضرتفريق ميال شو هروزوجه بسبب بجزاز نفقه                           | ۵۱       | محضر درا ثبات دفع برائے این دموی                                                                                                 |
| */A         | محضرد دفيع فشم مضاف                                                 | IA       | سجل دین دعوی                                                                                                                     |
| [           | النجل در فنخ فشم مضاف                                               | 14       | محضر دعویٰ قرضہ جومیت پر ہے                                                                                                      |
|             | منجل در فنتح فتهم مضاف                                              |          | عجل این دمویٰ                                                                                                                    |
| r4          | محضرتفریق کے واسطے عنہ کا اثبات                                     |          | محضر درا ثبات دفعید برائے این دعوی                                                                                               |
| r•          | محضر در د فع این دعویٰ                                              | IA       | سجل این دفعیه                                                                                                                    |
|             | محضرد توکی نسب                                                      | 19       | محضر دعویٰ نکاح                                                                                                                  |
| rı'         | صورت محضر جبلدا يك عورت كے باس لاكا مو                              |          | مشجل این دعوی                                                                                                                    |
|             | صورت محضر جبکدایک مورت کے باس لاکامو                                | **       | محضر در وقع وعویٰ نکاح                                                                                                           |
|             | صورت محضر جبکہ مرد کے پاس صغیر بچہ ہو<br>میں سافیر سے میں میں       |          | تنجل این دفعیه                                                                                                                   |
|             | صورت محضرمر د بالغ كاايك مر د پردهوي كرن                            |          | محضر دعویٰ نکاح الیم عورت پر جو دوسرے مرد کے                                                                                     |
|             | صورت محضرا کیک مرد نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ ہے                      |          | پاڻ ۽                                                                                                                            |
|             | مرق اس کایاب ہے                                                     | · M      | محضرمبر كاتر كه شوهر برقر ضدفا بت كرنا                                                                                           |
| ۳۲          | محضردعوی ولارعمّا قبه<br>مرحم مراد                                  | rr       | سنجل اس دعویٰ ومحضر د فعیداس دعویٰ کا<br>ا                                                                                       |
|             | محضروموی دفعیه                                                      | ***      | محضر درا ثبات مبراكش<br>محضر درا ثبات مبراكش                                                                                     |
|             | محضرورا ثبات عصوبت                                                  |          | معضر درا ثبات مهرالمثل                                                                                                           |
| ۲۳          | سخیل این دعویٰ<br>سخل مید مد مزیر                                   |          | محضردرا ثیات متعه                                                                                                                |
| ***         | مستحل اس دعویٰ کا<br>مستحل میں عدم مرسم بھر وہا ہو ستحل دیکہ اور یہ |          | محضرورا ثبات خلوت                                                                                                                |
| 77          | سجل اس دعویٰ کا بھی بطریق تجل مذکور ہالا ہے<br>معد معرار یہ روسیا   |          | محضرورا ثبات حرمت نليظه                                                                                                          |
| ا دسو       | معضر دعویٰ حریت الاصل<br>سخان به عامر                               | rr       | استجل این دعویٰ<br>مسیر میران می |
| 70          | استحل این دعویٰ<br>محمد مصرف مصرف مراسم                             |          | محضر جبکہ بدون دعویٰ عورت کے گواہوں نے حرمت                                                                                      |
|             | محضرقا بفن برعتق كادعوى كرنا                                        |          | نلیظہ ابت کرنے کی کوابی دی                                                                                                       |

|      | 200                                          |       | <u> </u>                                         |
|------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| سنحد | مضبون                                        | صغح   | مضبون                                            |
| F.4  | محضر در د فع این دعوی                        | ra    | کیل این دعویٰ                                    |
|      | سجل این دفعیه                                |       | محضر قابض پر دوسرے کی طرف ہے آ زادی کا وعویٰ     |
|      | محضر دعويٰ ملكيت مال منقنول                  |       | ' کرنا                                           |
|      | سجل ایں وعویٰ برسم خود                       |       | سجل این دعویٰ                                    |
| 42   | محضر در د فع وعوی                            | _     | محضردرا ثبات رقبت                                |
|      | منجل این دفعیه                               | -     | سنجل این دعوی                                    |
| m,   | محضر دعوي ملكيت عقار                         | ۳۲    | محضر در رفع این دعوی                             |
|      | محضرا ثبات سجل                               |       | سحبل این دفعیه                                   |
|      | سجل ایں دعویٰ                                |       | سنجل اس محضر کا                                  |
| اده  | سحجل اس دعویٰ کا اُسی طور ہے ہے              |       | سجل اس محضر کامثل مذکورؤ بالا کے ہے              |
|      | محضرورا ثبات خود                             | 12    | محضرا ثبات تدبير واستبيلا د                      |
| ٥٢   | محضرورا يجاب ديت                             | ۲A    | محضر دعویٰ مدیر                                  |
|      | محضرورا ثبات حدقذف                           |       | سجل این محضر                                     |
|      | مختصر دراثبات وفات دوراثت مع مناسخه          |       | المحل اثبات عنق برغائب                           |
| مد   | معضرمثاليه                                   | 279   | محضرورا ثبات صدالقذف                             |
|      | محضر دعویٰ حو کمی                            |       | محضرزید نے عمرور چوری کا دعویٰ کیا               |
|      | حجل ای <i>ں دعو</i> یٰ                       | !<br> | محضرا یک نا نوائی نو کرر کھا کہ رو ٹیاں پیچا کرے |
| ۵۵   | محضرورا ثبات وصايت                           | 4٠٠)  | محضروعوي شركة العنان                             |
| اےد  | محضرو عيراندرين مثال                         | ۳t    | محضر در د قع این دعوی                            |
|      | محضرورا ثبات اعدام وافلاس                    |       | محضر درا ثبات وقفيه                              |
|      | مسجل این محضر                                | 7"    | سنجل اب <u>ن</u> دعوی و محضر                     |
|      | محضرورا ثابت ہلال رمضان                      |       | للمحبل اين محضر                                  |
|      | محضراس ہات کا کہ مدعاعلیہا پر دہشین ہے       | سامه  | محضر دراثبات ملك محدود                           |
| ۵۸۱  | مضرغائب برتجر برحكمي                         |       | سجل این دعوی                                     |
| 4.   | کتاب حکمی درگفتل کتاب حکمی                   | ~~    | محضرو دفع این دعوی                               |
| 11   | سنجل دراثبوت ملك محدود                       |       | سنجل این دفعیه                                   |
| 41   | محضردعویٰ مضاربت                             | ra    | محضرا ثبات دعوي                                  |
|      | محضرمیت پرموجودگی در ۱ مضار بت کا دعوی کر تا |       | سجل این دعویٰ<br>ا                               |

## ( فتاوی عالمگیری ..... طِلد© ) کیکی ( فَهُرسْتُ

|     |                                                 |            | <u> </u>                              |
|-----|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| صغح | مضبون                                           | صغح        | مصبون                                 |
| 4م  | خط در رزوت ک                                    | 717        | خط حکمی درا ثبات شِر کمت عنان         |
|     | خط قاضی بجانب حکام نواح                         | 41"        | محضر درا ثبات خطفكمي                  |
|     | خط قاضی بجانب حاکم دربی                         | ۵۲         | خطر د محمر حکمی                       |
|     | عائب برقر ضد لينے كى اجازت ديے كى تحرير         | 44         | خط حکی أس قاضی كا جس نے فیصله لکھا ہے |
|     | عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر                  | - 44       | نسخد دیگر برائے ای تحریر              |
| ۸٠. | تحريرمستوره بجانب تعبريل كنئده                  |            | نسخد دهمر                             |
| ,   | جواب از جائب تعديل كننده                        | ۸r         | المحض دعوى شفعه                       |
|     | محاضروسجلات                                     | 44         | سنجل اي محضر                          |
|     | محضردعوى عقار برائے صغیر                        | •          | محضر در دعوی مزارعت                   |
| Ai  |                                                 | ۷٠         | سنجل ای <i>ن د ځو</i> نی              |
|     | المحضر دعویٰ مجبیل و دبیعت                      | <b>∠</b> I | محضر درا ثبات اجاره                   |
|     | سنجل ایسا پیش ہوا جس میں آخر میں حکم کے وقت یوں |            | سنجل این دعویٰ                        |
| AF  | منبين لكهما                                     |            | عجل) ي <u>ن د موي</u> ي               |
| ٨٣  | مجل ایک قاضی کے پاس ایک جل آیا                  | ∠۲         | اسجل این محضر<br>م                    |
|     | محضر بدين مضمون واردجوا                         |            | منجل ہ <i>ی محضر کا ای طرح ہے</i>     |
| ۸۳  | محضر جس میں تبائی مال کی وصیت کا وعویٰ ہے       | ۳۷         | محضرورا ثبات رجوع ازبب                |
|     | محضر دعویٰ کفالت                                |            | مسجل بي محضر                          |
| ۸۵  | محضر دعوى مبرنجكم صان                           |            | محضرورا ثبات منع رجوع از بهبه         |
| ^1  | محضر دعویٰ کفالت چیز ہے                         |            | محضرورا ثبات رجن                      |
| [   | محضر ملكيت زمين                                 | ∠۳         | محضر درا ثبات استصناع                 |
| ۸۷. | محضردعوي حصدشا نغ از اراضي                      | ۷۵ ٔ       | خطرهم دردعوي عقار                     |
|     | محضر چیز محدود کا والد قابض سے خرید نے کا دعوی  | -          | خط حکمی در باره غلام محریخته          |
| ۸۸  | محضریا ندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقدمہ میں    | 44         | رسوم قضاة وحكام وباب تقليداوقاف       |
|     | محضر درباره دعويٰ ولاءعماقه                     | . 44       | خط قاضی بجانت بعض حکام نواحی          |
| ٨٩  | محضر در دعویٰ دفعیه                             |            | جواب خط از مکتوب الیه<br>-            |
| }   | محضر درباره دعوی میراث                          | _          | تقليدوصايت                            |
| 41  | ممضر شیخ مجم الدین سفی کے سامنے پیش کمیا حمیا   | •          | خط بجانت بعض حكام نواح                |
| 91  | المحضردعو كأميراث مع عتق                        | 44         | خط در بابت تقرری حکام در دیمات        |

| فكرشت | ) 5880 | ) 22 ( | نتاویٰ عالمگیری جلد 🛈 |
|-------|--------|--------|-----------------------|
|       |        |        |                       |

•

l

|            | 34-16                                              |      |                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| صفحہ       | مضمون                                              | صفحه | مضمون                                                  |
| (11        | سجل درا ثبات وقفیت<br>سب                           | 91   | محضر دعوی میراث ·                                      |
|            | محضرمدی نے مدعا علیہ کو چیزیں فروخت کرنے کو بھیجی  |      | محضر در مقد مددعوی                                     |
| Itt        | متھیں اُن کے ثمن کا دعویٰ کرتا ہے                  | 91"  | محضر درمقدمه دعويٰ فتع سكني                            |
| 1190       | مصغيره وی ملکیت خر                                 | ٩٣   | محضر پیش ہوا جس میں شفعہ کا دعویٰ ہے                   |
|            | محضرتسی نے اپنے دختر کے بقیہ مہر کا دعویٰ کیا      | 90   | محضراس مقدمه میں پیش ہوا                               |
| 114        | محضر دعوی استیجار طاحونه                           | 47   | محضر درمعامله فمروخت مهم واحدشائع بحدودخود             |
|            | محضر دعوی اجار ه محدود ه با جرت معلومه             |      | محضر در دعویٰ ا جار ہ طویلیہ                           |
|            | محضر در دعوی ا جار ه                               | 9∠   | محضر در دروی مال ا جار وَمفسو خد                       |
|            | محضرورات حقاق كنير                                 |      | محضر درمقد مددعوی اجار ه                               |
|            | محضر درا ثبات استحقاق ورجوع تتن                    | 4.4  | محضردعویٔ بقیه مال اجار همفسونچه                       |
| 110        | محضر مال عین خربر کردہ کے شن کامشتری دعویٰ کرتا ہے |      | محضر دعویٰ! جار ه مال مفسوحه                           |
| 1          | محضردعویٰ کھرے دیناروں کا                          | 49   | اجاره تامه                                             |
|            | محضرو ميمر                                         |      | محضر دربیان شناخت مملوکت                               |
|            | معضر درباب اختلاف محوامان                          |      | تجل چین کیا گیا جس میں قاضی سرفند کے نائب کا تھم       |
| 114        | محضراونمنی کے دعویٰ کا چیش ہوا                     | ++   | 4                                                      |
| <b> </b> . | محضر شیخ الاسلام علی سعدی کے حضور میں پیش ہوا      |      | محضر جس میں غلام اجارہ پرویے کا دعویٰ مذکور ہے         |
| IIA        | محضر جس میں شکستہ تا نے کا دعویٰ ہے                | 1+1  | خطشه وابراء                                            |
|            | محضر جس میں دو مخصول نے مشتر کہ باندی سے مبر کا    |      | محضرمیت کےورہاء کی موجودگی میں مال مضاربت کا           |
|            | دعویٰ کمیا                                         |      | وعویٰ                                                  |
| 174        | معضرجس میں ایک طفل کا دعویٰ نہ کور ہے              |      | محضر جس میں اعتاقی معبلکہ کا وعویٰ ہے                  |
|            | محضرمدی کوخطاء ہے محمونسا مارا جس کی وجہ ہے دانت   | 1+4  | محضر جس میں گیبوں کا دعویٰ ہے                          |
| 111        | جڑ ہے نُوٹ کمیا                                    | 1+1" | محضرعدالبيات بر                                        |
|            | محضر جس میں منیان کا دعویٰ ہے                      | 1+1~ | المحتضر وعوی شخمن                                      |
| IFF        | محضرجس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے                |      | محضرجس میں وکیل نے اپنے موکل کی و دیعت کا دعویٰ        |
|            | مسجل خوارزم سے مقدمہ اثبات حریت میں پیش            | 1•∆  | کیا ہے                                                 |
|            | موا<br>سند س                                       |      | محضرانیک مورت نے ایک مرد کی مقبوضہ حو بلی کا دعویٰ کیا |
| 111        | سجل جس مں لکھاتھا کہ میرے نز دیک ٹابت ہوا          | 1+4  | محضره وكأخمن روغن سم                                   |
| FFC        | سیل ہریت اصل کے دعویٰ کا چیش ہوا                   | 1+4  | محضرتهائی مال کی وصیت کے دعویٰ میں                     |

| • | • | ٠ | - |
|---|---|---|---|
| Ċ |   |   | 4 |
|   |   | - |   |

|             | 1600                                         |              | 7    |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|------|
| منج         | مضيون                                        | منح          | Τ    |
| 124         | نصل جمهيمون الماء اوقاف كيان من              | IFA          |      |
| rei         | نعتل منا نبعوبن الم وررسوم حكام برسمل اختصار | ,            |      |
| 190         | نصل (نہا نبعو بن 🖈 بقاطعات کے بیان میں       | irq          |      |
| P44         | معنفه كتاب العيل معنفه                       | IFT          | ľ    |
|             | بہنی فصل 🏗 حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان     | 1600         | İ    |
|             | مِن                                          | Ira          |      |
| <b>'</b> •  | ورمرى فصنل 🏗 مسائل وضووتمازيش                | HT4          |      |
| r           | تبعرى فصن 🏠 مساكل ذكوة مي                    | 162          |      |
| ۳.۳         | بعو زني فصل 🖈 ورسائل روزه                    | 150          |      |
| rs e        | بانعوين فعنل 🖈 سائل جي مي                    | ا ا          |      |
|             | جهنی فصل 🖈 ساک تکاح می                       | 195          | l    |
| r.A         | مِا نُوْبِهِ فَصَلَ ١٠ طلاق مِن              | 191          |      |
| P1+         | رُّنُهو بِن فصل الم طلع كيان مِن             |              | 2    |
|             | نویں فصل 🛠 تمہوں کے بیان میں                 | 194          |      |
| mo l        | لا موین فصل 🌣 محق و تدبیر و کتابت میں        | 1111         | ں    |
| rız.        | گیار بوید. فصل 🏠 وقف کے بیان میں             | rio          |      |
| 1719        | بادبویں فصل 🏗 شرکت کے بیان میں               | rrr          |      |
| 770         | ئېر بو ين فصل الله خريد و فروخت كے بيان مي   | 1°7 <u>/</u> |      |
| ٦           | جولاہویں فصل 🌣 ہدے بیان میں                  | rta          |      |
| 270         | ینزربویں فصل 🌣 معاملہ کے بیان میں            | rra          |      |
| FFY         | مو ٹہو بن فصل 🌣 وا کات کے بیان میں           | rm           | ں    |
| 271         | منربوبن ففتل 🏗 اجارات کے بیان میں            | rro          |      |
| PPY         | (نهارون ففیل 🖈 دموے کے دفعید عمل             | ,            | کی ا |
| rr2         | (نيمويه فصل 🖈 وكالت كے بيان ممل              | rom          |      |
| اباليا      | ابعویں فصل 🏗 حوالہ کے بیان میں               | raa          |      |
| Parity of   | (کیمویں فصل 🏗 کفالت کے بیان میں              | ran          |      |
| 200         | بالمبعويل فصل الم حواله كم بيان عمل          | 141          |      |
| <b>ም</b> ዮዓ | فتبعوب فصیل 🖈 مسلم کے بیان میں               | <b>†∠</b> 1″ |      |

♦ الشروط مجال الشروط المجال الشروط المجال الشروط المجال الشروط المجال الشروط المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المج فصل بہنی اللہ علی وشیات کے بیان میں فعل ورترى مد كاحير فصل نبسری 🌣 طلاق میں فصل جونبي 🏗 عمال مي فصل بانجويو. الما تدبيرك بيان من فصل جہنی 🌣 تحریراستیلاد کے بیان میں فصل مانون الله تحريكابت كيان عن ففن أنبوبن الم موالات كيان عن فصل نوین المائع امول کے بیان عمل فعن وموبن الم تحرير علم كے بيان من فصل گباربوبن 🏗 تحریر شعد کے بیان میں فصل بالربويوه 🏗 تحريراجارات ومزاراعات ـ بيان عر فصل نبر ہو بن 🏠 شرکتوں وو کالتوں کے بیان ممر فصل جمو تا ہو ہو . 🖈 وکا لتوں کے بیان میں فصل بنروبو بن الله كفالات كے بيان مي فصل مو نہویں 🏗 حوالہ کے بیان میں فصل مزبوب الم معالحات كے بيان من فصل (نہارون 🌣 تست کے بیان میں فصل (نیمو بور 🏗 مہات و صدقات کے بیان میر فصل بعوبن ١٠ وميت كيان ين فصل ركيمو بن 🏠 عاريتون و التقاط و لقطه

تحريرات بمى

فصل بالبعوبور الم ودائع كے بيان مي

فصل تبعوب اله اقارير كيان من

فصل جوبيموين 🏗 بريتون کي تحرير عن

فصل یعبمو بن 🏠 ربمن کے بیان میں

| گەرى جاد ۞ ﴾ كىن الىرى مىلىن كىن كىن كىن كىن كىن كىن كىن كىن كىن ك | فتأوى عالمك |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

|              |                                           |              | <u> </u>                                 |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| صنح          | مضبون                                     | صغج          | مضبون                                    |
| ፖሊኖ          | ن. <i>خې</i> خ                            | 701          | موبعون فصل المارين كے بيان مي            |
|              | میراث الک گفروغیرہ کے بیان میں            | ror          | ریعبعوبی فصل ای مزاراعت کے بیان میں      |
|              | فصل 🌣 میراث مرقد می                       | ror          | جہبیمو بن فضل اللہ وصی ووصیت کے بیان میں |
| د٨٦          | فعل 🖈 میراث حمل میں                       |              | منا نبعو بن فصل الله افعال مریض کے بیان  |
| ray.         | فصل 🏠 مفقو دوامیر وغرتی وحرقی کے بیان میں | raa          | ایں ا                                    |
| ۳۸۷          | فصل 🏗 میراث منتی میں                      | ۳۵۸          | (نها نبعوین فصل الله متفرقات کے بیان میں |
| <b>174</b> + | @: ټ <i>\ب</i>                            |              | ارتنبموبن فصل 🌣 استعال معاریض کے بیان    |
|              | ذوی الارحام کے بیان میں                   | ا ۾ ت        | ایم ا                                    |
| rq∠          | <b>۞</b> : ٤٠ <sup>٧</sup>                | <b>174</b> + |                                          |
|              | حساب فرائض کے بیان میں                    |              | ربهني فصل الم مفتى كي تغيير مي           |
| ۴۰۰          | <b>⊕</b> : �\int                          | FH           | ووتري فصل ١٠ احكام منتي كيان من          |
|              | تو افق وتماثل وقد اخل و تبائن کے بیان میں | FYY          | » الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۳• r         | <b>⊕</b> : ♦⁄ /५                          |              |                                          |
| 1            | عول کے بیان میں                           | <b>121</b>   | « کتاب الفرائض « نظار « د                |
| ه٠٠          | ن√ب: ؈                                    |              | <b>(</b> ): Ç∕\i                         |
| i            | رد کے بیان میں                            |              | فرائض کی تعریف و متعلقاتِ ترکہ کے بیان   |
| 14.4         | <b>⊕</b> : ♦⁄                             |              | ام ا                                     |
|              | منا خے کے بیان میں                        | P27          | <b>⊙</b> : ♦\                            |
| ۱۰۱۰         | باب: 🕝                                    |              | و وی الفروض کے بیان میں                  |
|              | النقسيم تركات كے بيان ميں<br>ا            | <b>174</b> A | <b>⊕</b> : <sup ½                        |
| erit         | <b>(</b> €: ♦\)                           |              | عصبات کے بیان میں                        |
|              | فرانص متشاب کے بیان میں                   |              |                                          |
| MIA          | بابر: 🕲                                   | PA+          | ججب کے بیان ش                            |
| İ            | مسائل ملقبہ کے بیان میں                   |              | با√ب: ؈                                  |
| ۴۲۲          | فرهنگ فآوی مندمیه (مع اضافه جات)          | MAR          | مواقع کے بیان میں                        |

-

-

•

•

## هم كتاب المحاضر والسجلات همي كتاب المحاضر

لُغويُ تشريح 🏠

ا معنی مردو با نع وشتری یا موجرومتاجرا

ا جارو کی افوی تغییر کیلئے دیکھیں مین ۳۲۲ جلد بدا

اقول محاضر جمع محضرو سجلات جمع سجل محاضرو سجلات من اصل بدے كة تيمرى بيان كرنے من مبالغة كرے اوراجال براكتفا ندكرے بيخلا مديم ہے۔امام شمل الاسلام عمر النسعي في فرمايا كدوعوى ومحاضر ميں اشاره ولفظ شهادت ضروري ہے اس طرح سجلات میں بھی اشار و میروری ہے جی کہ مشامح سے فرمایا کہ اگر محضر و دعویٰ میں یوں لکھا کہ فلاں محض کچبری میں حاضر ہوا اور فلاں کو اپنے ساتھ لایا پھراس مخفس نے جو حاضر ہوا ہے اس پر دعویٰ کیا تو اس محضر کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور یوں لکھتا جا ہے کہ پھراس مخف نے جو حاضر ہوا ہے اس محض پر جس کواسینے ساتھ حاضر لایا ہے۔ ای طرح اثنائے محضر میں مدی و مدعا علیہ کے ذکر کے وقت بھی اسم اشارہ ذکر کرنا ضروری ہے چنانچہ لکھے کہ پس اس مدمی نے اور اس مدعا علیہ نے اس واسطے کے بعض مشائخ بدون اس مے صحت کا فنوی نبین دیتے تھا ک طرح سجلات علی بھی مشائخ نے فر مایا کدا کرقاضی نے لکھا کہ میں نے اس زید کے واسطے اس محریر تھم دیا تو اس كے ساتھ ضرورى ہے كد يول لكھے كد ميں في اس زيد مرى كواسطان عروم عاعليد برتهم دياييہ بي ميا مي ہے۔ ا گر مجل میں لکھا کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو البی مجل کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائے گا 🖈 ای طرح مشاریح نے قرمایا کدا گرمحضر بی گواہوں کی گواہی لکھنے کے وقت یوں لکھا کہ گواہوں نے ہر دومتداعیین ( یعن می دمه عاملیہ) کی طرف اشارہ کیا توضحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور نیز مشاکے کے فرمایا کداگر چک اجارہ میں لکھا کہ فلاں بن فلاں کواین زمین بعد از انکه دونوں میں ورختان دیگرو درختان انگور کی جواس زمین میں واقع ہیں تاتا سیح واقع ہوگئی ا جار ۴ پر دیایا لکھا کہ بعداز انكهان دونوں متعاقدین کیمی درختان انگورو درختان دیگر کی جواس زمین میں واقع ہیں تھے میچے واقع ہوگئی تو اسی نیک کی محت کافتو کی شددیا جائے کا بلکہ یوں لکسنا چاہئے کہ اپنی زمین میں اس مستاجر کو بعد از انکداس اجارہ وہندہ نے در حمان انگورو در ختاب دیکر اس متاجر کے ہاتھ فرودت کے اجارہ پر دی اور نیز فر مایا کہ اگر محضر علی لکھا کہ دی مع اپنے گواہوں کے حاضر ہوا اور جھے ہے گواہوں کی ساعت کی درخواست کی پس کواہوں نے موافق دعویٰ کے کوائی دی تو اس محضر کی صحت کا فتویٰ نددیا جائیگا بلکدالفاظ کواہی بیان کرنے جاہیے' اس واسطے کہ شاید قامنی کے کمان ہیں دعویٰ و کوائل ہیں موافقت ہو حالا تکہ در حقیقت دونوں ہیں موافقت نہ ہو۔ شروط میں سے ایک شرط ریبھی ہے کہ ضرور بول بیان کرے کہ ہرایک کواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب با نکار کے مدعی کی طرف سے گواہی طلب کرنے کے بعد گواہی دی تا کہ اختلاف سے تکل جائے ا مشائخ بمنت خرمایا کدا گر بحل می بی لکھا کہ گواہوں نے موافق دموئی کے گوائی دی تو الی بجل کی صحت کا فتوی نددیا جائے گا۔ ای طرح خط قاضی بجانب قاضی دیگر میں اگر لکھنے والے قاضی نے لکھا کہ گواہوں نے موافق وعویٰ کے گوائی

اوا کی ہے تو اس خط کی صحب کا تھم نددیا جائے گا اور بعض مشائح "نے خط قاضی و تبل میں اور محضر دعویٰ میں فرق کیا ہے لیس خط قاضی و تبل کی صحت کا تھم دیا اور محضر دعویٰ میں ایسا کیلینے ہے اُس کے فاسد ہونے کا تھم دیا ہے اور نیز مشارکے میں کے ارتباز لكماك جس طرح وادث حكميدونوازل شرعيه تابت بواكرتيجي اى طرح مير ان ديك بيمقدمه تابت بواتو الى كل محت كا انو كانددياجائ كاجب تك كدبربات جس طرح واقع بوئى بيان ندكر بيذ خيره بس باورمشائ نفر مايا كمعفرووى من تکھے کہ گواہوں نے الی کوائی بعددعوی اس مری سے اوا کی اور نیز لکھے کہ اس مدعا علیہ کی طرف اٹکاری جواب دیے کے بعد اوا کی تا کہ کی کو بیگمان نہ ہوکہ گوا ہوں نے قبل دعویٰ کے بامر عاعلیہ اقراری پر گواہی دی ہے اس واسطے کہ جومہ عاعلیہ اقراری ہوا س بر گواہی کی ساعت نہیں ہوتی ہے سوائے چند مقامات معدودہ کے اور ذخیرہ میں فر مایا کہ میرے زویک ان میں سے کوئی شرطنہیں ہے اور شروط من ذكر فرمايا كم خرور ك كديون بيان كرے كد برايك كواوت بعد دعوى وبعد جواب با نكار كدى كى طرف ي كواى طلب كرنے -کے بعد کوائل دی تا کداختلاف سے نکل جائے اس واسلے کدامام طحاوی کے مزد کیک اگر کواہوں نے بعد دعویٰ مدی وجواب مدعاعلیہ با تکار کے بدون درخواست مدمی کے گوائی دی تو ساعت نہ ہوگی اور ذخیرہ میں قرمایا کہ میر سے نز دیک اس میں ہے کھیشر طانیس ہے ہے ضول ممادیہ میں ہےاورامام فخر الاسلام علی بر دوی فرماتے تھے کہ مری کواینے وعویٰ میں یوں کہنا جاہیے کہ (ایں مدعا بحق من ست ) اوراس پراکتفانہ کرے کہ (آن من ست وحق من ) تا کہ پیمکن نہ ہو کہ اس کے آخر میں لاحق کیا جائے کہ (حق من وے) ای طرح فرمائے تھے کہ معاعلیہ کواس پر اکتفانہ جا ہے کہ (ایں مدعا ملک من ست وحق من ) بلکہ یوں کہنا جاہئے کہ ( ملک من ست وحق من ست) تا كدأس كة خرين كليمي ندلكا ياجا سكاى طرح كواه أس يراكتفانه كرے (كداي مدعائة اوست وحق وے) يعني حق وى است كبنا جاہنے اور بعض مشائخ مرى كے اس قول پر اكتفاكرتے ہيں كه ( ملك من است وحق من ) اور مدعا عليه كے اس قول بركه ( ملک من سنت وحق من ) و کواہ کے اس قول پر کہ ( ملک ایں مدمی ست وحق وے ) اور اگر مدمی نے کہا کہ ( ملک وحق من ست ) توبیہ بالا تفاق كانى ب-اى طرح مدعا عليه وكواه في بحى اكراى طرح كهاتو بالا تفاق كانى ب يدي عدم ب اوراكر كوابول في كهاكهم گوائی دیتے بین کرید مال عین اس کا ہے یا فاری میں کہا کہ (ایں آن مدی راست) تو اس پر اکتفانہ کیا جائے گا جب تک طک کی تصریح نہ کریں اس واسطے کہ جس طرح ملک کی وجہ ہے چیز آ دی کی طرف منسوب ہوتی ہے ای طرح بوجہ عاریت وغیرہ کےمنسوب ہوتی ہے پس اس احمال دور کرنے کے واسطے ملک کی تصریح ضروری ہے اور فما وی رشید الدین باب پنجم میں ہے کہ اگر کواہوں نے کہا كريم كوائى دية بي كر (اين غلام آن فلان ست) توييمز لدائ قول ك ب كد كلك فلان ست اس واسط كرية جمداس عبارت كاب كر بزالداور بيلفظ ملك كروا سطيلا ياجاتا يهر

آگرقاضی نے اُن ہے استغمار کرلیا کہ تہاری کیامراد ہے قو اُس کو پیافقیار ہے اور اگر گواہوں نے اپنی گوائی میں بیان کیا کہ ایں مدی ست اور بیند کہا کہ دروست ایں مدعا علیہ بناخی است تو اس میں مشائے نے اختلاف کیا ہے اور سے جے ہے کہا گرمد کی نے بید دخواست کی کہ میرے تام میری ملک ہونے کا تھم دیا جائے تو اسکی گوائی ہوگی اور اگرمد کی کی درخواست بیہ کہ جھے دلا دی جائے قو اسکی گوائی پر اس کا تھم نددیا جائے گا جب تک کہ گواہ بیان ندگریں کہ دروست ایں معا علیہ بناخی ست اور آبا ہیں مثر طے کہ گواہ بول بیان کریں کہ دروست ایں معا علیہ بناخی ست اور آبا ہے گئی شرطے کہ گواہ بول بیان کریں کہ (واجب ست برین معا علیہ کہ دست کوتاہ کند ) تو اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے اور سیح اسلیم کی مشاخلات کیا ہے اور سیح کے سرتم کہتا ہے کہ بیان کریں کہ دروست کوتاہ کند نہ ہے کہ اُس امر کی وجہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کی ہو بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے نہ بیان کرے کہ بیان تو قاضی کی ہے۔

يے كديثر فريس بكواواس كود كركر عدة زياده احتياط في يضول عاديدي ب-

محفر 🏠

درا ثبات قر مدمطنت بعد تسميد كے لكيے كرمجلس تعنا وكور و بخارا عن فلال قاضى كے سائے اس كا نام ونسب ولقب بيان كر وے جو بخارا میں متولی قضاء واحکام اور اہل بخارا میں نافذ القصناء والامضاء از بہانب فلاں امیریا سلطان ہے فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلال سندي حاضر مواجر اكريدى ويدعا عليه دونول اين نام ونسب معروف مول نو أن كانام ونسب بيان كري يكي كع كدفلال ين فلال حاضر ہوااورائے ساتھ فلال بن فلال کولایا اوراگر دونوں اینے نام ونسب سے معروف نہوں تو تکھے کہ ایک مخص حاضر ہوا اوراً س نے بیان کیا کہ فلاں بین فلاں میرانام ہے اورایے ساتھ ایک مخص کولایا اور بیان کیا کہ فلاں بن فلاں اس کا نام ہے پھراس حاضر ہونے والے نے اس محص پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے رعوی کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے اس پرجس کوساتھ لایا ہے اس قدر دینار نیٹا پوری سرح جید کمنا صفرموز ونہ بوزن مٹا قبل مکیہ کے بسبب سیج قر ضداد زم وخق واجب ہیں اورا ی طرح اُس مخض نے جس کو اييخ سياته حاضر لاياب اين جواز اقراري حالت مي بكوي ورغبت خودان تمام دينارون كاجن كاذكر ووصف اس محضره فدكور موا ہے اس مخص کے واسطے جو حاضر مواہے اپنے اوپر بسب سمجے قرضہ لازم ورین واجب ہونے کا اقر ارکیاہے کہ جس کی اس حاضر ہونے والے نے خطاباً تعمدیق کی ہے ہیں اس مخص برجس کواینے ساتھ حاضر لایا ہے اس مخص کو جوحاضر ہوا ہے اس مال کا اوا کرنا واجب ہے مجراس نے جواب کا مطالبہ و درخواست کی ہراس کے بعد و یکھا جائے گا کہ اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کا اقر ارکیا تو کام بوراہو کیا اور مدعی کو کواہ قائم کرنے کی ضرورت نیس ری اور اگر اُس نے دعویٰ مرق سے انکار کیا تو مدگی کو کواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی پھر تکھے کہ مدی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کیا که میمیرے گواہ بیں اور مجھ ہے درخواست کی کداُن کی گوائی کی ساعت کروں کی میں نے منظور کیا اورو وفلاں وفلاں وفلاں بیں کہ اُن کا نام ونسب وحلیہ وسکن ومصلاسب تکھے اور قاضی کوجا ہے کہ لفظ شہادت فاری میں ایک محر ہے كاغذ يركك كاعكم ديتا كدمها حب مجلس قاضى اس كوقاضى كرسائ واجول كويز هسناد داورالفا فاشهادت اس طرح لكي كرواي میدہم کہ این مدعی علیہ (اوراُس کی ظرف اشار ہ کر ہے ) بحال روائے افرار خویش ہمہ وجو ہ مقرا ندبطوع ورغبت وچنین گفت کہ برمن ست این مدمی راداوراس کی طرف اشاره کرے ) بست دینار زرئر خ بخاری سره مناصفه موزونه بوزن مثاقبل مکه چنا تکه اندرین محضر یاد کرده شد (اورمحضر کی طرف اشاره کرے) پس امرالازم وحق واجب ست بسیسے درست واقراری درست وائین مرگ (اوراس کی طرف اشارہ کرے ) راست کوئے داشت و ہرادریں اقرار و یاروی پس اس کوصاحب مجلس کواہوں کو قاضی دے سامنے پڑھ سنائے مجرقاضي كوابوں سے كيے بيالغا ظشهادت جوتم كور وسنائے بين تم نے سناورتم الى كوائى كے اوّل سے آخرتك كواو بوتے بولس اگرانہوں نے کہا کہ ہم نے سنااورہم ای طرح کواہ بیں تو قاضی ہرایک کواہ سے کیے کہ ( کہنجین کوائی میدہم کہ خواجہ امام صاحب برخوا عداز اوّل تا آخر مرای مدمی رابرین مدعا علیه ) اور قامنی اشاره کرے کا کدان میں سے ہرایک کو حکم دیا جائے کدالغاظ شہادت اوّل ہے آخرتک جس طرح اُس کویٹر ہے کرستائے گئے ہیں بیان کرے پھر جب و ولوگ اُس کو بیان کردیں تو محضر میں کواہوں کے نام ونسب وسکن ومصلے لکھنے کے بعد لکھے کہان کواہوں نے بعدازا نکددمویٰ مدمی وا نکار مدعا علیدواتع موابعدورخواست موابی از جانب مدی کے شہادت مستقیم میحد معقد اللفظ والمعنی ایک تسخہ ہے جوان سب کوسنایا کیا ہے اور ہرایک نے اشارہ کی جگدا شارہ کیا ہے

این وعوی بعدتسمیدے لکھے کہ فلال قامنی اس کا نام ونسب ولننب بیان کردے جو خاتان عادل عالم خلد اللہ تعالی ملکہ و اعز نصره كى طرف سے بخارا على اورأس كى نواحى جن متولى تعنا ، واحكام وائل بخاراونواحى كدورميان نافذ القعناء باوام الله تعالى تو فیقد کہتا ہے کہ میری مجلس قضاء کورہ بخارا میں فلاں روز فلاں تاریخ فلاں سندمیں ایک مخص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں ہُس کا نام ے اور اپنے ساتھ ایک مخفس کولایا اور بیان کیا کہ اس کا فلاں نام ہے اور اگر قاضی دونوں مرقی و مدعا علیہ کو پہچانا ہوتو لکھے کہ فلاس حاضر ہوااورائے ساتھ فلال کو حاضر لایا پھر مہجو حاضر ہوا ہے اُس پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے ال مخض يرجس كويه عامرالا ياب بيس دينار نسرخ نيثا يوري جيدمنا صغه بوزن مثا قبل مكه بسبب يجح قرضه لازم ودين واجب باورايها بی اس مخص نے جس کواپیے ساتھ حاضر لا یا ہےاہیے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خوداس سب مال کا جس کے مبلغ وجنس وعد دمحضر دعویٰ میں نہ کور ہے اس مدعی کے واسطے اپنے او پر قر ضدلا زم وخق واجب بسبب سیحے ہونے کا اقر ارکیا ہے کہ جس کی تقعد اپتی اس حاضر مونے والے نے کی اور اُس سے اس سب مال کے اوا کروینے کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ ما تگالی اُس نے قاری میں جواب دیا کہ مرا بایں مرگ 🚰 چیز و اوٹی نیست پس ہیدی اینے ساتھ چندنفر کو لایا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ میں اور جھے ہےان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے منظور کیاا دراس نے گواہوں سے گوائل طلب کی اور وہ فلاں بن فلا ب جس کا پیر طیہ ہے اور فلاس جكه دبتا ہے اور أس كامصلے اس كوچه كى مسجد ہے اور دوسرا فلاں بن فلان ہے اور أس كا بيره ليداور بيمسلے ہے اور سوم فلاں بن فلال كه جس كا حليديد باورمسكن يد ب اورمسلى يدب يس ان كوابول في بعد درخواست مدى كاوردعوى اس مدى اورا تكاراس ید عاعلیہ کے شہادت مستقیمہ صححہ متفقہ اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جوان کے فاری میں پڑ ھسنایا گیا ہے اور مضمون اُس نسخہ کا جوان کو یر حکرسنایا گیا ہے یہ ہے کہ گواہی میدہم الی آخرہ یعن تمام الغاظ شہادت فاری میں جس طرح ہم نے بیان محضر میں ذکر کیا ہے تھے پھر جب الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوتو لکھے کہ بس ان کواہوں نے مدکوائی جیسا جا ہے ہاور جو کوائی کا طریقہ ہے بیان کی اور ہر ایک نے اشارہ کی جکداشارہ کیا ہی ش نے اُن کی بیگوائی می اور اُس کوٹر بطر اِستم میں محضر مجلد میں ثبت کرلیا پھراس کے بعد اگر گواہ لوگ قامنی کے نز دیک عدالت میں معروف ہوں تو لکھے کہ میں نے اُن کی گوائی قبول کی کیونکہ میرے نز دیک وہ عدالت میں معروف جیں اور جائز انشہا دت جیں اورا گرمعروف بعدالت نہ ہوں بلکہ معدل لوگوں کے تزکیہ ہے اُن کی عدالت ٹابت ہوئی ہوتو کھے کہ میں نے ان کواہوں کے حال دریافت کرنے کے واسلے جولوگ اس ناحیہ میں مقرر ہیں کہ عدالت بیان کریں اُن کی طرف رجوع کیا پھر اگرسب کواہوں کی تعدیل ہوگئ ہوتو لکھے کہ معدلین نے سب کوعاول دجائز الشہادت بیان کیا پس میں نے ان کواہوں کی کوائی تبول کی کیونکہ علم نے اُن کی کوائی قبول کرنا واجب کردیا ہے اور اگر معدلین نے بعض کو عاول کہا ہواور بعض کونبیں تو کیسے کہ معدلین نے دو م کواہوں کوان میں سے عادل کہااور وہ اوّل و دوم ہےاور علی بذا القیاس زیادہ میں مجمعتا جائے کیس میں نے ان دونوں کواہوں کی محوابی بسبب ایجاب علم کے قبول کی اور بیسب اُس وقت ہے کہ مشہود علیہ یعنی مرعاعلیہ نے کواہوں پرطعن کیا اور اگر اُس نے طعن نہ کیا ہوتو استحریر کے بعد کدیس نے اُن کی گوائی ٹی اوراس کو مضر بجازیس خریط تھم میں قبت کرلیا ہے لکھے کہ اس مدعا علیہ نے ان گواہوں میں طعن نہیں کیا اور جھ سے بدورخواست نہیں کی کہ معدلین سے اِن کا حال دریا فت کروں ہی میں نے معدلین سے ان کا حال دریا فت كرنے كى طرف توجدند كى اور أن كى ظاہر عدالت عدالت اسلام يراكتفا كيا اور ائددين وعلاء مسلمين سے ايسے امام كول ير

## فتاوئ عالمگيري..... طِلاهِ کي کي السجلات

عمل کیا کہ جو ظاہر عدالت برتھم وینے کوجائز فرما تاہے ہیں میں نے اُن کی کوای قبول کی کیونکہ ایسی کواہی کا قبول کرنا جس طرح بیان كيا كميا ہے شرع نے واجب كيا ہے ہى مير سنزد يك ان كوا بول كى كوائى سے جس كى انبول نے كوائى دى ہے جس بر كوائى وى اً س بر ثابت ہو گیا لیل میں نے مشہود علیہ کواس ہے آگا و کیا اور خبر دی کدمیر سے زو میک سد بات ثابت ہو گئی ہے اور اُس کو قابو دیا کہ اس وعویٰ کا دفعیدلائے اگراس کے پاس ہوپس وہ مجمد فعیہ ندلایا اور خلاصی کی کوئی بات ندلایا اور میرے نز دیک اس ہے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوگیا چرجھ سےاس مدعی نے اس مشہود علیہ کے روبر وجوبات اس سے میرے نزد یک ٹابت ہوئی ہے اپنے واسطے اس مشہود علیہ برتھم دینے کی اور جل لکھنے کی اور اس بر کواہ کردینے کی ورخواست کی تا کہ اس معاملہ میں اس کے واسطے جبت ہو ہی میں نے اُس کی ورخواست منظور کی پس میں نے اللہ تعالی سے استخار وطلب کیا اور زلنج وزلل سے عصمت طلب کی اور خطاوخلل میں برخ جانے سے بچانے کی دعا کی اور سچاتھم حاصل ہونے کے واسطے اُس ہے مضبوطی طلب کرے اس مدعا علید براس مدی کے واسطے بیٹھم ویا کہ اس مدّ عا عليه كا اپنے او پر اس مال كا جس كے ملغ وعد و وجنس وصفت اس بل هن ند كور ہے بطور دين لا زم وحق وا جب كے بسبب سيخي اس مدى کے واسطے اقر ارکر نا اور نقمد بی اس مدی کی اُس کے اس اقر ارکی بطور خطاب جس طرح اس بیل میں ندکور ہے ثابت ہو گیا بھرا کر گواہ لوگ معروف بعدالت ہوں تو بعد لکھنے اس عبارت کے کہ جس طرح اس بحل میں فرکور ہے لکھے کہ بگواہی ان تحوا ہوں کے جومعروف بعدالت ہیں اور اگران کی عدالت بڑ کیہ معدلین تابت ہوئی ہوتو لکھے کہ بگواہی ان کواہوں کے جن کی عدالت بعد مل معدلین تابت ہوئی ہے اور اگر بعض کی عدالت ظاہر ہوئی اور بعض کی نہ ظاہر ہوئی تو کھے بگوائی ان دو کواہوں کے جن کی عدالت تبدیل معدلین ثابت مونی ہے مجملہ ان کواہوں کے جن کا نام محضر میں بیان کیا گیا ہے اور ہر دو کواہ عادل نے روبرواس مدی واس مدعا علیہ کے ہر ا یک کی طرف اشار و کرے میری مجلس قضاوا تع کورہ بخارا کہ اوگوں کے درمیان برسیل تشمیر واعلان کے ہے کوائی دی ہی میں نے ایسا تقلّم دیا کہ قطعی کر دیا اور نا فذکر دیا جوتما م شرا نطاحت و نفاذ کا جامع ہے اور میں نے اس تحکوم علیہ پراس مال کا ادا کرنا جس کے مبلغ وجنس وعدودمفت اس من ندكورلازم كرديا كماس محكوم لديعن مركى كوادا كرےاور ميں نے اس محكوم عليه كواور برؤى حق وجمت و دفع كواپين حق و جت و دفیمہ پر چھوڑ دیا کہ ہمیشہ جب اُسکاجی جاہے تن کا دعویٰ یا جت پیش کرے یا دفعیہ پیش کرے اور میں نے اس جل کی کتابت کا تھم ویا کہ اس محکوم کی لیسکے واسطے اس مقدمہ بیں جبت رہے اور میں نے اپنے مجلس کے حاضرین اہل علم وعد الت وا مانت و میانت کوأس پر گواه کردیا اور بیسب فلال روز فلال ماه فلال سند میں واقع ہوا فقط پس بیصورت جوہم نے کیل میں تحریر کردی ہے تمام ا است میں اصل ہے اور اس میں کوئی چیز بدلی نہ جائے گی سوائے دعویٰ سے کہ دعویٰ بہت ہوتے میں بعض کے مشابز میں ہے اور کتاب تجل میں اور پچھنیں ہونا ہے سوائے اس کے کہ بعد بعینہ وہی وعولی جومضر میں فدکور ہے اور اُس کے بعد الفاظ شہادت بعینہ جل میں عادہ کرےاور الغاظ شہادت کے بعد سب سجلات میں تمام شرائط ویسے ہی جیسے ہم نے اس بحل میں بیان کردیتے ہیں۔ پھر قاضی کو عائے کے صدر بجل کوائے تو قیع معروف ہے مزین کرے اور آخر بجل میں قبل تاریخ ککھنے کے بل کی طرف یہ لکھے کہ فلال بن لاں نے سیجل میرے تھم سے میری طرف سے تکھااور جو ماجر واس میں نہ کور ہے اس کا تھم میرے یاس اور میری طرف سے جاری ہوا ہاور جو تھم میں ندکور ہے وہ میراتھم ومیری قضارے کہ میں نے اس کو بسبب جمت کے جومیر سے فزد یک ظاہر ہوئی ہے نافذ کیااور و قع میں نے صدر کل پر تکعی ہے اور میرجاریا نج سطریں جیسے خط میں آئی ہوں میرے ہاتھ کی تحریر ہے اور میمی سیجل بطریق معائنہ لکھا باتا ہے کہ بیدوہ تحریر ہے جس پر ان کواہوں نے جن کا نام اس تحریر کے آخر میں ندکور ہے سب شاہد ہوئے کہ مجلس قضاء واقع و و خص جس کے واسطے قاضی نے ڈ گری دی ۱۲

۔ کور و نجار اہمی ساہنے فلاں بن فلاں قاضی کے جواس دفت فلاب امیر کی جانب ہے متولی قضاد احکام اس کورہ کے واسطے ہے ایک مختص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں أس كا نام ہے اور اسے ساتھ ایك فخص كولا يا اور بيان كيا كہ فلاں اس كا نام ہے پر الفاظ ويوكي اس طرح کھے جیے ہم فصورت اولی میں بیان کیا ہے اور تیز الفاظ شہادت بھی ای طرح کھے جیے ہم فے مورت اولی میں بیان کیا ہے پر جب اس سے فارغ ہوتو لکھے کہ پس قاضی نے اُن کی کوائی سی اوراس کومضر جلد میں خریط عظم میں جبت کرلیا پھران کواہوں کی تعدیل کے واسطے جولوگ اس واسطے میں کرنواح میں کواہوں کی تعدیل کریں ان کی طرف رجوع کیا آخرتک وی عبارت تنعیل سے لکھے جس طرح ہم نے بیان کردی ہے پر تکھے کہ ہس قاضی کے زویک ان کواہوں کی کوائی ہے جس امر کی کوائی جس پر اُنہوں نے دی تھی وہ ثابت ہو کیا اور اُس نے دعویٰ اور الفاظ شہادت ان اماموں کے سامنے پیش کیا جن براس ناحیہ بیں قنویٰ کا مدار ہے ہیں اُنہوں نے اُس کی محت کا اور اس کے موافق تھم قضاء جاری کرنے کا فتوی ویا اور قاضی نے مشہود علید کو آگاہ کرویا کہ قاضی کے فزد کی جس امر کی گواہوں نے جس پر گوائی دی ہے وہ ابت ہو گیا تا کہ وہ کوئی دفیریش کرے اگر اُس کے باس ہو مکر وہ کوئی دفعیرندالا یا اور ندکوئی الي بات لا ياجس ےأس كا چينكارا مواور قاضى كنزويك أس كا عاجر مونااس بات سے ظاہر موكيا بجرمشمود لد ( يعني مرى ) نے قاضی سے موافق اُس کے جیسا اُس کے نزویک اس مقدمہ میں تابت ہوا ہے تھم کی اور اس مقدمہ کی جل تحریر کرنے کی اور اُس پر کوائی كرادينے كى درخواست كى تاكدأس كے واسطے جحت ہو يس اس قاضى نے الله تعالى كى جناب مى استخار مكيا اوراس سے زيغ وزلل و وقوع خطا وطل ہے عصمت کی دعا کر کے اس مشہو دلد کی درخواست برأس کے واسطے اس مشہو دعلیہ پر میتھم دیا کہ اس مشہو دعلیہ براس مال کا جس کے میلنے وجنس وعد دومفت اس بحل میں ندکور ہے اپنے اوپر بسبب سیجے اس مشہود لد کے واسطے دین لازم وحق واجب ہونے کا اقر ارکرنا اورمشبود له کا اُس کے اس اقرار کی خطابا تصدیق کرنا جس طرح کداس بجل میں ندکور ہے بگوائی ان کواہوں کے روبروان دونوں متقامین کے اُن کے عاضر ہونے کی حالت میں اس قاضی کی مجلس میں جوکور ہی بخارا میں لوگوں میں معروف ہاس قاضی نے تطعى تقم ديا اور قضاء كونا فذكر ديا اوراس محكوم عليه كوتكم ديا كهاس محكوم له كويه مال جس كعد دومبلغ وجنس وصفت استجل من ندكور باوا کردے اور محکوم علیہ و ہرصاحب جمت و دفعیہ کواپن مجت و دفعیہ پر چھوڑ ویا کہ اس کوا ختیار ہے کہ ہمیشہ جب جا ہے چش کرے اور اس قاضى نے اس بيل كے كيمين كا اوراس بر كوائل كرنے كا تھم ويا واقعة تاريخ فلال سندفلال اورييل بحى اصل بيكن لوكول مستعمل وی مجل ہے جوافل ندکور ہوا ہے اور مجمی سیجل بطریق ایجا زلکھا جاتا ہے کہ قاضی فلاں بن فلاں متولی قضا واحکام بلدؤ بخاراالی آخرہ کہتا ہے کہ میرے زویک جس طرح حوادث شرعیہ دنو از ل حکمیہ ٹابت ہوتے ہیں بعد دعوی میحداز جانب نعم عاصر برخصم عاضر کے كريحم نے أس طرف توجد كرنا واجب كرويا ہے بدر ميد كوا بان عاول كے جومير سے سامنے قائم ہوئے يا شہادت فلاں وفلاں كے جن كى عدالت وجوازشهادت ميريز ديك معروف بيثابت مواكه فلال في اقرار كياب كه فلال كاس يراس قدرويناروقر ضدلازم و حق واجب بسبب صیحہ میں اور ای طرح ثابت ہوا کہ جس نے ایساتھم وینا واجب کردیا ہی میں نے اس مشہودلد کی درخواست سے ایں مشہودعلیہ برتھم تمام اس مال کا جس کا اس مشہود علیہ نے اس مشہودلہ کے واسطے اقرار کیا ہے دونوں کے روبرواس طرح دیا کہ اس کو قطعى كرديااور قضاءكونا فذكره بإبعدا ستحماع شرا كطصحت تقلم جواز كالخي مجلس قضاوا قع كورة بخارا مي جولوكوں ميں معروف باور مي نے اس محکوم علیہ پراس مال ندکور کا او اکر نامحکوم ارکولا زم کرو بااور محکوم علیہ و ہرذی حق و ججت و دفعیہ کواپنے حق و ججت و دفعیہ پرمختار جھوڑ دیا بیشہ جب جائے چش کرے اور میں نے اس محکوم لدگی ورخواست سے اس بیل کے لکھنے کا تھم دیا تا کہ محکوم کے واسطے جت رہے اور اس پراین حاضرین مجلس کو کواه کردیاوا قع تاریخ فلال۔

محضرجه

درا ثبات دفع برائے ایں دعویٰ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے بعد لکھے قاضی فلا ل متولی کارقضا مواحکام بلدہ بخاراادام اللہ تو فیقه کی مجلس قضاء داقع کوره کمیخارا میں قلال روز ایک مخض حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا نام زید ہے اور اپنے ساتھ دوسرے کو لایا اور بیان کیا کہ اس کا نام عمرو ہے چراس زید نے اس عمرو پر اس عمرو کا جود ہوئی اس زید کی جانب ہے اس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کیونکہ اس عمرونے اس زید پر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس عمرو کے اس زید پر ہیں دینار قرضہ ہیں اور اُن کی نوع وصفت عدد بیان کر دے اور ایسا بی اس زید نے اپنی حالت جواز اقرار میں ان دیناروں نہ کوزہ کا اس عمرو کے واسطے قرضہ لازم وحق واجب بسب سیحے ہونے کا ایسا میں اقراضیح کیاتھا کہ اس عمرونے اُس کے اس اقرار کی خطاباتھیدیں کی تھی اور عمرونے ان دینار تذکورہ کے اواکرنے کا اس سےمطالبہ کیا تعااوراس کے اس دوئی کے اٹکار کے بعد اُس نے اس زید پر گواہ قائم کئے تھے ہیں اب بیذید اس کے اس دعویٰ کے دفعیہ ش جس کا ذكركيا كياب اسعرور بدووى كرتاب كديم واسناس ووي مسجوناب كونكداس زيدك أسكويد يناراداكرف اسامرو نے پیےسب دینار نذکورہ بقبصہ میجے وصول پائے ہیں اور ایسا ہی اس عمرونے اپنی حالت جواز اقرار میں بطوع خود قبضہ کرپانے کا ایسا اقرار می کیا کداس زید نے خطاباس کی نقمہ بن کی ہی اس عمرو پرواجب ہے کداس زید کی طرف اپناب وعویٰ ترک کردے بھرزید نے أس جواب كامطالبه كيا\_ يم صورت أس وقت بكرجب وموى اول كاتهم اس قاضى في ندديا مواورا كراس قاضى في دعوي اول كابهم دیا ہوتو اس قول کے بعد کہاس سے ان دیناروں کے واپس دینے کا مطالبہ کیا اور زید کی طرف ہے اُس کے دعویٰ کا انکار ہونے کیے بعداس عمرونے اپنے گواہ قائم کئے اور میری طرف سے اس عمرو کے واسطے اس زید پر بیٹھم جاری ہوا۔ پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دفعیہ کا دعویٰ کیا آخرتک جیسا ہم نے بیان کیا ہے چر تکھے کہ اس زید نے اس عمرہ سے اپنے دعویٰ کا جواب طلب کیا پھر اس کے بعد کھے کہ پھر قاصی نے اس عمرو ہے جواب ما تکا لیس اُس نے فاری ہیں کہا کہ من مطل ہم اندرین دعویٰ یس مدمی دفع کینی زیر چیند فغر حاضراا یا اور بیان کیا کہ بیمیرے کواہ بیں اور مجھ سے درخواست کی کدأن کی کوائی سنول پس میں نے اُس کومنظور کیا اور وہ اوگ فلال وفلاں جیں لینی کواہوں کے نام ونسب وحلیہ وسیاکن ومصلی کھے پھر تھے کہ ان گواہوں نے بعد دعویٰ دفعیہ اس زید کے اور اس عمر دک طرف سے جواب با نکار کے اس زید کی کوائی طلب کرنے کے بعد سب نے ایک نے بعد دوسرے کے کوائی صحیحہ معققۃ الالفاظ والمعانی ایک نسخہ سے جواُن کو پڑھ سنایا گیا تھا اوا کی اور اس نسخہ کامضمون سے ہوائی مید ہم کہ مقرآ مداین فلاں۔اور اس عمر وکی طرف اشاره كياب، بعال روائة اقرار خويش بعلوع ورغبت وچنس كفت كتبض كروه ام ازين فلان اور مدى دفعيد يعنى زيدى طرف اشاره كيا ہے۔ابن بست دینارزر کہ ندکورشدہ است درین محضراوراس محضر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قبض درست برسانیدن ایس قلال ۔اور مدعی وفعيد يعنى زيدى طرف اشاره كيا ب- اين زر بارا اقرار بدرست واين مدى دفع اور زيدى طرف اشاره كيا برراست كوئ داشت مرای معاعلیدرااورعمروی طرف اشاره کیا ہے۔اندری اقرار کدة وروورو برواورا كركوابول نے بعد معائد كرنے بركوائ دی تو بجائے اقر اربقہضہ کے معائنہ قبضہ تحریر کرے جس طرح ہم نے اقر ارکی تحریر میں بیان کیا ہے اور لکھے اور پھرعمرو نے وینار ہائے موصوف اس زیدمدی سے بعبصه صححه برین طور کرزید نے اُس کوسب اوا کے بین وصول یائے اور اگرزید نے اس طرح وفعیہ کا دعوی ایک كه عمرون أس كوتمام دعوى وخصومات سے يرى كرديا ہے وہ يرى موكياتو كھے كه مدى وفع اس زيد نے دعوىٰ كيا كداس عمرون بل اسے دعویٰ کے اس زید کو اسے تمام دعویٰ وخصومات سے جو اس سے بجانب اس زید کے جوں مال وغیرہ کے باہداء سی بین

کردیا ہے اور اقر ارکیا ہے کہ اس عمرو کا اس زید کی طرف کوئی و کوئی فصومت قلیل یا کثیر مال بھی کئی وجہ اور کئی سبب ہے نہیں ہے اور اس زید نے اس عمرو سے بیا برا وقبول کیا اور خطا یا اس کی تعمد این کی ہے اور بید کہ بیر عمرو بعدا زائکہ اُس نے زید کو جمیج وجوئی ہے بر کی کرنے کا اقر ارکیا ہے اُس کی جانب وجوئی کرنے میں مبطل انہے دہوئی سے باز رہے اور زید سے تعرض چھوڑ و سے اور اس عمرو سے اُس نے جواب کا مطالبہ کیا ہیں اُس نے جواب دیا کہ میں اسٹے اس وجوئی میں مبطل مہل ہوں بہر میں گئے ہوئی میں ایسے اس وجوئی میں مبطل مہل ہوں بہر میں گئے ہوئی کی اس کے جو ہم نے بطریق وصول یا نے کے دفعہ میں بیان کی ہے جو ہم نے بطریق وصول یا نے کے دفعہ میں بیان کی ہے تو ہم نے بطریق میں اس ای ایس ایرا می صورت میں ایرا تجریز کرے۔

سجل کھی

ایں دعویٰ۔ بعدتسمیہ کے لکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ زید ندکور حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر دکو حاضر لایا اور تمام وعویٰ جومحضر میں ندکور ہوا ہے اوّل سے آخر تک اعادہ کریے چر جب مرقی دفعید یعنی زید کے کوابوں کی گوائی کی تحریر سے قارغ ہوتو کھے کہ میں نے اُن کی بیر کوائی ٹی اور اُس کومحضر مجلد خریط رہ تھ میں ثبت کرلیا اور برابر عیارت لکھتا جائے پہال تک کداس عبارت برآ نے کہ میرے نزد کیے جس بات کی گوائی جس مخص بر گواہوں نے دی ہو وابت ہو گی ہی می نے مرعا علید لعنی اس عمرو پر بید چیش کیا اور أس كو آ گاہ کیا کہ مرے زویک میں ابت ہوگیا ہے اور اس کو قابوریا کہ اگر اس کے پاس اس کا دفعیہ موتو لائے اس و وکوئی دفعیہ وقلص نہ لایا ندالي كوئى جحت پیش كى جس سے ميدونعيد ساقط ہواور مير سے نز ديك ثابت ہوا كدوه وفعيہ پیش كرنے سے عاجز ہے اور مجھ سے اس مدقی زیدے اس مرعاعلیہ عمرو کے سامنے درخواست کی کہ جومیرے نر دیک ثابت ہوا ہے اُس کا تھم دوں ادر بحل لکھے کر گوائ کرا دوں یماں تک کہ یہ لکھے کہ پس میں نے اس زید کے واسطے اُس کی ورخواست پر اس عمر دید عاعلیہ پر ایس عمر دیرو برواس وفعید کے ثبوت کا می ان کواہوں کے جن کا نام اس میں زکور ہے اپنی مجلس تضاء واقع بخارا بس تھکم دیا ایساتھ کم کفظی ہے اور ایسی تضاء کہ میں نے اس کو نا فذکر دیا ہے جوشرا نطاصحت و نفاذ کو سجمع ہے سامنے ان دونوں متخاصمین کے دونوں کی حاضری کے وقت دونوں کی طرف اشار وکر ے علم دیا ہے اور اس عمر و کو علم کیا کہ اس محکوم لہ زید ہے اس مال ندکور کے اداکرنے کے مطالبہ کا تعرض ترک کرے اور اس عمر دکواور بر صاحب حق وجبت و دفعيه كواسيخ حق ومحبت و دفعيد برجيوز اكه بميشه جب جاسي پيش كرے اور اس زيد كي جبت ہونے كے واسطے ش نے اس بحل کی کتابت کا تھم دیا اور اپنے تھم پر حاضرین مجلس قضا کو گواہ کردیا واقعہ تاریخ فلاں سند فلاں اور آگردعوی قرضہ کا دفعیداس طور ے ہو کرزید نے وجویٰ کیا کے سلطان نے مجھ پراس قدر مال کے اقرار براکراو کی کیا تھا تو تھے کہ اس زید نے جس کوایے ساتھ لایا ہے معنی اس عمرو پراُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں اس اقرار فہر سلطان کی طرف ہے با کراہ سمج مجبور کیا کمیا تھا اور بیر کہ میرا ہے اقر الصحیح نہیں ہوااور بیا کہ عمرواینے ویناروں کے دعویٰ میں مطل ہے اس پر واجب ہے کداس دعویٰ سے بازر ہے اور اگر دعویٰ قرضہ کا دفعیہ بدعوی مسلح بمال ہوتو دعویٰ دخع میں لکھے کہ اس زید نے میددمویٰ کیا کہ بیعمروا ہے دعویٰ اسمبطل ہے اس واسطے کہ اس عمرو نے اس زید کے ساتھ اس قدر مال پراپنے قرضہ سے سلح کر لی تھی اور تمام پدل سلح پر بھنے کرلیا تھا اور دفعیہ کے دعویٰ بہت ہو سکتے ہیں الی دعوی اے دفعیہ میں ہے جو دعویٰ چین آئے اس کوای مثال پر مکھے اور اگر دعویٰ قرضہ کی سبب سے ہوتو اس سبب کو محضر دعویٰ میں تح ریر کرے اور اگر سبب قرضہ خصب ہوتو ککھے کہ اس قدر دینار قرضہ لازم وحق واجب ہیں بدیں سبب کہ اس میں نے جس کو ساتھ حاضراا با ہاس مخص کے دیناروں ہیں ہے جو حاضر ہوا ہاس قدر سکنے نذکور موصوف ورمحضر غصب کر کے صرف کرڈ الے ہیں اور مثل ان ویناروں کے اُس کے ذمہ قرضہ ہو گئے ہیں اور اگر سب قرضہ بچے ہوتو تکھے کہ دمین لازم وحق واجب جمن الیمی متاع کا ہے جو حاضر ہونے والے نے اس محص کے ہاتھ جس کو حاضرانا یا ہے فروخت کر کے اُس کے سپر دکر دی ہے اور اگر سبب قرضدا جارہ ہوتو کھے کہ قرضدان زم وحق واجب اجرت ایک چیز کی ہے جس کو اُس نے مدعا علیہ کو اُجرت پر دے کرسپر دکر دی تھی اور مدعا علیہ نے مدت اجارہ تک اس سانفاع حاصل کیا ہے اور اگرسیب تر ضرکفالہ یا حوالہ ہوتو کفالت کی صورت می لکھے کر ضرازم وق واجب بسبب کفالت کی ہے کہ حد عاصلیہ نے فال کی کھالت کی اپنے واسطی کلس کفالت کی اپنے واسطی کلس کفالت کی اپنے واسطی کلس کفالت میں ابھازت دے دی تھی اور اس شخص نے جس کو ساتھ حاضر لا یا ہے ای طرح اپنے اور اس مال کی اس حاضر ہونے والے کے واسطے بسبب نے کور واجب ہونے کا اقراد کی ہے اور حوالہ کی صورت میں تحریر ضرف ازم وقع واجب بسبب حوالہ کے ہے کہ کفال نے اس برحوالہ کر دیا تھا اور اُس نے اُس کی طرف سے بیرحوالہ کر دیا تھا اور اُس نے اُس کی طرف سے بیرحوالہ کی جس میں یا کھاف فدرہ پر قبول کیا ہے اور اس محتم کو اپنے ساتھ لا یا ہے ای عرب اور ساتھ کی اس مورد تا میں اور اس محتم کی اس نے اس کی اس ماضر ہونے والے نے برائی السب نے کور واجب ہونے کا اقراد کی جاتو کی اور میں کو اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ویز اُس کی وہتا ہوں کا کھور سے اُس کی وہتا ہوں کہ وہتا کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہتا ہوں کا کھور سے اُس کی وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوں کہ کہ وہتا ہوتا کہ وہتا ہوں کہ وہتا ہوتا کہ وہتا ہوتا کہ وہتا ہوتا کہ وہتا ک

محضرتك

و کوئی قرضہ جوہیت پر ہے زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پردھوئی کیا کہاس زید کے اس عمر و کے والد فلال مخص پر اس قدر دینار۔ ان کا وصف بیان کرے اور مبالغہ کرے بسبب سیحی قرضہ لازم و تق واجب ہے اور ایسا بی والد عمر و فلاں نے اپنی زیم کی وصحت و جواز اقر اروسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خودان ویناروں نہ کورو کا اس زید کے واسطے اسپنے او پر قرضہ ہونے کا اقر ارسمج کیا تھا جس کی اس زید نے خطابا فلاں تاریخ تصدیق کی تھی پھر والد عمر و فلاں فض نے ان ویناروں کو اس ذیر کور الد عمر و فلاں فض نے ان ویناروں کو اس نہ کی افر ضد ہواور اس موالم نہ کور نے وارثوں میں اپنا ایک بیناصلی بھی جس کو ساتھ لایا ہے لیتی بیعمر و چھوڑ الور ترکہ میں اپنا مال ہوئی مال نہ کور سے اوا ہے الی ترضہ نہ کور کی مقدار سے ذاکد اس عمر و کے تبضیلی چھوڑ ا ہے اور اس موالمہ سے آگا تی ہے کہ اس پر واجب ہے کہ بیتے قرضہ نہ کور اس خوا اللہ کیا ہی اس نہ بیا اس نہ کور کے شات کی تو کی تھی کور اس موالمہ سے کہ بیتے ہے کہ اس موالمہ کیا ہی سے بی اس کی دو الدیم کی اس کے واسلے کیا ہی سے اس زید کواوا کر و سے پھرا اور محضر کو مع الفاظ شہادت کے برونی دو کی کی گھر کرخم کرے بیذ خیرہ میں ہے۔

اس زید کے واسط اس مرو پرمتونی ندکور کے عالت زندگی وصحت و نفادتھر فات میں اپنے او پر اس زید کے واسطے اس مال ندکور کے قرضہ ہونے کا اقرار واس زید کی اس کے اقرار کی خطابا فلاں تاریخ ندکور میں تقدیق اور بال ندکور میں سے پچھاس زید کوادا کرنے سے پہلے قرض دار ندکور کی و فات اور عمر و کے پاس اس قدرتر کہ جس سے شل مال ندکورادا ہوسکتا ہے مع زیادتی کے چھوڑ تاسب ٹابت ہونے کی قضا اپنی ہونے کا بذر بعید ان کوابان کا جس میں درج ہے تھم مرم دیا اور ان سب باتوں کی بگوائی کوابان کا جس ہونے کی قضا اپنی مجلس قضا واقع کورہ بخارا میں جولوگوں میں معروف ہے جمع بشرا تعاصمت و نفاذ بحضور ہردو متحقامین کے مودوں کے رویرو نافذ کردی اور اس عروک کے ترک میں سے جواس کے قبضہ میں ہے قرضہ ندکوراس زیدکواوا کردے فتفا۔

محضرتها

مجل 🖈

۔ ایں دفعیہ بعد بہم اللہ الرحمٰ الرحیم لکھنے کے اُسی طور سے لکھے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے پھر دعویٰ دفعیہ محضر دعویٰ سے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے پھر دعویٰ دفعیہ محضر دعویٰ ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا ہے بعید نقل کر دے یہاں تک کہ تحریح کم تک پہنچے تو بعد استفارہ (۱) کے لکھے کہ ش نے اس عمر و کے واسطے اس دفعیہ نہ کور ہے دونوں متحاصمین کی موجودگی میں دونوں کے دونروں کے دونروں تحاصمین کی موجودگی میں دونوں کے دوبروتھم دے دیا پھر جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے جل کوتمام کردے بیچیط میں ہے۔

محضرته

بالغدسب صورتوں سے نافذ التصرفات محى اور برغيرى طرف سے اور اس زيدى طرف سے عدت ميں نديمى بموجودكى وحضور كوابان مردان آزاد بالغ ومسلمان کے اس قدرمبر برکرلیااوراس زیدنے ور حالیک سب صورتوں سے نافذ التقر فات تھا اس ہندہ کے ساتھ اس مجلس مروج میں انہی کواہوں کے سائے جواس مجلس مروج میں حاضر تنے ای قدرم بر ذکور پر اپنے واسطے برو و یک سیح فکاح قبول کیااور البية ان كوابول نے جواس مجلس تزوت كي من حاضر منے أن دونوں منعاقد بن كا كلام سنا اور بيہند و آئے كے روز بحكم نكاح ندكور ك أس كى یوی وحلالہ ہاورناحق احکام تکاح میں اس کی اطاعت سے اٹکار کرتی ہے ہیں اس ہندہ پر واجب ہے کداحکام تکاح میں اس زید کی تا بعداری واطاعت کرے ہیں ورخواست کی کداس ہے جواب دعویٰ کا مطالبہ ہو ہیں ہندہ ندکورہ سے دریافت کیا گیا اور اگر شو ہرنے اس كرساته دخول ندكيا موقو محضر على كيم كداس زيد في اس عورت منده يردعوى كيا كديد منده أس كى بيوى ومنكوحه وطلاله بإور دخول ہے کچھتعرض نہ کرےاورا گریہ عقد نکاح کا ماجرااس زیداور ہندہ کے ولی مثلًا اُس کے والد کے درمیان ورحالیکہ ہندہ بالغیقی واتع ہوا ہوتو محضر میں لیکے کہاس ہندہ کو اُس کے والدعمرو بن بکر قرابی نے در حالیکہ ہندہ سب صورتوں سے نافذ التصر فات عا قله بالله تھی و نکاح غیر وعدت غیر ہے خالی تھی ہندہ کے تھم ورضا مندی ہے سامنے کواہان عاول کے اس قدرمبر پر جو و ترج تھی اس زید کے ساتھ نکاح کردیا پر محضر کوتمام کردے اور اگر بیر عقد زید و ہندہ کے دیکس کے درمیان جاری ہوا ہوتو کھے کداس ہندہ کا نکاح اس زید كساته بنده كوكيل فالدين محمة في اورآ كرسب وبى لكيے جوہم في باب كي صورت من بيان كيا ب اور اگر يوعقد بنده كي مغرى كى حالت من والد بنده اوراس زيد كے درميان جارى بوا بواور زيد بعد بنده كے بالغ بوجائے كے أس سے خصومت كرتا بوتو كھے کہ اس ہندہ کو اُس کے باپ عمرو بن بکر قرایش نے اُس کی صغرتی میں بولا بہت پدری زید کو کفود کھے کراس قدرمہر پر جواس کا مبرحش ہے نکاح کر دیا اور اگر عقد نکاح زید و بهنده دونول کے والدین کے درمیان دونوں کی صغری میں جاری ہوا ہواور دونوں نے اینے بالغ مونے تے بعد خاصمہ کیاتو تکھے کہ اس زیدنے دعویٰ کیا کہ بیہ بندہ اُس کی بیوی وحلالہ ومنکوحہ ہے اُس کواس کے باب عمرو بن مجرقریش نے اُس کی صغری میں بولایت پدری اس زید کے ساتھ سب طرح سے اسیے تصرفات نافذ ہونے کی حالت میں سائے کواہان عاول کے بتو ویج سیجے بیاہ دیا اور اس زید کے باب فلال بن فلال نے اس نزوت کے موصوف کواینے پسر اس زید کے واسطے اس کی صغر تی میں تجلس تزوتنج میں بولایت پدری سب طرح اپنے نفوذ نصرفات کی حالت میں ان کواہان عادل کے سامنے جوکجلس تزوتنج بذا میں حاضر ہوئے تھے بطور سمجے قبول کیا ادر محضر کوتمام کر ہے۔

آب دعویٰ جل کی پیٹائی موافق رسم کے تحریر کرئے نفی میں موقیٰ کا اعادہ کر ہے اور اسائے گواہان ولفظ شہادت تمام کھتا جائے یہاں تک کہ تھے کہ شل نے اس زید کی درخواست سے اس زید کے واسطے اس عورت ہندہ پر اُس کا منکو حدزیدواس کے حلالہ ہوناسب جو ہر سے نز دیکہ ان گواہان ندکور کی گوائی سے بسبب نکاح سیحے ندکور مین کے عابت ہوا ہے جردومتخاصین کے مساحہ تھا کہ مسلم کا اور اس سب کا تقام طعی و قضا کے شرکی مجمع بشرا نظامحت و نفاذ اپنی مجلس تضاوا تع کورہ بخارا ا

\_\_\_\_\_ -\_\_\_ دردفع دعویٰ تکاح۔ ہندہ حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ زید کو حاضر لائی پھر اس ہندہ نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ ش جواس کا اس ہندہ کی جانب تھا دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا تھا پھر دعویٰ کو بعینہ اوّل ہے آخر تک اعادہ کرے بھے کہ اس زیدکایددمونی نکاح بجانب بهنده ساقط ہاس وجہ کہ اس بهنده نے برطرح اپنے تصرفات نافذ ہونے کی حالت بی اس نکاح ذکور عمل اس زید سے بطلاق واحد اپنے مہرونفقہ عدت و برق پر جو تورتوں کا اپنے شوہروں پر خلع سے پہلے یابعد واجب ہوتا ہاور ہرایک کے واسطے دونوں میں سے دوسرے کے سب دعوی وضع مات سے بریت ہونے پر خلع کر الیا تھا اور یہ کہ اس زید نے سب طرح اپنے نفوذ تصرفات کی حالت میں اس د بهنده کو بطلاق واحد برشرا اکلا تہ کوره ای بھل اختلاع میں بخلع سیح خالی از شروط مفسده و معانی مبطلہ خلع کر دیا اور یہ کہ بیزید اپنے اس نکاح کے دعویٰ میں جو بہندہ کی طرف کرتا ہے بعد از انکداس زیدواس بهنده میں مخالعہ کہ کورہ واقع ہو مجل ہے مبطل ہے می نیس ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس دعویٰ سے بازر ہے بھر بہندہ نہ کورہ نے اس سے جو اب کا مطالبہ کیا اور

مجل ۲۵

مجفر

ساتھ ہندہ کوجس کے نکاح میں جھڑا ہواہے لایااوراہے ساتھ زید کولایا پھراس عمرو نے اس زید پر اُس کے دعویٰ و گواہوں کے دفعیہ میں ہے دوی کیا کہاس زید نے اولا اس مندہ پراس عمرو کےرو برو دعویٰ کیاتھا کہ بیٹورت اُس کی بیوی دھلالہ درخولہ بنکاح سی سے اور بیٹورت اُس کی اطاعت سے خارج ہوگئ اور بیمرواُس کواس مدعی کی اطاعت کے سے منع کرتا ہے اور بیان کردے کہاس زیدنے اس عورت سے اسخ انقیار کا اور عمره سے منع اطاعت سے بازر ہے کا مطالبہ کیا اور بیان کردے کہ اس مورت نے اور اس مرد نے اس مرق کے اس مورت کی جانب دعویٰ ہے اٹکار کیااور بیان کروے کہاس عورت فدکورہ نے اس عمرو کے واسطے اپنے نکاح کا اقرار کیا اور اس عمرو نے اُس کے قول کی تقد بن کی اور بیان کردے کے دید مل نے اس مورت پراہے تکار ندکور کے دھوئی کے گواہ قائم کئے پھر تکھے کہ اس عمرد نے اس زید پر اُس ك دونى كيد وفعيدين جوكورت فدكوروكي جانب بأس كروبرويدوك كياكريكورت جواس زيد كساته حاضر باس عمروكي طالمه مدخوله بنكاح سيح جودونون من جارى مواب اورائ وكوئ كواوقائم كاوركها كدش اسك تكاح كالمستحق مول بحكم أكدهن قابض بھی ہوں اور میرے یاس کواہ بھی ہیں ہیں اس زید کر واجب ہے کہاس تورت اندہ کی ظرف ابنادعویٰ نکاح ومطالبہ ترک کرے تا کے تورت ند کوراین شو براس عمر و کی اطاعت پر قادر ہو پھر مدعاعلیہ سے مطالبہ کیا اور جواب مانگا اور اس وفعیہ کا دفعیہ چند طرح سے ہوسکتا ہے۔ ایک بیہ کے زید غیر قابض عروقا بیش پر دعویٰ کرے کہ اس عمرو نے اس کو بطلاق بائن یارجعی طلاق دی اور اُس کی عدت گذرگی پھراس زید نے اس عورت ے عمرو کی عدت گذر جانے کے بعد نکاح کرلیا ہے ہیں اگر اس طرح دفعیہ کا ہوتو ایسے دعویٰ کے تحریر کی بیصورت ہے کہ ذید حاضر ہوااوراینے ساتھ عمرو بن شعیب اور ہندہ بن سالم کولایا ہی اس زید نے اس عمرو پر اس عمرو کے دفع دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا ہی پہلے دعویٰ زیدتحریر کرے پھر عمرو کی جانب ہے اُس کے دعویٰ کا دفعیہ تجریر کرے پھر زید کا دفعیہ تجریر کرے پس لکھے کہاس زیدنے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اُس نے اپنی بیوی اُس مندہ بنت سالم کوفلاں تاریخ طلاق دی پھراس کی عدمت گذر کی پھراس مدی کو بعد انتشاے عدت کے فلان تاریخ عورت ذکورہ کے قلاب ولی کی تزوت کی برضیا مندی عورت ندکورہ سے بحاضری کوابان عاول اس مبرمعلوم پر نکاح میں ویا اوراس مرى كے اس كى تروت كينفسه اى مجلس تروت عن يعنول سي تبول كيااوراب آئ كے دوزية كورت اس مرى كى بيوى و حلالداس سب ب اور يمرواين اس دعوى من جواس زيدى جانب كرتاب بعداز الكه حالت بيب جوبيان كي في مطل مين نبيس باورمحضر كوتمام كرد اوروجه دیگراس دعویٰ کے دفعید کی بیہ ہے کہ ذید دعویٰ کرے کہ اس عمرو نے فلال کووکیل کیا کہ میری اس عورت ہند و کوطلاق بائن یارجعی دے دے پھروکیل عمرونے اس عورت کوموافق اس عمرو کے تھم کے طلاق دی اوراس کی عدت گذرگی پھراس زیدنے اُس سے نکاح کیا۔وجہ دیگر آ تكديدزيددوي كرك كداس عمرون اقراركياب كديرورت أس يرسب مصابرت بإرضاعت كحرام ب بيذ خمره يس بـ

مرکار کہ توہر پرقرضہ نابت کرنا۔ ہندہ حاضر ہوئی ادرائے ساتھ ایک مردزیدنای کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس ذید پر دوکی کیا کہ یہ ہندہ یوی فلاں بن فلاں والداس زید کی تھی اوراس کی منکوحہ وحلالہ و مدخولہ بنگار سی تھی اوراس مورت کے اس پرائے ہاتی مہر کے جس پراس نے نکاح کیا تھا اس قدردینارقر ضدلازم وحق واجب ومہر نابت بنکاح سیح جودونوں بھی قائم تھا واجب تھا ور ایس ہورت ہوں گا ہے او پراس مورت میں ان دیناروں کا اپنے او پراس مورت میں اس زید کے والد فلاں بن فلاں نے اپنی محت وسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت بھی ان دیناروں کا اپنے او پراس مورت ہوں کا اپنی ایس مورت نے ہا امواجہ وہا اسٹا فہ خطا ہا کہ یہ میر کے والد فلاں نہ کور تی قرضہ ہونے کا اقرار تی کیا اور اُس کے اقرار کی تھدیت اس مورت نے ہا امواجہ وہا اسٹا فہ خطا ہا کی بھرید فلاں بن فلاں نہ کورتیل اس کے کہ اس مورت کو اس قدر مہر سب یا اس میں سے پچھ اوا کرے مرحم ہا ہی بیر میر

ندکوراس مورت کے واسلے اُس کے ترکہ میں قرضہ و کیا اور وارثوں میں اُس نے ایک بدیوی چھوڑی ہے جو حاضر ہو کر دگی ہوئی ہے اور ایک بد بیٹا صلبی جس کومورت ندکورہ اپنے ساتھ حاضر فائی ہے چھوڑا ہے ان دونوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس نے ترکہ میں وینار ہائے ندکورہ کی جنس ہے اس زید کے قبضہ میں اس قدر چھوڑا ہے جو قرضۂ ندکورہ کے اواکر نے کے واسطے کا ٹی ہے اور اس سے ذاکد ہے بیٹلم پر بدیمں ہے۔

سجل ☆

۔ اس دعویٰ ومحضر دفعیہاس دعویٰ کا بجل دفع اس طور پر تکھا جائے جس طرح ہم نے تر کدمیتت میں قرضہ مطلق کا دعویٰ کرنے میں بیان کیا ہے۔

محض 🏠

درا ثبات مبراکشل۔ اگر کمی مخف نے اپنی دختر بالغہ کواس کی رضامندی ہے کمی مخف کے ساتھ بنکاح سیجے بیاہ دیا اور اُس کا مبر سمجھ بیان نہ کیاحتیٰ کہ مہرالمثل واجب ہواورمبرالمثل کےا ثبات کی ضرورت ہوئی بایں طور کہ مرد ندکور نے اس کے ساتھ خلوت سمجھ <sup>ان</sup>کر کے یا دخول کر کے اس کوطلاق دی اور مہر المثل ہے انکار کیا ہی اگر دختر ند کورہ نے اپنے باپ کوو کیل کیا ہے تقی کدأس نے اپنی دختر کے واسطے دعویٰ کیا تو محضر میں لکھے کے زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا اور اس زید نے اپنی دختر ہندہ کے واسطے بعجہ وکالت کے جوزید کے واسطے اپنی دختر مذکورہ کی طرف سے تابت ہے اس محرو پر دمونی کیا کہ اس کی دختر ہندہ موکلہ اس زید کی اس محرو کی بنکاح سیجے بیوی ہے کہ اس کوأس کے باپ اس زید نے اُس کی رضامندی ہے گواہوں کے سامنے اس عمرو کے ساتھ بیاہ دیا اور عقد کے دفت اُس کا پچے مہر بیان نبیس کیا اور اُس کا مبرمشل اس قدر دینار بین اس واسطے که اُس کی بیزی مبین یا چھوٹی بہن مساۃ فلانہ جواُس کی مادر پدر کی طرف ے یا پدر کی طرف ہے بہن ہے اُس کا مہرای قدر ہے اور زید کی موکلہ سما ۃ ہندوا ٹی اس بہن کے ساتھ حسن و جمال و بکارت وین میں برابر ہے۔اورہم نے بیچزیں اس واسطے ذکر کردیں کہ اُن چزوں کے مختلف ہونے نے مہر مختلف ہوجا تا ہے اور یہ بھی بیان کرے کہ موکلہ ہندہ کی بہن جس کا ذکر کیا گیا ہے اُ ک شہر میں مقیم ہے جس میں موکلہ فد کورہ ہے اس واسطے کہ شہروں کے اختلاف سے مہر مختلف ہو جاتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اُس کی دختر موکلہ کے واسطے ان درموں یا دیناروں کے مثل اداکر ہے پھر اُس ہے اس کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کا جواب طلب کیا ہی اس عمروے دریافت کیا حمیا جمرآ خر تک تحریر کرے اور اگر منده مذکوره کی کوئی بهن ند موتو اُس کے باپ کی برادری میں سے الی مورت تلاش کی جائے جونسن و جمال وین و بکارت میں اُس کے مثل ہواور بیشرط ہے کہ بیرمورت بھی ای شہر ے ہو کیونکداس کی دیدہم نے ذکر کر دی ہے اور اگر اُس کے باپ کی قوم میں کوئی عورت ان اوصاف کی نہ بائی جائے تو اُس شہر کے اجبی لوگوں میں ہے کسی مورت کے مہرتل پراس کے مہرتل کا اعتبار کیا جائے گا اور اُس کی ماں کی قوم میں ہے کسی مورت کے مہرتش پر اس كا عتبارنه كياجائ كاايهاى يختخ الاسلام خوابرزاوه نے اوّل باب المهور من ذكركيا ہے اور نيز ينتح كن مسئلها ختلاف الروجين ميں بیان کیا ہے کہ موافق امام اعظم کے اُس کے مہر مکل کی تقدیر اجنہوں میں سے کمی عورت کے مہریر جو اُس کے مشابہ ونہ کی جائے گی پس اس روایت کے موافق جو تھم اوّل باب الممو رہیں ذکر کیا ہے وہ صاحبین کے قول کے موافق ہوگا اور اگر اس مورت نے کسی اجنبی کو وکیل کیا ہوتو کیسے کئیسی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو حاضر لایا تھرایں میسلی نے اپنی موکلہ ہند و بنت زید بخز وی کے واسطے اس عمر و پر دوئ کیا کہ اس کی موکلہ بید عورت مندہ اس عمر کی برکاح سیح بیوی تھی جس کو اُس کے باب زید بن خالد مخزومی ہے ۔ بعنی و ومکومت کے جس میں کوئی مانع شرع شل رمضان وغیرہ کے نہ ہوا ا نے اُس عمر و کے ساتھ برمضامند کی ہندہ نہ کورہ کے گواہوں کے سامنے بیاہ دیا تھا اور پچیو ہم مقررہ بیان نہیں کیا تھا آخر تک تمام عبارت تحریر کرے ریجیط میں ہے۔

محضر

درا ثبات مہرائی ہندہ حاضر ہوئی اورا پنے ساتھ محرد کو حاضر لائی اوراس ہندہ نے اس محروبر دعویٰ کیا کہ اُس کو اُس کے ولی مسکی زید نے اس محروب کے ساتھ بر منا مندی ہندہ کے بھبا دت کواہان عادل کے بنکاح سیح بیاہ دیا تھا اور پیچر میان ہیں کیا تھا ہی شرع نے اس ہندہ کے واسطے مہرشل واجب کیا اور اُس کا مہرشل اس قدر ہاس لئے اُس کی بہن ایک مادر پدر کی مساقہ سلیمہ کا مہرای قدر تھا اور بیہ ہندہ مال و بھال وین و بکارت میں اُس کے مساوی ہاور گرانی وارزانی کی راہ ہے اُس کا اور اِس کا زباندا بیک ہوئی ووقوں کا مہرایک ہے ہیں اس محروکوشل ان سب دیناروں کے بشرطیکہ ہندہ کواپنے او پرحرام (۱) کر لیا ہونہ بھندر جمل کے اس میں سے ہندہ نکورہ کوادا کرنا واجب ہے فقط والندا علم۔

مجفر

محضر

ورا ثبات خلوت۔ ہندہ حاضر ہوئی اور محروکو حاضر کرئے اُس پر دعویٰ کیا کہ اس مجرو نے اس ہندہ کے ساتھ ہو وہ آس کے فلاں وکل یاولی کے اس کے جوحاضر ہوئے تھے نکاح کیا مجر اُس کے خواضر ہوئے تھے نکاح کیا مجر اُس کے اس کے جوحاضر ہوئے تھے نکاح کیا مجر اس محرو نے اس ہندہ کے ساتھ خلوت سیجے کی کہ اُن دونوں کے ساتھ کوئی تیسرانہ تھا اور کوئی مافع شری یا طبعی نہ تھا مجراس کے بعداُس نے ہندہ نہ کورہ کو طلاق بائن دے دی اور ایسا ہی شوہر لیتی اس محرو نے بھی اس کا اقرار سیجے کہا ہی اس محرو پر واجب ہے کہ مشل ان رہادوں کے اس ہندہ کو اور اکر کے اور ایسا ہی فرمدداری سے خارج ہو پھرا ہے دیوئی کے جواب کا مطالبہ کیا ہے تھی ہیں ہے۔

محفرين

درا آبات جرمت غلیظ۔ جانتا جا ہے کہ دیوئی جرمت بطلاق چندا قسام ہیں ایک یہ کہ دیوئی جرمت مرتح تمین طلاق کے ساتھ اور اس دیوئی کے محضری تحریکی یہ مصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور اُس نے اپنے ساتھ بھر وکو حاضر کیا پھر اس ہندہ نے اس عمر و پر یہ دیوئی کہ یہ ہندہ اس عمر و کی محکوحہ و حال اُر و مدخولہ بنکاح سیح تھی اور اس ہندہ کے اس عمر و پر اس قدر دیناریا اس قدر درم بسبب اس نکاح کے قر ضدلا نم و جن واجب تھے اور اس عمر و نے اس ہندہ کو اپنے او پر تمن طلاق سے بحرمت غلیظہ جرام کیا کہ اس کے بعد اس پر حال نہیں ہو سکتی ہے بہاں تک کہ غیر شو ہر سے نکاح کر ساور آئے کے روز یہ ہندہ اس عمر و پر بوجہ اس سب ندکود سے حرام ہواں جو دیا ہے اور اپنا ہاتھ اس سب ندکود سے حرام ہوگئی ہے اس طرح حرام اپنے ساتھ دکھتا ہے اور اپنا ہاتھ اس سے عروبا و جود علم اس بات سے دونوں سے درمیان حرمت غلیظہ تا ہت ہوگئی ہے اس طرح حرام اپنے ساتھ دکھتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کوتا ہیں کرتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کوجودا کر کے اُس کی راہ روکنا چھوڑ د سے اور جومراس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا ہیں کرتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کوجودا کر کے اُس کی راہ روکنا چھوڑ د سے اور جومراس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا ہیں کرتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کوجودا کر کے اُس کی راہ روکنا چھوڑ د سے اور جومراس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا ہیں کرتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کوجودا کر کے اُس کی راہ روکنا چھوڑ د سے اور جومراس کا اس عمر و پر ہے اس کو

ادا کردے اورش نفقہ عدت کے اس کی عدت منقصی ہونے تک اس کودیا کرے چرہندہ نہ کورہ نے اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ سجل جہر

ایں دعویٰ۔ بدستورسابق تحریر کرنے کے بعد تھم کے وقت کھے کہ میں نے اس مندہ مدعیہ کے واسطے اس حرمت غلیظ کے ثبوت کا ا*س عمرو پر بسبب مذکور کے بعد* از انکہ عمرو کی حلالہ بعقد نکاح تھی بگواہی ان کواہان کے ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونو ں کے روبرو بھم دیا اور اس عمرو تھوم علیہ پر اس ہندہ کا جھوڑ دیناواُ سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کرنالا زم کر دیا اور اس عمر و کواُ س کے مال مہر مذکور ے اس کوادا کردینے کا اور اُس کی عدت معصی ہونے تک اُس کا نفقہ شل اس پر جاری رکھنے کا عظم دیا اور جل کوتمام کرد ے وجد دوم آ نکہ حرمت کا دعویٰ اس وجہ ہے کرے کہ عمرو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو تین طلاق دے دی میں اور اس کے محضر کے تحریر کی پیر صورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور عمر وکو حاضر لائی بھراس ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس عمر د کی بیوی منکوحہ ویدخولہ بنکاح تشخیختی بھراس عمرونے اپنی عالت صحت ونفاذ تصرفات میں اقر ارکیا کہ میں نے اس ہندہ کوتین طلاق دے کرایے اور پر ترام کر دیا بھر اس منده کوای طرح حرام ساتھ رکھتا ہے اورنین چھوڑتا ہے ہی اس پر واجب ہے کہاں کوجد اکر وے اور اس کا مہر نہ کوراس کواوا کر دے اور کیل اس دعویٰ کا بطریق مجل دعویٰ اوّل کے ہے لیکن اس صورت میں تھم میں اقر ارکا بیان کرے بس یوں لکھے کہ میں نے اس ہندہ کے واسطے اس عمرو پر جوت اقرار عمرو ندکور بایں حرمت غلیظ ندکورہ بشہادت کو اہان مسمین کا تھم دیا اور مجل کو تمام کرے۔ وجہوم آ نکہ تین طلاق ہے حرام ہوجانے کا بسبب علف کے دمویٰ کرے کہ جس حالت میں ہندہ دعمرو کے درمیان نکاح قائم تھا یہ تم کھا کی تھی کہ اگروہ رقبل کرے تو اس کی بیوی ہندہ پر تین طلاق ہیں پھرائی نے بیغل معین جس پرشم کھائی تھی کیااورا پی قشم میں جانث ہوااور ہر سه طلاق مشروطه أس كی بیوی منده پر داقع موئیں اور بیورت ہندہ أس پرحرام بحرمت غلیظہ ہوگئی اور بیعرو باو جودعلم اس حرمت غلیظہ کے اس کوحرام اسے ساتھ رکھتا ہے اور جدائیں کرتا ہے ہی اس عمر ویر واجب ہے کداس کوجد اکر دے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا پھر محضر کوتمام کردے۔ای طرح اگر ایک طلاق یا دو طلاق کی دجہ ہے حرمت کا دیویٰ کرنے تو اس کو محضر میں بیان کردے اورای طرح اگر سمی دومرے <sup>ل</sup>سب ہے حرمت کا دعویٰ کرے تو وہ سب محضر میں بیان کرے۔

محضرين

عل☆

محفر

سجل منه

آیں دعویٰ۔ بدستور جس طرح رسم ہے پھر جس طرح ہم نے دعویٰ کی عیادت بیان کی ہے اعادہ کرے یہاں تک کہ بدعیہ کے گواہوں تک پہنچے ہیں تکھے کہ پھر بیہ بندہ مدعیہ چندنظر اپنے ساتھ حاضر لائی اور بیان کیا کہ بیرمبر سے دعویٰ کے موافق گواہ ہیں اور جھ ہے اُن کی گوائی سننے کی درخواست کی ہیں ہیں نے درخواست کومنظور کیا پھر دعویٰ مدعیہ کے بعداور مدعا علیہ کی طرف سے الی حرمت

واقع ہونے کے انکار کی مدعید فد کورہ کی درخواست سے ایک نے بعد دوسرے کے ایک نسخد سے جوان کو پڑھ کرسنایا گیا محوای دی اور مضمون اس نسخه کا مدہے کہ ( محوایق مبدہم کہ ایس زن حاضر آ مدہ ) اور مدعیہ عورت کی طرف اشارہ کیا ( زن فلان بین فلان بود وایس فلاں دیرابرخویشتن حرام کرد واست بسه طلاق وامروز این زں حاضرآ مدہ حرام است برفلان بسه طلاق)اور ہرایک نے تمام مواضع <sup>ل</sup> اشارہ میں اشارہ کردیا ہی میں نے اُن کی گوائی تی بہال تک کے بدستور لکھتے ہوئے تھم تک بینچ تو لکھے کہ میں نے تھم کیا کہ بیٹورت ہندہ حاضرہ اینے شو ہرفلاں پر بسبب ندکورہ حرام ہے اور میں نے تھم دیا اس عورت ہندہ حاضرہ کے واسطے اس مرد حاضر بحر پر کہ واجب ہے اس مرد بكر يركداس كوريد مال مذكور جس كے مبلغ وجنس وعدو مذكور ہے اور وہ اس قدر ہے اداكروے بسبب صانت مذكورہ كے دروفقتيكہ اُس كى شرط يائى كى باوروه يد ب كدفلال مخف اس بنده حاضره ك شوجر في أس كواية او پرحرام كرليا ب جس طرح كراس بن ندکور ہادر سی محم تضاین نے ہردومتفاصمین کے رو برونافذ کیا ہے۔ پرجل کوتمام کردے وجددوم آ نکدایک مرد حاضر پر نفقه عدت کی صانت کرنے کا اس طرح دعویٰ کرے کرتونے میرے نفقہ عدت کی اگر جھے میراشو ہر تین طلاق دے کراہے اوپر حرام کر لے صاحت كر لي تقى اور يس في تيرى اس منانت كى اس محلس منانت من اجازت دے دى تقى مجرمير يد مو جرف مجھے فلال تاريخ تمن طلاق دے کراہے او پرحرام کرلیا ہے اور یس آج کے روز اُس کی عدت میں موں اور تھے پرمیرے واسطے میری عدت کا نفقہ واجب موا یہاں تک کمیری عدت گذرجائے کیونکہ تو نے ضانت ندکورہ کرلی تھی اس تھے پرواجب ہے کہ میرا نفقہ عدت جو تھے پر بسبب منان ندکور کے لازم آیا ہے وہ مجھ کوادا کر کے عہدہ صانت ہے جارج ہو۔ پھر مدعا علیہ نفقہ عدت کی صانت کرنے کابشر طائح ہم نہ کورا قرار کر لے مگر تجريم ندكوروا تع ہوئے سے انكاركر بيل مورت ندكور وچند كوا ولائے جواس مضمون كي كوائى ديس كداس كے شو برفلال مخص فياس کوایے او پر تمن طلاق دے کر حرام کیا ہے اور بیٹورت اس وقت ایے شو ہرفلان کی عدت میں ہے بس بیدومویٰ کی صورت ہو کی اور اس دعویٰ کے محضر کی بیصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اوراینے ساتھ بگر کوحاضر لائی اور ہندہ حاضرہ نے اس بکر حاضر پر بیدعویٰ کیا کہ اس بكر نے ميرے لئے نفقہ عدت كى اگر شو ہر مجھے تين طلاق دے كراہينے او پرحرام كر لے ميرے شو ہركى طرف سے منانت كر لي تمي مجرادٌ ل ہے آخرتک اُس کا دعویٰ کھے اور آ کے بہاں تک کہ مجراس ہندہ نے چند آ دمیوں کو حاضر کیا اور بیان کیا کہ بیمیرے کواہ ہیں آ فرتک <u>لکھ</u>۔

سجل 🏠

محضرتك

قاضى حفى اس مقدمه من قاضى شافعى فربب كوجونفقدوى يوس وبرك عاجز بوف يستقفرين جائز مجمتا بابنا فليغدكرد يرس قاضى حفى أس كواس حادث مي خط تحرير كري أس كى صورت يدب كد بعد تسميد وتحيد ك لكم كم غيرومهاة فلاندكي نيابت عن أس كے باب اس فلاں نے اُس کا مقدمہ میرے یاس اس طرح پیش کیا کہ بیصغیرہ ندکورہ فلاں بن فلال صغیری بیوی ہے جس کواس کے ساتھ اس صغیرہ کے باپ فلاں بن فلاں نے بولایت پدری اس قدرمبر پر گواہوں کے سامنے بڑ ویج سیح بیاہ دیا تھااورصفیر نذکور کے باپ نے اپنے پسراس مغیر کی طرف سے بیزون کا تھ و ل تھے تیول کی اور بی مغیرہ اس مغیر کی بنکار سے بیوی ہوئی اور بیم غیرمعدم ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اوروہ کمائی والانبیں ہے اور نہ پیشہ رہے اور میرے زویک اُس کے گواہوں سے جن کی تعدیل ہوگئی ہے جنہوں نے میرے پاس اس سب كى كوائى دى بريطا ہر ہوكيا كدي فيراس فير وكفقدوينے عاج باور جھے اس فير وك باب نے درخواست كى كديم كوادام الله تعالی فضلہ خط تکسوں ہیں میں نے اُس کے اِلتماس کو تیول کر کے تم کو خط تکھا کہ بمہریانی اس خصوصت واقع میں توجہ کر کے موافق اپنی رائے و اجتهاد كالله تعالى سے استعانت واصلية الحق كى توفيق طلب كر ي مجتهد بويس بيصورت أس خط كى ب جوقاصي حنى يجانب قاصى شافعى تحريركر ما يرجب يدخط كمتوب اليدكو بينج تويدرصغيره قاضي كمتوب اليدك مائ پدرصغير مدوافق تحرير قاصى حنى كنصومت كرے گاوراس بات کے گواہ قائم کرے گا کہ اس کا مقتل صغیر جس کا نام خط علی فرکور ہے معدم ہے اُس کا پچھمال بی نہیں ہے اوروہ اپنی بیوی اس مغیره کونفقہ ویے سے عاجز ہے اور قاضی ہے درخواست کرے گا کہ ان دونوں میں تفریق وجدائی کراد ہے ہی قاضی شافعی ان دونوں میں جدائی کرادے گا اور بیل اس صورت ہے لکھے گا کہ فلال بن فلال شفعوی کہتا ہے کہ جھے فلال بن فلال متولی کار قضا واحکام کور ہ بخارا اوام الله تعالى تو نيقه از جانب خا قان فلال كا خطر پهنچا جس ميل و هوا قعد لكهاتها كه جوأس ك ياس پيش بهوا كه فلال بن فلال اموى اين وختر صغيره فلاند بنت فلان کے واسطے خصومت کرتا تھا اور فلال مخرومی اینے پسر صغیر فلاں کی جانب سے خصومت کرتا تھا اور بداس وجہ ہے تھا کہ اس فلال پدرمغیرہ نے کورو نے اس قاضی کا تب کے پاس دعویٰ کیا کہ میری دختر صغیرہ نہ کورہ اس صغیر کے فلاس بن فلال اس مخص کی بیوی ہے و حلالہ ہے بنکاح سیجے جس کومیں نے اس کے ساتھ جو و تا کا سیجے ہیاہ دیا ہے اور اس مغیر کے والد اس فلال بنے اس مے ساتھ جو و تا کا سیجے بي فكاح اس مجلس مروج من بعنول محيح قبول كياب اورميري بيدخر صغيره يحتاج نفقه باورأس كاشو بريه خيرمعدم بفنقدوي بعاجز ہے جس کا عاجز ہونا اس قامنی کا تب کے نز دیک ثابت ہو گیا اور پدرصغیرہ نہ کورہ فلا ال بن فلاس نے اس قامنی سے درخواست کی کہ مجھے خط لکھے اور اس خصومت کی ساعت کی اور موافق اجتہاد ورائے اپنی کے اس میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہی میں نے اُس کا خط پڑھا اور سمجے کرائس کے تھم کی پابندی ہے اس خصومت کی ساعت کی اور اُس کے واسطے ایک جلسم مقرر کیا اور میرے سامنے اس صغیرہ کا والدمسمی فلاں اور اُس کے ساتھ صغیر کا والدمسمی فلاں حاضر ہوئے بھراس فلاں حاضر نے اس فلاں حاضر کر دہ پراپنے اس صغیرہ کے واسطے بدوعوى كيا كصغيروسماة قلانه جواس حاضر شونده كى دختر باس صغيركى جواس حاضركرده شده كابياب يوى باوريه غيرسى اس مخف كاجيًا جس كو حاضر لاياب معدم باس صغيره مساة كونفقه دين عدها جزب اوري صغيره مساة ندكور ونفقه كي تخاج بهركواه عادل اس بات کے قائم کئے کہ میصغیر سمی جواس مخف کا جس کوساتھ لایا ہے بیٹا ہے اس صغیر ہ کونفقہ دینے سے عاجز ہے۔ مجراس صغیرہ کے دالد نے مجھ سے درخواست کی کہ جس اس صغیرہ نے کورہ اوراس صغیر نہ کور جس جدائی کرادوں پس جس نے اس بیس تامل کیا تو میرا اجتهاداس امر برواقع ہوا کہ الی تغریق ان دونوں میں جائز ہے باخذ قول ایسے عالم کے علماء سلف میں سے جوفر ماتا ہے کہ یوی دمرد میں بسبب عاجز از نفقد ہونے کے تغریق جائز ہے ہی میں نے بعد از انک دونوں کے درمیان تکاح ہوتا معلوم ہو گیا اور بعد از انک اس صغیرکا نفقہ دینے سے عاج ہونامعلوم ہوگیا دونوں میں تغریق سی کردی اوراس بل کی تحریکا اس مقدمہ میں جمت ہونے کے واسطے کا دیا اورا گراس نے قاضی اصل ہے اس بل کے درخواست کی تو قاضی اصل سے کر کا کہ اس بل کی دیشتہ پر لکھا جائے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ تمام ماجرے جس کو بیجل مضمن ہے اقال ہے آخر تک بتاریخ نم کور کہ میں نے فلاں بن فلاں کو خد صفحت بھو یعن ساحت خصومت نہ کور ووساعت کو اہان و عمل بموافقت رائے واجتہاد کھڑ پ الیہ تحریکیا ہے سب میری طرف سے تھا اور می بھو یعن ساحت خصومت نہ کور ووساعت کو اہان و عمل بموافقت رائے واجتہاد کے عمل کرے ہیں میں نے اس نائب کا تھم نافذ کر دیا اور اُس کی نے جو دونوں کو اپنا نائب مقرر کیا کہ موافق واقع تاریخ فلاں اورا گرشو ہرو یوی دونوں ہالغ ہوں اور شو ہر نفقہ دینے سے عاج ہوتو اس کا طریقہ وی کی اور قوم ہونی کی مورت میں بھی تفرید کے اس کا اس کا اخرار کہ اور اگرشو ہرو یوی دونوں بیل اگر شوہر نے اس کا احرار کر لیا تو شوہر کے اقر ادر یوی کی درخواست پر قاضی دونوں میں اقر ایش کرا دی گا اور اگرشو ہر نے اقر ادر دیکا تو اور اس کی اور خواست پر قاضی دونوں میں اقر ارشو ہر ایش کرا دی گا اور اگرشو ہر نے اقر ادر دیکا تو کورت اس کی عاج ہونے کے گواہ چیش کر سے گا اور قاضی دونوں میں ہاتر ارشو ہر اس کا اخراد کا بید ذیرہ میں ہے۔

در وقع قتم مضاف۔ایک مرد نے قتم کھائی کہ جن جورت ہے نکاح کروں ہرایک کوطلاق ہے ہیں اگرا سے مردکوال قتم کے فتر ورت ہوئی تو چاہئے کہ کی جورت ہے تکام کی دی کے اگرائی کا ولی ہو یا جو وق قاضی کے اگرائی کا ولی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کی نہ ہو نکاح کا کہ بعد تسمید وصلو تا کے بھوئے تھا مالا نکہ اُس نے میر سے ساتھ تکاح کرنے ہے میم تعدد آیا کہ سما قاہندہ بنت ذید بن عروف نے دولوں کی کہ خوالد نے جھے نکاح کیا تھا مالا نکہ اُس نے میر سے ساتھ تکاح کرنے ہو کہ ہو اُس کو نکاح کیا تھا مالا نکہ اُس نے میر سے ساتھ تکاح کرنے ہے میں اُس کے میں اُس کے میں ایک میں کہ جس کے ساتھ تکاح کیا ہی جھے ہو اُس کے بعد اُس نے میر سے انکاح کیا ہی جھے ہو لگا تی وہ ہوگئی اور میں ایک سیب سے اس پر حرام ہوگئی طلاق وہ ترام چھے دوک رکھتا ہے اور اپنا ہاتھ کوتاہ نیس کرتا ہوگئی میں اُس کے میں کہ ہو نکاح کیا ہو کہ میں اُس کے میں اُس کے میں اُس کے میں اس مقدمہ میں اُس کی حوالے ہوگئی ہو اُس میں نے اُس کا الشر تھائی نیملہ کردو۔ پھر جب یہ خط ہو ایس کی کہ ہو اُس کی کہ جو دونوں میں دافع ہوئی ہوئی کا آخر اور کیا وہ دونوں میں نکاح قائم ہونے کا تم ہوئی ہوئی اس کا مقورت کی جو دونوں میں اُس کا شو ہرائی تھی ہوئی اس کا مقورت کی کور منعقذ نہیں ہوئی کہا قام اور کیا اور دونوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی اس کا میں میں تکام کی کہ میں تکام تا تم ہونے کا تھی ہوئی اس عالم کے کہ میدھورت کی کہ میں کہا تھی کہ کہ نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی اس عالم کے کہ میدھورت کی کہ میں کہ کہ کور کا تعرف کا تور کر کیا تھی کہ کہ دونوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی اس عالم کے کہ دونوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی اس عالم کے کہ دونوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی اس عالم کے علا میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی اس عالم کے علا میں دی کور کیا تور دی گور کیا تا ہوئی کا ور دی گا اور دونوں میں نکاح قائم ہونے کا تھی ہوئی کا تور کیا گھی کے کہ میدھورت کیا تھی ہوئی کا تاتم اور کیا تھی کور کا تاتم ہوئی کہ تور کیا تاتم ہوئی کا تاتم اور کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کی کے کہ کور کیا تاتم ہوئی کی کور کیا تاتھ کیا گھی کیا گھی کی کور کیا

سجل ہ≿

و گواہوں کی ساعت کا دموافق اپنی رائے واجتہاد کے تھم دینے کا تھم کیا ہی بی نے اُس کے تھم کی پابندی کر کے اس کے واسطے ایک مجلس مقرر کی پس اس مجلس میں ہندہ بنت زبد حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ اپنے شو ہر خالدین شعیب کو حاضر لائی مجراس ہندہ نے اس فالدير دعوىٰ كيا كديد فالدجم سے احكام تكار مى اطاعت طلب كرتا ہے بدين زعم كديس أس كى بيوى بول مالانكداس في محمد نکاح کرنے سے پہلے ہر ورت کی جس سے نکاح کرے گا اُس کے طلاق کی تھم کھائی تھی پھراس کے بعد جھ سے نکاح کیا ہی جھ پر طلاق پڑ گئی اور شرک أس سبب سے اس پر حرام ہو گئی ہول۔ چر خالد نے تکاح کا اقر ارکیا اور اس سبب سے وقوع طلاق سے اتکار کیا چر شو ہر نہ کورنے جھے درخواست کی کہ میں اپنی رائے واجتہاد کے موافق اس معاملہ میں تھم دوں پس میں نے اجتہاد کیا اور تامل کیا اور میری رائے میں بدآیا کہ جو تھم مضاف بجانب نکاح مووہ باطل ہے کہ میں نے اس میں موافق قول ایسے امام کے علائے سلف می سے عمل کیا کہ جو جسم مغیاف بجانب تکاح کوچی نہیں فرما تا ہے ہیں میں نے اس جسم کے باطل ہونے کا اور اس نکاح ہے اس مورت کے اس مرد پرحلال ہونے کا تھم دیا اور اس مورت کواسینے اس شوہر کی اطاعت کرنے کا تھم دے دیا کہ احکام نکاح بی اس شوہر کی اطاعت كرے اور يوسم أن دونوں متقاصمين كى حاضرى كے دفت دونوں كرو برواس طرح ديا كرتھم مبرم ہے اور قضا وشرى كدأس كوش نے نا فذکر دیا اور پینکم و نضاایے اس مجلس تھم میں لوگوں کے درمیان برسمبل شہرت واعلان کیمرون خفیہ و سمتمان کے نافذ کیا ہے۔ اور بیامر بعد اُس کے مواکہ قاضی فلال بن فلال نے مجھے اس خصومت میں مطلقا اختیار دیا کہ اپنی رائے واجتهاد کے موافق علم مرول واقع تاریخ فلال ماه فلال سندفلال قاضی امام محتة الدین محمد بن علی حلواتی نے قرمایا کدیس بہت بڑے قاضیوں کی محبت میں رہا مگر میں نے كى كونىد يكما كدأس نے كى ماد شرجتد فيديش كى قاضى شافعى كو نط لكھنے كى درخواست منظور فرمائى بوسوائے اس قىم مضاف كےك اس مئلہ میں اصحاب حدیث کے والائل بہت لائے اور ان کے براہین واضح ہیں اور نوجوان لوگ ایک متم کھانے پر جراُت کرجاتے ہیں مجربیا و کرنے کی ضرورت بڑتی ہے اور معتظر ہوتے ہیں ہی اگر قاضی اُن کی اس درخواست کومنظور ندکر ہے تو بسا او قات اُن کے فتنہ مں بر جانے کا خوف ہے بیٹھی رید میں لکھا ہے۔

تفریق کے واسطے عنہ کا اثبات اور اگر گورت نے قاضی کے پاس اپنے شوہر سے خصوصت کی اور کہا کہ بیمیری طرف دسد نہیں ہوا اور دھوئی کرتا ہے کہ بی اُس کی جانب پہنچ گیا ہوں کی اگر گورت نہ کور و دقت نگار کے باکر و بوقو قاضی اس کو گورت اُل کو اور ایک گورت کے اگر و ہوتو قاضی اس کو گورت اُل کے اور ایک مورک کو اور ایک مورک کے اور ایک سال کی مہلت تورے کا اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ شیبہ ہے تو شوہر نہ کور سے تم کی جائے گی کہ و و اُس تک پہنچ گیا ہے اور یہ استحسان ہے اور قیاس نے کا کہ و و اُس تک پہنچ گیا ہے اور یہ استحسان ہے اور قیاس یہ ہو گیا کہ استحسان ہے موافق تم لینے سے شوہر نے تم کھا کی تو تاب ہو گیا کہ مرد نہ کور نے اس کورٹ سے کہ تم کی اور اگر اس نے انگار کیا تو تارسید و ہونے کا مقر ہو گیا ہی مرد نہ کور نے اس کورٹ ہو گیا گیا ہو گیا اور اگر اس نے انگار کیا تو تارسید و ہونے کی اور اگر اس نے انگار کیا تو تارسید و ہو نے کا مقر ہو گیا ہی اُس کو ایک سال کی میعاد نہ دی جانے گی اور اگر اُس نے انگار کیا تو تارسید و ہونے کا مقر ہو گیا ہی اُس کوا کے سال کی میعاد نہ دی جانے گی اور اگر اُس نے انگار کیا تا اور میں ایا م نے قلال بن قلال کو میں ان اس مین اور مین ایام نے قلال بن قلال کو میں ان اس مین اور تی سے گونگار کیا اور اس میں میں مین مین کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا اور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ فیش کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا اور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ فیش کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا دور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ فیش کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا دور بھی نے اُس کے پاس مقدمہ فیش کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا دور میں ان المیں نے اُس کے پاس مقدمہ فیش کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا کہ کیا در بھی نے اُس کے پاس مقدمہ فیش کیا کہ اس نے میر سرساتھ برج و تری سے گار کیا در اس کیا در بھی نے اُس کے پاس مقدم میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا در اُس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو

ا اعلان اظهار لیمن ظاہر کرنا محمان چھپانا ا عند جوم دھورت سے جماع ندکر سکھاس کو منین کہتے ہیں اور مرض مند ہا ا ا اقول قالواالراد بالنة المعمسية وفيه خلاف من لا عند بالامند

عنین نیایا ہے کہ جھ تک نیں پنجا ہے اور یام قاضی موصوف کے زویک فابت ہوگیا جس طریق سے فابت ہوا کرتا ہے لی میں نے

موافق شرع کے جوائی نے عنین کے ق میں واجب کیا ہے کہ وقت خصومت سے ایک سال تک مہلت وے دی جائے ہرین امید کہ

شاید وہ اس مدت میں جماع کرنے پر قادر ہوجائے اس کو دونوں کے حساب سے موافق افقیارا کثر مشائح کے ایک سال کی مہلت اس

تحریر کی تاریخ سے جوروز خصومت ہے بامبال میج دے دی اور مرد ند کور کی جحت کے واسطے اس تحریر کا تھا کیا واقع تاریخ فلاں سند فلاں

گر جب مہلت کی تاریخ سے سال تمام ہوگیا اور شوہر نے دوئی کیا کہ مدت تا جیل میں اُس نے قورت ند کورہ سے جماع کرلیا ہے اور

گورت نے اس سے انکار کیا لیس اگر نکاح کے وقت قورت ند کورہ باکرہ ہوتو موافق ند کورہ بالا کے قاضی اُس کو تورت کو افقیار دے گا کہ شرا

اگر انہوں نے کہا کہ یہ باکرہ ہوتو فابت ہوگا کہ مرد ند کور نے اُس سے بھاع نیس کیا ہے لیس قاضی اُس قورت کو افقیار دے گا کہ شرا

بی جائے گی کہ اُس نے اُس تورت کے ساتھ جماع کیا ہے جیسا کہ گذر ایس اگر وہ تم کھا گیا تو عورت ند کورہ کو خیار شہوگا اور اگر تھم سے جو برکا تھی ورت ند کورہ کو خیار شہوگا اور اگر تھم سے جو برا کی اورت ند کورہ کو خیار شہوگا اور اگر تم سے جو کہ کا کہ یہ تیہ ہے تو تھم کھا گیا تو عورت ند کورہ کو خیار شہوگا اور اگر تھم سے جو سے گل کہ اُس نے اُس کورت کو خیار شہوگا اور اگر تھم سے تو میں کہ اُس نے اُس کورہ کو خیار شہوگا اور اگر تھم سے تو میں کھیا گیا تو عورت ند کورہ کو خیار شہوگا اور اگر تم سے انگار کیا تو عورت نہ کورہ کو خیار شہوگا۔

محضرتها

محضرتك

وہ کی نسب ایک ورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ ایک مرد پردہوئی کرتی ہے کہ بیالاکا اس کا بیٹا اس مرد ہے ہاس کی فراش ہے در حالیہ دونوں میں نکاح قائم تھا اس کو جن تھی اور اس مرد ہے اس کا کھانا و کپڑا اطلب کرتی ہے یا ایک مرد کے پاس ایک لاکا ہے وہ ایک ہورت آس کے فراش ہے در حالیہ دونوں میں نکاح قائم تھا جن تھی اور ہورت اس کے فراش ہے در حالیہ دونوں میں نکاح قائم تھا جن تھی اور ہورت اس ہے انکار کرتی ہے۔ یا ایک ہورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ دو گوئی کرتی ہے کہ بیر مرا ابیٹا اس میر سے ثوہر ہے ہور ہوری کا دونوں میں نکاح ہورت کے باس ایک لاکا ہے وہ دو گوئی کرتی ہے کہ بیر مراس پر منکر ہے ہی بیرسب دموئی میں اور ہوا نتا جا ہے کہ بیری یا مادری کا دموئی کے ہوا وہ اس دموئی کے ساتھ مال ہو یا شہر اس پر منکر ہے ہی بیرسب دموئی ہے ہوں اور ہوگئی کیا کہ میں اس مرد کا باپ ہوں یا دموئی کرے کہ میں اس مرد کا بیٹ ہوں اور گوئی کی ساتھ مال ہوں اور گوئی کی ساتھ میں ہورت کے گواہوں پر ما عت کرے گا اور اس کے گواہوں پر ما عاصلہ کی ہورت کے وہ ہوئی کی بدون دموئی مال کرتے ہوئی کی امورت نے ایک مرد ہوئی کیا کہ میں اس کی مال ہوں اور گواہ قائم کے تو قاضی اس کی کے انہوں پر تھم دے دے گا اور اس کے گواہوں پر تھم دے دے گا کہ بیروں دروگئی کیا کہ میں اس کی مال ہوں اور گواہ قائم کے تو قاضی اس کی گا اور اس کے گواہوں پر تھم دے دے گا کہ بیروں دروگئی کیا کہ میں اس کی مال سے کواہوں پر تھم دے دے گا کہ بیروں دروگئی کیا کہ میں اس کی مال بیروں اور گواہ قائم کے تو قاضی اس کی کا اور اس کے گواہوں پر تھم دے دے گا کہ بیروں دروگئی کیا کہ میں اس کی مال ہوں ہوگئی میں ہوں۔

#### صورت محضر 🌣

جب کہ آیک مورت کے پاک لڑکا ہوا وروہ اپٹے شوہر پردموئی کرتی ہوکہ بیمیر ایٹا اس شوہر سے ہے دہندہ حاضر ہوئی اور عرو کو حاضر لائی مجراس ہندہ نے اس عمرو پردموئی کیا کہ بیلڑکا جوہندہ کی گودیش ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا بیٹا اس عمروکا ہے کہ اس کے فراش پردر حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا ہندہ جی تھی مجراس کے بعد اگر جا ہے تو یہ بھی دعویٰ کرے کہ اور اس عمرو پراس طفل کا کھا تا وکپڑ اوا جب ہے اور اگر جا ہے بید بوئی نہ کرے۔

#### صورت محضر 🏠

جب كرمرد كے پاس مقير بچه بوده دعویٰ كرے كديد بچر يرا بينا اس عورت كے پيٹ سے ہے۔ عمر و حاضر بوااورا پے ساتھ بنده كو حاضر لا يا بحر عمر و سنے اس بنده بردعویٰ كيا كديد فقل جو مير ہے پاس ہاور اُس كی طرف اشاره كيا يہ جھے ہے اس عورت كا بينا درحاكيكہ ہم دونوں على نكاح فقا مير نے فراش ہے جن ہے بحراس كے بعد جا ہے يہ بيان كرے كداس عورت برداجب ہے كداس كو دود ھا يا دے اور جا ہے ذكر ندكر ہے۔

#### صورت محضر 🏠

مرد باکغ کا ایک مرد پردعویٰ کرنا کہ بٹس اس کا بیٹا ہوں۔ زید حاضر ہوااور عمر دکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر دپر دعویٰ کیا کہ بیذیداس عمر دکا بیٹا ہے اس زید کی مال قلانہ بنت قلال اس کواس عمر و کے قراش سے در حاکیکہ دونوں بٹس نکاح قائم تھا جنی ہے۔ صورت محضر ہے

ایک مرد نے دومرے پردمونی کیا کہ بیدی اُس کا باپ ہے۔ اس مرو حاضر شوندہ نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے دموئی کیا کہ بید ہوت کی گیا کہ بید ہوت کی جائے کہ بیدی کے درحالیکہ کیا کہ بیدی کے درحالیکہ دونوں میں نکاح قائد بنت قلال کے پیٹ سے درحالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا پیدا ہوا ہے آخر تک تحریر کرے اور بھائی یا چیا ہے اس مجتبایا سگا ہوتا ہونے کا دعوی سے اللا اُس صورت میں کہ اس دعوی نسب کے ساتھ مال کا دعوی ہو مثلاً مرگ نتجا ہواور وہ کی تخص پر بھائی یا چیا ہونے کا دعوی کرے اور اپنے واسطے نفقہ کا مرگ نہوں کی اور اپنے واسطے نفقہ کا مرگ ہودری صورت ہے کہ برادران مرعا علیہ کے واسطے متونی کی طرف سے وصیت کا دعوی کرے۔

#### وصيت 🏠

صورت بیب کرزید حاضر ہوااور عمر و کو حاضر لایا پھرائ زیدنے اس عمر و پردوئی کیا کہ فلال میت نے اس عمر و کو وصی کر دیا تھا کہ بعد اُس کی وفات کے اُس کے کام کی درتی کر ہے اور اپنے ترکہ علی سے اس قدرائی فیص کے پاس چھوڑ ااور میت نہ کور نے حامہ بن خالد میں خالد میں بھائی ہیں شعیب و حامہ وزید بھی مدی ہی والد بین خالد میں بھائی ہیں شعیب و حامہ وزید بھی مدی ہی اس عمر و پر واجب ہے اس مال وصیت علی سے زید کا حصد اس کو و سے دساور وہ اس قدر مال ہوا پھر مدعا علیہ سے جواب کا مطالبہ کر ہے ہی مدی ہونے کا قرار کر سے اور وہ اس قدر مال ہوا پھر مدعا علیہ سے جواب کا مطالبہ کر سے ہی مدی ہونے کا ورائے وہی ہونے کا اقرار کر سے اور ذید کے شعیب و حامہ کے بھائی ہونے سے انکار کر سے اور اس کی ایک ووس سے کہ عورت دعوئی کرے کہ شوہر نے جھے پر طلاق و اقع ہونا اس پر مطاق کیا تھا اگر حامہ کے بھائی سے خود کلام کر سے حالا نکہ شوہر نے زید سے کام کر سے حالا گذشو ہر خدکور نے زید سے کلام کر سے حالا نکہ شوہر نے زید سے کام کر سے اس کا کام کر سے حالا نکہ شوہر نے زید سے کام کر سے حالا کہ شوہر نے وہم میں ہوئے۔

(۱) بس شوبراس بات سالكادكر عكد يداس كابحائي بين وه ابت كرتاب ا

محضر

وی والد خالہ والد عن قد زید مرکیا پھر عمر و آیا اور دمویٰ کیا کہ یہ میت میرے والد خالد کا آزاد کیا ہوا ہے کہ اس کو میرے والد نے اپنی صحت و حیات میں آزاد کیا ہے اور اس میت کی میراث جھے چاہے ہاں واسطے کہ میں اُس کے آزاد کرنے والے کا بیٹا ہوں میرے سوائے اُس کا کوئی اور وارث جیس ہے ہیں ہمارے بعض مشارخ نے اس دعویٰ کے فاصد ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور بعض نے اُس کی صحت کا فتویٰ دیا ہے اور بعض ہے اُس واسطے کہ دی نے اپنے دعویٰ میں یہ بیان نہیں کیا کہ اُس کا باپ آزاد کی صحت کا فتویٰ میں یہ بیان نہیں کیا کہ اُس کا باپ آزاد کرنے کے روز اُس کا مالک تھا اور غیر ملک کا آزاد کرنیا ہوتا ہے ای واسطے اگر کی محض نے ایک غلام پر اپنے مملوک ہونے کا دعویٰ کیا اور غلام نے کو اور فاح کے اور میسئلد دعویٰ الاصل میں خرور ہے۔ نے کہا کہ فلال نے اس کو آزاد کرنیا ہے گواہوں سے اور یہ مسئلہ دعویٰ الاصل میں خرور ہے۔ محمود جب

وی دفیدای کی صورت یہ ہے کہ زید نے عمرہ کے مقوضہ غلام کی نبست دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو خالد بن بحر سے تاریخ فلاں سے فلاں میں فریدا ہے اور قابض نے اس سے اٹکار کیا گھرزید نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے ہیں اس کے موافق تھم ہو تالا زم آیا ہیں عمرہ و نے زید کے دعویٰ کرتا ہے بعنی خالد بن بحر اس نے ہیں عمرہ و نے زید کے دعویٰ کرتا ہے بعنی خالد بن بحر اس نے ملک حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بعنی خالد بن بحر کی ملک وقت شرے فرید کی تاریخ ہے یا تیری فرید سے ایک سال پہلے بطوع خودیا قرار کیا ہے کہ یہ غلام میر سے بھائی شعیب بن بحر کی ملک وقت شرے اور شعیب این بحر نے اُس کے اقرار کی تقد میں کے ہوا میں اس سے اور شعیب این بحر نے اُس کے اقرار کی تقد میں کی ہوا ہوا گھا کہ یہ دفعیہ تھے ہے بحراس کے بعدا ستفتاء کیا گیا کہ آیاز یہ کو یہ اختیار ہے کہ مدی دفعیہ سے بھا اس داستا ہی گیا کہ آیاز یہ کو یہ انسان کواس کے بیان کی تعلیہ کے کہ مدی دفعیہ سے بھاس داستا کہ اس مفتوں کے تعلیہ کرے کہ کہاں ہوا تھا اور کس مجید بیس ہوا تھا ہی قاضی اُس کواس کے بیان کی تکلیف دے گا اس داستا کہ کی تاریخ سے بہلے اقرار کیا ہے بیضول اُشتر دشی میں دے گا اس داستا کہا کہ تیری فرید کی تاریخ سے بہلے اقرار کیا ہے بیضول اُشتر دشی میں دورے گا اس داستا کہا کہاں داری ہے۔

محضرا

### درا ثبات عصوبت

قال المترجم ☆

محدین عمرو کے پاس بارہ دینار نیشا پوری چھوڑ ہے ہیں اوراس کی موت سے بیمال اُن وارثوں کے واسطے بفرائنش اللہ تعالی میراث ہو میا چنا نچہ بیوی کے واسطے آشوال حصہ اور دختر کے واسطے نصف اور باتی اس پچا زاد بھائی کے واسطے ہوااوراس ابو بکرین محمہ بن عمروکو اس کا علم ہے لیس اس پر واجب ہے کہ اس مدعی کو اُس کا حصہ اس میں ہے جو چوہیں سہام میں ہے تو سہام ہوتے ہیں دے وے اُس ہے اس کا مطالبہ کیا اور اپنے دعویٰ کا جواب ما نگا ہی مدعا علیہ نے قاری میں جواب و یا (کہ مرااز میراث خوارگی ایس مدعی علم نیست ) پھر اس مدعی نے چند نفر حاضر کے اور بیان کیا کہ بیر میرے گواہ ہیں اور چھوسے درخواست کی کہ اُن کی گواہی کی ساعت کروں نیست ) پھر اس مدعی نے چند نفر حاضر کے اور بیان کیا کہ بیر میرے گواہ ہیں اور چھوسے درخواست کی کہ اُن کی گواہی کی ساعت کروں نیس نے اس کی درخواست منظور کر کے اُن کی طرف توجہ کی اور وہ فلاں وفلاں ہیں پس ان لوگوں نے گواہی وی۔ سمجل ہیں

این دعویٰ۔فلاں قامنی کہتا ہے۔ برابر لکھتا جائے جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے بہاں تک کہ گواہوں کی گوا ہی کا بیان آ ئے ہیں تکھے کہ پھراس مدمی کے دعویٰ وا تکاراس مدعا علیہ و درخواست اس مدمی کے بعد ان کواہوں نے میرے باس کوائن دی كه جوشنق الالغاظ والمعانى ايك نسخه يحقى جوأن كويز هركرسنايا حياتها اورمضمون اس نسخه كابيب كد كوابي ميد بهم كذابن سعد بن احمد عمرو بن عبدالله بمر دواز و مے میراث خوار ما ندزن دے سارہ بنت فلال بن فلال و دختر سعاد ہ وابن عم ایں بدی احمد بن عمر و بن عبدالله بن عمرو بسرعم و سے ازرو نے پدر بدا تکہ این احمہ اور اس مدعی کی طرف اشار کیا۔ پسر عمرو بودو آن سعد متونی پسراحمہ بودو عمرو پدراین مدمی بیااحمه پدراین متو نی برادران پدری بودند پدرایشان عبدالله بن عمرد بجز ایشان هرسه میراث خوار دیگرتمید اینم کپس کواہوں نے بیکوائی جس طرح اوا کرنی جا ہے ہے اوا کی اور بجل کو ہرا بر تا تھم لکھتا جائے جس طرح معلوم ہے پہال تک کہاس قول تک پہنچ کہ پھر جھے ہے اس مدفی احمد بن عمرو بن عبداللہ نے اس کے موافق جومبر سے نز دیک ثابت ہوا ہے تھم اور اس کی تحریر تجل مع گوائی کر دینے کے اپنی ججت ہوئے کے واسطے مانگا ہی میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اللہ تعالی ہے استخارہ کیا لیمی تو فیق خیر ماتکی بہاں تک کداس لکھنے تک پہنچے کہ میں نے اس مدمی احمد بن عمر و بن عبدالله بن عمر و کے واسطے اس مدعا علیہ ابو بکر بن محمر بن عمر و پر در حالیکه دونو ل متخاصمین میری مجلس تضاوا تع کورهٔ بخارا میں حاضر تھے رو بروتھم دیا کہ میرے نز دیک مجوای ان کواہان عادل کے بیٹابت ہوا کہ سعد بن احمد بن عبداللہ بن عمرو نے وفات یائی اور ٹابت ہوا کہ اُس نے وارثوں عمل سے باپ کی طرف سے پچاز او بھائی بیدی اوراین بوی سارہ بنت فلاں اوراین دختر مساۃ سعادہ چپوڑی ہے ایساتھم دیا کہ وہبرم کردیا اورالی قضا مکودہ نافذ کردی پھر آخرتک بدستورمعلوم بل کوختم کرے اور اگر مدی مینت کے پچازاد بھائی کا بیٹا ہوتو صورت محضریہ ہے کہ مودین قلام بن احمد بن عبداللہ بن عمرو بن علی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک مخص کو حاضر لایا اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام حسن بن على بن عبدالله بن عمروب بجراس حاضر ہونے والے نے اس مخص پرجس کو حاضر لایا ہے بیدو کو کی کیا کہ عمرو بن محمد بن عبدالله بن عمرونے وفات یائی اور وارثوں میں ایک بچازاد بھائی کا بیٹا ہی مدمی چھوڑا جو پسر ظاہر بن احمداہے اور عمرومتونی ابن محمہ ہےاور محمہ والدمتو فی بندا اور احمداس مدعی اک دا دا دونوں ایک باپ کے بیٹے دونوں بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو ہے اور اس متونی کا سوائے اس کے جو حاضر ہواہے کوئی وارث نہیں ہے اور میخص جس کو حاضر کیا ہے اس کے یاس اس متونی کے تر کہ بی اس قدر دینار میٹا بؤری ہیں اور بید بنار ہائے ندکورہ اس کی موت ہے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میراث ہو گئے اور مخض جس كوحاضراا يا باس كوبيرهال معلوم بيل اس مخف يرجس كوحاضراا يابواجب بيك كمبيسب ديناراس مرى كوادا کردے چراس مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کیا اورایئے دعویٰ کا جواب ما نگا لیس اُس نے قاری میں جواب دیا ( کدمرااز میراث

فتأويُّ علمگيري..... جلد۞ کي کي 💎 کي کي کاب المحاضر والسجلات

خوارگی این مدی علم نیست ) لینی جھے اس مدی کی میراث خوارگی کاعلم نہیں ہے پھر مدی چند نفر لا یا اور بیان کیا کہ میرے گواہ ہیں آخر تک بدستورمعلوم لکھے۔

خىل ئىڭ

اس وحوی کا بطریق آس کے محفری صورت ہے ہے اور اگر مدی آس کے بچازاد بھائی کے پسر کا پسر ہوتو آس کے محفری صورت ہے ہے کہ بہت محمود بن ظاہر بن احمد بن عبداللہ بن عمرو بن علی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک شخص کو لایا جس نے بیان کیا کہ آس کا نام حسن بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرو بن علی نے بن عبداللہ بن عمرو بن علی نے وفات پائی اور وارثوں میں فقط آپنے بدری پچازاد بھائی کے بسر کا پسر چھوڑا ہے وہ میں ہے جو ظاہر ہوا ہے اس واسطے کہ بیاضر ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور طاہر اس مدی کے دادا کا باپ دوتوں ایک باپ مونے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور طاہر اس مدی کا دادا پسر اس احمد ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور طاہر اس مدی کا دادا پسر احمد ہا اور محمد اس مدی کے دادا کا باپ دوتوں ایک باپ ہے اور اس مونی فیائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو بن علی ہے اور محمد کی وارث سوائے اس حاضر ہونے والے کے نہیں ہے اور اس مونی فی ذکور نے مال نفذی میں اس قدرد بیار نیس اس فی خوادر اس محفی کو جس کو حاضر لایا ہے تھوڑے ہیں اس پر واجب کی موست سے اس حاضر ہونے والے کے اس اس میں اس پر واجب کی موست سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اس ہو گئے اور اس محفی کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے ہیں اس پر واجب کی موست سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اس ہو گئے اور اس محفی کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے ہیں اس پر واجب کی موست سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اس ہو گئے اور اس محفی کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے ہیں اس پر واجب کے دستور سابق کھے۔

سجل ۲۵۲

اس دعویٰ کا بھی بطریق بل ندکورہ بالا ہےاوراگر مدعاعلیہ نے اس صورت میں دعویٰ مدی کے دفعیہ میں بیدوی کیا کہ اس مدلی نے پہلے اقرار کیا ہے کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے تو بیدوی کی مدی کے دعویٰ عصو بت کا دفعیہ ہوگا اس واسطے کہ تناقض لازم آتا

محفر 🏠

محضريكا

تابض پرأس کے اعماق کرنے کی وجہ ہے عمق کا دعویٰ کرنا۔ اس زید نے جو حاضر ہوا ہے اس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیزید اس عمر وکا مملوک و مرقوق علی تھا پھراس عمر و نے اس زید کواپن صحت و ثبات عمل ہمد و جوہ جواز تصرفات کی حائت میں بلوع خود خالصة لوجہ اللہ تعالی و طلب مرضانہ بعثق سے جائزنا فذ بغیر بدل آزاد کر دیا اور بیزید آخ کے روز اس سبب ہے آزاد ہے اور اس عمر و کواس کا علم ہے ہی بیٹر واس زید سے خدمت لینے کا مطالبہ کرنے اور اُس پر دقیت کا دعویٰ کرنے میں مطل ہے جی نہیں ہے ہی اس پر واجب ہے کہ اس زید سے خوت اور تسرض چھوڑ دے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔

مجل تمكة

محضري

تابض پر اُس کے سواتے دوسرے کی طرف ہے اعماق کی دجہ ہے آزادی کا دعویٰ کرنا اس زید حاضر شوندہ نے اس محرو پر جس کو حاضر لایا ہے یہدعویٰ کیا کہ بیزید مملوک دمرق ق خالد ہن بکر کا اُس کے بعضہ وتصرف میں تھا اور خالد بن بکر نے بخو ف عذاب اللہ وطلب جنت وقو اب آخرت و رضائے اللی خاصد لوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک سے اس زید کو آزاد کر دیا اور اس اعماق فیکورکی وجہ سے بیزید آزاد ہو گیا اور اس سب سے آئ کے روز وہ آزاد ہو اور بھر وباوجود علم اس بات کے اس زید سے خدمت فلا ماندازرا قالم و تعدی لیتا ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ کوتاہ کرے آخر تک بدستور کھے۔

سجل 🏠

سی دوئی۔بطریق گذشتہ برابر لکھتا جائے یہاں تک کہ تھم تک پنچے ہی بعداستگارہ کے لکھے کہ میں نے اس زید کے واسطے اس محرور پریتھم دیا کہ بیزید آزادا پے نفس کا مالک ہے سب نہ کورے کسی کا غلام نہیں ہے اور سب نہ کوریہ ہے کہ خالدین بکرنے اس کو اپنے خالص مال و ملک ہے آزاد کردیا ہے اوریہ کہ عمروکا اُس پر رقیت کا دعویٰ کرتا باطل ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس سے کوتاہ کرے آخر تک

و وقال المر بم يحربعداس كركاكوني وفعير قبول نديوكاس معن بين كسد لل رقيق مناياجائه السرح مرقوق ومملوك كايك ي معن بين ناام ١١

محضري

ورا ثبات رقیت نید ما مرہوا اور اپنے ساتھ ایک مرد کو لایا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام کلو ہندوستانی ہے اور بیمرد
نو جوان ہے اُس کا سب طبیہ بیان کرد ہے کہ اس زید نے اس کلو پر دعویٰ کیا کہ کلواس زید کا (بعنی میرا)مملوک ومرفوق ہے بیہ
سب اس کے کہ زید بسب بھی اس کا مالک ہے اور بیکلوا حکام رقیت میں اُس کی تابعداری وقر ما نیر داری ہے ہا ہم ہو گیا ہے پھراس سے
اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا اور محضرتمام کرد ہے۔
سے

حجل 🖈

سے اس وہوئی۔ بدستور سابق سب کھے کر بعد استخارہ کے لکھے کہ ہیں نے ان گواہان مسیان کی گوائی کے جوت ہے اس ذید کے واسلے اس کلو ہندو ستانی پر بینظم دیا کہ بید کلو ہندو ستانی پر بینظم دیا کہ بید کلو ہندو ستانی اس ذید کا مملوک و مرقوق ہے اور بید کہ بید کلوا حکام رقبت ہیں زید کی تابعد اری و فرما نبر داری فرما نبر داری سے انکار کرنے ہی مبلل نے ہاور ہیں نے اس کلو فد کورکو تھم دیا کہ احکام رقبت ہیں اس زید کی تابعد اری و فرما نبر داری کرے پر تجل کو تمام کردے پر تجل کو تمام کردے اور واضح کے دیا تھا ہے واسطے تریت کا تھم نہ دے اور اس کا تجل کھی دینے ہی ضرور چاہئے کہ دعا علیدا ہے واسطے تریت کا تھم نہ دے اور نہ کی ترکرے بیذ خبرہ ہیں ہے۔

محضرجي

وروفع این دوفی این دوفی این دوفی کے دفیہ کے بہت طریقہ ہوسکتے ہیں ایک بیک مدعا علیہ اپنے واسطے تربة الاصل کا دوئی کرے اوراً س کے تحریر کی صورت بیہ کے کلو حاضر ہوا اور نید کوساتھ حاضر لایا اور نید کے دوفیہ میں جو نید نے اُس پر کیا ہے دوئی کیا اور نید نے اُس پر بیدوی کی کیا تھا کہ یہ کلو اس کا مملا کہ کیا تھا کہ یہ کلو تر الاصل ہے اور آس کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کلو نے اُس کے دوفیہ میں جو زید نے اُس پر کیا ہے بدوی کیا کہ کلو تر الاصل ہے اور اُس کا اخلام حالت تربت میں تر ارپایا ہے کو تک اُس کا باپ نتو ولد خیر و ہے اور اُس کی مال جمیلہ دفتر اما کی ولدمولا بخش ہے اور بدونوں ماور و پدر اُس کے اصلی آزاد جی اور اُس کی مال جمیلہ دفتر اما کی ولدمولا بخش ہے اور اُس کی در قیت طاری نیس ہوئی اور جی اور اُس پر دقیت کا دوئی کیا ہے کو سے تابعدادی غلامان جا ہے اور اُس پر دقیت کا دوئی کرنے بھر اس کا مطالبہ کیا اور درخواست کی ہی زیدے وریا در یا انتہا ہے کہ مطالبہ کیا اور درخواست کی ہی زیدے وریا دیا گیا گیر محضر کو تمام کر دے۔

سجل ⇔

آین دفعید۔اوّل سے برستور سابق تکھے یہاں تک کہ جب تھم تک پنچے تو تکھے کہ میں نے اس کلو کے واسلے اس زید پروہ سب جو میر سے زو کیا کہ بید کلوٹرالاصل ہے اور اس جو میر سے زو کیا کہ بید کلوٹرالاصل ہے اور اس جو میر سے زو کیا اس زید کے اس کلو پروٹوئی رقبت کے دفعیہ میں کلو کے دئوئی سے ٹابت ہواتھم دیا کہ بید کلوٹرالاصل ہے اور اس خدار اس بروٹی اس کی عدار انکہ اُن کی عدالت تبعد میں معدلین این نواح فلا ہر ہوگئی ہے ہوا اور میں نے بیتھم ان دونوں میکوم بیاور کلوم علیہ کے حضور میں دونوں کے روبر واپٹی مجلس تضاوتھم واقع بخارا میں دیا اور اس میں محت کا تھم تھا اُن فذکر اور اس زید کا ہاتھا س کلوسے جس کے واسطے جریت کا تھم دیا ہے کوتا ہ کر دیا اور کلو ذکور سے اُس کی

كتاب المعاضر والسّجلات كاب المراهيك زيد ني ال كوكى مالكع عر يد

فر مانبر داری اُٹھانا دور کیاادراس گلوم علیہ ذید کوافقتیار دے دیا کہ اپنے بالنع سے اپناٹش واپس کے (بشر طیکہ ذید نے اس کو کسی ہالنع سے قرید کر بروز عقد اُس کے بالنع کواس کا تمن نقذ ادا کر دیا ہو) پھر تجل کوتما م کردے اور مشائخ نے فرمایا کہ جہاں تربہت ٹابت کرنے کی ضرورت چیش آئے تو واجب ہے کہ اس کا اثبات بطریق دفعیہ ہو ہایں طور کہ قابض اُس پر مملوک دمرقو ت ہونے کا دعویٰ کرے اور کوا ہ قائم کرے پھر مملوک بطریق دفع اپنی تربت ٹابت کرے وجہ دوم یہ کہ دعا علیہ ای دقیت کے مدعی کی طرف آزاد کرنے کا دعویٰ کرے۔

## صورت 🏠

مجل نيئة

اس مختر کا جل بھی بطریق جل مختراق ل کے ہے لیکن عظم میں اس صورت میں ہوں لکھے کہ میں نے اس جُوت کا عظم دیا کہ پیکو
سب نہ کورے آزاداہ نے نفس کا بالک ہاور سب نہ کور یہ ہے کہ اس زید نے اس کو آزاد کیا ہاور یہ کہ کلو بہب اس اعماق کے تمام
آزادوں کے ساتھ ملتی ہو گیا اور یہ کہ یہ کلو بروز اعماق نہ کور اس زید کا مملوک تھا اور کیل کو تمام کر وے وجہ سوم آئکہ جس پر مری نے
رقیت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مدی کی طرف سے اسپے آزاد کرنے کا دعویٰ کر سے اس کی صورت تحریر یہ ہے کہ کلو صاخر ہوا اور زید کو صاخر
لایا پھر اس کلونے اس زید پر اس دعویٰ کے دفعیہ میں جوزید نے کلو پر کیا ہے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کلو پہلے عمر و بن بکر مخووی کا غلام ومملوک تھا
اور اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب بخت وعقاب شدید ہے ۔ بچتے اور اس کی رضامندی وقواب حاصل کرنے کی غرض سے اس کلوکو خاصدہ
بوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک سے مفت بدون بدل کے اپنی صحت و ٹابت عقل و بحد و جوہ جواز تصرفات کی حالت میں آزاد کیا
اور آئے یہ کلواس اعماق نہ کور کے سب آزاد ہے الی آخرہ۔

خىجى ئىئە

محضرجه

اثبات تدبیر اواستیلا۔ اگر تدبیر واستیلا و کے ثابت کرنے کی ضرورت ہواور موٹی پر اُس کا ثبوت کرناممکن نہ ہو سکھاس واسطے کہ ٹی الحال اُس کا کوئی حق مولی پر ثابت نیس ہوتا ہے ہیں اُس کے اثبات کا طریقہ یہ ہے کہ موٹی اُس کو کس مشتری کے ہاتھ فروخت کردے پھراس پر مدبریاام ولداس طرح دعوئی کرے کہ اس کلوحاضر ہونے والے نے اس زید پردعوئی کیا کہ بیکلوحاضر شوندہ عروبین خالد کا غلام مملوک تھا پھر اُس نے اس کو بدون طمع حلام دنیاوی کے بفرض تحصیل رضائے الجی خالصہ تا لیجہ اللہ تعالی اپنے خالص اِستہ بیرغلام یاباندی کومہ برکرنا بینی اُن کی آزادی کوکی وقت کے ساتھ موت کر 111

المراه المراكوبس كالمكيت هيقة ياحكما فابت بواس طرح المن تعرف بس لانا ..... (تفصيل مزيده يكف ص: ١٩٣٣)

مال وطک سے بقد ہر سی کے مدیر کیا کہ بعد وفات اس کے آزاد ہے اور آج کے روز پیکلواس کامدیر ہے اور اگرام ولد مدعیہ ہوتو کھے کہ فلاندام ولد نے دعویٰ کیا کہ وہ خالد بن عمر وکی ام ولد ہے اُس کی ملک میں اُس کے فراش سے پچے جتی ہے اور آج کے روز وہ اُس کی ام ولد ہے۔ اور پیخش زید اُس سے تاخق استرفاق واستعبا دچا ہتا ہے ہی اس پرواجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر سے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کیا بیٹلم بیر مید ہیں ہے۔

محضرين

وی تربیر۔ایک فیض نے اپنے غلام کو بتد ہیر مطلق مدیر کیا اور بعد مدیر کرنے کے مرکمیا اور وارث چھوڑ ہے اور وارثوں نے مدیر کرنے کے حال ہے واقف ہونے ہے انکار کیا اور مدیر کو گواہوں ہے اس کے اثبات کی ضرورت ہوئی اور تحریخ کی حاجت چیش آئی تو کسے کہ اس کلونے جوحاضر ہوا ہے اس زید پرجس کو ساتھ حاضر لایا ہے ویوٹ کیا کہ بیکلواس زید کے والد عمر و بن خالد کا غلام مملوک تھا اُس نے اپنی زندگی و سب طرح جواز تصرفات کی حالت میں بطوع ورغبت خود بتد ہیر مطلق مدیر کر دیا اور عمر و بن خالد اس زید کا والد سرکمیا ہی زندگی و سب طرح جواز تصرفات کی حالت میں بطوع ورغبت خود بتد ہیر مطلق مدیر کر دیا اور عمر و بن خالد اس زید کا والد سرکمیا ہی ہے کہ اس کا وحاضر آئد و سے اپنا اللہ مرکمیا ہی ہے کہ اس کا وحاضر آئد و سے اپنا اللہ مرکمیا ہی ہے کہ اس کا وحاضر آئد و سے اپنا اللہ کو تاہ کرے الی آخر ق

مجل نهيز

آی محضر۔ابقدا سے برستورلکھتا جائے اور بیان تھم کے وقت تکھے کہ بھی نے ان گواہان سمیان عاولان کی گوائی ہے اس کلو کے واسطے اس زید پرتمام اُس بات کا جو میر ہے نزویک ٹابت ہوئی ہے تھم دیا کہ اس کلوکواس زید کے والد عمرو بن خالد نے در حاکیکہ بیکلواُس کا مملوک و مرقو تی تھا اپنے خالص مال و ملک ہے بتد ہیر مطلق سمجے بلا قید مد برکیا ہے اور بیکہ بیکلو بسبب موت عمرو بن خالد کے آزاد ہو گیا اور بیکہ اس زید کے والد عمرو بن خالد نے ترکہ کا مال اس زید کے پاس اس قدر چھوڑ ا ہے کہ جس کی تہائی ہے بیکلو برآ مد ہوتا ہے اور بیکہ کلوآ ج کے روز آزاد ہے زید کوائس پر بسبب رقیت کے کوئی استحقاق نہیں ہے سوائے سیل ولاء کے اور سے تھم میں نے ہردومتی میں کی حاضری میں دونوں کے اور پہلورمبرم دیا اور تھم قضاء نافذ کر دیا بیذ خبرو میں ہے۔

سجل 🏡

ا ثبات من برغائب و المحتمل المار المار المار المار المار المار المعاري المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتم

نے اس کوائی کے دفعیہ میں بیان کیا کہ بید دونوں کواہ مملوک فالدین بکر کے ہیں جس کی نسبت مرقی اور ہر دو کواہ زعم کرتے ہیں کہ اُس نے ان کوآ زاد کردیا ہے حالا مکدیدسب جمو فے ہیں اس نے ان دونوں کوآ زادہیں کیا ہے ہیں میں نے پیدوفعیداس می پر پیش کیا ہی اً س نے کہا کہ بیددونوں آ زاد ہیں ان دونوں کے مولی نے درحالیکہ میدونوں اُس کے مملوک تھے یا عمّا ق مجع آ زاد کرویا ہے اور میرے یاس اس کے گواہ میں بس میں نے اُس کو تکلیف دی کہ اپنے صحت دعویٰ کے واسطے گواہ قائم کرے بس وہ چند نفر کولا یا اور بیان کیا کہ بیہ میرے اس دعویٰ کے موافق کواہ بیں اور مجھ ہے اُن کی گوائی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے ان کی کوائی کی ساعت کی اورمیرے نز دیک اُن کی گواہی ہے ہر دوشاہدین کی حریت ثابت ہوگئی کہ باعمّاق خالدین بکرید دونوں آزاداوراہل شہادت ہیں پس مدى بذائے جھے سے ان دونوں كواہوں كى حريت كا اور دونوں كے الل شہادت ہونے كا اور بكوائى ان دونوں كواہوں كے اپنے واسطے مال مدمی بدکا تھم قضا طلب کیا ہیں میں نے اُس کی درخواست کومنظور کیا اور تھم کیا کہ بیددونوں کواہ باعثاق خالدین بمر کے در حالیکہ دونوں اُس کےمملوک تھے باعثاق سیحے آزاد جیں اور بیکہ دونوں اہل شہادت جیں اور اس مدمی کے واسطے اس مدعا علیہ پر مجواہی ان دونوں کواہوں کے مال مدعی برکا تھم دے دیا ایسا تھم کہ مرم ہاورالی قضا کہنا فذکر دی ہواور کل کوتمام کروے ہی جب قاضی نے اس طرح تھم دیا تو موٹی کے حق میں بھی ان دونوں کا اعماق ثابت ہوجائے گاحتیٰ کدا کر اُس نے حاضر ہوکراس ہے انکار کیا تو اُس ك انكار برالتفات ندكيا جائے كا اور غلام كوأس كے انكار بردوبارہ بمقابله مولى كے كوابول كے قائم كرنے كى حاجت ند بوكى اس واسطے کہ مشہودول یعن مری نےمشہودعلیہ یعنی مرعاعلیہ برآ زادی کواہان ندکور کا دعویٰ کیا ہے اور اُس کی طرف ہے بدعویٰ سیحے ہے کیونک وہ مشہود علیہ پر اپنا حق بدون اس کے ٹابت نہیں کرسکتا ہے اور مشہود علیہ نے اس ہے انکار کیا اور اُس کا انکار بھی سیجے ہے اس واسطے کہ وہ اس کوائی کو بدون انکار حریت کوامان کے دفع نہیں کرسکتا ہے اور اصل بیہے کہ جوشش کسی حاضر پرایسے تن کا دعویٰ کرے جس کا اثبات بدون اس کے مکن ندہوکہ وہ اُس کا سبب کسی غائب پر البت کر ہے تو الی صورت میں جوحاضر ہے وہ غائب کی طرف ہے صم ہوجاتا ہے ہیں بنا براس اصل کے مشہود علید بر کواہ قائم کر نامثل مولائے غائب بر کواہ قائم کرنے کے ہے بیچیط میں ہے۔

محضر⇔

نید نے عروبی دوئوئی کیا کہ تو نے میر ے درموں مین ہے اس قدر درم جواس دار میں فلال مقام پرر کھے تھے جُرائے ہیں اورعرواس وار کے رہے دالوں میں ہے ہے اور اس معاعلیہ نے اس مدگی ہے کہا تھا کہ اگر تو قتم کھائے کہ میں نے تیرے درموں ہے اس قدر درم جس کا تو دوئی کرتا ہے چورائے ہیں تو میں تجے اس قدر درم دے دوں گائیں مدگی نے اپنے دعوئی پرتسم کھائی اور مدعا علیہ نے اس قدر درم جود یے ہیں والی لینے علیہ نے اس قدر درم جود یے ہیں والی لینے علیہ نے اس قدر درم جود یے ہیں والی لینے علیہ نے اس قدر درم جود یے ہیں والی لینے علیہ نے اس کا کہا تھا ہے جو اس کے قاسط ایک دستاویز لکھودی پھر مدعا علیہ نے نصف مقدار وے دی اور باتی نصف دینے کا بلو صلح کے دعوئی مدی ہے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار بلو صلح کے دعوئی مدی ہے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار

لازم ہوگا اور اُس کو بیا نقیار نہ ہوگا کہ نصف مقدار جو دی ہے اُس کو واپس کر لے اور اگر اُس نے بتابر قتم مرگی ووقائے قول خود کے نصف مقدار دے کر باتی کے واسطے ایک دستا و برتح ریر کردی ہے تو اُس پر پکھالا زم نہ ہوگا اور اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اور بعض نے فرمایا کہ اُس کو اختیار ہے کہ دونوں صور توں بی واپس کر لے اس واسطے کہ مدی اپنی قسم سے مدعا علیہ پرکس چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے چنا نچا مام محد نے کہ اگر مدی ایسے دعوی پر تمم مام کی کہ اگر مدی ایسے دعوی پر تمم کھا جائے تو مدعا علیہ مدی کے واسطے اس مال کا جس کا دعوی کرتا ہے ضامن ہوگا تو صلح باطل ہے۔

محضرين

محضركة

دعوی شرکۃ العنان۔ اس کی صورت ہے کہ ذید حاضر ہوااور عمر کو حاضر لایا اور اس ذید نے اس عمر و پردعوی کیا کہ اس ذید نے اس عمر و کے ساتھ قلاس تجارت میں شرکت عنان بدیں شرط کی تھی کہ ہرائیک کا راس المال اس قدر ہے بدین شرط کہ دونوں مال شرکت میں تصرف کر سے ویدین شرط کہ جو پکھ تقع حاصل ہود و دونوں میں نصفا نصف ہواور جو پکھ تقصان و خسارہ پڑے دوہ ہرائیک اپنی رائے سے تصرف کر سے ویدین شرط کہ جو پکھ تقصان و خسارہ پڑے دوہ ہرائیک پراس کے راس المال کے حساب سے پڑے اور ہرائیک اپنا راس المال جلس شرکت میں الایا اور ان دونوں کو خلط کر دیا تھی کہ دونوں مال ایک ہو گئے اور دونوں نے بیال شرکت اس عمر و کے پاس رکھا اور اس میں تصرف کیا اور اس قدر نے جھ تکارا کر سے لین مدی کو تقدر میں جھ تکارا کر سے لین مدی کو تقدر نے جھ تکارا کر سے لین مدی کو سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں

کھے کہ اس زید نے اس عمرو پرتمام اُن ہاتوں کا جس کوشر کت نامہ عظمی ہے از بیان شرکت وراس المال بنقع مشروط خلط ہر کے راس المال خود بمال و مگر بنا پر اینکہ شرکت نامہ ہے اوّل ہے آخر تک اُس کی تحریر کی تاری سے خلاج ہے اور دونوں نے تمام مال اس عمرو کے قبعنہ میں رکھااور اس عمرو نے اس قد رفع حاصل کیا ہے ہی اُس پر واجب ہے کہ اس زید کا راس المال واُس کا حصہ نفع اس زید کو و ہے دے اور اُس کا راس المال اُس قد راور نفع اس قد رہے اور محضر کوتمام کرد ہے۔

محضرتها

۔ در دفع ایں دعویٰ۔ اس عمرو حاضر ہوتے والے نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے اس کے دعویٰ کے دفعیہ جواس زید نے اس عمر و پرکیا تھا کہ اس عمر و پرکیا تھا کہ اس عمر و پرکیا تھا کہ اس عمر و پرکیا تھا کہ اس عمر و پرکیا تھا کہ اس عمر و پرکیا تھا کہ اس عمر و پرکیا تھا اور اس المال وحد منافع کے والیس کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور راس المال المحدد و کی کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس دعویٰ بی مسلم کرتے ہے دعوں کر کیا ہے۔ اور محضر کوتمام کرو ہے۔ اس میں میں میں میں دکھیے دیے دعوں کر کیا ہے۔ اور محضر کوتمام کرو ہے۔

محفر

ورا ثبات وقفیة \_زید حاضر بوااور عمر و کوحاضر لایا پھراس زیدنے بھکم اس اجازت کے جواس کو قامنی فلاس کی طرف ہے مقدمه اثبات وقنیت نرکورواین محضرهامن موئی ہاس عمرو پرتمام أس مضمون كاجس كووقف نامه جو چیش كرتا ہے عظمن بے دعوىٰ كيا م مجروتف نامد کواؤل سے آخر تک تحریر کردے اور بیٹنمون وقف نامدہ پر لکھے کہ پس اس تمام مضمون کا جس کووقف نامد تنظیمن ہے کہ بحرین خالد مخزومی نے اس زمین محدودہ ندکورہ میں وقف نامہ منقولہ اندریں محضر کواینے خالص مال و ملک ہے برشرا نط ندکورہ و مصاف معلومہ ندکور ووقف نامہ منقولدا عمر میں محضراز اوّل تا آخر بتاریخ تحریر وقف نامیہ ندکورہ وقف کیا اورقبل وقف کرنے کے بیتمام ز مین محدودہ و فد کورہ وقف نامداس وقف کرنے والے کی ملک تھی اوراس کے قبضہ می تھی بہاں تک کدأس نے وقف کر کے اس متولی کوجس کا نام ونسب اس وقف نامد میں جواول سے آخرتک اس مضر میں منقول ہے ندکور ہے سپر دکردی اور آج بیز مین ندکور و محدودو اندری محضر پروجہ ندکوروقف وصدقہ ہےاوراس عمرو کے قبعنہ میں ناحق ہے ہیں اس عمرو پر واجب ہے کہ بیز مین اس زید کے سپرد کر وے تا کدأس میں شرائط وقف کی مراعات کرے اور اُس ہے جواب طلب کیا اور بدأس وقت ہے کدری نے وقف نامہ چیش کیا ہواور ا گرمدی کے باس وقف نامدند ہوتو کھے کہ اس زید حاضر ہونے والے نے اس عمر و پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے بیدوی کی کیا کہ تمام زمین جودس کھیت ہاہم ایک دوسرے سے متعل شہر بخارا کے پرگنہ فلاں دیے فلاں کے ذہمین اس دید کے فلاں جانب واقع ہے جو بیکھ والی کہلاتی ہےاوراً س کے صدووار بعد ش سے ایک حدشارع عام ہےاوراس کا وَل شی شارع عام کے نام سے فقط ایک بی راستہ ہے اور دوم وسوم و چہارم راستہ ہے اور ای طرف مرفل ہے بیاز مین مع اپنے سب حدود وحقوق وسر افق کے وقف دائی وجس معروف ہے جس کو بکرین خالد مخرومی نے اپنی صحت حیات و بعد و فات کے اپنے خالعی ملک و مال ہے بدین شرط وقف وصد قد کیا ہے کہ اجار و دہی میں جو لمریقہ افتین ہواس طرح دی جائے اور اللہ تعالی کے فعل سے جو حاصلات ہو پہلے اُس میں سے اس کے کھائیں خندق وغیرہ کی مرمت واصلاح میں خرج کیا جائے مجرجس قدر باقی رہاس سے اندرون شہر بخارا میں جومجد فلاں محلّہ میں اس نام سے معروف ہے جس کے حدودار بعدریہ ہیں اُس کی درتی واصلاح میں خرج کیا جائے چرجو ہاتی رہے و ومسلمان فقیروں کونتسیم کیا جائے اور وقف كرنے كروز بيز بين محدود واس وقف كرنے والے كى الك اور أس كے قبضه بي كاوروقف كرنے والے نے بيتمام زيين وكلى

ا پنے پسر فلاں یا فلاں ایجنبی کے سپر دی بعد از نیکہ اس پسر یا اس ایجنبی کواس وقف کا متولی و قیم قرار دیا اور اس متولی نے اس کی طرف سے بیتو است دولایت بقبول سے قبول کرلی اور تمام زمین وقلی جس کا ذکر کیا گیا ہے وقف کندہ سے لے کر بقیضہ سے جان اس عمر و کی اور آئی جس کا ذکر کیا گیا ہے وقف کندہ سے لے کر بقیضہ سے پس اس عمر و پر اس میں اور آئی کے دوزیہ سب کے دو داس محضر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس طاخر مدی کو دے وے تاکہ بیخن اس میں واجب ہے کہ بیتمام زمین وقعی جس کے حدود اس محضر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس طاخر مدی کو دے وے تاکہ بیخن اس میں وقف کرنے والے کی مقر دی شرطیس مرگی کر کے اور دعا علیہ سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا ہی عمر و ذکور سے جواب طلب کیا گیا تو اُس نے جواب دیا کہ جھے اس محدود و سے وقف ہونے کا اور اس مدی حاضر آئد ہ کو پیر دکرنے کا علم نہیں ہے پھر دی چند طلب کیا گیا تو اُس نے جواب دیا کہ جھے اس محدود و کے وقف ہونے کا اور اس مدی حاضر آئد ہ کو پیر دکرنے کا علم نہیں ہے پھر دی چند نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیمیرے گوا و ہیں پھر آئر تک بدستور سابق تح میکرے۔

مجل نئز

مجل نه

<u>من ہے۔</u>

لینی ان شرطون کالحاظ وات کی رعایت پیش نظرر سے اا

محضر

درا ثبات ملک محدود۔ زید حاضر ہوا اور عمرو کو حاضر لاکر اُس پر دعویٰ کیا کہ جمیج اراضی تعدادی بیگید موسومہ دیگید والی از دید
فلاں برگہ فلاں جس کے حدود اربعہ بیان کردے میں اپنے حدود وسب حقق ق و مرافق کے اوراگر دعویٰ وار ہوتو کھے کہ تمام دار مشتملہ
بیوت خود داقع کو چہ فلاں از محلّہ فلاں از کور فلاں پھر اُس کے حدود اربعہ بیان کردے میں اپنے حدود وحقوق کے ملک اس زید کے
بردکردے
اورائی عمروکے بیند میں ناحق ہے ہیں اس عمرو پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی یا دارے کوتاہ کر کے اس زید کے بردکردے
اورائی سے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب فلب کیا اس عرو پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی یا دارے کوتاہ کر کے اس زید کے بردکردے
میند ملک من ست وحق من ست ہا ہیں مدتی بردنی نیت پھر مدتی چند نظر حاضر لا یا کہ بید میرے کواہ میرے دو کئی کے موافق بیں اور جھ
سے اُن کی گوائی سفتے کی درخواست کی ہیں میں نے منظور کیا اور وہ فلاں وفلاں بیں اُن کے نسب وحلیہ آخر تنک جس طرح ہم نے بیان
کیا ہے تحرکر سایا محمول اُس نسون کا ہیں ہے۔ گوائی مید ہم کہ ایس زمینیا یا ایس شراکت جا گاہ و صدود ہے در میں محمفر یاوکردہ شدہ
است اور محمد کی طرف اشارہ کیا بحدود ہے ہاوے جملہ حقوق ہائے وے ملک این حاضر آئدہ وحق و سے ست اور اس مدی کی طرف
است اور محمد کی اور وہ مناحق صدت و واجب است ہو کے تعلیم کروں ہایں مدی اور محمد کوتم مردے۔
سے جو اس ہیں مورو ہما تی ست وواجب است ہو کے تعلیم کروں ہایں مدی اور محمد کوتم مردے۔
سے جو ملک ہیں مدیر کے حدود کوتم کوتم میں میں ہم کہ ایس ذھوں ہیں مدیر کی اور محمد کوتم مردے۔

این دحوی کیسے کہ فلاں قاضی کہتا ہے کہ میری کیلی تضاواتی کورہ کاراش زید صافر ہوااور اپنے ساتھ محروکو حاضر لایا گیر
دحوی اقبل ہے خرتک اعادہ کرے لینی کسے کہ اس زید نے دعوی کیا کہ سب اراضی واقع موضع فلاں جس کے معدود اربعہ بین بین عربی کہ اس زیدی ہواراس محرو
واقع موق فلاں جس کے معدود اربعہ بین مج بھی معدود دھوق کے ملک اس زیدی ہاوراس محروکے تعدید میں نافق ہاوراس محرو
کواس کا علم ہے ہیں اس محرو پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی محدود ہاوار محدود ہو جغزد وی کے کوئی کے کوئی کے ساتھ کو کیا کہتا ہے اُس نے فاری میں جواب دیا کہ
اور جواب طلب کیا ہی مد عاطیہ ہے دریافت کا گیا کہ اس مدگی کے دعوی کی نسست کھر مدگی چنو نفر ماضر لایا اور بیان کیا کہ بیم ہے کہ این دعیا کہ دعوی کی سبت کھر مدگی چنو نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیم ہے کہ این مدگی ہیں دخوی کی نسست کھر مدگی چنو نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیم ہے کہ این مدگی ہیں است وہا کن مدی کی نسست کھر مدگی چنو نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیم ہے کہ این کہ میں ہوا ہوں دیا کہ بیم ہے کہ این مدیل کے دو مواست کی اوروہ فلاں وفلاں بین اُن کے کہ بی فراس جی خواس کی کہ واس میں کہ واس میان کیا ہے اُس طرح ہور اوری کی کہ بیم ہے کہ میں نے اس فراس جی مدور وہ کورہ واست کی اوروہ فلا کہ بین ہی کی کہ میں نے اس فراس کی جواب کیا کہ والی ان کواب کیا کہ اور اس مدعا طیہ ہور کے بیاں اُس کے بغید بین ما واب کے اور سے کہ وقت ایس مدی نہ وہ کہ اس مدی نہ کور کہ بیاں اُن کوابان کا حال اُن کو کو اضاف کیا کہ وہ بیاں کہ کہ بیاں اُن کور کے اور سے کہ وقت ایس کی خود کیا دا وہ کہ کہ کا مدار ہے اور آئم ہوں نے دول می فری کا مدار ہے اور آئم ہوں نے میں کہاں وار بی میں خود کیا دوان کی کہ مدار ہے اور آئم ہوں نے معلود کیا دول می کا کہ دار ہے اور آئم ہوں کیا مدار ہے اور آئم ہوں کی مدار کیا دول می کوئی کی مدار کیا کہ دول می کا کوئی کیا دار ہے اور آئم میں مدون کیا مدار کیا وہ میں کی مدار کیا کہ دول کیا گواس کی مدون کیا کہ دول کوئی کیا دول می کا کوئی کیا دول کیا کہ اس کی مدون کے میں کوئی کیا کہ دول کیا کہ کیا کہ کیا کہ دول کیا کہ کیا کہ دول کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا

روبروش نے کیا ہے اور میں نے اس تکوم علیہ کو تھم دیا کہ اپنا ہاتھ اس اراضی محدودہ یا اس دارمحدودہ سے کوتاہ کرے پس أس نے اپنا قضہ چھوڑ کراس تکوم لہ عملے کے میز دکردیا اور بدأس نے بعرض انتثال تھم شرع کیا ہے اور جل کواس طرح فتم کرے جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

محضرين

دردوقع این دعوی - آکر مدعا علید تدکور نے اس مدعی سے خرید کرنے کا دعویٰ کیا تو لکھے کدعمر و حاضر ہوااور زید کو حاضر لایا پھر اس عمرونے اس زید کے دعویٰ کے دفعید یس جواس نے عمرہ پر کیا تھا دعویٰ کیا اور دعویٰ زید بیدتھا چرآ خرتک زید کا دعویٰ آقل کرے پھر کھے کہ اس عمر دینے اُس کے دفعیہ پیس میدو وی کیا کہ زیداہے دمویٰ نذکورہ پس جو اُس نے اس عمر ویر کیا ہے مطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے سبطرح اسے جواز تصرفات کی حالت میں بیدار محدود و مع اُس کے حدود وحقوق اور تمام اُس کے مرافق کے جواس کے واسطے اُس کے حقوق سے ثابت میں قبل اینے اس دموی ندکورہ کے اس عمرو کے ہاتھ در صالیکہ بیددار محدود و ندکورہ کو اس زید کی ملک وحق تھا اور اُس کے قبضہ میں تھا بعوض اس قدر دینار کے بیری سیج فروخت کیا اور اس عمر و نے اس دار ندکورہ کو اُس ہے بحدود وحقوق و بمرافق جوائس کوائس کے حقوق سے ثابت ہیں بعوض اس قدرتمن نہ کور کے اپنی سب طرح جواز تصرفات کی حالت میں بجزید سمجے خرید کیااور دونوں میں سے ہرایک نے ہاہمی تبضیح کرلیااورا گرعمرو نے ہاو جوداس کے زید کے ایسے اقرار کا دمویٰ کیا ہوتو تحریر میں بعد لکھنے باہمی قبنہ بھے کے اس قدرزیادہ کرے کہ اور اس طرح اس زید نے اپنے جواز قراروسب طرح نغاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خوداس تیج وشراء ندکورکا اینے اور اس عمر و کے درمیان اس زشن محدود و فدکور وشی بااس دارمحدود و فدکور ش مع اُس کے صدود وحقو ق و تمام مرافق کے جو اُس کے واسطے اُس کے حقوق سے تابت ہیں بعوض اس قدر حمن فدکور کے سب طرح دونوں کے نفاذ وتصرفات کی حالت میں واقع ہونے کا اور دونوں میں باہمی قبضہ دافع ہونے کا اقر ارتیج اقر ارکیا جس کی اس عمرونے خطاباً تقعد اتی کی اور بیزید اپنے اس دعویٰ ندکورہ میں جووہ اس عمرو کی طرف کرتا ہے بعداز انکہ ثابت ہوا کہ حال ہے ہو بیان کیا گیام مطل ہے تی نہیں ہے یا تکھے کہ بعد از انکداس سے ایسا قرار صادر ہواہے مبطل ہے تی نہیں ہے ہی اس زید پرواجب ہے کہ اسے اس دعویٰ کو جواس عمر و کی طرف کرتا ہے ترک کرے اور مدی بے بی اُس کے ساتھ تعرض کرنا جھوڑ دے بھر جواب کا مطالبہ کیا اور محضرتمام کردے اور اگر اس عمرونے اس دعویٰ دفعیہ کے واسطے اُجرت پر مانگنا وغیروسی بات کا دعویٰ کیا مثلاً بیدعویٰ کیا کداس زید نے اس عمرو سے بیدوارمحدودہ فرکورہ لل این دعویٰ ندکورہ کے اجارہ پر مانگا تھا یا درخواست کی تھی کہ اُس کے ہاتھ فروخت کردیتو اس محضر میں اُس کی جگہ پر لکھے کہ اس عمرو نے اس زید پر مدوعوى كياكداس زيدكااس دارمحدود وخدكوره كى مليت كاوعوى كرنا يجانب عمرو ساقط باس واسط كداس زيد في بددار محدوده فدكورم ایے صدود دھوق الی آخرہ کواس عمروے کرایہ پر ہا تگا تھایا لکھے کہ بیدرخواست کی تھی کہاس کومیرے ہاتھ اس قدرتمن کے موض فروخت کردے ادراس عمرونے اُس کوکراریہ بردینے یا اُس کے ہاتھ قروشت کرنے ہے اٹکار کیا لیس اس زید کا بیددارمحدود واس عمروے کرایہ بر مانکمایا أس مے خرید کی ورخواست کرنا أس کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ بددار محدود ، تدکور واس عمر وکی ملک ہے اور جب أس ے ایسا قرار صاور ہو کیا ہے تو اس کے بعدائے وعویٰ نہ کورہ میں و مبطل ہے حق نیس ہے اور محضر کوتمام کردے۔

اي دفعيد مدركل ودعوى دفع بتامد موافق مارسه مان خدكوره ما بقد كتامقام تحريظم لكيد كر لكدكم سفان كوابان

مسمیان کی گواہی پر ہر دومتقاصمین کی حاضری میں دونوں کے رو پر دانی مجلس فضا دانتے کور ہ بخارا میں آ دمیوں کے درمیان اس عمر و مدگی کے داسطے اس زید مدعاعلیہ پراس دفعیہ نذکورہ کے جبوت کا تھم دیا اور محضر کو آخر تک تمام کر دے اور اگر اس عمر و نے اس زید کے دعویٰ کا دفعیہ بسب بمرے یہ دارمحدودہ خرید کرنے جا ہاتو کیسے کہ اس عمر و نے اس زید پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں یہ دعویٰ کیا کہ اس زید کا دعویٰ اس دار کی ملکیت کا بہانب اس عمر د کے ساقط ہے کیونکہ عمر د نے قبل دعویٰ اس زید کے بیددار ندکورہ محدودہ بحرین خالد ہے جواس کا ماک تعابی میں اس قدر میں سابق ہے۔ جواس کا ماک تعابی مورد کی اس دفعیہ کا بعل میں سابق ہے۔ مورد کی ملک تعابی مورد کی اس دفعیہ کا بعل میں سابق ہے۔ مورد ہو ہو ہو کہ اس دفعیہ کا بعل میں سابق ہے۔ محدد جد

ا تبات دعویٰ میراث ولدازیدر \_ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ دار جوفلاں موقع پر واقع ہے جس کے صدود از بعد میر ہیں مع اپنے صدود وحقوق واپنے مرافق کے جوائس کے واسطے اُس کے حقوق ثابت ہیں وہ اُس کے والدخالدين بكركي ملك اورحق تحااور برابرأس كے تحت وتصرف عن ربايهاں تك كدأس نے وقات يائي اور وارثوں عين فتلا أس نے ا یک صلبی بیٹا چھوڑ ااور وہ بھی ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ اپس بیدار نہ کورجس کا موقع وصدود بیان کر دیتے گئے ہیں اُس کے واسطے اُس کے باب خالد بن بکر کی میراث ہوا اور اس سب ندکورے آج کے روزید دارجس کے حدود وہو قع بیان کیا ممیا ہاں مرگ کی ملک ہاوراس عمرو کے قضہ میں ناحق ہاوراس عمروکواس کاعلم ہے ہیں اس پر واجب ہے کہاس دار ندکورہ سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے اس مدی کے سیر دکرے اور اس محروے اس کا جواب طلب کیا ایس محروے جواب ما نگا ممیا ایس اس نے فاری میں جواب دیا کدایں دارمحدودہ ملک من ست وحق من ست و مرابایں مدمی سپر دنی نیست پھرمدی چند نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ میرے دعویٰ کے موافق میرے کواہ ہیں اور جمعے سے اُن کی کوائی سُلنے کی درخواست کی اس مدعی کے دعویٰ وا نکار مدعا علیہ بذا کے بعد ان کواہوں نے کوائی سی معقد اللغظ والمعتی ایک نسخہ ہے جو اُن کو پڑھ کرسنایا کیاا داکی اور مضمون اس نسخہ کا ہے کہ کوائی میدہم کہ ایس خانه که جائے گا دوحدودے یاد کر دوشد واست درمحضرایں دعویٰ ادرمحضر دعویٰ کی طرف اشار ہ کیا بجد بائے و همائے و مرافق وے کے ازحق ہائے وے ست ملک خالدین بحر پدرایں بوداوراس مدعی کی طرف اشارہ کیا۔وحق دی بودوور قبض وتصرف وے تا این ز مان کہ وفات بافت واز و ہے و پرایک پسر مائد ہمیں مدی اور اس مدی کی طرف اشار و کیا۔ وبجز از دی وارثے دیکرنما ند واپس متو فی۔ واپس خانه براث شدازی متوفی مربسرو بدراای مدمی اوراس مدمی کی طرف اشاره کیاوامروزای خانه محدود درین محضر-اورمحضرد وکی کی ظرف اشاره کیا بجد ہائے دهمائے ملک این مدمی ست وحق دے ست وور دست این مرعا علیہ بناحق ست اور اس مرعا علیہ کی طرف اشاره كيااور محفركوتمام كرد مصوالله تعالى اعلم\_

کی د فات تک برابراس کے تحت وتصرف میں رہااور بعداس کی وفات کے اس مدعی کے واسطے اس کے باپ سے میراث ہوا اُس بجل میں تھم دے دیا اور بل کو بدستورتمام کر دے۔

در دفع ایں دعویٰ۔عمرو حاضر ہوااور زید کو حاضر لایا پھراس عمرو نے اس زیدیر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ بیں دعویٰ کیا اور اس زیدنے پہلےاس عمرو پر بید عویٰ کیا تھا کہ دار جوفلاں موقع پر واقع ہے جس کے بیرعد دد ہیں وہ اُس کے باپ کی میراث اُس کے واسطے ے أس كا دعوى بعيندسب اعاده كرے بس اس عمرون اس زيد سے اس دعوى فروه ك دفعيد ميں دعوىٰ كيا كداس كايد دعوىٰ ساقط ہے اس واسطے کداس کے والد خالد بن عمرونے اپن صحت و حیات میں بیروار محدود و ذکور و محضر نامه بذااس عمرو کے ہاتھ اس قد رخمن کے عوض بہ تا سیجے فروخت کیا تھا اور اس عمرو نے اس تمن ندکور کے عوض اُس سے بیددار محدود ہ ندکورہ بشراء سیح خرید کیا تھا اور باہم دونوں یں قبضی ہوگیا تھااور آج کے روز بیدار محدورہ نہ کورہ اس سب سے اس عمرو کی ملک ہے اور اُس کاحق ہے اور بیزیدا ہے دعویٰ میں جو بھے پر کرتا ہے بعداز انکہ حال یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے مطل ہے بی نہیں ہے پس اس پر واجب ہے کہا یہے وعویٰ ہے باز رہے پھر أس ان عالى المواب طلب كيالي اس عدر يافت كيا كياالي أخرو

ایں دفعیہ۔بدستورمعلوم لکھنے کے بعد تجویز تھم کے دفت لکھے کہ میں نے اپنی مجلس قضاءوا تع کورہ بخارا میں ہر دومتخاصمین کی حاضری کی حالت میں دونوں کے روبرواس عمرو بدی کے واسطے اس زید مدعا علیہ براس دفعیہ ندکورہ کے ثبوت کا مجواہی ان گواہان مسمیان کے تھم دیااورزید کو تھم دیا کہاہے اس دعویٰ ہے بازر ہےاور عمرو ہے اُس کی بابت کوئی تعرض نہ کرے پھر جل کوتمام کردے یہ ذخيره مس لكهاب.

دعویٰ مکیت مال منقول بملک مطلق \_ زید حاضر ہوااور عمر وکوساتھ لا یااوراس عمر و کے ساتھ ایک محمور اور میانی حدید کا ہے اور ا بسے رنگ کے محوزے کو اہل کے مہتم ہیں نقصنے مشقوق اور اُس کے ہائیں پٹھے پر داغ ہے صورت اس کی الی ہے داغ کی شکل اور اس کی بال بجانب راست مائل ہے اُس کی دم پوری ہاتھ مازن جل ہیں اور لنبائی میں اُس کا دایاں کان کٹا ہوا ہے ایسے کموز رے کوسونال کہتے ہیں پس وہ اس دعویٰ کی مجلس ہیں حاضر لا یا عمیا تا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے ایس اس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ یہ برزون اوراسپ حاضری طرف اشار و کیا اوراس زید کی ملک وحق ہے اوراس عمر و کے قبضہ میں ناحق ہے اوراس عمر وکواس کاعلم ہے بس أس پرواجب ہے کداس برذون ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنا ہاتھ کوتاہ کر کے اس مدمی کوسپر دکر ہے اور اپنا جواب وعویٰ طلب کیا لیں عمرو سے استفسار کیا گیا ہی اُس نے جواب دیا کہ ایں اسپ ملک من ست وحق من ست مراباین مدمی سپر دنی نیست ۔ پھر مدمی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کمیا که بیمبرے کواہ ہیں اور اُن ہے کوائی طلب کی اورو وفلاں وفلاں وفلاں ہیں الی آخرہ۔

نیں دعویٰ برسم خود صدر جل تحریر کرنے کے بعد جب گواہوں کی گواہی تک پہنچے تو سکے کدان گواہوں سے گواہی طلب کی گئ ا 💎 دورتی وابلق و 💾 میں خواہ سرخ وسفید ہوخواہ شفید وسیاہ جس کو ہمار ہے عرف میں جیت کملا ہو لتے ہیں اا پس آنہوں نے بعد دوئی مری وا نکار مدعا علیہ کے بر دخواست مری ہرایک نے اس طرح کوائی دی کوائی میدہم کراین اسپ۔اور اسپ حاضری طرف اشارہ کیا۔ ملک ایں حاضر آمدہ است اور مدی کی طرف اشارہ کیا وقت و ہے ست و در دست ایں حاضر آورہ اور مدعا علیہ کی طرف اشارہ کیا بناخق ست پس میں نے اُن کی گوائی شنی پھر برابر بدستور معلوم ہتر کر برتھم لکھتا جائے پھر تکھے کہ میں نے اپنی مجکس قضا واقع کورہ بخار امیں درحالت حاضری ان ہر دومتی میں واس اسپ متدعویہ کے ان گواہان معروف بعد الت کی گوائی پراس مدی کے واسطے اس مدعا علیہ پر میتھم دیا کہ میاسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدی کی اور اس کا حق ہے اور اس ماعالیہ پر میتھم دیا کہ میاسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدی کی اور اس کا حق ہے اور اس ماعالیہ کی ماور اس کا حق ہے اور اس ماعالیہ پر میتھم دیا کہ میاسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدی کی اور اس کا حق ہے اور اس ماعالیہ کی مقدم کردے۔

محضر

در دفع دعویٰ بر ذون ندکوراس دعویٰ کے دفعیہ کے وجوہ بہت ہو سکتے ہیں مگر ہم اُس میں سے تین وجیس بطور مثال تحریر کرتے این کہ جب اُن سے کا تب واقف ہوجائے گاتو ای مثال پر دوسری دجہیں بھی تحریر کرسکتا ہے۔ ایک بیک ترید کی درخواست کر نے گے ذربیدے اس دعویٰ کا دفعیہ کرے اوراُس کی صورت بیہے کہ عمروحاضر آیا اور زید کو حاضر لایا جس کے ہاتھ میں ایک محور اتھا جس کا حلیہ یہ ہے پھر چونکہ اس زید نے اس عمر ویر اس اسپ ند کور کی ملک کا جونجکس دعویٰ میں حاضر ہے دعویٰ کیا تھا اور اس کا دعویٰ جما منقل کر دے چرکھے ہیں اس عمرونے اس زید پر اُس کے دعویٰ ندکور کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کداس زید کا اس اسپ ندکور کی ملکت کا دعویٰ بجانب اس عمرو کے جوندکور ہواہے ساقط ہے اس واسطے کہ اس ذید نے اس اسپ ندکور کے خرید نے کے اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا۔اس عمرہ سے درخواست کی محلی در حالیکہ ہر طرح اس کے تصرفات نافذ ہو سکتے تصاور اس عمرہ نے اس کے ہاتھ فروخت کرنے ے انکار کیا ہی اس زید کا اس عمرو سے اس بر ذون مدمی بد کے خرید نے کی درخواست کرنا اس زید کی طرف سے اس بات کا اقرار ب کہ اس زید کی اس برؤون مند موب میں مجھ ملکیت نہیں ہے اور بعد صدور ایسے اقرار کے اس زید سے بیزید اینے دموی ملکیت اس یرذون میں مطل ہے ہیں اس زید پر واجب ہے کہاہے دمونی ہے جواس عمرو کی جانب کرتا ہے بازرہے پھراس ہے مطالبہ کیا اور جواب مانگا۔ وجددوم اس طور پر کرزید نے عمرو سے اُس کواجار ور مانگاتھا کی تحریر کے کہ بیزیدائے دعویٰ علی جواس اب کے اپنی ملک ہونے کا اس تمرو پر کرتا ہے مطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے بیاسپ فرکورسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت میں اس ممرو ے کرایہ پر طلب کیا تھا اور کرایہ پر طلب کرنا اُس کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ اس برذون میں اُس کی سیجو ملکیت نہیں ہے لیں اس پرواجب ہےانی آخر وجیسا ہم نے درخواست خرید میں ذکر کیا ہے۔ وجیسوم دفعیہ بطور نتاج اور اُس کی صورت میں تحریر کرے کہ اس محرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جووہ محرو پر اس برو ذون غدکورہ کے اپنی ملک ہونے کا کرتا ہے بید دعویٰ کیا کہ زید کا ہی دعویٰ اُس کی جانب ساقط ہے کیونکہ میر ہر ذون حاضراور اُس کی طرف اشار وکیا اس عمرو کے یہاں اُس کے محوزی ہے بیدا ہوا ہے اور میکھوڑی اس بچرد ہے کے روز اس عمر دکی ملک تھی اور اُس کاحق اُس کے قصہ میں تھی اور میر ہزون حاضر ندکوراس عمر وکی ملک سے روز پیدائش ہے آئ تک نیس نکا اس جب حال ہے ہے تو بیزیداس برؤون برائی ملک کا دمویٰ کرنے میں مطل ہے تی نیس ہے ہیں اس بر واجب ہے کداس عمرو مراہنا ایسادعویٰ کرنے سے بازر ہے اور جواب کا مطالبہ کمیا۔

مجل 🏠

ایں دفعیہ مدر بجل تاتح بر بھم برسم ندکور ہ بالاتح برکرے بھر پر تقدیر وجداد ل بھم یول تح برکرے کہ بدرخواست مدی بذا بحضوری ان ہروہ متخاصین واسپ ندکور کے روہروان دونوں کے بگوائی ان کواہان مسیان کے بیس نے اس مدی کے واسٹے اس معاعلیہ پر سے تھم

محضرجيّا

دعوىٰ كمكيت عقار السب خريدارصاحب قبضه لكے كدريد حاضر موا اور عمر وكو حاضر لايا تجراس زيد نے اس عمرو پروعویٰ كيا ك دار واقع موقع فلال جس کے صدودار بعدیہ ہیں اور وہ اس عمرو کے قبضہ میں ہے آج کے روز اس مرگ کی ملک ہے۔ اُس کا حق ہے بسبب اس کے کہاس زید مل نے اُس کواس عمرومہ عاعلیہ ہے اس قدر دینار کے فوض بخرید کیا ہے اور اس عمرو نے بیداراس مدمی کے ہاتھ بہ جمعے محج فروخت کیااوراس مدمی کے ریتمام تمن مذکوراس عمرو کود ہے ہے اس عمرو نے اس تمام تمن پر بقبضہ صحیحہ قبضہ کر لیا ہاور بددار ندکورہ بروزخر بداس عمروکی ملک اور قبضہ من تھا ہیں اس سبب فدکورے بددار محدود فدکورہ اس مدگی کی ملک ہو گیا ہاور ميعمروندعا عليداس دار فذكوره كواس زيدمدى كيسردكرن سے براوظلم وتعدى انكاركرتا بيس اس عمرو برواجب ب كدميد دارمحدوده ند کور واس زید کے سپر دکر سے چراس ہے اس کے جواب کا مطالبہ کیا لیں اُس سے جواب ما نگا کیا اور اگر بھے کے واسطے بیتنا مہواور بائع پر بمضمون بیعنامہ دعویٰ کیا حالانکہ دار مذکور بائع کے پاس ہےاوروہ دینے ہے اٹکار کرتا ہے تو لکھے کرزید حاضر بوااوراس نے عمرو کو حاضر کیا پھر زید نے اُس عمرو پرتمام اُس مضمون کا جس کوتح پر بیتنامه متضمن ہے جس کودہ پیش کرتا ہے اورنسخہ بیتنامہ ندکوریہ ہے پھر اؤل ے آخرتک بدون زیادت ونقصان کے عبارت رونامد ندکورتح برکرد مے پھراس سے فارقے بوکر لکھے کہ ہی زید نے عمرو پرتمام مضمون بیتنا مدکا جواس محضر میں نہ کور ہوا کہ عمر و نے زید کے ہاتھ دار نہ کور وفت کیااور اُس نے خرید کیااور عمن سب ادا کیااور عمر و نے قبضہ کرلیا اور چیج کے درک کا ضامن ہوا جیسا کہ مضمون بیعنامہ مور خہتار نے بیعنامہ ندکور و محضر بندا سے واضح ہے دموی کیا اور بیدار ندکورہ جس کے عدوداُس کے بیعنامہ منقولہ عصر بندامی ندکور ہیں بروزخر بداس عمروکی ملک تھا بھربیدار ندکورہ محدودہ بنابرتجو پر بیعنامہ منذ کرہ محضر بذا کے بسبب خرید ندکورہ کے اس زید کی ملک ہو گیا تھر بیچرہ بدداراس زیدکوسپر دکرنے سے افکارکرتا ہے اس اس عمرہ پر واجب ے کدیددار غدکور واس زید کے سروکرے پھراس سے جواب مانگااورا گردونوں نے باہی قصر بھی کرلیا ہوتواس طرح لکھے کہ اس زید حاضر نے اس ممرو حاضر شد ہ پر دعویٰ کیا تمام مضمون بیعنا مدمنقولہ محضر بندا کا کہ ہاہم خرید وفرو حت ہوئی اور مشتری نے تمن دیا اور بائع نے بھند کیا اور بائع نے دار دیا اور مشتری نے بھند کیا اور بائع اس میع کی منان ورک کا ضامن ہوا جیسا کہ

ا ایک چزیراس کااطلاق ہوتا ہے جوغیر منقول ہوا ۔ ع وہ شے جس کاایک جگددوسری جگدے بناناممکن ہواا

عبارت بیعنامہ ہے واضح ہے اور میدکہ بیدوارمحدودہ فدکورہ بیعنامہ منقولہ محضر بذا پروز خریداس عمرہ کی ملک تھا لیس سیب خرید فدکور کے بیہ وار فذکوراس زید کی ملک ہوگیا پھراس عمرہ نے بعداس خرید وفرہ شت و باجھ قبضہ کے اس دارمحدود فدکورہ پر دست درازی کر سے اس کو زید کے قبضہ سے بغیر فق کے نکال لیا بس اس پر واجب ہے کہ بیددار فدکوراس مدعی کے سپر دکرے پھراُس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ ۔

محضر 🏠

ا ثبات بحل جس كوزيد مثلاً دوسر عشر سے لا يا ہے تاكداس شهر ميں اپنے باكع سے تمن برة ون واپس لے جواستحقاق ميں لے لیا کما ہے۔ صورت میہ ہے کے زید نے عمرو سے تمن معلوم ایک محور اخرید ااور باہمی قبضہ کرلیا اور بدیج بخارا میں واقع ہوئی مجرشتری اس برذون کوسر فند لے کیاوہاں کمی مخص مثلا خالد نے کواہ پیش کرے قامنی سمر فند کے سامنے اس محوڑے پر اپنا استحقاق ثابت کر کے لیے لیااور قاضی سمر قند نے مستحق کے تام اس مشتری ندکور پر برزون ندکوراُس کی ملک ہونے کا تھم دیااور مشتری ندکور کے واسطے اس مقدمہ کا تجل تحریر کردیا ہی مشتری ندکوراس مجل کو لے کر بخارا میں آیا اور جاہا کہ بائع بر ذون کے اینائمن واپس لے پھر بائع ندکور نے وقوع استحقاق وثبوت بیل سے انکار کمیا تو مشتری ندکور کوضرورت ہوگی کہ قاضی بخارا کے سامنے کواہوں سے بائع کے مقدمہ ہی اس بیل کو ثابت كريب الى عالت من محضر لكھنے كى ضرورت ہوگى پس كھے كه زيد عاضر ہوا اور عمر وكو عاضر لايا اور عمر وير دعوىٰ كيا تمام أس مضمون كاجس وكبل جواز جانب قاضى سرقدلايا ب عظمن باورأس كى عبارت يدب بساؤل سة خرتك أسجل وقل كرے اورمىدرىل يرتوقيع قامنى سر قدتح يركر ساور بعد تاريخ سجل كے نط قامنى سر قد كه قامنى سر قد مسے فلان كہتا ہى كه يدمير انجل بي آخر تک جو پھیلکھا ہولکھ دے پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و سے میہ بر ذون جس کا ذکر بجل منقولہ محضر ہذا یں ہاس قدرد بناریادرم کوخریدا تھا اوراس عمرونے اُس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور دونوں نے ہا ہمی قبضہ بھی کرلیا تھا پھر خالد بن بکر نے ای بر ذون نہ کورکواس مشتری کے ہاتھ سے مجلس تھم کور ہسم قند میں و ہاں کے قاضی کیسا کنے عادل کواہ قائم کر کے استحقاق میں نے لیا اور اس خالد بن بکر کے واسطے اس زید پر اس بر ذون کا تھم جاری ہو گیا اور اس قاضی نے بیر زون اس زید کے ہاتھ سے نکال کر اس غالدین بکر کو بتاریخ تحریجل ندکورجیسا کیجل مورند. تاریخ خودتما م منقولیمحضر بذا ہے واقع ہے دے دیااور بیقامنی سمرقند فلاں بن فلاں جس کا ٹام اس بھل منقولہ محضر بندا میں ندکور ہے ہروز تھم از جائب خاقان فلاں قاضی سمر قند ٹا فند اعضاء میاں اہل سمر قند تھا اور اس زید کو اس عمر د سے اپنا تمن دا اپس لینے کا استحقاق ہے اور اس عمر و کو جھے ہے باستحقاق اس طرح لئے جانے کاعلم ہے بس اس پر واجب ہے کہ جس قد رخمن اس نے زید سے لیا ہے واپس کر د ہے پھراُ س ہے جواب کا مطالبہ کیا پس عمر و نے جواب دیا کہ مرااز بن مجل علم نیست دمرا کیمے چیزی داونی نیست۔

مجل تهلا

آین دعوی ۔ صدر کیل جرم خود کھے کر اور دعوی مدی تا جواب مدعا علیہ اعاد و کر کے پھر تکھے کہ مدی چنوفر گواہ لایا اور بیان کیا کہ سیمیرے گواہ بین اور و و فلاں فلاں تھے اور مجھ ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی لیس بیس نے قبول کیا لیس ان گواہوں نے بعد دعوی مدی و انکار مدعا علیہ و طلب گواہی کے ایک نسخہ ہے جو اُن کو پڑھ کر سنایا عمیا گواہی صبحہ شغن اللفظ والمعنی اوا کی اور مضمون نسخہ بید کو ابی صبحہ شغن اللفظ والمعنی اور اس مجل کی طرف جس کو بیدی لایا ہے اشارہ کیا۔ بجل قاضی سمر فندست اینکہ نام و نسب و ک در بن بجل ست و مضمون و کی تھم و قضائے قاضی سمر فندست تھم کر دمرا این مستحق را باین اسپ کہ صفت و ک در بین بجل نہ کورست بر ابن مستحق

عليه وآ نروز كداين قاضى تكم كرد باين مضمون كداندرين بجل ست ومارابرين بحل كواه كروانيدو سے قاضى بود بشهر سمرفند نافذ القصناء ميال الل وے پس کواہ لوگوں نے کو ابن کوجیسا کہ جا ہے ہے اوا کیا اور کو ابن کے طریقہ سے اس کوروال کیا بس میں نے اُن کی کو ابن کی اور اُس کو محضرمجلدد بوان تھم میں اپنے یاس شبت کرلیا اوران لوگوں کا حال دریا دنت کرنے کے واسطے میں نے اُن لوگوں کی طرف رجوع کیا جن پر مدارتعدیل وتزکیدگوابان اس نواح میں ہے ہیں اُنہوں نے ان کواہوں میں ہے دو کواہوں فلا ب وفلا س کوعد البت وحواز شہادت کی طرف منسوب کیا اور میرے نزویک ان دونول کواہوں ہے جن کی تعدیل ثابت ہوئی ہے وہ امرجس کی اُنہوں نے جس پر کواہی دی ہے۔ تابت ہو کمیا ہے۔ پس میں نے مشہود علیہ کواس حال سے آگاہ کیا کہ مرے نز دیک سیام ٹابت ہو گیا ہے اور میں نے اُس کو قابودیا کہ اگر اُس کے یاس کوئی دفعیہ ہوتو پیش کر ہے محروہ کوئی دفعیہ ندلایا یہاں سے تاتحریر تھم بدستور معلوم لکھے پھر میں نے اس بحل کی ثبوت کا جس کا نسخداس بحل میں منقول ہے تھم دیا کہ وہ قاضی فلاں کا بجل ہے اور اُس کے تھم کامضمون ہے اور وہ اس تھم دینے اور اُس پر گواہ کرنے کے روزکورہ سرقند کا قاضی نافذ القعنا و تعااور میں نے اُس کا بیتھ مذکور کیا اور اُس کی صحت کا تھے دیا اور بیمبر انتھ ہردومتخاصمین کی حاضری میں د دنوں کے روبر و ہوا اور میں نے اس مستحق علیہ یعنی مشتری کے واسطے اختیار دے دیا کہ اُس عمر و سے اپنا تحن واپس لے بعد از انکہ میں نے دونوں کے درمیان سے عقد ہے جودونوں میں واقع ہواتھا تھنج کردیا اور پیجل جس کو بیدی حاضر لایا ہے تحریر نسخہ محضر کے وقت حاضر تھا اورأس کی طرف اشارہ کیا میا ہے اور میں نے اس بحل براہے اہل جلس حاضرین کو کواہ کردیا اور بیسب میری مجلس قضاوا قع کورہ بخار ایں بروز فلاں وتاریخ و ماہ فلاں سنہ فلاں بیں واقع ہوااورا گرزید مشتری نے وہ برذون سالم کے ہاتھ فروخت کیا ہو پھر سالم أس برذون کوسم فند لے کیااور اُس کے ساتھ اُس کا بائع زید بھی کیا مجر خالدین بکرنے قاضی سمر قند کی مجلس میں سالم پراس برذون کے استحقاق کے مواہ عاول قائم کے اور قاضی سمر قید نے خالد بن بکر کے نام اس بر ذون کی ڈگری سالم پر کردی اور قاضی ندکور نے سالم کے واسطے اپنے بالعُ زیدے اپنانمن واپس لینے کا تھم کیااور قاضی سمر قندنے زید کے واسطے ایک جل لکھ دیا کہ سالم نے اس سے اپنانمن بابت بر ذون فرکور کے واپس لیا ہے چرز بدأس کو لے کر بخارا میں آیا اور مجلس قاضی بخارا میں اینے بائع عمر و کو حاضر لا کر اُس سے ابتا تمن واپس لیما جا ہااور أس في استحقاق ندكور اورجل فدكور سيدا تكاركيا اورجل فدكور كي تابت كرف كي ضرورت بوكي تو أس كامحضر بدين طور تكهي كرزيد حاضر بوا اور عمرو کو حاضر لایا پھراس زیدئے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے ہاتھ ایک محور اجس کا حلیہ بیہ ہے بعوض اُس قدر درم یا دینار کے فروخت کیا تھا اوراس زید نے اس عمرو ہے ریکھوڑ ابعوض اس قدرتمن نہ کور کے خریدا تھا اور دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا بھراس زید نے بیر بردون سالم بن غانم کے ہاتھ فرو خت کیا مجر خالد بن برجلس قضاء کورہ سمر قند میں وہاں کے قاضی کے سامنے ماضر ہوا اور اسيخ ساتھ سالم بن غائم كو حاضر كيا مجراس خالد بن بكرنے اس سالم ربھنورى اس برذون ندكور كے أس كى طرف اشار وكر كے بيدوون كيا کہ یہ دون میری ملک وحق ہے اوراس سالم کے تبعد میں ناحق ہے ہی مدعا علید نے اُس کے دعویٰ سے انکار کیا اور فاری میں کہا کہ بد برذ ون متدعو بیمیری ملک ہے پھراس مدعی خالد بن بکر نے بحضوری مدعاعلیہ ندکورو بحضوری برذون ندکور قاضی سمر قند کی مجلس میں جس کا لقب و نام اس محضر میں فرکور ہے اسینے دعوی کے موافق کوابان عادل قائم کئے پھر قاضی فدکور نے اُس کے کواہوں کی ساعت کی اور کواہی ندكوراً سي تحترا لك كيما تحد قبول كيااور خالد بن بكرند كور كردا سطاس سالم يردونو ل مخاصمين الهور برذون ندكور كي حضوري من برذون مندعوبه كي ملكيت كانتكم ديااوربير برزون فركوراس سالم سے لے كراس خالدين بكركودے ديااوربية قامنى بروز تحكم از جانب خاقان فلان سمر قدوأس كنواحي كاقامي نافذ القصناه والامضاء تعاجم اس سالم في اسينه بالكاس حاضر يعني زيد سابنا ثمن جواس قدرد يا تعامجلس قضاء کورہ۔ سرقد میں قاضی فلاں فہ کور کے سامنے واپس لیا اور پوراوصول کرلیا بعداز انکہ اس سالم کے واسطے اس قاضی کی طرف ہے اس زید حاضر پر بسب کول اس حاضر کے تین مرتبہ اللہ تعالی کی تم کھانے ہے بیٹھم جاری ہوا اور بعداز انکہ اُس نے دونوں کے درمیان عقد بڑتے کو جودا تع ہوا تھا فتح کر کے اختیار واپسی شن فہ کور دے دیا تھا اور اس سب امور فہ کورہ پر مضمون کیل جس کو چیش کرتا ہے شاہد ہوا اور اس زید کو اپنے بائع کو اوا کیا تھا اور اس زید کو اپنے بائع محروے اپنے بائع کو اوا کیا تھا اور اس زید کو اپنے بائع محروے اپنے بائع کو اوا کیا تھا استحقاق حاصل ہوا ہے بس محرو فہ کو رہ کا مطالبہ کیا اور بانگا اُس سے دریا دنت کیا گیا تو اُس نے جواب دیا کہ میرا ہا ہن کی گوائی کی است و با بن مدی چیزے داوتی نیست بھر میدی حاضر چند نفر حاصر لایا اور بیان کیا کہ بیریرے گواہ جی اور بھے ہے اُن کی گوائی کی سے میں دوخواست کی۔

سجل 🏠

اس دون کے مقال میں فال میں خورے ہے جس طرح پہلے لکھا گیا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ اس بجل شی سالم کا ذید ہے شن واپس لینے کا عظم جوقاضی سرفند نے مفصل دیا ہے اس بحل کا دوسرانے بطریق ایجاز کے بحل قاضی سرفند کے پشت پرقاضی بخار اور ای آن الی آخرہ بہتا ہے کہ جس طور ہے دو ادث حکمیہ و نواز ل شرعیہ ٹا براکس طرح تحریر کرے ہیں ٹا برت ہوا کرتے ہیں ٹا برت ہوا کہ اس بحل کی اس بحل کی روشی نہ کور ہے۔ بعوض اس فدر کہ اس محکمیہ و نواز ل شرعیہ ٹا براکس بحل کی روشی نہ کور ہے۔ بعوض اس فدر کہ مسلم کے جورو ہے بیل میں نہ کور ہے اپنے بائع فلاں بن فلاں سے خریدا تھا اور فلال بن فلاں نہ کور بروئے بیل اس نہ کور ہے اپنا تمن اس کے باتھ اس نہ کور کے بوٹ کی میں نہ کور ہے اپنا تمن کہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے اپنا تمن نہ کور ہے بائع فلاں بن فلاں ہے خورہ ہے کہ کہ دورہ کے بحل میں نہ کور ہے اپنا کہ نہ کو اس کے میں نہ کور ہے کہ کہ کو برائی کو تم کہ اس بحل کی بہت پر اس مرجوع علیہ کو اسطے جست کے وقت کہ لئے کہ کہ کو کہ کو اور کہ دیا اور بحل دو ہے کہ اس بحل کی بہت پر اس مرجوع علیہ کو اسطے جست کے گوش پر ذون نہ کورخرید افواد اس لین کا فت ہے دائی اور کی سرے مشتری کا افتاد کی سے حاصرین واقع ہوا تھا کہ کو اور کہ دیا اور بحل دورہ بھی ای طور سے کھی اس بحل کی بہت ہے کہ اس بی دورہ ہے کہ اس بھی کا تھی ہے جس ہے۔

محضرجتا

درا ثبات تو درزید حاضر ہونے والے نے عرور جس کو حاضر لایا ہے دھوئی کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے باب خالد بن بحر مخودی کو عمد آنا حق جزلو ہے کی چھری سے آل کیا اُس کو مار کر تخت بحروح کیا بس اس خرب سے وہ اُسی وقت مرگیا اور شرع بس اس پر تضامی واجب بوااورا گر اُس نے بید نکھا کہ اُس وقت مرگیا لا بھہ بی گھا کہ اس زخم سے برابر چار با فی پر پڑار با بہاں تک کہ مرگیا تو بید کافی ہے۔ اس طرح اگر کھا کہ وہ اس خرب سے مرگیا تو بھی کا اُس ہے۔ پھر کھے کہ اس مقتول نے اپنے صلب سے ایک وارث چھوڑا وہ بی مدی ہاس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس کوشرع بس اس قامل سے قصاص لے لینے کا افقیار ہے بس اس قامل پر واجب ہے کہ وہ اس کو قابود سے و سے تاکہ اس سے قصاص لیک کے دو اس کو قابود سے و سے انگا ہی اس سے بی چھا گیا اور اُس نے جواب ویا۔ اس طرح اگر اُس کو نیز ویا تھوار سے مارا اور اُس جدید بیں وحاد ہو کہ شرح آگر آس کے اس کے حاد طواوی نے امام اعظم سے دو اور کی کہ اگر تر از دی با نشا ور بی بنا پر دوایت اصل کے ہاور طحاوی نے امام اعظم سے دوایت کی کہ اگر تر از دی بانٹ

محضرا

درا یجاب دیت تکھے کہ اس زید نے حاضر ہوکر اس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اُس کے باب کوخطا

یق کی اس عمر و نے لو ہے دار تیر کو جولو ہے کا تھا اس شکار کو دیکھ کر مارا اور وہ تیراس کے باپ کے نگا اور اُس کو مجر و س کر دیا

جس سے دو اُسی دفت مرکمیا یا یہ کہا جس سے وہ برابر چار پائی پر پڑار ہا یہاں تک کہ مرکمیا تو یہ کاتی ہے پھر لکھے کہ اس منتول کی دیت اس قاتل اور اس کی عاقلہ مددگار براوری پر واجب ہوئی اور بیدریت وس برار چاندی یا وس برار دیتار سُرخ فالص جیدموزوں بوزن منا علی کہ یاسواونٹ میں پس اس مخص پر جس کو حاضر لایا ہے اور اُسی مددگار براوری پر بید بہت اس زید کو اوا کرنی واجب ہے پھر اس کا جواب طلب کیا ہی عمر و سے بو چھا گیا اُس نے جواب دیا۔

محضرتهم

درا ثبات صدقذ ف۔ زید نے حاضر ہوکر عمر وکو حاضر لاکر اُس پر دعویٰ کیا کہ اس عمرہ نے اس زید کوقذ ف کیا لین ایس تہت درا ثبات صد واجب ہوتی ہے ہیں اسٹی پر حدقذ ف کے اس کوڑے واجب ہوئے الی آخر ہا وراگر اُس کوشتم کیا ہو جو موجب تعزیر ہے تو کھے کہ اس عمرہ نے اس زید کوشتم کیا اور اس شتم کو جو موجب تعزیر ہے بطور معین بیان کرے یعنی کہا کہ اے ایسے پھر کھے کہ شرع میں اس یرتعزیر واجب ہے تا کہ پھر ایسانہ کرے اور اُس ہے مطالبہ کیا۔

محضري

را ثبات وفات و وارثت مع منا خدید ہے کہ ایک مخص مرجائے اور وارث چھوڑے پھر قبل تقسیم میراث کے کوئی وارث میں ہے کہ ایک میں ہوائے اور وارث چھوڑے پھر قبل تقسیم میراث کے کوئی وارث مرجائے اور و واپنے وارث مجھوڑے۔ پھران وارثوں میں ہے بھی کوئی تیسرا مرجائے تبل اس کے کہ میراث تقسیم ہواور اپنے وارث چھوڑ جائے علی بذا القیاس اور محضر تحریر کرنے کی میصورت ہے کہ تربیہ حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو ہی اور محضر تحریر کرنے کی میصورت ہے کہ تربیہ حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو ہی ۔ اول می مندا کے دربیک تال کے دربیک تال کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک کے دربیک ک

دعویٰ کیا کہتما م حویلی جس کے حدود وصفت موقع بیان کرد ہے ثم اینے حدو دوحقوق کے ملک وحق مجرین خالدمخز ومی والداس مدعی کی تھی اور برابراس کے تحت وتصرف میں رہی یہاں تک کہ اُس نے وفات یائی اور وارثوں میں ایک بیوی مساۃ ہند و بنت شعیب اورا بک بیٹاصلی و و بھی مدمی ہے اور دو دفتر صلبیہ مسماۃ خلیمہ وسلیمہ چھوڑیں اوراُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث تبیل ہےاورا پیخہ تر کہ بٹس میرحو یلی غرکورہ ان لوگوں کے واسطے برقرائض اللہ تعالی میراث چیوڑی کہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصہ اور یا تی اولا دیے ورمیان مرد کے واسطے ورت ہے دوچ توحصہ کے حساب ہے ہے ہی اصل مسئلہ (۸) ہے اور قسمت (۳۲) ہے جس میں ہے بوی کے واسطے جارسہام اور پسر کے واسطے (۱۴) اور ہر دختر کے واسطے سمات سمات ہوئے پھراس متونی کی یہ بیوی مرتی جس کا نام ہندہ ہے مل اس کے کہ اپنا حصد تر کہ اس حو کی نہ کورمحدود ہے اپنے قبضہ میں لائے اور وارثوں میں ایک بیٹا اور دو بنیاں چھوڑیں اور وہ یکی مدمی حاضراوراُس کی دونو ل بہنس ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے اُن کے سوائے اس عورت ندکورہ کا کوئی وارث تبیں ہے پس اس حویلی محدودہ نہ کورہ میں ہے ( ۳۴ ) سہام میں ہے اس کا حصہ نہ کورہ ( ۴ ) سہام اُس کے ان وارثو ل نہ کور کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کی میراث ہوئی جس میں ہے(۲) سہام پسر کے اور ایک ایک سہم ہرایک بٹی کے واسطے ہوئے پھر ان دونوں دختر وں غدکورہ میں ہے ایک دختر مرحمیٰ جس کا نام حلیمہ ہے قبل اس کے کہان دونوں ترکوں میں ہے اپنا حصہ وصول کرے اور بیآ تھ سہام مجملہ (۳۲) سہام اس حو ملی محدودہ فذکورہ میں سے ہیں جس میں سے سات سہام ترک آوّل میں ہے ایک سیم ترک وائی ش سے ہواور اُس نے ایک اپنی وختر مساق وسیمہ اور ایک بھائی از جانب مادر و پدر میں مدمی اور ایک بهن از جانب مادر و پدر و وسلیمہ ندکور و چھوڑی اور اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے بیں اُس کا تمام تر کہ اُس کی موت ہے اُس کے ان وارٹان مسمیان کے واسطے اُس کی میراث برفرائض اللہ تعالی ہواجن میں سے نصف اُس کی دختر مساق وسیمہ کے واسطے اور باتی اس کے بھائی و بہن کے درمیان بسبب عصبہ ونے کے مرد کو کورت سے دوچند کے حساب سے جوالیس اصل قریضہ دوسے اور اُس کی تقسیم جے ہے ہوئی جس میں ہے تین سہام اُس کی دختر کے اور دوسہام اُس کے برادر حقیقی کے اور ایک سہم اُس کی حقیق بہن کا ہوا لیکن اس مسماۃ متوفات کا حصہ ہر دوتر کہ میں ہے آئھ سہام میں جن کی تقلیم جھ پر بطور استفامت نہیں ہوسکتی ہے اپس ( ۸ و ۲ ) کی نسبت تو افق دو ہے و کیچ*یر ک<sup>ا</sup> نصف مغروض سوم بینی ( ۳ ) کوفر بیند*اؤ ل بینی ( ۳۲ ) میں ضرب دیا تو (۹۲ ) ہوئے اور منوفات مذکورہ کے (۳۲) سہام میں ہے جوآٹھ سہام تنے وہ بھی تین میں مغروب ہوکر (۲۴۴) ہو مکئے ہیں اس ہے اُس کے وارثوں کے تصص با متعقامت نکل سکتے ہیں کہ اُس کی دختر کے واسطے (۱۲) ہوئے اور اُس کے بھائی اس مدمی حاضر کے واسطے (٨) ہوئے اور اُس کی بین سلیمہ کے واسطے (٣) ہوئے پس اس مرمی حاضر کے واسطے تیوں ترکوں میں ہے (٥٦) سہام مجملہ (97) سہام اس حویلی محدود نہ کورے بدین تفعیل ہوئے کہ تر کہاؤل ہے ( ۴۴) سہام اور تر کہ دوم ہے (۲) سہام اور تر کہ موم ے (۸) سہام جملہ (۵۶) سہام ہوئے اور تمام بیجو کی محدودہ نہ کورہ آج کے روز اس مخص عمرد کے قبضہ میں ہے جس کو حاضر لایا ہاور بیمرواس زیدکواس حویلی محدود ہذکورہ کے جملہ (۹۲)سہام ہاس زید کے ہرستر کہ کے (۵۲)سہام سے ناحق ماتع ہوتا ہے حالا تک اُس کواس کاعلم ہے لیس اس عمر و پر واجب ہے کہ جو بنی محدود ہ ندکور ہ میں ہے اس کے قصص ہے ہاتھ کوتا ہ کر کے اس زید کے سپر دکرے اور میں نے مدعا علیہ ہے مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا پھر محضر کوتمام کردے۔

محضرته

ُ مثالیہ دیگر پرائے این جنس دعویٰ۔ زیدمر کمیا اور ایک بیوی اور تین پسر وایک دختر چھوڑی اور بیر فورت ان اولا دی ماں ہے محرقیل تقسیم میراث کے بیٹورت بھی مری اور یہی اولا دوارث جیوڑی اور اُس کا حصدان اولا دے واسطے میراث ہو گیا مجربل تقسیم میراث کے ان پسران جمل ایک پسرمر کمیا اور دو محائی اور ایک بمین از جانب مادر ویدر وارث چیموڑے اور اُس کا حصہ ان دونوں بھائیوں وبین کے واسطے میراث ہو گیا ایک مرد حاضر ہوا اور اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام محمدین ابراہیم بن اساعیل بن ایخق ہے اور اینے ساتھ ایک مردکوحاضر لایا اس نے بیان کیا کہ اس کا نام ناصر بن اساعیل بن اسحاق ہے پس اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ یر دمونیٰ کیا کہ ہم دونوں کے باپ سمی ابراہیم بن اساعیل بن اسحاق نے وفات یائی اور وارثوں میں اپنی بیوی بیوی ومسما ۃ سعاد ہ بنت عمرو بن عبدالله العمري وتبن پسرايك بيجو حاضر مواب اورايك بيدس كوحاضرلايا با اورايك اورسمي عيسي تغااورايك دخر مساة عائشه چھوڑی ان لوگوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تر کہ پٹس اس حاضر آ وروہ کے قبضہ بٹس مال نفتہ درم یا وینار اس قدر چھوڑے ہیں اپس بیدمال اُس کے ان وار ٹان ندکور کے واسطے بفرائض اللہ تعالیٰ میراث ہو گیا کہ بوی کے واسطے آٹھواں حصہ ہے اور باتی اُس کی اولا دے درمیان مرد کوعورت ہے دو چند کے صاب ہے ہے پس اصل مفروضہ (۸) ہے ہے پھر قبل تقسیم میراث کے اس اولا دکی ماں مساق سعاد و ندکور و مرکنی چراس کا حصرتر کہ میت اوّل میں ہے مال نفتر ندکور ہے اولا دیے واسطے مرد کے لئے عورت ہے دو چند کے حساب سے میراث ہوا پھر ہردوتر کہ کے تقسیم سے پہلے سمی عیسیٰ مرحمیا اور دارتوں میں از جانب مادرویدردو بھائی وایک جمن چھوڑ ہے ہیں اُس کا حصدان ہر دوتر کہ میں سے اس مال نفتر میں ہے اُس کے ان دونوں بھائی و بہن کے واسطے میر اٹ ہو گیا اور سب ترکوں کے سہام (۲۸۰) ہوئے کی بیوی کے واسطیر کداؤل میں ہے (۳۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے (۷۰) سہام اور آس کی دختر کے داسطے۳۵) سہام ہوئے کھر جب کہ تقلیم میراث کی مسماۃ سعادہ ان اولاد کی ماں مرحمٰی نؤمنجملہ (۲۸۰) سہام کے اُس کا حصہ (۳۵) سہام اس اولا دیے واسطے میراث ہوا کہ ہر پسر کے واسطے دس سہام اور دختر کے واسطے پانچے سہام ہوئے مجر چونکہ لی تقسیم ہر دو تر کہ کے مسمی عینی مرکبا ہیں اُس کا حصہ ہر دوتر کوں میں ہے جو تجملہ ( ۱۲۸ ) سہام جی اُس کے ہر دو براور واخت کے درمیان میراث ہواجس میں سے ہر بھائی کے داسطے (۳۲) سہام اور بہن کے داسطے (۱۲) سہام ہوئے کی اس حاضر شوندہ محمد بن ابراہیم کے واسطے ترکہ میت اوّل اس مال نقلہ ہے مجملہ (۲۸۰) سہام کے (۷۰) سہام اور ترکہ میت ووم میں ہے مجملہ (۳۵) سہام کے جوأس کو (۲۸۰) میں سے لیے میں (۱۰) اسہام ہو کے اور مینت سوم کے (۸۰) سہام از جملہ (۲۸۰) سہام ہے (۳۲) سہام ہوئے لیں اس مال نفتر سے ہرسہ ترکات میں سے جس قدرسب اس حاضرآ مدہ کوملا ہے وہ (۱۲) سہام تجملہ (۲۳) کے ہیں اور میخف جس کوساتھ حاضر فا یا اس مدعی کواس مال نقتر ند کور ہے اس قدر حصہ جو اُس کونٹیوں تر کوں میں ہے ملاہے جو (۱۱۲) سہام منجملہ (۲۸۰)سہام کے میں تبیں ویتا ہے اور اس کامطالبہ وجواب طلب کیا اس حاضر آوردہ سے دریا فت کیا گیا الی آخرة۔

وأس كے تحت وتعرف على تفايهان تك كدأس في وفات إلى اور وارثوں على ايك پسريدى اور اس كسوائے دوسرے وارث فلاں وفلاں پر وفلا ندوفلا ندوفلان درخر چور ئى كدان كسوائے اس كا كوئى وارث تيں ہے پس بدار محدوده اُس كان وارثان سميان كواسط بر فرائش اللہ تعالىٰ اُس كى ميراث ہو گيا اور سب كاس قدر سہام ہوئے شجلہ اُن كاس ذيدى كا اس قدر سہام حصہ ہوا اور آج كے دوزية اس كے حصد ہے جواس قدر سہام شجملہ اس اور آج كے دوزية اس كے حصد ہے جواس قدر سہام شجملہ اس قدر سہام ہوئے كا كہ وسم ہوا ہے اور آج كوروكا اسے دوئو كى كيا بسب ايك وارثوں كورميان تقسيم ہونے على بورائم اُس كے حصد على آبال قدر سہام شجملہ اس تقسيم ہونے على بدوار تم اور آگراس ذير نيا تم ارتباع کی دورميان اور خورون كا كيا بسبب ايك وارثوں كورميان اور جوروں اور تاري اور محتول اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال اور انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال

این دوئی۔ اس کا جل بھی اس طور ہے ہے جیسا ہم نے گذشتہ محفرد ہوئی میراث داراز پدرخویش کی جل میں بیان کیا ہے پھر
اس جل کے آخر میں تھے کہ بھے ہاں مدگی نے جس کا نام دنسباس جل میں فدگور ہے درخواست کی کہ جو پھو میر ہے زود کیا اس مدعا
علیہ پر ٹا بت ہوا ہے آس کا حکم تضا نافذ کروں پس میں نے حکم تضا بینا فذکیا کہ فلاں نے وفات پائی اوراً س نے وارثوں میں فلاں و
فلاں کو چھوڑ ااور یہ کہ دارمحدود و فدکورہ کو اس مدگی کے والد کی ملک تھا اور برابراً س کے تحت وتصرف میں رہا یہاں تک کدائی نے وفات
پائی اوراس دارمحدود و فدکورہ کو اپنے ان وارثوں کے واسطے جن کا نام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخر واور یہ کہائی فض کے
واسطے جو حاضر آبا ہے اس وارمحدود و کے خبلہ اس قد رسہام کے اس قد رسہام جیں اور یہ کہ بھوٹ جس کو حاضر لا با ہے اوراس دارمحدود و
کے اس کے حصہ ہے اس کو ناحق می کرتا ہے اور جس نے اس مدعا علیہ کو تھم ویا کہ اس مدی کو دارمحدودہ میں ہے اس کا حصہ اس کے
سیر دکر و ہے اور بیسب میری طرف سے میری بھل تفاوا تھے کوروائی آخر واور اگر مدگی تمام دار فدکورہ کا اپنے واسطے دعوی کرتا ہوائی
سبب ہے جس کا ذکر جم نے او پر بیان کیا ہے (اپنی تقیم از کہ جس تمان اورائس کے حصہ میں آبا کی آبو قاضی آخر جل میں تھے کہیں نے یہ
شن اس اس قدر چھوڑ سے اور با اس تھی تھیم ان وارثان نہ کور میں اس متونی کے ترکہ میں جاری ہوئی اور تمام بیدارمحدودہ فرکرہ اس کے حصہ میں آبا ای آخرہ و

محضرا

کود ہ اپنے بعد جھوز جائے خواہ قلیل ہویا کثیر ہوا پناوسی مقرر کیا ہے اور اس کے اصلاح کار کامتولی کیا ہے اور اس زید نے اُس کی اس وصایت کواورمتولی کار ہونے کوقبول کیا ہےاوراس زیر کے بھائی متوفی کے اس عمرو پر اس قدر دراہم وزن سبعہ سکہ چیرہ شای فی الحال واجب الا واجی اوراس زید کے پاس این وعویٰ کے کواہ جیں۔ایا بی صاحب الاقضید نے ذکر کیا کہ مدی کے اس قول سے ابتدا کی کدأس کے باس این دعویٰ کے گواہ بیں اور بیام محمد کا اخیر قول ہے تی کدمد عاعلیہ قرضہ و سے سے بری نہ ہوگا اور اس واسطے کہا یہے دعویٰ کا جواب جا ہے ہوتا ہے جواز جانب تصم ہوا اور اس مدعی کا تصم ہونا جمبی ٹابت ہوگا جب وہ وصایت کو ٹابت کرے ای واسطے اُس کے قول سے ابتدائی کہ اُس کے پاس اس دعویٰ کے گواہ ہیں۔ پھر لکھے کہ مدمی ندکورایک تها عت کو حاضر لا یا اور اُنہوں نے کواہی دی کہ فلاں بن فلاں اس مدعی کا بھائی جس کو میہ کواہ لوگ بمعر هنت قدیمی نام دنسب و صورت سے پہلے نتے تھے مرکمیا اور وارثوں میں اپنے باپ فلاں کو اور اپنی مال فلانہ کو اورلز کوں میں سے فلال و فلال اورلز کیوں ھی قلانہ دفلانہ کواورا بی ہوی دمسماۃ فلانہ بنت قلال کوچھوڑ اہے اور بیلوگ حاضرتہیں ہوئے ہیں اور کوا ولوگ سوائے ان لو کول کے اُس کا کوئی وارٹ مبیں پہچانتے ہیں اور اس متو فی ندکور نے اپنی صحت عقل و بدن و جواز تقرف کی عالت میں اس اپنے بھائی کو جوحاضر ہوا ہے وصی کرنے کے وقت ہم لوگوں کوشاہد کیا کہ میں نے اُس کوایئے تمام اُس کا جس کو بعد و فات کے چھوڑ جاؤں وصی کیا ہے اور بیانس کا بھائی اُس مجلس میں جس میں اُس نے ہم لوگوں کو گوا و کیا تھا حاضر تھا اپس اُس نے اس کی وصابحت قبول کر لی اور قاضی ان گواہوں کو بصفت عدالت و جوازشہادت پہیا تا تھا لیس قاضی نے مدعا علیہ ند کور ہے اس کا دعویٰ جووہ اپنے بھائی کے واسطے دراہم مٰدکورہ کی بابت کرتا ہے دریافت کیا ہی اس ماعلیہ نے اقرار کیا کہ اِس مری حاضر کے بھائی فلاں بن فلاس کے اس قدر درم وزن سبعہ نقد چروشاہی مجھ پرنی الحال بلامیعادی واجب الاوا بیں پس مدمی وصایت نے جوحاضر ہوا ہے قاضی ہے ورخواست کی کہسب جو پچھائی کے نز دیک ان گواہوں کی گوائی ہے ٹابت ہوا کدائس کا بھائی قلال مرکیا اور اس قدر دارث جھوڑے اور اُس نے اس مدمی کوومسی کیا اور یہ کہ مدعا علیہ ندکور پر جن درموں موصوف کا اُس نے فلاں کے واسطے اقر ارکیا ہے أس كے ثبوت كا اور أس كے اداكر نے كا اس وصى كوسب كائتكم قضا نا فذكر دے پس قاضى موصوف نے اپنائتكم قضا اس طرح نافذ کیا کہ فلاں بن فلاں اس مرمی حاضر کے بھائی نے وفات پائی اور اس قدروارث فلاں وفلاں آخر تک چھوڑے بتایر آئکہ بیگواہ لوگ اس کی گوائی پر متفق ہوئے ہیں پھر قاضی نے ریتھم تضا ، فذ کیا کہ فلاں بن فلال متونی نے اپنے اس بھائی کوجوآیا ہے اپ تمام ترکہ کا وصی کیا اور بعداس حاضر آمدہ نے اس وصابت کو قبول کیا ہے بتابر آئکہ بیر کواہ لوگ اُس کی کواہی بر تنفل ہوئے ہیں اور بیامر بعداز انکے قاضی کے نز دیک اس وسی کی عدالت وامانت ٹابت ہو گئی اور بیمعلوم ہو گیا کہ وہ اس کام کے واسطے کو بار کھا حمیا ہے اور اُس نے اُس کو تھم وے دیا کہ اپنے بھائی کے فلاں بن فلان کے تمام تر کہ میں خالصاً نشد تعالیٰ بجائے موصی کے خود تعرف کرے اور قاضی نے فلاں بن فلاں اس مدعا علیہ پرجن درموں ندکور وموصوفہ کا فلاں بن فلاں کے واسطےایے او پر اقرار کیا ہے وہ اُس پر لا زم کر دے اور اس سب کا اُس پر تھم دے دیا اور اُس کو تھم کیا کہ بیدورا ہم فلاں کودے دے اور پیفلاں جو حاضر ہوا ہے اُس متونی فیکور کاوسی ہے اوراس کا ہمائی ہے اور اُس نے مدعا علید فد کور کے رو برواس سب کا جس طرح اس تحریر علی بیان کیا گیا ہے تھم وے دیا اور بیسب أس نے اپنی مجلس تضاوا تع كورة بخارا بي كيا ہے اور بہت لوگ علاء بيں سے پہلے مدعا عليہ ك جواب سے ابتدا لی کرتے ہیں جیسا کہ اُس میں رسم ہے بخلاف باتی وعویٰ وخصو مات کے۔

محضريه

ویات کے اپنی تابالغ اولا دفلاں وفلاں کی درتی کا رکا اور اپنی وفات کے بعد اپنی بال ہے دیوگی کیا کہ فلاں نے اس زید کو بعد اپنی تابالغ اولا دفلاں وفلاں کی درتی کا رکا اور اپنی وفات کے بعد اپنی بال ہے تبائی لے کر کار ہائے خیر وثو اب میں صرف کرنے کا بایسا مصحدومی کیا اور اس حاضر آحد وزید نے اس سے بدوست بھی لی سے خول کی اور بدومی مقر دکرتا اُس کی آخری وصیت مخی جس کی اس حاضر آحد و کی طرف وصیت کی ہے چر وصیت کنندہ نے وفات پائی در حاکید اس وصیت پر ثابت تھا اس سے دجوع نیس کیا تھا اور آج کے دوزید حاضر آحد واس متوفی کی اولا وصفار کی در تی کار کا اور اُس کے تمام مال ہے تبائی لے کر موافق اُس کی وصیت کے جیسا اس مدی نے دھوئی کیا ہے صرف کرنے کا وصی ہے اور اس موصی کا مال اس قدر اس وصی کے قضد میں ہے اور اس قدر اس میں میں میں کو در کے دریا کہ اس میں میں میں کو در کے دریا وار کی میں اس پر واجب ہے کہ یہ مال اس وصی کو در دریا دائی میں سے موصی نہ کور کی وصیت میں بالد کیا اور جو اب دیا۔

اس محمد جہ

درا ثبات دوی بلوغ یتیم ۔ زید نے حاضر ہوکر عمرہ پرجس کو حاضر لایا ہے دوی کیا کہ بین اس ذید کے ہاہ کا اُس کی وفات کے بعداس کے دری کاروحفظاتر کہ کا اُس کے وارثوں کے واسطے وصی تھا اور اُکے ہاہ نے سوائے اس زید کے کوئی وارث نہیں چھوڑا ہے اور ایک بیز یہ بلوغ تک جس پر پورا مروہ و تا ہے باجتلام یا بقول ان یا بقول آن کہ افحار جواں یا انیسواں سال شروع ہوگیا بکتی حمیا اور اس حاضر آوردہ کے قبضہ شک اُس کے باپ کے ترکہ میں سے اس قدر مال ہے ہیں اس پرواجب ہے کہ بیسب مال اس زید کے بیر وکرد ہے۔ حضر جہ

درا ثبات اعدام وافلاس بنابر قول ایسے امام کے جواس کو جائز فر ما تا ہے۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پردعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید پر جودعویٰ کیا ہے کہ اس قدر درا ہم وہ عمر و کو وے وے اور وے کراس کے مطالبہ ہے خارج ہو پس زید نہ کوراس دعویٰ کے دفیہ میں دعویٰ کے اس ایسا مال واسباب پر کوئی کے دفیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ بیر عمر والب اس ایسا مال واسباب پر کوئی ہے جس سے فقر وافلاس سے خارج ہواور کو اوگل بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب میں جائے ہیں جس سے فقر سے فارج ہواور کو اوگل بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب میں جائے ہیں جس سے فقر سے فارج ہواور اُس کو امام خصاف و فقیہ ابوا لقائم نے اختیار کیا ہے اور جائے ایوں کیں کہ آج کے دوزیہا دار ہے ہم اس کی ملک میں کوئی مال مواسا ہے اس کے ان کیڑوں سے جواس کے تن پر ہیں اور اُس کے دات کے کیڑوں سے تیں اور ہم نے اس کی مالت کو فقید د فا ہم برطرح سے جائے کیا ہے۔

تجل ☆

محضرين

ورا ثبات بلال رمضان ومحضر کوایک مخص کے نام ہے دوسرے بریمی قدر مال معلوم سیعادی بما ورمضان تحریر کرے پس لکھے

کہ اس زید نے حاضر ہوکراس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے اس قدر دینار قرض کا زم وقق واجب بدین سب ہونے کا وجوئی کیا اوراس کی میعاد
اس سال کا ماہ رمضان تھا ہیں ماہ رمضان داخل ہونے سے بید بنار فی الحال واجب الا وا ہو گئے کیونکہ بیدن غرف ماہ رمضان ہے ہیں مدعا علیہ
بدل کا اقر ارکر لے اور میعاد آجائے سے اور بیدن غرف ماہ رمضان ہونے سے افکار کرے ہی مدی گواہ قائم کرے کہ بیدن غرف رمضان ہے
اور گواہوں کو افقیار ہے کہ چا جی سے گواہی دیں کہ بیروز ماہ رمضان کا ہوا ور پھر تغییر بیان نہ کریں اور چا جی تغییر کے ساتھ بیان کریں کہ
می گواہی دیتا ہونی کہ ماہ شعبان کی النہوی میں تاریخ کل شام کے وقت نماز کے وقت میں نے چا ندو یکھا اور آج کے دوزغرہ ماہ رمضان اس
سال کا ہے اور اگر گواہوں نے بدون کی کے دعویٰ کے اس گواہی دی آو بھی گواہی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیز خیرہ میں ہے۔
معضر ہیں

اس امر کا اثبات کہ جس مورت پردموی ہے وہ پردہ نظین ہے۔ بدین غرض کہ مطالبہ بدی کہ وہ مجلس تکم میں حاضر ہود نع ہو جائے۔ محضر میں تکھے کہ زید جو ہندہ بہت عمر وکی طرف ہے دموی و خصوبات و کواہ قائم کرنے کے اختیارات ہیں اُس کی طرف ہے ثابت الوکالۃ ہے حاضر ہوا اور اپنے ساتھ کرین خالد کولایا پھراس وکیل نہ کور نے اس بکر بن خالد پر جس نے اُس کی موکلہ پر اپنے دموی کی جواب دہی کے واسطے کیلس تھم میں حاضر ہونے کا مطالبہ کیا ہے اس کے دفعیہ میں دموی کیا کہ موکلہ نہ کورہ پردہ نشین ہے اپنے حاجات کے واسطے اپنی حو بلی سے ہا ہر نہیں تکلی ہے اور مردوں میں مختلط نہیں ہوتی ہے اور بیبکر بن خالد اپنے دموی میں کہ وہ وہل تکم

محفري

نے اس کی درخواست منظور کی اور مدعی ندکور چندنظر لا یا اور بیان کیا کہ بیاً س کے کواہ بیں اور وہ فلاں و فلاں ہیں أن كے نام ونسب وطیہومساکن جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کردے چر جب کواہوں نے موافق دعویٰ مدی کے اوّل ہے آخر تک کوائی دی اورموضع اشارہ میں اشارہ کیا اور قامنی ندکوران کو عادل جاتا ہے یا ان کا حال دریا فت کر کے عادل معلوم کیا تو خط محمی تحریر کرنے کا بدين طور يحكم فرمائ كدبهم التدالرحن الرحيم بيميرا خط بسوى قاضى المامين الاسلام اس كالقاب لكصفام ونسب تد ككصاطال التدتعالي بقاؤه بسوئ بركي كداز قاضيان اسلام وحكام سلمين بدست و عدرآ يدادام الثدع ووعزجم وسلامت وسلامتهم والحمد الثدرب الخفيين والعلوة والسلام على رسوله محمدوة لداجعين اوربيميرى تحرير ميرى جلس قضاوا قع كورة فلال على مصاور بوئى باورجس روزيس نے اس کی تحریر کا تھم دیا ہے اُس روز میں از جانب خاقان فلاں عز تصرہ اس کورہ اُس کے نواح کا قاضی ہوں میری قضایا واحکام اس کورہ و الرفواح كالوكول بمن نافذه جارى بين والسعد لله على نعمائه التي لا تعصبي والآئه التي لا التسبتقضي - المابعد ميرى مجلس قضاوا تع كوره يس بروز فلال ماه فلال سندفلال ميں ايك مرد حاضر جوااور بيان كيا كداس كا نام زيد بن بكرمخز وي ہےاورا پنے ساتھ کمی خصم کوئیں لایا اور شخصم کا نائب لایا پھراس زید نے ایک مخص عائب پر دعویٰ کیا جس کا نام بیان کیا کہ اس کوعمرو بن خالد مخروی کہتے ہیں پھروی اول ہے آخرتک نقل کرے پھر لکھے کہ اُس نے جھے ہے درخواست کی کدھی اُس کا بیدوی اس عائب ندکور یر جس کا حلیہ بیان کردیا گیا ہے سنوں اور اس دعویٰ ہے موافق اُس کے گوا وسنوں اور آپ کوا دام اللہ عروہ اور جرحض کے نام بطور عام كرقاضيان اسلام وحكام سلين سے جس كو بتحرير بيني كوئى بوأس كو تطاعكى مضمن مضمون مذكور تحرير كروں يس من في أس كى درخواست کومنظور کیا پس مدعی چندنصر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیمبرے کواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں ہیں پس اُن لوگوں نے بعد طلب شہادت کے اس مدی کے اس دعویٰ کے بعد (اوراس مقام پریدنہ لکھے کداور بعدا نکار اس ماعلیہ کے فائب ہونے کی وجہ ہے اُس كى طرف سے كوئى جواب پايانيس كيا ہے ہرايك نے ايك نے سے جوان كو يڑھ كرسنا يا كيا ہے كوائى دى اور مضمون اس نے كابيہ الی آخرہ۔ پھر الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوکر لکھے کہ گواہوں نے بیکواہی جس طرح واقع مستحی اداکی اور جیسا جا ہے ہے گواہی دی ہی ش نے اُس کوئ کر محفر مجلد بدیوان تھم میں اپنے پاس ثبت کر لی پھر میں نے ان کوا ہوں کا حال در یا فت کرنے کے واسطے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جواس تواح میں تعدیل وتز کیہ گواہان کے واسطے ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں بعد از اں اگر معدلین ومزکین نے سب کو بچانب عدالت و چوازشہاوت منسوب کیا ہوتو لکھے کہ ہیں اہل تعدیل نے سب کو بچانب عدالت و جوازشہاوت منسوب کیا اورا گربعض کو بعد الت منسوب کیا ہوتو ککھے کہ انہوں نے فلاں وفلاں کو عادل و جائز الشہارة بیان کیا ہی چونکہ علم نے اُن کی گواہی قبول کرنی واجب کردی اس واسطے میں نے اُن کی گوائی تیول کی پھر جھے ہے اس مری نے بعد اس تمام معاملہ کے بیدرخواست کی کہ فلاں قامنی کواور ہر حاکم و قامنی کو جومسلمانوں کے واسطے مقرر ہے جس کویہ خط بہنچے خط حکی نکسوں اور جو کچھ میرے پاس اس ماجرے ے تابت ہوا ہے اُس سے اس کمتوب الید کواور ان سب لوگوں کوبطور عموم آگاہ کروں اور نیز ہرایک کواس کی خبر کر دوں تا کہ جس وقت كتوب اليه معلوم ياكس حاكم وقاضى اسلام كوييزط بينج جس يرتجي ميرى مهرب جس طرح رسم بإوراس كيزويك بحي الحاطرح ے جومو جب علم ہے ثابت ہوجائے تو قبول کر کے اس خط کے لانے والے کے حق میں جواسراس کے زویک اللہ تعالی اپنی تو فیق ے الہام کرے اُس کی تفذیم کروے اور جانتا جا ہے کہ آخرتح بر کو کلہ استناء یعنی انتاء اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے اس واسطے کہ بیاستناء المام اعظم کے زور کے تمام خط سے متعلق ہوجاتا ہے ہی تمام خط باطل ہوجائے گا پھر قاضی کا تب اس خط کوجس کواس پر کوا و کرتا ہے یر صنائے اور اُس کواس کے مضمون ہے آگاہ کر دے اور اس کو کواہ کردے کہ بیخط میری طرف سے بنام قاضی کورہ فلال کے ہاور متم ایسے خط کی بد ہوکہ بسد انصاف کا غذیریازیادہ یا کم پر بفتدر ضرورت ہو جو بعض سے بعض متصل ہوں اور خط کے دوعنوان ہوں ایک خارج ے اور دوسر اواخل ہے ہیں دائیں جانب خط کے لکھے کہ بجانب قاضی فلاں بن فلاں قرایش قاضی کور و فلاں ونواح آن جود ہاں کے لوگوں کے درمیان نافذ القصنا موالامضاء ہے اور باکیں جانب لکھے کہ از جانب فلاں بن فلال بخزوی قامنی کورہ فلاں ونواح آن جود ہاں کے لوگوں کے درمیان نافذ الفضناء ولامضاء ہے اور اس کے اوصال پر خارج سے اور جائنین سے اعلام کردے کہ وصل سیحے ہے اور اُس کے ل واغل پردائیں جانب سے لکھے کہ الحکم اللہ تعالی خارج سے سوائے نام قاضی کے جس کی طرف سے خط عمی ہے بعد شہادت کے ثیوت اقرار فلال بن فلال برائے فلال بن فلال فلانی بائیدر دنتبار بااوران گواہوں کا نام جن کو خط پر گواہ کیا ہے آخر میں تکھے اور اُن کے انساب و امصلی بیان کردے محرصدر خطاکوا فی تو تع سے اپنے خط سے مزین کرے اور آخر خط می تحریر کرے کہ فلاں بن فلاں الفلانی کہنا ہے کہ بید خط میرے تھم سے میری طرف سے لکھا میااور جو ماجرااس میں نہ کورہے و میرے سامنے میرے پاس واقع ہوا ہے اور بیسب سانصاف كاغذ برموصول وصلين تحرير بب بروصل برخارج كالعاجائ كدوصل يح ببردوجانب يداورداخل يكتوب بوصل بردائي جانب سے الحكم للدتعالى معنون بدوعنوان بايك واقل ودوم هارج اور ميرى ال وقع سے موقع ب اور ميرى مبراس بر ب اور اس خط بر جويس نے اپن مبرك ہے أس كانتش يہ ہاوراس كماب كے مضمون بريس نے أن كوابوس كوكواه كيا ہے جن كا نام اس خط كية خريس تحرير ہاور عنقریب اُن کو جنب کہ تم کروں گا تو بند کے مہر بھی پر شاہد کر دوں گا اور میں نے تو قیع کومدر خط پرتحریر کر دیا ہے اور بیسات یا آٹھ سطرين ياجس قدر تحريث آئى مون مير ساته كاخط ب حامد أالله تعالى ومصلياعلى نسير تحدوآ لدومسلما مجريم كيموافق خطاكي مهركر س اور قاصی انیں گواہوں کوجن کومضمون خطر پر گواہ کیا ہے اس مہر ابند پر بھی گواہ کرے اور قاضی کوجائے کہ اس خط کی دوسری نقل بعینہ کر لے جو مواہوں کے یاب سے اوران کی کوائی کے وقت و واوگ اُس کے مضمون کی کوائی اواکریں اور اُس کوفاری میں ( کشادنامہ ) کہتے ہیں۔ کتاب حکمی وقعل کتاب حکمی 🖈

داخل وعنوان خارج پایا اور موقع بتوقیع صدروآخر پایا اور وصال پر ظاہر آو باطنا اعلام پایا یا جس طرح قاضیوں کے خطوط میں ہوتا ہے
پس میر سے نزد یک بیہ بات سیحے ہوئی اور بیہ بات ثابت ہوئی کہ بیہ خط فلال قاضی کا ہے جس نے میر سے نام اس معنی میں لکھا ہے اور
حالیکہ وہ کور و بخارا کا قاضی تھا۔ پھر مجھ سے اس زید بن عمر و نے بید دخواست کی کہ میں اس کی تقل بجانب آپ کے تحریر کروں ہیں میں
نے اُس کی درخواست کو منظور کیا اور اپنے اس خط کی تحریر کا تھم دیا پھر خط بطریق گذشتہ تمام کر سے اور اگر وہ خط جس کی تقل کی ضرورت
پیش آئی ہے کی دوسر سے خط کی تقل ہوتو اس کی ترتیب ای طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔
سیجل ہیں

در ثبوت ملک محدود بکتاب علمی قاضی فلاں کہتا ہے کہ میری مجلس قضاوا قع کورؤ بخارا میں زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمروکو حاضر لایا مجراس زیدنے اس عمرو پروعویٰ کیا کہتمام دارواقع موقع فلاں جس کے حدودیہ بیں ملک اس زید حاضر آیہ وکی اوراس کاحق ہاوراس عمرو حاضرة ورده کے قصد عل ناحل ہے لیل اس پر واجب ہے کہ بددار فدکوراس دید کے سپر وکردے اوراس سے مطالبہ کیا اور جواب ما نگا ہی اس مدعا علیہ ہے ور یافٹ کیا گیا کہ اُس نے فاری میں جواب دیا کدائن فان کدایں مری وگوی میکند ملک من است وحق من است واندر دست من بحق ست پس میں نے اس مدمی ہے اس کے دعویٰ کی جب ماتھی پس اُس نے میرے یاس بیدط تھی پیش کیا جس کانسنے بیہ بیں اول ہے آخر تک تحریر کرے پھر مکھے کہ یہ خط میرے سائنے پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ خط قاضی کورہ سرقد کا تیرے نام ہے اور میری طرف اشار و کیا اور خط کی طرف أس نے بدین مضمون تحریر کیا ہے کہ ملکیت اس دار کی بحدود آن و حقوق آن تیرے داسلے ہے بینط اُس کے تو قیع ہے موقع اور اُس کی مہرے مزین ہے اور و واس تحریر کے دقت قاضی سر قند تمااور اُس کے مضمون اورا پی مہر خاتمہ پراُس نے گواہ کردیئے ہیں ہی ہے اُس سے گواہ طلب کئے تو وہ چندنضر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیمبرے کواہ بیں اور و وفلاں وفلاں بیں اور جمعے ہے اُن کی کوائی کی ساعت کی درخواست کی بس میں نے متفور کیا اور کواہوں کی طرف متوجہ ہوا ہیں اُس کے ان کواہوں نے کوائی دی کہ بیٹط (اس خط کی طرف جومیری مجلس تضامی حاضر تھااشارہ کیا) قاضی کورہ سمر قند کا ہے جس نے تیرے نام تحریر کیا ہے در حالیکہ وہ قاضی سمر قند تھا بدین مضمون کہ ملکیت اس دارمحدود کی اس مد تی کے واسطے جس نے خط وش كياب (اورمدى فدكورى طرف اشار وكيا) ابت باوربينط أس كى مهر خاتمه سورين اورأس كي وقع سوقع باورقاضي نذ کورنے ہم کواس خط کے مضمون اورا پی مہر خاتمہ برگواہ کرلیا ہے پس میں نے اُن کی گواہی من کراس نواح کے تعدیل کرنے والوں کی طرف ان کی در یافت کے واسطے رجوع کیالی اُنہوں نے ان میں ہے دوآ دمیوں کو جوفلاں وفلاں ہیں عادل و جائز الشہاوۃ بیان کیا۔ بس میں نے خط کوقبول کیا اور ہر دوخصم کی حاضری میں اُس کو کھولا بس میں نے اس کومعنون بعنوان داخل و خارج وموقع بتو قیع صدروآ خرمعلم الاوصال بظاہرو باطن پایااوراً سےان گواہوں کے نام آخر خط میں رسم کے موافق جیسے قاضیوں کے خطول میں ہوتا ہے تحریر کیا تھا ہیں میں نے اُس کو تبول کیا اور میرے نز دیک ٹابت ہوا کہ یہ خطافلاں قاضی کورہ سمر قند کا در حالیکہ وہ سمر قند کا قاضی تھا اور بارہ جوت ملک اس دارمحدود کے واسطے اس می کے اور اس معاعلیہ کے ہاتھ میں نافق ہوئے کے میرے نام ہے اور اُس نے ان کواہوں کو اُس کے مضمون اور اپنی مہر پر گواہ کر لیا اور جومضمون اُس ہے لکلا وہ میرے نز ویک سیح ہوا اور جو پچھا اُس میں درج ہوہ ا بت بوالی میں نے یہ بات مرعاعلیہ یر پیش کردی اور اُس کواس حال ہے آگاہ کردیا اور اُس کو قابودیا کہاس کا دفعیہ پیش کرے اگر اس کے پاس ہولیں وہ کوئی دفعیہ ندادیا اور نداس سے چھٹکارے کی کوئی بات چیش کی اور میرے نزو یک اس بات سے اس کا عاج ہونا نگا ہر ہوا پھر جھے سے مدگی نے درخواست کی کہ جو پکھائی ہے میرے نز دیک اس مدفی کے واسطے ٹابت ہوا ہے اُس کا تھم اس مدعا علیہ پر دول لیس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کر کے اس مدفی کے واسطے اس مدعا علیہ پر ملکیت اس وارمحدود و کا الی آخر ہ محمد ہے۔

سند المستور المحرور المستور ا

محفرا

خط حکمی 🖈

ور ا ثبات شرکت عنان در کارگلہ تفروتی۔ زید نے حاضر ہوکر ایک مرد غائب پر جس کا نام قراحہ سالار بن ادیم بن کریم اس رب المال و وفض جس نے اپنامال کمی فنعس کو تجارت کے واسطے دیا اس بی جسٹر دیکری وغیر وفرید کرایک جگدے دوسری جگذر وخت کے لئے نے جانا ۱۲ سے (۱) یعنی بیان نہیا جمنیاری معروف با کوش کیجیربیان کیااوراس کا حلیه ایسااییان کیا دعویٰ کیااور بیان کیا که اس حاضراوراس غائب ندکور نے تجارت گلہ فروشی میں شرکت عنان برتعویٰ اللہ تعالی وادائے امانت واجتناب خیانت کے بدین شرط کی تھی کہ اس شرکت میں دونوں میں ہے ہرا یک کا راس المال سود بیٹار مرخ بخار بیرانجہ موز و نہ بوزن سمر فقد ہوں پس سب راس المال اس تجارت کا دوسو وینار شرخ بخاری رائجہ مزونہ بوزن سمرقند ہوئے بدین شرط کہتمام راس المال غاکوراس غائب ندکور کے قبصہ میں رہےاور دونوں اور ہرا یک دونوں میں ے اس سب سے حضر وسفر میں تنجارت کلے فروشان کی تنجارت کر ہے اور متاع کلے فروشان و اُن کی تنجارت معبود و کے لائق جو مال ہو اُس کور دنوں اور ہرایک دونوں میں سے جواُس کی رائے میں آئے خریدے اور دونوں اور ہرایک دونوں میں ہے اس میں ہے جواُس کی رائے میں آئے نفتریا اُدھار جس طرح اُس کی رائے میں آئے فروخت رکے اور اس میں جو باتی ہواس سے دونوں اور ہرایک دونوں میں سے جواسباب اس کی رائے میں یا دونو ں کی رائے میں آ ہے مبادلہ کرلے و واسباب جو گلے فروشوں کی تنجارات میں معہور و معروف ہے اور دونوں اور ہرایک اس کل مال کے ساتھ بلاواسلام یا کفریش جہاں دونوں کی رائے میں یا ہرایک کی رائے میں آئے مل کرسنر کرے اور بدین شرط کہ جو پچھوالٹد تعالی اس تعارت میں نفع بخشے وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور جو پچھے خسارہ ہویا تھٹی ہڑے وہ بھی دونوں پر نصفا نصف ہوگا اور دونوں میں ہے ہرا یک اپناراس المال نہ کوراس مجلس شرکت میں حاضر لا یا اور دونوں نے اس مال کو باہم خلط کردیا اور بعد خلط کرنے کے دونوں نے ان مب کوبطور سے کے اس غائب کے قبضہ میں کردیا اور اس غائب نے اس مال شریک ندکور کے وصول یانے کا با قرار تھیج اقرار کیا جس کی اس زید حاضر نے خطاباً بالشافہہ اس مجلس شرکت بیس تقیدی کی ۔اور نیز اس زید حاضر آ مدہ نے بیان کیا کہا*س کے اس غائب فہ کور پر سودیٹارٹر خ* جید بخار ہ<u>رر</u>ائجہ موزونہ بوزن سمر قند کے قرضہ لازم وحق واجب سبب قرض سی کے بیں کدان کواس زید نے اس عائب کواہے مال سے بقرض سی قرض دیا ہے اور اس عائب فرکور نے اس سے لے کر بقبضه صححه قبضه کرکے اس شرکت فدکورہ میں ابنا راس المال قرار دیا ہے اور ایسا ہی اس غائب ندکور نے اپنی حالت صحت اقرار و بہمہ وجوہ نفاذ تقرفات میں بطوع خوداس عقد شرکت ندکورہ کے واقع ہونے اوراس تمام راس المال شرکت ندکورہ کے وصول پانے اوراس زید کے سودینار ندکورہ بطریق ندکورہ کو ترض دینے کا اقرار سیح کیااور بیقر افدسالار ندکور آج کے روز اس شہر بخارااور اُس ٹے نواح ہے عائب ہاورشہر مرقد میں مقیم ہاوراس زید کے دعویٰ ندکور وسب سے منکر ہے الی آخر و۔

انی بحرتر ندی کے اس محض پر جس کوحاضر لایا ہے دوسو چالیس دینار مکیہ موزونہ بوزن مکہ بسبب سیحیح قرضہ لا زم وحق واجب ہیں اور اس حاضر آ وردہ نے اپنی صحت اقرار کی حالت میں بطوع <sup>ا</sup> خود اس سب مال ندکورہ کا شیخ غدکور کے واسطے اقرار کمیااور اُس کا بیا قرار تین دستاویزوں میں ندکور ہے آبک میں ایک سو بچاس و بنار اور دوسری میں ستر دینار کا اور تیسری میں ہیں دینار کا کدأس نے اپنے اوپر بسب سیح قرضہ لازم و حق داجب بونے كاباقر اركيج افراركياجس كى يتن عبدالله بن الى بكر ندكور نے اپنى زندگى ميں اس سب كى خطاباتقىدىن كى اوراس سب كا قاضی کورہ تر ندموفق بن منصور بن احمہ نے در حالیکہ وہ تر ند کا قاضی وال تر ندی کے درمیان نافذ القصناء واحکام تھا اپنی مجلس قضا واحکام میں تھم دے دیا اور جل لکھ دیا ہے پھراس مینے عبدالقد بن الی بحر نذکور نے قبل اس کے کہاس حاضر آوردہ سے اس ماب میں ہے پچھوصول کرے وفات پائی اوروارٹوں میں اپنی جورو میر کو ہرتی ند کورہ اور تین پسر اپنے صلب سے چھوڑے جن میں سے ایک رمیحق ہے جو حاضر آیا ہے اور باقی دونوں اس کے دونوں موکل ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے اور شیخ عبداللہ کا ان کے سوائے کوئی وارث نہیں ہے اور اس نے اپنے ترک میں اسینے مال میں سیمال ندکوراس حاضر آوردہ پر قرضہ چھوڑ اہے اور سیمال ندکوراس کی موت ہے برفرائض اللہ تعالی اُس کے ان وارثوں کے ورمیان میراث ہوگیا کہ جورو کے واسطے آٹھوال حصداور یاتی اُس کے تینوں بیٹوں کے درمیان برابر ہوااور اصل مفروض تھ سہام سے اور اس کی تقسیم چوہیں سہام سے ہوئی جس میں سے جورو فدکورہ کے واسطے تین سہام اور جرایک کے واسطے سات سات سہام ہوں گے اور سیہ مال فركوراس معاعليه برأس كاس يشخ عبدالله كيس حيات من أس كيواسطيا قراركرن سے تابت تعااور بيا قرارأس في محل قضا واقع كورۇ ترند مى وبال كے اس قاضى فدكور كے سامنے كيا تھا اوراُس نے اس فض براس مال كائتكم دے كر كِل لكھ ديا تھا اوراس سے اس مدى حاضراوراً س كے موكلوں نے جو بچھاً س كے مزد يك ان كے مورث كے داسطے ثابت ہواہے اور محكوم به موسجل ہے أس كے اس خط مكى ( اوراس خط کی طرف جواس کے ہاتھ میں ہا شارہ کیا ) کے بجانب برخض کے جوسلمانوں کا حاکم وقاضی بوتح ریر کرنے کی درخواست کی پس أس نے اس درخواست كومنظوركر كے اس خط كے (اور خط فه كوركي طرف اشاره كيا) مضمون فدكورتح ريكر في كابتار ي فدكوره آخرتك عظم دیابعد اجتماع شرا نطصحت خط بدا کے اوّل ہے آخر تک اور خط کی طرف اشارہ کیا اور قاضی ندکورجس روز اُس نے اس خط کے لکھنے کا تھم دیا ہے (اور خط کی طرف اشار و کیا ) کورہُ تر زواُس کے نواح کا قاضی تھا اور آج کے روز بھی وہ ای طرح قاضی ہے اور میخف جس کوساتھ لایا ہے اس کواس سب کاعلم ہے بس اس پرواجب ہے کہ مال فرکورہ جو بسبب فرکوراس پر لازم ہے اس مرفی فرکورکوادا کرے تا کہ اپ واسطے اصالته اورائي مولكوں كواسط وكالتة برسهام فدكور وقبصدكر لے اورائي ويوكى كا جواب طلب كيالي اس مدعا عليه فدكورے جواب طلب کیا حمیا تو اُس نے فاری میں جواب دیا کہ (مراازین وام وازین نامہ معلوم نیست ومراباین مدعی چیزے وادنی نیست بایں سبب کہ دعویٰ ميكند ) بحرمدى فدكور چندنصر حاضر لايااور بيان كياكربياس كواه بن بحربرايك في ان الفاظ ميكوانى دى ( كوانى ميدجم كراين نامه تحكمي ) اوراشار داس خط كي طرف كيا\_از ان قاضي ترندست الموافق بن منصور بن احد كهنام ونسب و برعنوان فلا برابن نامه كمتوب ست و ای موفق بن منصور که برعنوان ظاهرای نامه ند کورست اوراس خط کی طرف اشاره کیا۔ آنروز کشبتن فرحود ایں نامهرااور خط کی طرف اشاره کیا۔قاضی بود بشہر تر فدونوا ی آن وادان اور باز برعمل تضا سے تر غست ونواہی آن وآن نامه۔اور خط فدکور کی طرف اشارہ کیا۔ بمہروے ست وتقش برمبرو ے الموفق بن منصور بن احمدست ومضمون ایں نامہ اور اُس کی طرف اشار ہ کیا۔ ایں ست کہ این عدعاعلیہ اقر ارکر د ہ است اوراس مدعاعلیه کی طرف اشاره کیا بیجال جواز اقر ارخویش بطوع که برمن ست و درگرون من ست براین عبدالله بن بکررا که نام ونسب وے اندرین محضرواندرین نام مذکورست اور اس محضرو خط کی طرف اشارہ کیا دولیت و چہل وینار کمی بیخی سرہ بوزن مکہ حقی واجب و دامی

ل رضامندی وخوشی خاطرال ع لیتی أس کاتهم دیا تسالا

لازم بسبب درست اقرار و دیارو سے پس این عبراللہ بن محضروا ندرین نامہ فدکورست اوراس محضرو خط کی طرف اشارہ کیا تھدین کو دو وہ مقرراا ندرین اقر ارو دیارو سے پس این عبداللہ بن الی بکر کہنام ونسب و سے اندرین محضرو خامہ فدکورست اور محضرو خط دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ارجم روییں از بیش کردن و سے چیز سے ازین زر با کہ بلنی وصفت وجس ووزن دی اندرین محضرو نامہ کورست ۔ اور دونوں کی طرف اشارہ کیا دازو سے میراث خوار ماندہ است کی زن این کو جری کہنام ونسب و سے اندرین محضرو نامہ کورست و سد پسر صلی ماند کے از ایشان این مدتی اورائس کی طرف اشارہ کیا۔ ووود کیرمو کلان این مدتی کہنام ونسب جردو درین نامہ و محضر فہ کورست دیا ایراء نیم اور انداز ایشان این دیا کہ اندرین محضرونا مدفد کورست ۔ اور دونوں کی طرف اشارہ کیا بمرگ و سے میراث شدہ است براین وارثان اورا کہنام ونسب ایشان اندرین محضرونا مدفد کورست و بدین مسے کہ اندرین محضروا تدرین نامہ و سے میراث شدہ است براین وارثان اورا کہنام ونسب ایشان اندرین محضرونا مدفد کورست و بدین مسے کہا تدرین محضرات وردونوں کی طرف اشارہ کیا۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکہ اندرینم محضر نامہ فہ کورست اور دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکہ اندرینم محضرات مدفروں کی واجوں کی طرف اشارہ کیا۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکہ اندرینم محضرات میں کوائل دی کہا کہ کی طرف اشارہ کیا۔ پیرقاط فی کی طرف اشارہ کیا۔ پیرقاط فی کی کرائی کی کی طرف اشارہ کیا۔ پیرقاط فی محضرات کی کوائوں نے اور وہ یددونوں گواہ جیں گوائوں کے شوت کا تھم میری طرف سے جاری ہوا ہے۔

ঝ৯

ويمرتكي يجلس تضا (كورهُ بخارا مِن شَيْخُ الم مغيف الدين عبدالغني بن ابراهيم بن ناصر الحجاج قزو بي حاضر آيا اور شيخ حجاج محمود بن احمد الصفار قزوين جوامروز وكيل مساة قراة العين بنت ابراجيم بن نامر قز ويذيه كاأس كياطرف يتصدعوني وخصومات واقامت کواہان کا اور اگراس پرکوئی کواہ قائم کرے تو اُس کی ساعت کا سب صورتوں میں سوائے تعدیل ایسے مخص کے جواس پر کوائی دے اورسوائے اُس یکسی چیز کا اقرار کرنے کے ثابت الوکائت ہے اور اُس کی طرف ہے اُس کواجازت ہے کہ جس کو جا ہے نیچ اُس طور ہے جس طرح أس نے اس كو وكيل كيا ہے دوسرے كو وكيل كر لے حاضر آيا اور دونوں اپنے سالا راحمہ بن حسن بن جائج جلاب كو حاضر لائے پھر شخ امام عبدالغنی حاضر آیدہ نے اپنے واسطے باصالت اور شخ امام محود حاضر آیدہ نے اپنی اس موکلہ کے واسطے بو کالت اس مخص حاضرة ورده بردعوی کیا کد عمروبن ابراجیم بن ناصر حجاج قزو بی نے وفات پائی اور دِارتوں میں اپنی دختر صلی مسماة فرخند واور ا بناایک ماں باپ سے سکا بھائی بھی سے امام عبدالغنی اور اپنی ایک ماں وباپ کی سکی بہن میں شیخ امام محمود کی موکلہ چھوڑی اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارٹ نیس ہے اور اپنے ترکہ میں اس محص حاضرا وردہ کے پاس وس کھالیں مدبوغ قدر جس میں سے ہرایک کھال کی قبت جار دینار مینا پوری جیدرامجد شرخ مناصفه بوزن مثاقبل مکه به چهوزی بین اور سیسب اُس کی موت سے اُس کے ان وارثان نامبردہ کے داسطے بغرائض اللہ تعافی میراث ہوئیں کہ دختر کے واسطے نصف اور باتی سکے بھائی بہن کے داسطے ہوئی اوراصل مفروض (۲) ے اور اس کی تقسیم ہے (۲) ہوئی جس میں ہے (۳) سہام دفتر کو اور ایک بہن کو اور (۲) بھائی کے واسطے اور ان ووثو ل نے جو حاضر ہوئے ہیں کواہ عاول مجلس قضاء کورہ قزوین میں عمروین عبدالحمیدین عبدالعزیر خلیفہ اپنے والد سے امام ابوعبداللدعبدالحمیدین عبدالعزیز قاضى كوره \_ قزوين دنواح أن جس كواس كورة لواح من ايخ تضايا فذكر في اورا بنانا ئب مقرركر في كاجازت بأس كرسامة اور کورهٔ رے کی مجلس قضامیں محمدین المحسین بن محمد بن احمد استر آبادی خلیفہ اسپنے والد معدرامام ابی محمد المحسین بن محمد بن احمد استر آبادی قامنی کورورے ونواح آن جونا قذ الله لقعنا موالامضا موصاحب اجازت دربار وُتقرری خلیفہ کے ہے ادام اللہ تو قیقہ کے سامنے ڈیٹ کئے طیغہ اور قاضی کورہ رے کے سامنے تمام اُن باتوں کے گواہ پیش کئے جس کو قاضی کورہ قزوین کے خلیفہ نے باجازت اینے والد کے بعد ثبوت بگواہان عاول کے خطاعکی میں جو نیام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پینچے لکھا تھا کہ عمرو بن اہراہیم بن ناصر حجاج قزویل نے وفات بائی اور وارثوں میں اپنی وختر صلبی واز جانب مادرو پدرایک بھائی وایک بہن جن کا نام درج خط ہے چھوڑ ااوران کے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے ہیں قاضی کورہ رے وتواح رے کے خلیفہ قاضی نے بھی اس کا حکمی خط بنام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو بیرخط مینیے بعد ثیویت بگواہان عادل کے نکھااور بیدونوں خط رہے ہیں جن کو بیدونوں جو حاضر ہوئے ہیں چیش کرتے ہیں اور دونوں میں سے ہرایک نے خط عمی تحریر کرنے کا حکمد یا ہے اور ان دونو سِ حاضر آیدہ کی طرف سے مجلس قضا واقع کورہ قزوین میں وہاں کے قامنی کے سامنے کواہ چیش کرنا اور مجلس قضاءوا تع کورہ رے بی خطاعی چیش کرنا بعد اس یات کے ہوا کہ جب بہلے ہیں محمود بن احمر نے ائی و کالت از جانب موکله ندکور وخود قاضی کور و تزوین کے سامنے ثابت کردی اور قاضی کورؤ۔ رے کے سامنے خط حکمی کے وقت ثبوت و کالت کے باوجود تمام اس ماجر ہے کو جو اُس نے خط حکمی میں بجانب قاضی کورؤرے و بجانب ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچے تحرير كياب ثابت كرديا اوران دونوں نائبوں من سے تھم وقضا ميں اپنے اپنے كور وميں جس وقت أس نے خط كى تحرير كا تھم ديا ہے كہ بنام ہرقامنی وحاکم مسلمانان کے ہے جس کو پہنچے ہرایک اُس وقت اپنے منوب کی طرف سے نائب تعادر حالیہ جس کاوہ نائب ہوہ اینے کورہ میں قاضی تھا اور اُس کونفاذ قضاء و نائب مقرر کرنے کا اختیار تھا اور بہبرایک نائب اُس ونت ہے کہ اُس نے اس تحریر خط کا تحكم ديا ہے اس وقت تك تكم قضاء وامضاء اپنے كوره ميں ويسائل ثابت ہے جيسا تما اور يعض جس كو حاضر لائے ہيں اس كوان دونوں خطوں کا حال معلوم ہے ہیں آس پر واجب ہے کہ اس مال ندکور ہیں ہے جعمد شخ عبدالغنی اس حاضر آید ہ کا اس کے سیر دکرے تا کہ وہ اسين واسطاس پر قبضه كر اور بيمجمله چوسهام كووسهام بن اوراس من سي فيخ محود كي موكله فدكور وكا حصداس كي موكله ك واسطے اُس كے سير دكرے تاكداس كے واسطے بعد كر لے اور بينجله چوسهام كے ايك سيم ب اور دونوں نے اس سے اس وا مطالب كيا اور جواب ما نگالیس اُس نے جواب دیا کہ جھے کواس نام بروہ کی وفات ہے آگائی تبیس ہے اور ان مدعیون کی وراثت وان خطوں حکمی کا علم بیل ہاوران مرعیوں کو جومقدارجس سب سے وودعویٰ کرنے میں میمقداراس سب سے دیتائیس ہے۔ مجرودنوں حاضر آمدہ چند نفر صاضر لائے اور بیان کیا کہ یہ ہمارے کواہ ہیں اور وہ فلاں بن اور کواہوں کے نام اس طور سے لکھے کہ شاہد اصل سے محمود بن ابراهیم بن فلال معروف بشروانی اور فرع اُس کی تیخ احمد بن اساعیل بن ابی سعیدمعروف یغازی سالا رشیخ صابر محمد بن محمود الصالح العجرى ساكن على روى كوچه ناجيه مسجد فلال پر لکھے كه اصل ووم على الوائحان احمد بن الحسين قزو بي تاجر پراس كے ينچاس كے دوفرع جو اة ل اصل كى كوابى يركوا وجين اور فيخ محرين احمر محركسائى بحركاتب اسائے فرع ان كے ينچ أن كے ام ونسب كليے اور اصل الش فيخ احمد بن محر جاج اسكاف معروف باحد بن خوب اوراس اصل كه واسط فرع نديتى اس واسط كديه خود كواى ويتاب اور قاضى بخاران استحريض لكمابعدازا تكدان كوامول في ايك نسخد عدوأن كوير حكرسنايا كياب كواى اداكي من في ان دونو ساملوس كي كواى ير ان فروع کی گوائی دیے سے ان دونول حکی خطول کے ثبوت کا حکم دیا اور الفاظ شہادت برشہادت جو اُن کو بڑھ کرسنائے محتے ہیں یہ جیں گوا بی میدہم کد گوا بی داد پیش من محمد بن ابراہیم بن فلاں شردانی وابواکسن احمد بن الحسین قزوی چنین گفتند ہر کیے از ایشان کہ گوا بی مید ہم کداین ہر دونامداور ہر دوخطوں کی طرف اشار ہ کیا ہیکے از دونامداور خاص ایک خط کی طرف اشار ہ کیا۔ نامہ نائب قاضی شہر قزوین ست ای کهنام دنسب و سے ونام دنسب متوب عندو ہے ولقب و سے اندرین محضر ندکورست اور محضر کی طرف اشارہ کیا۔ واپن نامدد مكراورووس معنط كي طرف اشاره كيا- نامه نائب قاضي رئيست كهنام ونسب منوب عندوے ولقب وے درين محضر نذكورست اوراس محضر کی طرف اشارہ کیا۔ داین ہر دومہراور دونوں مہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہر دونامہ اور ہر دو قط کی طرف اشارہ کیا۔ این کیے مہر نائب قاضی قزوین ست اینکه نام ونسب وی اندرین بحفر ند کورست اور مهر و محفر کی اطرف اشاره کیاواین سیکه و مگر مهر نائب قاضی شهر سے اینکه نام ونسب و سے اندرین محفر ند کورست اور مهر و محفر کی طرف اشاره کیا دمنم ون این دو نامد اور دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا ۔ و آخروز که جر سیکے از ایشان جردوایی بوشش فرمود تدایں کیا ۔ این ست که انداز بین محفر باد کرده شده است اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ و آخروز که جر سیکے از ایشان جردوایی بوشش فرمود تداین محفر ند کورست اور وحفر کی طرف اشاره کیا ۔ و این منوب عندو در کن محفر ند کورست اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ و این منوب عندو این شهر خویش کداذن قضاه و تا ئب کرون نافذ بود و قاضی بود و امروز جر سیکے از ایشان جوز کردن با ند بود و محفر ند کورست اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ و این منوب عندو در این منوب عندو در از این روز که بیشتون فرموند این نامد قاضی بود و امروز این موجود کردانی در می بین جدومن از از شروی بخاراونو ای در می بین جدومن کا کوانی و می برگوانی دے برین جدومن اکوانی و می برگوانی دے برین جدومن اکوانی مید بم برگوانی در برین جدومن اکوانی مید بم برگوانی در برین بیدومن کا کوانی مید بم برگوانی در بردوگواه اصل مرا بگوانی خود برین بهدگواه گردانید ندوامروز از شهر بخاراونو ای و بردوگواه اصل مرا بگوانی خود برین بهدگواه گردانید ندوامروز از شهر بخاراونو ای و بردوگواه اصل مرا بگوانی خود برین بهدگواه گردانید ندوامروز از شهر بخاراونو ای و بردوگواه اصل مرا بگوانی خود برین بهدگواه گردانید ندوامروز از شهر بخاراونو ای و بردوگواه اسل مرا بگوانی خود برین بهدگواه گردانید ندوامروز از شهر بخاراونو ای و بردوگواه اسل مرا بگوانی خود برین به میکوانی در ایندر توانی ایندر توانی و بردوگواه اسل می انداز ایندر توانی و بردوگواه کردانید ندوام به بردوگوانی و بردوگواه اسل مرا بگوانی خود برین به میکوانی در بردوگواه کردانید ندول کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید کردانید

성상

سی کی اُسی کی طرف ہے۔ جس نے خود کی دعویٰ کا فیصلہ کر سے تھم دے کر جل لکھ دیا۔ بعد تحریر پیٹائی خط و دعا کے لکھے کہ
فلال دوز میرے پاس ایک فیص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلال اُس کا نام ہنب وحلیہ جبیان کر دے اور اپنے ساتھ
ایک فیص کو حاضر لایا اُس نے اپنانام ونسب بیان کیا ہی اُس کا نام ونسب وحلیہ تحریر کر دے پھر حاضر آ نہ و کا دعویٰ اور اپنا تھم اس محضر پر
اور نسخ جل اوّل ہے آ کر تک مع تاریخ تحریر جل نہ کور لکھ کر پھر لکھے کہ بیدی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ تکوم (۱۱) علیہ فلال
اس شہر سے عائب ہو کر فلال شہر شی مقیم ہے اور وہ اس متدعو یہ چیز کی ملیت مدی ہے اور اس می می خطر کو اور اس می می کے اور اس می میں کا خطائعوں اور اُس پر کواہ کروں پھر خطر کو تمام کردے۔

۔ درخواست کی کہ آپ کے نام ادام اللہ تعالی عز کم اس میمون کا خطائعوں اور اُس پر کواہ کروں پھر خطر کو تمام کردے۔

نسخ حاب

و بھر برائے این تحریر۔ بیصورت ہے کہ بل کو آخر تحریر میں نقل کرو ہے ہیں تکھے کہ اطال اللہ تعالیٰ بقا والقاضی الا مام فلاں کہ بیت تطامیر ااندرین مغمون ہے کہ میں نے اپنا بجل فلاں کے واسطے مرتب کیا تھا کہ اُس پر فلاں مختم کا حق اس قد رقابت ہوا ہے اوراس واسطے کہ اُس پر فلاں مختم نے بیان کیا کہ اُس نے بیافلاں مختم ہے واسطے کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس نے بیافلاں مختم ہے واسطے کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ کہ دوں اور خطاکھ دوں۔ اُس نے جہائے کہ اُس کے بیان کیا کہ کہ دوں اور خطاکھ دوں۔ اُس نے جہائے کہ اُس کے بیان کیا کہ اُس کے بیان کیا کہ کہ دوں اور خطاکھ دوں۔ اُس نے جہائے کہا ہے کہ دوں اور خطاکھ دوں۔ اُس نے جہائے کہ دوں اور خطاکھ دوں۔ اُس نے جہائے کہا کہ کہ دوں اور خطاکھ دوں۔ اُس نے جہائے کہائے ویگر بعد پیشانی لکھنے اور دعا لکھنے کے لکھے کہ پی نے اپنے اس خط بیں اپنا کبل جو بیں نے فلاں کے واسطے لکھا ہے اور بیل نے اس بی فلاں بن فلاں بن فلاں کے واسطے لکھا ہے اور بیل نے اس بی فلاں بن فلاں بن فلاں کے واسطے اس امر کا تھم بگوائی کواہان عادل جنہوں نے میری کبلس قضاء میں جیسا کہ کل ہے واضح ہے گوائی دی تھی تھی میں دیا ہے گئی کہ آپ کے گوائی دی تھی تھی تھی تھی ہے جو چھے میدور خواست کی گئی کہ آپ کے نام ادام الندی کم اس مضمون اور اُس پر گوائی گذرنے کا خط کھیوں ایس میں نے ورخواست کومنظور کرلیا والند تعالی اعلم بالصواب بیز خیرہ میں کہ ایس

ل و هخص جس کی طرف ہے نائب کیا گا۔ ہے بیٹی خط و خال وقد و قامت وغیر وجس کے ذریعہ ہے دوسرے ہے انتیاز حاصل ہوا ا (۱) حاضر آور دولیعنی مدعا بلید براامنہ

محضر 🏠

دعویٰ شغعہ۔زید حاضر ہواور عمر وکو حاضر لایا بھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہاس عمر و نے وار واقع کو چہ فلال محلّہ فلال ازمحلات شمرفلان خرید کیا اوراس دار کے صدود ش سے ایک صداس مل کے دار سے ملاصق ہاور صدوم وسوم و جہارم چنین و چنان میں اس مشتری نے اُس کوائی کے حدود وحقوق وجمع سرافقہائے داخلہ و خارجہ کے ساتھ بعوض وزن سبعہ کے اس قدر درموں کے خرید کیااوراس نے اس دار ہر قبضہ کرلیا اور وہ اُس کے قبضہ میں ہوگیا اور بیدی حاضر آیدہ اس دار کاشفیج بجوار ہے کہ اس مدعی کا دار مملوکہ اس دارمبعیہ سے ملاصق کی ہے کہ وہ اس دارمبعیہ کے جواریس واقع ہے اور اُس کے صدودار بعد ہیں اور عدملصق فلاس ہے اور اس حاضراً مده کواس حاضراً ورده کے بیدار محدوده ندکوروخرید نے کاعلم ہوااوراً س نے آگاہ ہوتے بی بدون ورنگ وتا خیر کے بطلب مواثبه أس كا شفعه طلب كيا چربيخض مدى اس حاضرة ورده كے پاس آيا كيونكه نيست دارمبعيد ندكوره كے بيرحاضرة ورده قريب تمااو راس سے ابنا حق شغداس دار ندکور میں طلب کیا اور اس بر کواہ کر لئے اور بیدی اس وقت تک اپنی طلب شغد بر باتی ہاورانے ساتھ شن ندکور حاضر لایا ہے اور اس حاضر آوردہ کو آگا جی ہے کہ بیدی اس دار خرید کردہ شدہ کاشفیج ہے اور اس نے وقت آگا جی کے كدييدداراس حاضرة ورده في خريداب بدون درتك وتا خير ك فورأا بنا شغوطلب كميا تغااوراس ك بعد بدون تا خير كم اس خريدكننده کے باس آیا تھا اور اس کے سامنے اپنے شفعہ لینے پر کواہ کر دیئے تھے اس اس پر واجب ہے کہ بیٹمن عاضر آوردہ اس مخص مری ہے لے لے اور بیددار خربد کردہ اس مدی مے سپر دکر دے بھر اس سے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا اس سے دریا فت کیا گیا اور ایس صورت میں یا تو بید عاعلیداس دارمحدورہ فرخورہ کو بعوض تمن فرکور کے خرید کرنے کا اقرار کرے گایا اٹکار کرے گا کہ بیدی اس دار ے جس کی اُس نے مدیبان کی ہے اس دارخر پد کردہ کاشفیع نہیں ہے یا اس طرح انکار کر سے گا کہ جس دار کی اُس نے مدیبان کی جس ے شغعہ کا استحقاق ٹابت کرتا ہے وہ اس مدعی کی ملک نہیں ہے اور السی صورت میں بعد جواب مدعا علید کے تحریر کرے کہ بید عی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کیا که بیمیرے گواہ بیں اور فلاں وفلاں وفلاں میں اور قاضی ہے ان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس قاضی نے اس کی درخواست کومنظور کیا ہیں بعد دعویٰ مدعی ہزا اورا نکار مدعا علیہ ہذا بعد درخواست طلب شہادت کے ہرا یک گواہ نے ایک نسخہ ے جو اُن کو پڑھ کر سنایا گیا ہے گوائی دی کہ مضمون نسخہ بذاریہ ہے کہ گوائی میدہم کہ خانہ کہ بقلاں موضع ست حد ہائے وے کذا و کذا چنا نکه این مدگی یاد کرده است در جواراین خانه که خرید شده است ملک این مدهی بود پیش از آ نکه این مدعاعلیه مراین خانه را که موضع و صدود دے درین محضر یا دکردہ شدہ است بخرید و پر ملک و ہے ماند تاامروز وامروز این خانہ ملک این مدی ست پھراس کے بعد دیکھا جائے کہاگر مد عاعلیداس بات کامقر ہوکہ مدعی نذکور نے شفعہ کو بطلب مواہبہ وبطلب اشہاد طلب کمیاہے تو اس پر گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور اگراس ہے محکر ہوتو لکھے کہ وہمین کواہان نیز کوائی دادند کہ این مدعی راچون خبر دادند بخریدن آن مدعا علیه مراین خاندرا کہ ایس مدعی دعوی شغیرہ سے میکند جان ساعت طلب شغیرہ سے کرد بے تاخیر و درنگ دنز دیک این مشتری آمد کداین مشتری نز دیک تر بود بوے از انخانه کهخرید شده است بے تاخیرو گواه گر دانید مارا روبر ہا این خرند ہ مطلب کروں خویش شفعه این خانه که حدود و ہے درین محضریا د کروه شده است وامروز بربهان طلب ست ووے برحق ترست باین خانه که خریدن و ہےاندرین محضریا د کرده شده است ازخرنده ۔ اور اگر مدعاعلید نے اس دارمحدود و کے خرید کرنے سے انکار کیا اور اس کے سوائے مدعی کا بطلب موامیہ وبطلب اشہاد طلب شفعہ کرنے کا اقرار کیا اور بیمی اقرار کیا کہ اس مدی کوحق جوار دار فرکور حاصل ہے تو مدی کو اُس کے خرید کرنے کی تابت کرنے کی ضرورت ہوگی 
> ہے۔ سجل∻

محضر

کوحاضرلاما پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمرو ہے فلاں زمین واقع دیدفلاں از پر گندفلاں ( اُس کے حدود بیان کروے) تمن سال کے واسطے ایک سال کے واسطے (جیسی دونوں میں شرط ہوئی ہو ) از تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط مزارعت پرلی ہے کدایتے بیجوں اور بیلوں وکار پر دازوں ہے رہے وخریف کے غلیش ہے جوجا ہے زراعت کرے اور اُس کو <u>سن</u>ے اور اً س كى يردا خت كرے بدين شرط كه جو يحدالله تعالى اُس بين بيدا كرے وہ دونوں بين نصفا نصف مواور اس عرونے بياراضي اس كو بحوارعت معجد مجمع شرا نطامحت دے دی پھر ہے مرو میاراضی اس زید کوزراعت کرنے کے لئے دیے ہے انکار کرتا ہے پس اُس پر واجب ہے کہ بین مزارعت واقع ندکورہ اُس کے سپر دکردے اور اس سے جواب کا مطالبہ کیا ہی اس سے دریافت کیا گیا تو اُس نے جواب دیااورا گرکاشتکار کے پاس اُس کی کوئی تحریر پشہوتو تکھے کداس زیدنے حاضر ہوکراس عمرو پرتمام اُس مضمون کا جس کو پتجریر پند معظمن ہے جس کووہ چیش کرتا ہے اور عبارت پٹہ ہیہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پس پٹہ اوّ ل ہے آ خرتک نقل کر دے پھر تکھے اینکہ اس مدعاعلیہ نے بیز مین اس کودی اور اُس نے محصہ ندکورہ پشرمزارعت پر لی جیسا کداؤل ہے آخر تک پشمر قومہ بتاریخ فلاں سے طاہر ہے۔ دعویٰ کیا ہیں اس عمرو پر واجب ہے کہ اراضی بحق این مزارعت نہ کوراس کے سپر دکر ہے اور اس ہے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا اور اگر بعد زراعت کے نزاع واقع ہو پس اگر غلہ زین نہ کور میں موجود ہوتو محضر میں بطریق اوّل اس قول تک لکھے کہ بطریق حرارعت صحح مجتمعه شرا نظامحت أس كود ، وي \_ پحر لكه كدأس نے كيبول مثلاً اس ميں يوئے اورائيے بيجوں اور بيل وكار پر دازوں ی کھیتی تیار کی اور امروز میکیتی اس اراضی میں لکی کھڑی ہے اور بیان کردے کہ اُس میں بالین آئٹی ہیں یا ہنوز وہ خالی درخت میں جیسا حال ہولکھ دے اور بیسب ان دونوں کے درمیان بشرط نہ کورو مزارعت نصفا نصف ہے اور بیمرواس کاشتکار کوناحق أس میں کام کرنے اور حفاظت کرنے ہے منع کرتا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کدانیا ہاتھ اس ہے کوتا ہ کر کے کیتی تیار لائق کا نے کے ہونے تک تعرض نہ کرے پہال تک کہ بعد کاٹ لینے کے وہ اپنا حصداً س میں ہے اپنے واسطے وصول کرنے بھرمطالبہ کیااور جواب ما نگا۔ اگر کھیتی تیار ہوکر کاٹ لی گئی ہوتو جھڑ اپیداوار میں ہوگا ہی محضر میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے لیکن اس صورت میں بدند لکھے کہ میکیتی امروز اس ارامنی عمل کی کمڑی ہے بلکہ یہ لکھے کہ اس کا شتکار نے اپنے پیجوں و بیلوں و آ دمیوں ہے اُس عمی زراعت کی اور پیدادار تیار ہوکر کاٹ لی گئی اوروہ دونوں کے درمیان موافق شرط ندکورۂ مزارعت کے نصفا نصف مشترک ہے اور بیعرواُس کواُس کے حصہ ہے جواس قدر ہے تاحق مانع ہوتا ہے بھر جواب دعویٰ مانگااوراس ہے دریافت کیا گیا۔ . منجل 🖈

آین دعوی ۔ اگر زراعت ہے پہلے زاع واقع ہوا ہوتو کھے کہ قاضی فلال کہتا ہے تا موضع تحریر تھم برستور سابق تحریر کے پھر
تھم کی جگہ اس طرح کھے کہ میر ہے زویک ان گوا ہوں کی گوا ہی ہے بن کی تقدیل قابت ہوگی و وسب بات جس کی اُنہوں نے گوا ہی
وی ہے کہ اس حاضر آمدو نے اس محرو ہے بداراضی محدودہ فہ کورہ بحز ارعت میجی ہی ہے اور اس محرو نے اس کو بداراضی فہ کورہ محدودہ
بمو ارعت میجی برشرا لظ فہ کورہ وروں تھے باراضی محدودہ فرایت ہوگی ہے ہیں میں نے ہردو متحاصین کے رویروان دونوں کے درمیان اس
مزارعت فہ کورہ کے برشرا لظ فہ کورہ واقع ہونے کا بدرخواست مدگی فہ انتھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کی کہ بداراضی فہ کورہ اس
مری کے بہر دکر دے ہیں جل کو تم کر دے ۔ اور اگر کھیتی کا نے جانے کے بعد دونوں میں نزاع واقع ہوا ہوتو موضع تھم میں تحریر کر دے کہ میں نہ بدرخواست مدگی فہ ارویر و فلال بن فلال مدعا علیہ کے اس پرتمام اُس صورت میں سے جو میر سے نزد کیان گوا ہوں کی اور اس کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کو تحدیل قابوں کی تحدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کی تحدیل قابوں کو تعدیل قابوں کی تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو تعدیل قابوں کو

نسف پیداواراراضی ندگورہ ہے بھکم حزارعت ندگورہ برشرا لکا ندگورہ کے اُس کودے دے پھر جُل کوتمام کرے اورا کر قبل زراعت کے اللہ نسف پیداواراراضی ندگورہ ہے جا لک زمین کی طرف ہے جیں اوراُس کو عقد حزارعت ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی تو محضر الک ذمین نے حزارعت کا ایک زمین کی طرف ہے جیں اوراُس کو عقد حزارعت واقع ہوا ہے انکار کرتا ہے اوراگر بعد کھیتی کا نے جانے کے حقد حزارعت کی اور کوئی کرتا ہے اور غلہ فارج ہو چکا ہے تو الی صورت میں اس کا دعوی پیداوار حاصلہ میں ہوگا ہے تو الی صورت میں اس کا دعوی پیداوار حاصلہ میں ہوگا ہیں محضر میں کھی کے اور میں کے ساتھ لایا ہے اس کواس کے حصہ پیداوارد ہے ہے انکار کرتا ہے۔

محضرين

سجل ۲۵

این دوئی ۔ شروع ہے موافق طریق سابق کے تاتحریہ جوت کھے کہ بر سے زدیک اس عمروکا اس زید سے بیز مین محدودہ نہ کورہ اجارہ نامہ منقولہ محفر بدا اجارہ نامہ منقولہ محفر بدا اجارہ کا ای اراضی محدودہ نہ کورہ اجارہ کی اس منقولہ محفر بدا ہوا ہوں ہوا ہوتا ناحق قضد کر لیما فاہت ہوا ہی میں نے تھم دیا گل مدت اجارہ گذر نے کے بدون کی شخ کے جوان دونوں کے درمیان جاری ہوا ہوتا ناحق قضد کر لیما فاہت ہوا ہی میں نے تھم دیا کہ بیسب فاہت ہوا کہ اس عمرونے الی آخرہ اور قاضی اس طرح نہ کھے گا کہ میں نے تھم دیا کہ تمام اُس کا جو میر ہے زدیک فاہت ہوا ہے اور اگر عقد اجارہ کے واسطے والی تحریر میزد کے گائی حاصر آ وردہ پر دعوی کیا کہ اس حاضر آ وردہ نے تمام اراضی جواس کی ملک قلال قائل قلال پرگذش واقع ہوا واراس کے حدود اربحہ بیان کردے اس عمرونی کیا کہ اس حاضر آ وردہ نے تمام اراضی جواس کی ملک قلال تاریخ سے فلال تاریخ کے با جارہ می حداجارہ پر دی تاکہ اُس میں جو پکھائس کی رائے میں آخر بیف یا ریچ کے فلہ سے زراحت کرے اور اس میں جو پکھائس کی رائے میں آخر تیف یا ریچ کے فلہ سے زراحت کرے اور ایس میں جو پکھائس کی رائے میں آخر تیف یا ریچ کے فلہ سے زراحت کرے اور ایس میں جو پکھائس کی رائے میں آخر تیف بر ستور فرونر کی کر کر اور اجارہ طویلہ مرسومہ بخارا کی صورت میں آگر تلک برستور فر کور کر کرے اور اجارہ طویلہ مرسومہ بخارا کی صورت میں آگر تنگ برستور فرونر کر کرے اور اجارہ طویلہ مرسومہ بخارا کی صورت میں آگر تسلیم و تسلیم واقع ہو کم اس کی بنا فرونر کر بریا تا سے اجارہ لینے والے بین تا

پھر مدت گذرنے سے پہلے بدون سنخ ہاہمی کے اجارہ دہندہ نے اُس پر اپنا قبضہ کیا اور مستاجر کو اثبات اجارہ کی ضرورت ہوئی تو مجمی محضر ای طور ہے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور اگر امام اجارہ ش اجارہ دہندہ کے حضور (۱) میں متاجر کے فنخ کرنے ہے اجارہ طویلہ فتخ ہوا اور متناجر نے اجارہ و ہندہ ہے باتی حال اجارہ وابس دینے کا مطالبہ کیا اور موجر نے اجارہ واقع ہونے ہے انکار کیا اور متاجر کوأس کے اثبات کی ضرورت ہوئی ہیں اگر متاجر کے باس اجارہ کی تحریر ہوتو محضر میں اس تحریر کا حوالہ دینے کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے چراس کرایہ نا مہ کولکھ کر لکھے اس عمر ومدی نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے تمام اُس مضمون کا جس کوتحریرا جارہ متضمن ہےاز دیکہ اجارہ ویناروا جار لیمابشرا نط ندکور وتحریر ہذاد بعیل اجرت وتحبل آن وحملیم معقو دعلیہ وسلم آن ومنیان درک چنانچہ نامہ منتوله محضر بذا ہے اوّل ہے آخرتک ظاہر ہے دمونی کیا اور اس متاجر نے اس عقد ندکورہ اجارہ نامہ منتولہ محضر بذا کوایام اجارہ میں ورحالت ابینے اختیار کے بحضوری اجارہ دہندہ نہ کور کے بعثے سی گئے کیا اور اس اجرت نہ کورہ اجارہ نامہ سے آئی مدت تک کی اجرت جو ز مان فنظ تک گذری ہے جاتی رہی ہی اس حاضر آور دہ پرواجب ہے کہ اس اجارہ فنٹج شدہ کی میعاد باتی کے مقابلہ میں جس قدراُ جرت باتی ہے دواس حاضر آیدہ کووایس دے اور محضر کو بدستورتمام کروے۔

این محضر شردع سے تاتح ریٹوت موافق رسم ندکورہ سابقہ کے تحریر کرے چر لکھے کہ میرے نزدیک فلال مخض کی بیتمام زمین مے دورہ نہ کورہ اجارہ نامہ منقولہ محضر خداوا سطے مدت نہ کورے بعوض مال نہ کورے بشرا نظانہ کورہ محضر نامہ بنداا جارہ لیں اور تبجیل اجرت <sup>(۲)</sup> وتعجل آن وتنكيم معقود علية سلم (٣) آن واس متاجر كاجو حاضر هوا ہے ايام اجار و ميں بحضوري موجراس اجار و ندكور و كا تسخ كرناسب ٹابت ہو کیا اور بیکہاس موجر برواجب ہوا کہ باقی مال اجار ہاس مستاجر کوواپس و ہاور بیاس قدر مال ہے پھر فکھے اور تھم کیا میں نے تمام ان باتوں کا جومیرے نزویک ثابت ہوئی میں اور بدیجائے اس عبارت کے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے بینی بجائے ذکر کے شبوت لکھےاور اگر اجارہ مذکورہ بسبب موت موجر کے فتح ہو گیا ہوتو محضر کو دارثان موجر پر اُی طبرح کھے جس طرح موجر پر لکستا تھا ورصور تیکہ وہ زندہ تھا اور اس سے اس قدر زیادہ کرے اور بیاجارہ بسبب موت فلال موجر کے سنح ہو کیا اور وقت اجارہ سے تا وقت موت اس موجری اجرت ندکوره محضر بذایس سےاس قدر جاتی رہی اور اس قدر باقی رہی اور یہ بقید مال اجار وتر کداس موجر متونی پر قبضه وكيا بحر محضر كوبطريق سابق تمام كرد \_\_\_

اس محضر کا ای طرح ہے۔جیہا ہم نے پہلے بیان کیا ہے لیکن اس میں اس قدر زیادہ ہے کداس موجر کی وفات اور اس کی موت ہے اس اجارہ کا ٹوٹ جانا اور وارث موجر پرمتنا جرکوباتی اُجرت معجلہ عجواس قدر ہے واپس دیناوا جب ہونا زیادہ بیان کرے اوراگرمت جرمر كيااورموجرز نده بيكن وه اجاره واقع مونے كامكر بياوروار ثان متاجركوا ثبات اجاره اورأس كے سخ كى ضرورت ہوئی تو محضر کوای طور سے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس قدر زیاد و کرے کہ بیاجارہ بسبب موت فلاں متاج کے مخ ہو عمیا اور اُس نے وارثوں میں اپنامید بیٹا جو حاضر آیا ہے چھوڑ ااور اس اجرت ند کور میں سے وقت اجارہ سے تاموت مستاجر فلاں جو مدت مخدری اس قدری اُتنی اجرت جاتی رہی اور باتی مال اجارہ مفسو تداس متاجر مستونی کی میراث اُس کے اس وارث کے واسطے رہااور ا اجاره لينه والمخفس كوبو لنته جيراا تا يعني جو محييل (١) يعني اس كي وانست بين ١١ (٦) يعني اجاره و بندي كافي الحال وصول يا ١٢ إ ائی موجز کوائن کاعلم ہے پس اس پرواجب ہے کہ باقی مال اجار وسفسو نداس وارث ند کورکودے دے اور محضر کوتما م کردے۔ محمد ملہ

مجل نهر

سی میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ جھے ان گواہوں ہے یہ بات ثابت ہوئی کہاس زید نے اس مجروکویہ مالی بہہ میجھ ہبدکیا اور عمرونے اُس سے بیدمال مجلس ہبدیں جم جھے بھنے کرلیا اور اس زید نے پھر اپنے ہبدندکورہ سے دجوع کرلیا بنا برا ت مواہی دی ہے کہی جس نے اُس کے اس ہبدہ رجوع کرنے کی محت کا تھم دیا اور ہبر ضخ کر دیا اور اس مال ہبدکو قدیم ملک اس واہب میں مودکردیا اور اس موجوب لہ کو تھم دیا کہ یہ مال موجوب اُس کے واہب کودے دے اور جل کو بدستور تمام کروے۔ معروف

محضر

درا ثبات منع رجوع از ہبدائ عمرونے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا اور بات بیہ کداس زید نے اس عمرو پر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اُس کو بیدال ہبد کیا تھا اٹی آخرہ پھر میں نے اُس ہبدہ یہ دجوع کرلیا بس بیعرواُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ بیدال موہوب اُس عمرو کے پاس بزیا دتی متعلیز اندہو گیا ہے اوراس کا رجوع کرناممنوع ہو گیا اور محضر کوتمام کردے۔ محضر ہے

ورا ثبات رہن ۔ اس زیر حاضر آمدہ نے اس محروحاضر آوردہ پردھوئی کیا کداس حاضر آمدہ نے اس محروکواس قدر کیڑے اُن کی صفت بیان کرد ہے بعوض اس قدر دینار قر ضدوا جب کے بربن سیحے رہن دیئے جیں اور اس عمرو نے بیر کیڑے جن کا ذکر ہوا ہے اس زید ہے بعوض اس قدر دیناروں نہ کورہ کے بطور سیح رہن لئے جیں اور اس زید کے اُس کو پر دکرنے ہے اُن پر قبضہ مجھ کرلیا ہے اور آئ کے روز بیر کیڑے نہ کوراس عمرو کے پاس رہن جیں اور بیزید اب اس دینار ہائے نہ کورہ کو حاضر لایا ہے لیس اس عمرو پروا جب ہے کدان دیناروں کو وصول کر کے بیمال مرجون اس زید کے بیر دکرے لیس ایٹ دھوٹی کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔

محضر 🏠

درا ثبات المصناع في صورت المصناع بيب كدا يكفض دوسر كولو بايا تا نباد بتاكداً سكوا سطي برتن و حال دب يا أس كي في اور چيز و حال المصناع بيب أكروه چيز اس كي فرط كرموانق و حالي قو صائع كودين سا انكار كا اختيار ند بوگا اور در منصع كوجس في و حال كروا قيار بوگا اور اگر فرط كرد برظاف بوا قو منصع كوا فقيار بوگا و در منصع كوا فقيار بوگا و در منصع كوا فقيار بوگا و مناسع كا بوجائ كا اوراً سكوم دورى بكون سلح كي اور چا به برتن مانع كا بوجائ كا اوراً سكوم دورى بكون سلح كي اور چا برتن بي مناسع كا بوجائ كا اوراً سكوم دورى بكون سلح كي اور چا برتن بي برده شدودا و با تا وان كور دور كي بكون دوركي بكون دوركي بكون دورا بي برتن بي برده شدودا و با تا وان من كور برده بي بران بي برده شدودا

لے کرصافع کو آس کی م کا اجرالیش دے دے جومقدار کی اے زائد نہ وگا۔ پس اگر آس فیشر لا کے موافق و حالا گردیے ہے انکار کیا تو محضر میں تکھے کہ اس زید حاضر آبدہ فی اس موح ماضر آبدہ دورہ پر دوئی کیا کہ اس زید نے آس کو اس قد راہ ہا اس صفت کا برتن انکار کیا تو محضر میں تکھے کہ اس زید حاضر آبدہ دے دی تھی اور اس نے اس لو ہے ہموافی شرط کے برتن و حالا گروہ اس کو یہ برتن دے دے پس اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگائی آس سے برتن دیے دیے تھی اور اس نے فارک میں جواب دیا اور آخر مان کے بیرتن دے دے پس اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگائی آس سے دریا فت کیا گیا تا اس فی نہ کہ اس نے فاری میں جواب دیا اور آخر مان زید نے آس کو اس قد رہانیا اس صفت کا ایک صفت کا برتن اس آجرت کو ڈھالنے کے واسطے دیا تھا اور آس کو آجرت دے دی تھی ہیں اس نے خلاف شرط مقررہ کے ڈھالا کی بیوزید اس سے راضی نہ ہوائی اس محروب دی گئی ہووائیں دے ہیں آس سے مطالبہ کیا اور جواب دریا فت کیا گیا گذائی آئی ہی مقدار وصفت بیان کردی گئی ہووائیں دے ہی آس سے مطالبہ کیا اور جواب دریا فت کیا گیا گذائی آئی ہی ا

なな

صمی در دعوی عقار۔ آگر دعوی عقار کی بابت واقع ہوااور مدی نے قامنی سے خط حکی کی درخواست کی تو اس میں دوصور تیں ہیں۔ اوّل آئد عقار ندکورشبر مدی می واقع موا اور مدعا علیددوسرے شہر می مواور الیک مورت می قامنی اُس کو خط لکور ے گا اور جب بدخط كتوب اليدكو بينج كاتو أب كواختيار موكا جا بدعاعليه ياس كوكيل كورى كرساته رواندكرينا كدقاض كاتب أس يرذكري كرك مرى كوعقار فدكورسپر دكراد ساور جا ب خودهم د سدس كه جست موجود ب اور كل لكدد ساور فيصل تحرير كرك أس يركواه كر في مدى كود س وے کیکن عقار نہ کورمپر دنہ کرے گاس واسطے کہ و واس کی ولایت میں کرانے پر قادر نہ ہوگا مگر میر دکرانے پر قادر نہ ہوتا میر دکرانے ہی ہے مانع ہے تھم دینے سے مانع میں ہے ای واسطے فرمایا کہ مدی کے تام عقار کی ڈگری کردے گا مگر اُس کے سپر دنہ کرے گا اور جب مدی تھم تفدقاضى كمتوب اليدكوقاضى كاتب كے پاس جاكراس كاس تبند بركواه قائم كرے كاتو قاضى كاتب اس كوائى كوتول ندكرے كاس واسطے کرائی کو عفیذ تضاء کی ضرورت ہے اور عفیذ تضائے ہے ہی مخص غائب پر جائز ندہوگی ای طرح دار ندکور بھی مدعی ندکور کے سپر دند كرے گااس واسطے كدوار سپردكرنا قضائب بس غائب برجائز تدہو كاليكن قاضى كمتوب اليدكو جائبے كد جب أس فيدى كے واسطے ذكرى كرك أسك واسط كل كوديا تومه عاعليه كوهم دے كه مرى كے ساتھ ابنا ابن بينج كدوه مرى كودار فدكوركوسپر دكر د ساور اكر مدعا عليه نے اس سا تکارکیاتو قاضی کمتوب الیدقاضی کا تب کوایک خط لکھے گا اُس میں اُس کوآ گاہ کرے گا کہ اُس کا خط مکتوب الید کو پہنچا اور مدی کے حضور می معاعلیدد مدی کےدرمیان بهما جراوا تع بوااور می نے مدی ندکور کے نام اس عقار کامدعا علیہ برحکم دیااور معلیہ کوشم کیا کہدی كساتها بنااثن رواندكريتا كدوهدى كودار فدكورسروكرد ساورأس فياس بات سا تكاركيا بحركك كديدامر تيرساوير بادردى نے مجھ سے درخواست کی کدیں تھے کو خطائکھوں اوراً س میں آگاہ کروں کدیں نے اس مدعی کے واسطے مدعاعلیہ پر دارمتد عوب کا تھم دلایا ہے تا كرتوبيدار فدكوراس مرى كے سپرد كرد بيس تواس كى كاروائى الله تعالى كے واسطے كرد سے الله تعالى تھے يراور مجھ يرسب يرزهم كر سے اور عقار فرکورہ محدودہ خط بندائی مرعی فلال بن فلال رسائندہ خط بندا کوسپرد کردے ہیں جب بیخط قاضی کا تب کو بہنچ گا تووہ معاعلیہ کے قبضہ ے دار ندکور تکال کر مدی کے سپر دکر سے اوم آ تک عقار متدعوبے شہر مدی کے سوائے دومری جگہ ہواور اُس میں دوصور تیس ہیں ایک بیک دوہ عقارا بسے شہر می ہوجہال مذعاعلیہ ہے اور السی صورت میں بھی قاضی و ہال کے قاضی کو خط تکھے گا اور جسب کتوب علی الیہ کو خط بہنچے گا اور اُس ل يعني جوقيت بيان كردي ١٢ ع وهخص جس كي جانب خطائكها عميا ١٢ نے مرگ کے واسطے تھم دے دیا تو مدعا علیہ کو تھم دے گا کہ دار نہ کوراس مرگ کے پر دکرے اوراگر اُس نے پر دکر نے ہے انکارکیا تو قاضی نہ کورخود پر دکر دے گااس واسطے کہ دار نہ کوراس کی ولایت میں واقع ہے اوراگر عقار نہ کورکی دوسری جگہ جہاں مدعا علیہ بیس ہے واقع ہوتو بھی قاضی ایسے قاضی کو خط لکھے گا جہاں مدعا علیہ موجود ہے چرکھ توب الیہ کو اغتیار ہوگا جا ہے مدعا علیہ یا اس کے وکیل کو مدگل کے ساتھ ایسے قاضی کے چاس دو دارواقع ہے اورائس کو خطاکھ دے تاکہ وہ دی کے واسطے مدعا علیہ کے روبر و دار فیکورکا تھم دے دے اور جا ہے مدگی کے واسطے تھم دے کرائس کو جل کھر دے تاکہ وہ مدگی ہے دار ہوگا جیسا کہ ہم نے دار فیکورکا تھم دے دے اور جا ہے مدگی حواسطے تھی تھی ہوں۔

بیان کردیا ہے کو تکہ عقار نہ کورائس کی دلایت میں تیں ہے۔

\$ 63

عمی دربارہ غلام کر بختہ بنابرقول ایسے امام کے جواس کوروا فرماتا ہے اگرایک مختص بخاری کا غلام سر قدکو بھا کے کیاد ہاں مسمى سمر قندى نے أس كوكر فاركيا اور أس ميمولي كوفررى كى اورمولى كے كوا وسر قند ميں نيس بيں بلكہ بخار اليس موجود جيں بس مولى نے قاضی بخارات ورخواست کی کہ جس امر کی کوائی موٹی کے کواہ اُس کے سامنے دیتے ہیں اُس کو خط میں لکھ دیے قاضی اُس کی ورخواست کومنظور کرے گا اور اُس کے واسطے ایک خط بنام قاضی سمر قندلکھ دے گا جبیا کہ ہم نے قرضوں کی صورت میں بیان کیا ہے محر یوں تکھے گا کہ میرے سامنے قلال وفلال نے کوائی دی کہ غلام سندھی جس کا نام فلال ہے اور اُس کا حلیہ ایسا ہے اور قد و قامت ایسا ے ملک اس فلاں مدی کی ہے اور و وسم قند کو بھاگ گیا ہے اور آج کے روز و وسم قند میں فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے اور اینے خطایر ا بسے دو گواموں کو گواہ کردے جو بجانب سمر قند مخص موں اور اُن دونوں کو طنمون خط سے آگاہ کردے گاتا کہ قاضی سمر قند کے سامنے خط اوراً سے مضمون کی گواہی ویں چر جب بے خط قاضی سمر قد کو چنچے تو غلام کومعداً سے قابض کے حاضر کرادے تا کے دونوں گواہ اس خط کی اور اس کے مضمون کی گواہی ویں کہ انسی گواہی بالا جماع قبول ہو پھر جب قامنی نے اُن کی گواہی قبول کی اور ان کی عدالت اُس کے زوریک ٹابت ہوگئ تو خط کو کھونے گا ہیں اگر اُس نے غلام ندکور کے حلید کو اُس کے برخلاف بایا جیسا کہ کواہوں نے قاضی کا تب کے سامنے کوائی دی ہے تو جب کہ فاہر ہوا کہ بیقلام اس کے سوائے دوسراہ جو خط شک ندکور ہے تو خط کووالیس کر دے گا اور اگر اُس کے موافق ہوتو خط کو تبول کرے گا اور غلام فدکور اس مدگی کودے دے گا بدون اس کے کد اُس کے نام ڈگری کرے اس واسطے کہ کواہوں نے غلام کی موجود کی بیس کوائی نیس دی ہے اور مدی سے نفس غلام کے واسطے کوئی نفیل لے لے گا اور غلام کی گرون میں ایک را تک کی انگوشی ڈال دے گاتا کے راہ میں کوئی اس غلام ہے تعرض نہ کرے کہ اس نے بیغلام چرایا ہے اور قاصی بخارا کواس حال کا خط کمور ے اور اپنے حمن خط پراورمبر پر دو کواہ کرد ہے چر جنب خط نہ کور قاضی کو بہنچ کا اور کوا ہوں نے کوابی دی کہ بیخط قاضی سرفند کاور اس کی مبر ہے تو مدی کو تھم کرے گا اُن کوا ہوں کو حاضر کرے جنبوں نے مہلے اُس کے رو برو کوائی دی تھی ایس بیلوگ غلام کی موجود کی جس کوائل دیں کے کہ بیفلام اس مدی کی ملک ہے اور جب انہوں نے ایس کوائل دی تو بھر قاضی بخارا کیا کرے کا پس اس میں امام ابو بوسف سے مختلف روایات ہیں بعض روایت میں بید ہے کہ قاضی بخار ااس مدی کے نام اس غلام کی ڈگری نہ کرے گا اس واسطے کہ خصم <sup>ا</sup>غائب ہے لیکن دوسرا نط قامنی سمر فقد کے نام لکھے گااور جو کچھ ماجزا اُس کے نز دیک چیش آیا ہے تحریر کر کے مضمون خط اور مہرروو مواہ کر کے مدعی کو خط غلام سمیت سمر قند بھیجے دے گاتا کہ قاضی سمر قند بحاضری مدعاعلیہ اس مدعی کے نام تھم دے پھر جب یہ خط قاضی سمر قد کو پینچے گا اور کواہ لوگ مضمون خط و محط ومہر کی کوائل دیں ہے اور کواہوں کی عد الت طاہر ہوجائے گی تو مدمی کے واسطے بحضور مدعاعلیہ کے قلام کی طلبت کا تھم دے گا اور گفیل مدی کو ہری کردے گا اور دوسری روایت بی ہے کہ قاضی بخار ایتا م مدی طلبت غلام کا تھم دے گا اور وسری کروایت بی ہے کہ قاضی بخار ایتا م مدی طلبت غلام کا تھم دے گا اور قاضی سمر قند کو لکے دے گا کہ غیل مدی کو ہری کرے اور جس روایت کے موافق امام ابو بوسف نے با تد یوں کی صورت بی خطی قاضی جائز رکھا ہے اُس کی صورت بھی ایک ہے جیسی ہم نے غلام کی صورت بھی بیان کردی ہے فرق اتنا ہے کہ اگر مدی سروثقہ مامون نہ ہوت قاضی اس با ندی متدعو ہے کو اس کے حوالہ نہ کرے گا لکہ مدی کو تھم دے گا کہ ایک مردثقہ مامون جس کی عقل و دین پر اعتاد مواضر لائے جس کے ساتھ اس باندی کو بھیج اس واسلے کہ باب القروج (۱) میں احتیاط واجب ہے۔

رسوم 🖈

سوال

تاضی بجانب بعض حکام نواجی فیر بارہ اختیار متولی اوقاف۔ اللہ تعالیٰ فلاں کا مددگار رہے میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو مالہائے وقف تہارے گاؤں کی میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو مالہائے وقف تہارے گاؤں کی میرے واسطے ہیں وہ متولی ہے فالی ہیں اُن کا کوئی متولی نیس ہے کہ اُن کی پروافت کرے اور حاصلات بھی کرکے اُس کومعمار ف میں خرج کرے اور ضائع ہونے ہے بچائے پس میں نے بدین غرض تھے کولکھا کہ کوئی متولی جواچھی طرح کام وے سکتا ہے ما دو کا موں میں انہوں چی جات ہو اور تقوی کی ودیانت میں نیک ہو پند کر کے میرے اس خط کی بیٹ پرشرح جواب تھے تا کہ میں اُس پروافف ہوکر جس کو تیم ہونے کے لئے پند کیا ہے اُسکو تیم مقرر کردوں بعون اللہ تعالیٰ۔
کی بیٹ پرشرح جواب تھے تا کہ میں اُس پروافف ہوکر جس کو تیم ہونے کے لئے پند کیا ہے اُسکو تیم مقرر کردوں بعون اللہ تعالیٰ۔

جهاب

من المنتقب اليبين القاضي إلا مام ادام الله تعالى الامه آب كالحط يبني اوريس في أس كويره ها اوراس كمضمون سيواقف

ا کاربرداز دنگران کاراا ۴ نواحی جمع ما میه بمعنی اطراف دیوانی اا

<sup>(</sup>۱) یعنی فرن کے مقدم میں کرزتا ہے بچانا جا ہے ۱۳ (۲) سینی مال وقف کا کسی کومتول کرنا ۱۲

ہوا اور آپ کے تھم کی تھیل میں کہ کوئی تیم اپنے گاؤں کی مجد کے واسطے پند کریں میں نے اور میرے گاؤں کے مشارکنے نے اپنے گاؤں کی مجد کے اوقاف کے متولی وقیم ہونے کے واسطے فلاں بن فلاں کو پہند کیا کیونکہ ہم لوگ اُس کی پر ہیر گاری و میانت وعفت سے واقف جیں اور ہم نے اُس کے واسطے اس وقف کی حاصلات سے وہ یا زیادہ چھوڑ ویا تا کہ اُس کے واسطے کا روقف میں معروف ہونے میں مدولتی رہے اور میں اللہ تعالی کے فعنل سے تندرست شکر گذار ہوں۔

تقليد

وسایت قاضی فلاں کہتا ہے کہ ہمرے پاس مراف کیا گیا کہ فلاں مر گیا اورا پک ہر ٹا بالغ چھوڑ ااور کی کواس مغیر کے کام کی درتی کے واسطے وسی نیس کیا حالا کہ اس مغیر کے واسطے وسی نیس کیا حالا کہ اس مغیر کے واسطے وسی نیس کیا درتی کرے اوراس کا ایک پچا فلاں فلاں وفلاں میں جاور وہ مرد ویندار پر بیڑگار کاموں ہیں بکھا ہت وہلی ہیں ہیں نے اُس کے حال کی جہوگی کی بیٹ کی میں مغروب اور نیک چال سے خرج کرتے و بکھا ہت انجام دینے ہیں معروف ہے ہی ہی نے اس مروف کور کو اسباب مغیر کا قیم مقروب کی اسباب و تمام اموال کی انچی طرح تھا قت کرے و پر داخت کرے اور ضائع ہونے ہوئی اور جو اسباب اُس کا کرا سے پر چلانے کورائی ہوئی گار اور کی حاصلات کو اسلام کی حاصلات کو اور جو اُس کے مصارف کی صورتی ہیں اور مغیر نہ کور کور کے مزود کی حاصلات کو اور جو اُس کے دارو ہیں نے اُس کو اس معاملہ میں خفید و علانے اللہ تعالی میں دوری حاصلات میں وہ اُس کے دارو کی میں ہوئی گئے ہوئی ہوئی دیا کہ دوری کا میں میں میں ہوئی گئے ہوئی ہوئی دیا کہ میں میں میں میں کہ میں میں کہ میں کہ تو وہ اور کی کار سے میں کہ اس کی اس کہ اس کی موری کی میں کہ اس کی میں کہ کو کار کی اور میں نے اُس کو اس میں کہ اس کو اس می میں کہ اس کی میں کہ کورائی کی میں کہ کورائی کو اس کی میں کہ اس کو اس می کی میں کہ کورائی کورائی کی میں کہ کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی ک

公员

بجانب بعض حکام نواح برائے قسمت ترکہ و پہندیدگی وسی برائے وارث صغیریہ برا نظ بجانب شیخ فقید حاکم فلال الی آخرہ
اطال اللہ تعالی بقاؤہ میرے پاس مرافعیہ کیا گیا گلال گاؤں کا فلال صحف و ہیں مرکیا اور وارثوں ہیں آیک نابالنے مجبوڑا ہے جس کا نام
فلال ہے اور ایک دفتر بالند سماۃ فلانہ مجبوڑی اور بہت مال طرح طرح کا مجبوڑا ہے اور بید ختر بالنداس تمام مال پر مجبط ہوکر اُس کو تلف
کرتی ہے اور ضروری ہے کہ اس صغیر کا حصد الگ کر کے اس دفتر بالند تہ کور کے ہاتھ ہے نکال لیا جائے ہیں ہیں تم کو اس معاملہ ہیں لگھتا
ہوں کہ تمام ترکہ عدد ووات غیر منقو لات او حیوانات کو تحریر کر واور جو تحق وہاں اُس کو جات ہواس سے تحص حال کر کے
سب تکھواور تمام ترکہ اس صغیر اور اس کبیرہ کے درمیان دونوں کے حصہ کے موافق ہرایک کو تشیم کر دواور اس تقیم ہی عدل وافساف کو
کام فرما و اور ایک محقی و می کرتے کے واسطے جو پر چیز گار صاحب عفت وصایت و دیانت و کفایت وہدایت ہو پہند کر کے کر چر کر دول اور محمد میزانس کے بہر و کر دول اور حصہ میزانس کے بہر و کر دول اور حصہ میزانس کے بہر و کر دول اور حصہ میزانس کے بہر و کر دول اور جو تھی ماصل ہوگی افتا والشرتحائی کو ائی الذخیرہ۔
جمہے امید ہے کہتم کو اس کام کے انجام دیے جی اللہ تعالی کی طرف سے ویش حاصل ہوگی افتا والشرتحائی کو ان الذخیرہ۔

فتاوی عالمگیری ..... طدی کارگران ۸۸

ورباب تقرري حكام ورويهات - قاضى فلال كهتا ب كد برگاه مير ب نز ديك بديات فلا برجوني كدفلال بن فلال مردصا مح اور باوجودا دراک حقائق احکام وعلم حلال وحرام سب کاموں میں میخف صاحب میانت وسداد و دیانت و کفایت <sup>(۱)</sup> وہدایت ہےتو عمل نے اُس کوفلال نواح علی تھم مقرر کیا کہ جن دوآ دمیوں علی خصومت ونزاع ہواُن کی باہمی رضا مندی ہے بطریق معالحت اُن دونوں کے چیج میں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہو جائے بعد از انکہ اس واقعہ میں اچھی طرح تامل کرے اور بیرنہ کرے کہ کسی شریف کی اُس کی شرافت کی وجہ سے جمایت کرے یا کس ضعف براُس مے ضعیف کی وجہ سے قلم کرے اور میں نے اُس کو میقلم نہیں کیا کہ کی حادث من کواہ سے اور کسی صورت میں کسی کے واسطے کسی پر حکم قضا جاری کرے اور جب خصومات کا تبراضی فیصلہ کرنا اُس سے ناممکن ہوتو مدعی و مدعا علیہ کو مجلس تھی ہیں جیجے دے اور بیں نے اُس کو تھم کیا کہ جن عورتوں کے شو ہرتیبی ہیں اور و ہ نکاح وعدت ہے خالی ہیں اور ان کا ولی نیں ہان کو اُن کے ہمسروں کے ساتھ اُن کے مہرشل پر بیاہ دے مرخوب احتیاط کے ساتھ کرے اور میں نے اُس کو حکم کیا کہ مانهائے وہی و مالہائے بیمان کے واسطے قیم ایسا پیند کرے جس کی پر بیز گاری و ثقابت پر اتفاق بواورو و ان کوانجام دے سکتا ہواور اختیار کرے اور میں نے اُس کو تھم کیا کہ ہر حال میں پوشیدہ و طاہراللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اوراس سے ڈرے اوراس کے احکام کو بجالائے اوراس کے منہات سے دورد ہے ہیں میں نے اُس سے بیعبدلیا ہے اور جو محف اس تحریر کو پڑھے یا اس کو پڑھ کر سنائی جائے اُس کوچاہئے کداس مخض کا حق وترمت بہجانے اور جو پھواُس کوتفویض کیا گیاہے اُس میں خوض نہ کرےاوراپے آپ کو ملامت ے دورر کے والتدالمون للمواب

☆ぼ

در تروج .. بعدد عا کے لکھے کہ چنخ فتیہ فلاں ابدہ اللہ تعالی کومعلوم ہو کہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں کوفلاں مختص نے خطبہ کیا کہ اُس کو حره بالغدعا قلدخاليداز نكاح وعدت بإيااور بدخطبرك والاأس كاكفو بيس أكرأس كاكوئى ولى حاضرياولى غائب جس كآجانكا انتظار بونه بوتو برضامندي مسماة ندكوره كاس فلال كساته كوابول كسامنان قدرمهر يرنكاح كرد ساورا كرووسماة صغيره بو مکرالی ہے کہ مردوں کے لائق ہوگئی پس اگر اُس کا کوئی وٹی حاضریا و ٹی غائب جس کے حاضر ہونے کا انتظار ہونہ ہوتو خط اس طور ہے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور لکھے کہ اگر تو اس مسماۃ کو ایسی یائے کہ شو ہر کے تھر بیعینے کے لائق ہوگئی ہے اور اس کا کوئی ولی حاضریاغائب جس کے حضور کا انظار ہونہ ہوا دراس فلال مرد کے ساتھ اس سماۃ نہ کور د کا نکاح کرنا تیری رائے میں سلحت معلوم ہوتو ایس مساة كواس مرد كے ساتھ برمبرمعلوم يا برمبرشل بياه دے اور جس قدرمبركم فل كے لينے كى رسم بياس قدرمبر مي سيكور تعجیل لے کرائس کواس کے شو ہر کے میر دکر دے اور شو ہر ہے بقید مہر کا وٹا فت نامیکھوا کرائس پر **گوائ**ی کرا دے۔

قاضى بجانب نواح كے كسى تكم كے جورى و مرعاعليد كے درميان من تكم موا بـ فلال بن فلال بن فلال نے مير ب پاس مرافعیہ کیا اور اُس کا دعویٰ فلاں بن فلاں بن فلاں پر ہے اور وہ اُس کے ساتھ انساف کا برتا و نہیں کرتا ہے اور اس کا حق نہیں دیتا ہاوراس کے ساتھ مجلس تھم میں حاضر نیوں ہوتا ہے اور المکاران سلطانی ہے لکر اپنا بچاؤ کرتا ہے پس میں اس مقدمہ میں تھو کو لکھتا ہوں

العنى في الغورا (۱) برکام على بوشيار بود و بندايت انجام ويتاب ا

کے دونوں کوچن کر کے دعویٰ مرقی و جواب مدعا علیہ ک کر دونوں کے درمیان پر ضامندی تھم ہوکر دونوں کا فیصلہ کر دے پس آگراصلاح ہوجائے تو خیرورندونوں کومیری مجلس تھم میں بھیج دے تا کہ تھم دے کر دونوں میں فیصلہ کر دوں انشا واللہ تعالیٰ۔

ない

عَا سُبِ بِرِقْرِ صَهِ لِينِ كَي اجِازت وَ بِيخٍ كَيْ تَحْرِيرِ اللهِ

کھے کہ قاضی آیام فلاں فرباتا ہے کہ مساۃ فلانہ بنت فلاں قریش نے میرے پاس مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر فلال بن فلال کورہ بخارااور
اُس کے نواح سے عائب ہے اوراس مساۃ کو بدون روٹی کپڑے کے ضائع جھوڑ گیا ہے اور بید مساۃ اس تان فقہ کے واسطے معتظر ہے حالا تکہ نی الحیال روٹوں میں نکاح قائم ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں میں سے فلاں وفلاں وفلاں کولائی ان کے نام ونسب تحریر کر وے بی ان لوگوں نے جھے خبر وی کہ او لے سے آخر تک سب حال ایسا ہی ہے جیسا اس نے دعوی کیا ہے ہی اس مساۃ نے جھے ہو در خواست کی کہ میں اس کا نفقہ و کپڑامین کر کے اُس کو اجازت وے دول کہ اس غائب نہ کور پر قرضہ لے بیل میں نے اس کی درخواست منظور کر کے اس مساۃ کو اجازت دی کہ اس تاریخ سے اپنے نان نفقہ کے واسطے ماہواری اس قدر درم اس غائب پر قرضہ لے بیاں تک کہ بیاغا تب نہ کور حاضر آئے اور جو کھا سے اس معاۃ نے اُس تحریر کا اس مساۃ کے واسطے تم دیا تا کہ ساۃ تا کہ واسطے تم دیا تا کہ ساۃ تا کہ واسطے تم دیا تا کہ اس معا خدیا تا کہ میں جت دے اور اپنی مجلس کے فقد لوگوں کواں کردیا۔

عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر ایک

ایک عورت اپنے شوہر سے نفقہ طلب کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اِس کو نفقہ نین ویتا ہے اور اُس نے قاضی ہے درخواست کی کہ اُس کا نفقہ نین دیتا ہے اور اُس نے قاضی ہے درخواست کی کہ اُس کا نفقہ فرض کردے تو تکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ میرے پاس سما قافلانہ بنت فلاں نے مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر اُس کو نفقہ نبیں دیتا ہے اور جھے ہے اُس نے التماس کیا کہ اُس کا نفقہ مقرر کردوں ہی جس نے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے شوہر پر اُس کے کہڑے کے درخواست منظور کر کے اس کے شوہر پر اُس کے کہڑے کے جہ لے ششما بی اس قدر درم مقرر کر

دیئے اور شوہر ندکور پرلازم کرویا کہ اُس کو برابر جاری رکھتا کہ وہ اپنی تن پروری کر سکے اور بیہسما ۃ ندکورہ اس تقدیر (۱) پر راضی ہوئی اور میں نے اس تحریر کا تھم دیا۔ یا تکھے کہ قاضی فلال نے فلال بن فلال پر اُس کی زوجہ سماۃ فلانہ بنت فلاں کا نان نفقہ باہواری اس قدر درم اس تاریخ سے اور اس کا کپڑ االی آخرہ۔ اور قاضی نہ کور اس تحریر کی پیشانی پراپنی تو قبع تکھے اور آخر میں لکے دے کہ یہ تحریر میری طرف سے میرے تھم سے تکھی تی اور تقدیریان و جامہ جواس میں نہ کور ہے میری طرف سے ہے کذانی الحیط۔ تحریر جہڑ

مستورہ بجائب تعدیل کنندہ دریا دنت احوال کواہان۔قاضی ایک کئڑے کاغذ پر بعد تسمہ (۲) کے لکھے کہ انڈ تعالیٰ فقیہ کی مرد
کرے در معاملہ دریا دنت احوال چند نفر کوا ہوں کے جنہوں نے میرے پاس فلاں روز فلاں بن فلاں کے واسطے فلاں بن فلاں پر اُس
کے اس دعویٰ کی گوائی دی ہے اور دعویٰ کو لکھ دے پھر لکھے کہ عمل ان گواہوں کے نام اینے خفیہ خط ہذا کے آخر عمل مفصل تحریر کرتا ہوں
تاکہ اُن کا احوال دریا فت کر کے جھے کو آگاہ کر وجو بچھ تمہارے نز دیک ان کا احوال اور معاملہ عدائت فلا ہر ہوتا کہ بی اُس پر واقف
ہوں اور اُس پر کاروائی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ پھر کواہوں کے نام فلاں بن فلان اور اُس کا حلیہ کہ ایسا ایسا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ
فلاں باز ارہے اور اُس کا مصلی کہ فلاں مسجد ہے سب کھے دے۔

جواب ازجانب تعديل كننده 🏠

تعدیل کنده کوچاہئے کہ اُن کے تین درجہ کرے اعلی درجہ جائز الشہادة باعدل شمس الائمہ برخسی نے فرمایا کہ فقد عدل کہنے پر
اکتفانہ کرے بلکہ عادل مقبول المشہادة کیے کیونکہ یہ جائز ہے کہ آدمی عادل ہو گرمقبول المشہادت نہ ہواس واسطے کہ عدالت یہ ہے کہ
آدمی اُن با توں سے پر بینز رکھے جن کو کرنے ہے وہ اپنے دین ش خررو حرام جانتا ہے اور یہ جائز ہے کہ ایک شخص ایہا ہو گراس کی
گواہی قبول نہ ہو بایں طور کہ اُس کو صدفتہ فی اور گئی ہو پھر تو بہر کے ایہا ہو گیا ہوا وروجہ دوم مستور اور مستور وہ واس ہے اور ثقد وہ ہہرکہ کو ایک مقبول نہ ہونہ اس وجہ سے کہ اُس میں مشل خفلت ونسیان وغیرہ کے ماند کوئی امر ہاور
جس کی گواہی مقبول نہ ہونہ اس وجہ سے کہ وہ فاس ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اُس میں مشل خفلت ونسیان وغیرہ کے ماند کوئی امر ہاور
قاضیوں میں سے بعض وہ تفتہ کو بجائے ایک عادل کے قرار دیتے ہیں ایہا ہی شخ حاکم سمر قندی نے ذکر کیا ہے اور مستور ہمارے مشارکہ کے فرف میں اس کو کہتے ہیں جمل کا حال معلوم نہ ہونہ متدین معلوم ہو بی تاہم موریقہ ہیر یہ میں ہے۔

محاضر وتجلات 🏠

محضر

دعوی عقار برائے صغیر باجازت تھی۔اس کی صورت ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا ہی اس زید نے اب عمر و پر ایستی پاک دامن کوتبت زنالگانے کی حد ماری تی ا (۱) لین پیمقد ارسقر رکرنے پراا (۷) بسم اللہ الرحن الرجم ا

الله ودايت حفاظت كيامانت ركمنا

سیح اپنے قبضہ میں کر لی تھی اوروہ قبل مجھے واپس کرنے کے مرکبیا اور تجہیل کے ساتھ بدون بیان کرنے کے مراد ہے پس اُس دریعت کی سب قیمت ندکورہ اُس کے ترقمہ مرقر ضد ہوئی اور کواہوں نے اس کی کوائی دی۔ پس سیمنر بایں وجدر دکردیا گیا کہدی نے اپنے دعویٰ میں اور نیز کواہوں نے اپنی کوائی میں یہ بیان ندکیا کہ تجہیل کے روز ان چیزوں کی کیا قیمت تھی بلکہ فقط دینے کے روز کی قیمت بیان کی ہے حالانکہ ایک صورت میں واجب أس قیمت كابيان كرنا ہوتا ہے جو تجبيل كے روز ہواس واسطے كدا مي صورت بيس سبب هان يمي تجبیل ہے بس روز تجبیل کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا واللہ تعالی اعلم میں کہتا ہوں کہ امام محمہ نے کفافیۃ الامل میں ذکر فر مایا کہ ایک شخص نے دوسرے کو مال میں ود بعت دیا اورمستو و علے أس سے انكار كيا اور و مستورع كے پاس تلف ہو كيا پھر مودع نے و د بعت دينے کے اور روز انکار کی قیمت کے گواہ قائم کئے تومستودع پر روز انکار کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم روز انکار کی اس کی قیمت نہیں جانبے ہیں تمرود بعت دینے کے روز کی قیمت جانبے ہیں کدوہ اس قدر تھی تو قاضی مستودع پر بحکم ایداع قبضہ كرنے كے روزكى قيمت كى وگرى كرے كا اور بياس وجہ سے بے كەستودع پر صفان واجب ہونے كاسب درصورت انكارود ايت کے انکار ہے بشرطیکہ روزانکاری ودیعت کی قیمت معلوم ہواوراگر روزانکار کی قیمت معلوم نہ ہواور روز ایداع کی قیمت معلوم ہوتو سب منان اس کے حق میں بھکم ایداع قبضہ کرتا ہے اور بیاس وجہ ہے کہ ضان مستودع پر بسبب انکار و قبضہ سابق کے واجب ہوتی ہے کیونکہ اگر مثلاً و ہود بعت ہے انکار کر جائے اور کیم کہ میرے پاس تیری وربعت کچھٹیں ہے اور بات بھی ہوجیسی و ہ کہتا ہے بایں طور کہ اُس نے قبضہ ند کیا ہوتو منان واجب ندہوگی (باوجود یک انکار پایا کیا )اور اگر اس نے قبضہ کیا ہواور انکار نہ کیا تو بھی منان واجب ندہوگی ای وجہ ہے جوہم نے بیان کر دی ہے لیکن ان دونوں سبوں میں ہے انکار بحسب وجود پیچھے ہے بس صان تا امکان اُ سی پر ڈ الی جائے کی ہیں جب گواہوں نے روز انکار کی قیمت کی گواہی دی تو صال اُس پر ڈ الناممکن ہوایس ہم نے مستودع کے حق میں سبب صان مہی انکارقر اردیا اوراً سیرروز انکار کی قیمت واجب کردی اور جب گواجوں نے روز انکار کی قیمت کی گوائی نددی بلک روز ایداع کی قیمت کی گواہی دی تو انکار برضان کا احالہ کرنامسعدر ہو گیا ہی ہم نے اُس کو قبط سابق پر احالہ کیا اور سبب طان اُس کے تق میں قبطہ سابقہ قرار دیااوراگر گواہوں نے کہا کہ ہم اُس کی قیمت بالکل نیس جانتے ہیں نہ قیمت روزا نکاراورنہ قیمت روزایداع ۔ تو مستودع ندکور پر اُس کی قدر قیمت کی ڈگری کی جائے گی جس قدروہ روز انکار کے قیمت خود بیان کرے جیسا کہ غاصب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر بال مفصوب غامب کے پاس تلف ہو کیااور اُس کی روز غصب کی قیمت معلوم ندہوئی نو اُس پراُسی قیمت کا حکم دیا جائے گا جس کا خود بروز غصب ہونے کا اقرار کرے ہیں بھیاس اس سئلہ کے مسئلہ جہیل میں یوں کہنا جا ہے کہ اگر محواہوں نے روز جہیل کے قیت بینا عت کی موانل نددی بلکہ جس روز اُس نے بینا عت دی ہے اُس روز کی قیت کی موانل دی تو اس ردوابداع کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اوراگر مواہوں نے بالکل اُس کی قیمت جانے کی موانی نہ دی تو بروز ابداع <sup>کے</sup> جس قدر قیمت ہونے کا خودا قرار کرےاس قدری ڈیری کی جائے گی اور میں سی ہے ہے۔

ایا وی ہواجس میں آخر میں تھ کے وقت یون بیں لکھا کہ میں نے اس تھم کوائی جلس قضا کورہ فلاں میں صادر کیا ہے یعی

۔ مترجم کہتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ یہ جمیم مکن ہے کرمیّت زندہ ہو حالا تکدہ وزندہ نیس ہے مگر آ تکد کہا جائے کہ یہ سکل اس صورت کے ساتھ تخصوص ہے اور یس کہتا ہوں کدایسنا کا اس مقام کی جانب اشارہ ہے تولدااا بداع اس صورت میں ایداع ندکور ہے نابسناع اور بحسب سہاتی آسانی فہم کے واسطے اس کی قیت گذر چکی او کورہ کا ذکر کرتا چھوڑ دیا تو بیچل اس وجہ سے در کردیا گیا کہ نفاذ تصابے واسطے فلا ہرالرولیة کے موافق شہر ہوتا شرط ہے۔ اس طفن کے دفع کرنے والوں نے فر مایا کہ کیا ہے بات موجود نہیں ہے کہ اُس نے ابتدائی بیل جی کھا ہے کہ میری بیل تضاء واقع کورہ فلاں بیل حاضر ہوا پس اس کے جواب بیل کہا گیا کہ یہ پہلے دعویٰ کی حکایت ہا اور یہ جائز ہے کہ دعویٰ شہر بیل واقع ہوا ورجم قضا شہر سے فارن صادر ہو پس ذکر تھم وقضا کے وقت شہر کا ذکر کرتا ضروری ہے تا کہ بیا حتیال جاتار ہے کیان میرے نز دیک بیطمی فاسد ہے اس واسطے کہ روایت نوا در کے موافق نفاذ قضا کے واسطے شہر شرطنیں ہے بس اگر قاضی نے شہر سے باہر کسی امر کا تھم نافذ کہا تو اُس کی قضاء ایک صورت جہتد نیہ میں واقع ہوئی اور صورت جہتد نیہ میں جو تھم قضاء واقع ہو وہ بالا تفاق نافذ ہو جاتا ہے پس بیل بھی جو کا اور اتفاق ہو جائے گا۔

نتجل 🏠

آیک قاضی کے پاس ایک جل آیا جس نے اُس کے آخر جس اکھا تھا کہ فلاں قاضی کہتا ہے کہ بیجل بیری طرف ہے بیرے عمر ہے گئے ہے۔ لکھا گیا ہے اور اس کا مضمون میر انتخا ہے کہ چنین و چنان پس مشائخ نے اُس پر مواخذہ کیا اور کہا کہ اُس کا بیہ کہنا کہ اس کا مضمون میر انتخا ہے اس واسطے کہ مضمون جل جس تحریب ماللہ الرحمٰن الرحیم ومکا تب دعوی مدی وا نکار مدعا علیہ وشہا دت گواہان ہے اور ان سب جس کوئی تھم قاضی نہیں ہے اور تھم قاضی مرف بعض مرف بعض میں میر انتخا ہے ہیں یوں لکھنا چاہئے کہ اس کے مضمون جس میر انتخا ہے اور ان سب جس کوئی تھم آئ میں نہ کور ہے وہ میر انتخا ہے جس کو جس کے اس میں نہ کو جس کے اس میں جو قضاء نہ کور ہے وہ میر کی قضا ہے جس کو جس کے اس میں جو قضاء نہ کور ہے وہ میر کی قضا ہے جس کو جس کے اس میں جو تنظاء نہ کور ہے وہ میر کی قضا ہے جس کو جس کے اس میں جو تنظاء نہ کور ہے وہ میر کی قضا ہے جس کو جس کے دائی جس کی وجب کی وجب سے جو میر ہے دائی ہے بالذ کیا ہے۔

محضرين

بدین مغمون دارد ہوا کہ راس الممال شرکت کے دینار ہائے کیے کا دعویٰ کیا ہے معودت اُس کی ہے کہ ذید حاضر ہوا ادر عرو کو حاضر لا یا پھراس ذید نے اس عمر و پر دعوٰ کی کیا کہ اس ذید نے اس عمر و پر دعوٰ کی کیا کہ اس ذید نے اس عمر و پر دعوٰ کی کیا کہ اس ذید نے اس عمر و پر دونوں شی شہا ہے اور خیر دونوں میں شہا ہے اور دونوں نے اُس کو تحل و کہ منا کے میں ہے جو دائے آئے اُس کو خرید و فر دخت کریں اور دونوں اپنا اپنا راس الممال حاضر لائے اور دونوں نے اُس کو تحل و کی منا کے وقت کی منا کہ اس عمر و نے کل راس الممال عدالیات ہے ایسے اس قد رفعان خرید ہے پھر اُن کو بعوض اس قدر دینار ہائے کید مور و دند بوزن مکر کے فروخت کیا ہیں الممال عدالیات ہے ایسے اس قدر مقان خرید ہے پھر اُن کو بعوض اس قدر دینار ہائے کید مور و دند بوزن مکر کے فروخت کیا ہیں الممال عدالیات ہے اس انگا۔ پس میر عضر بدیں علمت ددکر دیا گیا کہ دوئو گی فہ کورہ و بنار ہائے کید مور جو دیں اور اُس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔ پس میر عضر بدیں علمت ددکر دیا گیا کہ دوئو گی فہ کورہ و بنار ہائے کید مال متقولہ ہو اور اس علمت کی دو ہے مختر کا دوئر کا دوئر کیا ہوگاہ کو دوئر کیا ہوگاہ کو دوئر کیا ہوگاہ کورہ و بنار ہے کید میں کا مراس کی طرف اشارہ و (اس علم کی موجود میں اُس کا حاضر دس سے موجود ہونا اس واسطے مشر و طروز کے موافق مشہور تو ل اُس کی موجود کی موافق میں کہ موجود ہونا ای واسطے مشروز کیا ہوئی ہوئے اُس کی طرف اشارہ و (۱) بعض دینار دس کیا ہوئی ہوئے ہیں دینار سے مشاہ ہوتے ہیں کہ جون میں اندونوں اماموں کے مشہور تو ل کی موافق قلوں کموافق قلوں کرک نے بینا مول کے موافق قلوں کی موافق قلوں کی دونوں اماموں کے مشہور قول کے موافق قلوں کی دونوں اماموں کے مشہور قول کی موافق قلوں کی دونوں اماموں کے مشہور قول کے موافق قلوں کی دونوں اماموں کے مشہور قول کے موافق قلوں کی دونوں اماموں کے مشہور قول کے موافق قلوں کینا کی کینا میں کیک جون میں اماموں کے مشہور قول کے موافق قلوں کی دونوں اماموں کے مشہور قول کے موافق قلوں کیا کہ کور کیا گیا کہ کور کیا ہوئی کے دونوں اماموں کے مشہور قول کیا کہ کیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کور کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا کہ کور کور کیا گیا

عقد شریک کاراس المال نہیں ہوتے ہیں۔ پھراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر دراہم عدالیہ دینے والے نے اپنے شریک سے عدالیت
دینے کے دوزید کہا ہوکہ اُن کے فوق پ در پخرید وفروخت کرتو جب شریک نے بعوض عدالیات کے تعان فرید سے اور اُن کو دینار
ہائے کید کے فوق فروخت کیا پھر دینار ہائے کی کے فوق کوئی چیز فرید کا اور پھرائی کوفروخت کیاای طرح پے در پخرید وفروخت کی تو سب محاطلات نے نافذ ہوں گے اور جو چیز ہر ہار قرید کی ہو و دونوں میں ہر ہار شترک ہوگی اور تمن مع فی ہر ہارای طرح مشترک ہوگا اس واسطے کہ یقر فات از جانب شریک اگر چہ دینے والے پر پھکم شرکت نافذ نہ ہوں گے کوئک شرکت کو تعین ہوئی ہے گئی ترکن کے موالات نافذ ہوں گے کہ اُس نے تعم ویا ہے اور اگر دینے والے نے اپنے شریک سے فقط یہ کہا کہ ان عدالیات کے فوق شرید کرور مین تو ایک فروخت کر دیا تو فروخت کر اور خینہ کہا کہ ان عدالیات کے فوق شرید کرور فروخت کر اور خینہ کہا کہ ان عدالیات کے فوق شرید کی اور شریک پر واجب ہوگا کہ ان دینار ہائے کیے بیش سے دینے والے کو بقدر اُس کے دھرراس المال کے معمد کی اور شریک پر واجب ہوگا کہ ان دینار ہائے کیا ہوں کے وارث کروا سطر فرید نے والا ہوگا اور اگر اُس نے دینار ہائے کہ ہیں ہوگا پی اُس کے حصد کے قدرضا میں ہوگا۔

کیدیش سے اس کا فمن اوا کیا تو دینار ہائے کمید میں سے حسر وہندہ فہ کورکا خاصب ہوگا پس اُس کے حصد کے قدرضا میں ہوگا۔

جس میں تبائی مال کی وصیت کا دمول ہے۔ زید حاضر آ مدہ نے عمرہ حاضر آ وردہ پر دمولی کیا کہ اس عمرہ کے باپ نے اس حاضر آ مدہ کے داسطانے نہ تمام مال سے تبائی کی وصیت کی اور بید وصیت اپنی صحت دائیت علی کی حالت میں وصیت صحت کی اور اس عرب کے اس کی اس وصیت کے اس عرب کے اس عرب کی اس وصیت نے اس عرب کی اس وصیت نے اس عرب کی اس وصیت نے اس عرب کی اس وصیت نے اس عرب کی اس وصیت نے اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کے اس قد داس وید سے دورو دیا گیا گیا اس عی اس عرب کی اس وصیت درب کے اس عرب کی اس وصیت درب کے داس میں وصیت کی اس عرب کی اس کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی اس عرب کی وصیت درب کی اس عرب کی اس عرب کی وصیت کی اس عرب کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کر دوروں کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی دوروں کی وصیت کی دوروں کی وصیت کی در کرنے کی داسطے نیال کی وصیت کی دوروں کی کا دوروں کی در کرنے کی داسطے نیال کی وصیت کی درب کی دوروں کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی

محضرا

۔ دعویٰ کفالت۔ صورت اس کی بیہ ہے کہ اس حاضر آیدہ زیدئے اس حاضر آوردہ عمر و پردعویٰ کیا کہ اس عمر و نے میرے واسطے نفس خالد کی کفالت باین شرط کی تھی کہ اگر میں اُس کوفلاں روز تھے سپر د تہ کروں تو جو مال اس زید کا اُس خالد پر ہے وہ جھھ پر ہوگا اور بیہ ہزار درم تھے اور میں نے اس کی کفالت کی اجازت دے دی مجر اس عمر و نے جھے اس خالد کو بروز معین سپر د نہ کیا اور جو مال میر اس میں دور معین سپر د نہ کیا اور جو مال میر اس

محضر

عورت مدعیہ ہے آیادخول سے پہلے ہے یابعد دخول ہے کے ہے ہی بدون بیان کے اس کا تمام مبر کا دعویٰ کفیل پر تعمیک تبیس ہے۔ محمد سلامہ

ُومویٰ کفالت چیزے از مال مہر بدین شرط کداگر شوہر ہے جدائی واقع ہوتو کفیل مال میں ہے اس کا ضامن ہے صورت یہ ہے کہ ایک عورت مسما ۃ ہندہ نے زید پر دعویٰ کیا کہ تو نے میرے شوہرعمرو کی طرف سے میرے واسطے میرے مہرے جومیر امیرے شو ہر عمر و پر ہے ایک دینار مُرخ جیدی کفالت بدین شرط کرلی تھی کہ اگرتم دونوں میں جدائی واقع ہوتو میں ایک وینار مرخ جید کا تیرے واسطے ضامن ہوں اور میں نے تیری منانت کی مجلس منانت میں اجازت وے دی تھی اور اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی واقع ہوگئ بدین سبب کدمیرے شوہر نے امراطلاق کا اختیار میرے قبضہ میں بدین شرط دے دیاتھا کہ جب و ومیرے پاس سے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھے اختیار ہے کہ اپنے تنین ایک طلاق بائن دے دوں اور وہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے پاس ہے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھےا ختیار ہے کہاہیے تنیک ایک طلاق بائن دے دوں اوروہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے پاس ہے ایک مہینہ عائب ہوا ہے اور میں نے بھکم اس اعتبار کا ہے تنین طلاق دے دی اور تو میرے واسطے میرے مہر میں سے ایک دِینار کالفیل ہو گیا پس تھے پر واجب ہے کہ بید بنار جھے ادا کردے چراس مورت نہ کورہ نے اس سب دعویٰ پر اپنے محواہ قائم کئے تو مشار کے نے اس محضر کی محت کا فُتویٰ دیا اور فرمایا کهاس کے گواہ قبول کئے جائیں اور گفیل برایک دینار کا تھم قضاء نافذ کیا جائے اور مشائخ نے فرمایا کہ پیھم تضا واس کے شوہر پر بھی تھم بغرفت ہوگا اس واسلے کہ عورت نہ کورہ نے تغیل پر ایسے امر کا دعویٰ کیا ہے جس کے توصل بدون اس کے ممکن نہیں ہوسکتا ہے کہشو ہر پر ایک دوسرا امر ٹابت کیا جائے اور و ویہ ہے کہ اُس نے امر طلاق اس عورتِ کے اختیار میں دیا اور اس عورت نے بھکم اس اختیار کے شرط پائی جانے کے وقت اپنے آپ کوطلاق دے دی پس اس بات میں کفیل نہ کوراُس کے شوہر کی طرف ہے محصم مقرر ہوجائے گااور بیاصل تو اعد شرع میں تمبد ہے۔ کیکن میرے نز دیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ دعویٰ میں دو یا تین ہیں کہ فائب بر فردت کا دعویٰ ہے اور حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر جودعویٰ ہے وہ اس دعویٰ کے جوت کا جوحاضر پر ہے سبب نہیں ہے بلکہ اُس کے واسطے شرط ہے اور الی صورت میں جو تعل حاضر ہے از جانب عائب تعم نیس ہوجا تا ہے اور یہی عامہ مشاکح کا ند بب ہے ہی جائے کہ حاضر پر مال کا تھم دے دے اور شوہر پر فرقت کا تھم نددے۔ ل

ملیت زمین ایسے تعلی پرجس کے قبضہ میں اسے تعوزی زمین ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زبد نے عمرو پرایک زمین کا چواس کے قبضہ میں ہے وہوئی پر گواہ قائم کے بعد ازا تک مدعا علیہ نے اُس کے دھوئی ہر گواہ قائم کے بعد ازا تک مدعا علیہ نے اُس کے دھوئی ہے انکار کیا اور قاضی نے دگی کے واسطے زمین فہ کور کا تھم دے دیا جیسا کہ دم ہے چر فاہر ہوا کہ یہ زمین جس کا مدگی نے دعوئی کیا ہے اس مدعا علیہ نے اور ایک شخص خالد کے قبضہ میں ہے تعضم نے فرمایا کہ مسئلہ کی دوصور تیں ہیں کہ اگر یہ بات مدی کے اقرار سے فاہر ہوئی تو فاہر ہوا کہ تھم تضایا طل ہے اس واسطے کہ مدی نے اس طرح اقرار کرنے ہے بعد تھم تضاء کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بحذیب کرنا موجب کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بحذیب کرنا موجب کے اس مثل اس مشارخ نے وفتا اور کی بعض شہادت میں بحذیب کرنا موجب کی اور بعد قضاء کے مدی کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بحذیب کرنا موجب کی اور مواب می بحد جاں فرو ہوئی کی کہ بات ورضوا ہے ہو جاں فرو ہوئی کی کہ بات میں تال کرنا چا ہے اور مواب می ہو جاں فرو ہوئی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الموانی الم

بطلان تضاء ہوتا ہے جیسا کہ اشارات اصل وجامع ہے واضح ہے اور اگر مدعاعلیہ نے اس بات کے گواہ قائم کرنے جاہے کہ جس زمین کا میرے قبضہ بھی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ کے وقت میرے اور فلاں کے قبضہ بھی تقی تو اس کے گواہ تبول نہ ہوں گے کہ وہ دعویٰ کی چیز کی اُس کے قبضہ بھی ہونے کی نفی کرتے ہیں بعد از انکہ بیامر مدعی کے گواہوں سے ٹابت ہو گیا ہے ہیں ایسے گواہ تبول نہ ہوں گے اور اس سے تھم قضاء کا باطل ہونا ٹابت نہ ہوگا کذائی آئے ہا۔

محضرات

وی خصر شائع از اراضی مشلا کی زمین کاس قدرسهام می سے اسپینه سهام کا دعوی کیااور گواہوں و مدی نے یہ ذکر نہ کیا کہ بیتمام زمین معاطیہ کے قبضہ میں ہے تو اس میں مفتوں کے جواب خلف ہیں بعضوں نے جواب دیا کہ بیفاسد ہے اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مدعا علیہ کے قبضہ میں پوری زمین کا ہوتا بیان نہ کیا تو درصور تیکہ حصر مشاخ کا دعویٰ ہے تو بیمی ٹابت نہ ہوگا کہ یہ بعض مشاخ اس کے تبضہ میں ہے ( تا کہ مدعا علیہ پر مطالبہ وارد ہو ) اور بعض نے اس کی صحت کا فتو کی دیا اس واسطے کہ ایک پیزیں سے بعض مشاخ ہیں گو لا اقران میں اشارہ ہے کہ بوری چیز پر اپنا قبضہ جمائے پس قول اقران میں اشارہ ہے کہ بال مین میں سے نصف شائع پر اپنا قبضہ ہما کہ نامت صور نہیں ہے اور ایسا ہی رکن الاسلام ابوالفضل نے اپنے اشارات میں اور صدر الشہید نے ذکر میں سے نصف شائع کا غصب کرنا متصور ہے آ یا تو نہیں و کھتا ہے کہ دوآ و میوں کا ایک خلام کو غصب کر لینا متصور ہے اور ایسی صالت میں ہر ایک عاصب نصف خلام شائع کا غصب کرنے والا قرار دیا جاتے گا اور آ یا نہیں دیکھتا ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے ایک مکان کرا یہ پر لیا یا اُس کو تر یہ کیااور دونوں نے اُس کو این مشترک سے تحدیل اور دونوں نے اُس کو این مشترک سے تحدیل اور دونوں نے سے جرایک اُس کے نصف شائع پر اپنا قبضہ جمال میں کرا یہ کہ ال مین کے سے جرایک اُس کے نصف شائع پر اپنا قبضہ جمال اور اہام محد نے جامع میں چھر تھا م پر مرت کو تر مایا ہے کہ مال مین کے نامیس متعور ہے بیضول استر وقتی میں ہے۔

میں سے جرایک اُس کے نصف شائع پر اپنا قبضہ جمالے والا ہوگا اور اہام محد نے جامع میں چھر تھا م پر مرت کو تر مایا ہے کہ مال مین کی سے جرایک اُس کے نصب متعور ہے بیضول استر وقتی میں ہے۔

محضرين

عاقل اورأس كانقرف بروج صحت محمول كياجائ كا بحكم فقد الاصل اوريداس مقام پر باي طور ب كدوكوئي مرئ باقراريخ بتاريخ نذكور أس كے دعوی اقرار بتاریخ ندكور پر بعدی كے واقع ہونے كے محمول كياجائے اور كوائ ش بھى بھى صورت ہاور دوم آ فكہ مطلق كلام عاقل الى صورت پر محمول كياجا تا ہے جيسى لوگوں ش عادت ہوا ور لوگ اپنى عادت كے موافق ايسے بول چال ش ايسے كلام سے مجى مراد ليتے إيس كدي كے بعد اس تاريخ ميں تاج كا قرار كيا۔ وجواب وجد دوم بيہ كہ باس بيا قرار تاج كى كوائى ہاور تاج سب ملك ہے اور تاج سب ملك ہے اور تاج ہے۔

محضر

با تدى بر ملك كے دعوى كرنے كے مقدمه من ريد حاضرة يا اورائي ساتھ ايك بائدى كو حاضر لايا اور دعوى كياك بيا يدى اُس کی ملک ہے حالاتکہ باندی اس سے منکر ہے پھرزید چند کواہ لایا جنہوں نے کوائی دی بایس عبارت (روز سے مردے بیامدواین جاربيحاضرة وروه راباين حاضرة مدهو بفروخت بدبهائ معلوم وبوے تعليم كرد ) پس بيمخردوعلتوں سےردكرويا كميا دونوں ميں سے ایک بیے ہے کہ گواہوں نے مری کے واسلے ملک کی بطریق انقال گوائی دی کیٹنی دوسرے کی ملک سے خطل ہوکراس مری کی ملک میں بیجہ رو کے آئی ہے پس ضروری ہے کہ پہلے اُس یا لع کی ملک ٹابت کی جائے تا کہ انتقال ما لک ندکور بجانب مدی ٹابت ہو حالانک اس صورت میں ایس گوائ سے ملک باکع تابت نہو کی کیونکہ بائع جبول ہے اور جبول کے واسطے ملک کا اثبات محقق نہیں ہوتا ہے اور جب کہ اس صورت میں اس موائی ہے بائع کے واسطے ملک ٹابت نہ ہوئی تو اس مواہی ہے مدی کے واسطے کیو کر انقال ملک ٹابت ہوگا حتیٰ کہ بائع اگرمر دمعلوم ہوتا توبیہ کواہی مغبول ہوتی اور مدعی کے داسطے بائدی کی ملک کا تھم نے دیا جا تا اور دوسری علت یہ ہے کہ کواہوں نے فظ میکوائی دی ہے کہ ایک مخص نے اس مری کے ہاتھ فروخت کی اور میکوائی نیس دی کہ اس مشتری نے بھی اس کواس سے فریدا ہے اور یہ بوسکتا ہے کہ بائع فرکور نے باندی فرکوراس مدی کے ہاتھ فروخت کی ہو مگر مدی فرکور نے اس کوندخر بدا ہواورفقا تے سے بدون خرید کے ملک ٹابت نہیں ہوتی ہے لیکن علت دوم سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ ذکر تیج متضمن ذکرخرید ہے اور نیز ذکرخرید متضمن ذکر تع ہوتا ہے۔ آیا تونیس دیکتا ہے کداگر کس نے دوسرے پردوئ کیا کہیں نے تیرے ہاتھ یہ باندی اس قدرشن کے وض فروخت کی اوراس نے ٹمن کا مطالبہ کیا تو اس کا بچ کا دعویٰ سیح ہوگا اگر چہد عاعلیہ پراس نے بیددو کی نہیں کیا کہ اس نے خریدی ہے اور اس طرح اگر کس نے دعویٰ کیا کہ میرے ہاتھ اس مرد نے بیہ باعری فروخت کی ہے تو اُس کا دعویٰ میچے ہوگا اگر چہ اُس نے بیدعویٰ تنبیل کیا کہ میں نے اس کواس سے خرید کیا ہے اس امر کوا مام محمد نے بہت جگہ ذکر کیا ہے اور نیز ایک محضر ہاندی پر دموی کرنے کا مقدمہ پیش ہوا کہ زید حاضر ہوااور ایک یا ندی کو حاضر لا یا اور دعویٰ کیا کہ بیمبری با ندی ہے میں نے اس کوفلاں محض سے خرید اے بس میری اطاعت اس پر واجب باور باعدی فرکورہ اس سے منکر ہے پھر بیزید فرکور چند کواہ لایا جنہوں نے بیکوائی دی کداس مرفی نے اس با عدی کوفلاں محض سے خریدا ہے تو اس میں مفتیوں کے جواب مختلف ہوئے بعضوں نے فتوی دیا کہ ملیت کا تھم دینے کے واسطے بید دعو کی سحے ہاور اطاعت واجب ہونے کی قضاء نا فذکرنے کے واسطے بھی نہیں ہے اس واسطے کداطاعت کجب واجب ہوگی کہ جب بائع نے باندی مذکوراس مدی کے سپر دکر دی ہے اور اس کا سپر دکر ما بعد ادائے من کے ہوگا اور مدی نے اپنے دعوی میں بیدذ کرنہیں کیا ہے کہ اُس نے مثن اوا کردیا ہے اور بعضوں نے دعویٰ یا لکل صحیح نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور یکی سیح ہے۔ اس واسلے کہ کواہوں نے ملک یا کُع کی صریحاً یا دلالة کسی طرح کوابی نبین دی اور بدون اس کے مشتری کی ملک کاتھم نددیا جائے گا اور بیمسئلہ کتاب الشہا دوش ہے۔

محضرجية

در باردعویٰ ولاءعمّا قد پیش ہوا کہ زیدمر کیا پھرعمرو آیا اور دعویٰ کیا کہ میت ندکور میرے والد بکر کا آزاد کیا ہوا ہے کہ اُس کو میرے والدنے اپنی زندگی میں آزاد کیا تھا اور اس کی میراث جھے جائے ہے کیونکہ میں اُس کے آزادہ کنندہ کا بیٹا ہوں میرے مواتے اس كاكونى وارث تبيل بي بي بعض مشائخ في اس كے فاسد مونے كافتوكى ديا ب اور بعض في اس دعوى كى محت كافتوكى ديا ب اور سی کے بیدوعوی فاسد ہے اس واسطے کرمدی نے اپنے دعویٰ ش بین کہا کرمیرے والد نے اُس کواچی زند کی میں آزاد کیا درحالیکہ میراوالداس کا ما لک تعااور غیر مالک کا آزاد کرنا باطل ہاور جوہم نے بیان کیا ہے اُس کی صحت کی ولیل وہ ہے جوامام محر نے دعوی الاصل میں باب دعوی العتق میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی غلام نے گواہ قائم کئے کہ اُس کوزید نے آزاد کرویا ہے اور زیداس ے محرب یااس کامقر ہےاور عمرونے کواہ قائم کے کہ بیر اغلام ہے تو قاضی عمروکے نام ذکری کردے گااس واسطے کہ آزادی کے کواہوں نے عتق باطل کی کواہی دی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کواہی میں بینیں بیان کیا کہ اس حالت میں زید اُس کا ما لک تھا اور بدون کوائی کے زید کی ملک ٹابت ندموگی اور عتق بلا ملک باطل ہے اور ہمارے اس قول کی کہ کواہوں نے عتق باطل کی کوائ وی ہے سی معنی میں بس السی مواعل کا وجود وعدم یکسال ہے اور اگر بالفرض السی مواجی موجود نہ ہوتی تو عمر و کے واسطے ملک کی ذکری کی جاتی پس ایسانی درصورت موجود ہونے ایس کوائی کے بھی بھی تھم ہوگا۔ای طرح اگر سخت کے کوابوں نے غلام کے واسطے اس طرح کواہی وی کرزید نے اس کوآ زاد کیادر حالیہ بیغلام اُس کے قبضہ میں تعاتو بھی عمرو کے داسطے جس نے اپنی ملک ہونے کے کواہ قائم کئے ہیں مك كاتكم دياجائ كاس واسط كداعمًا ق يحج بون كرواسط ملك معترب قضه كااعتبار بيس باور كوابول في مك كي كوابي بيس دى ہے۔ اور اگر عن كے كواموں نے يوں كوائى دى كرزيد نے اس كوور صاليك زيداس كاما لك تھا آ زادكيا ہے اور عمر و كے كواموں نے موای دی کدیدار عمروکا غلام ہے قوعت کے کوا موں پر تھم موگا اس واسطے کہ غلام کا اپنے آ زادکنندہ کی ملک قابت کرنامش آ زادکنندہ کے اپنی ملک ثابت کرنے کے ہے اور اگر آزاد کنندہ بالفرض کواہ قائم کرے کہ بیمیر اغلام سابق ہے میں نے اس کواپنی ملک کی حالت میں آزاد کردیا ہے تو سخت کے کواہوں پر تھم ہوگا اس واسطے کہ دونو ل فریق کواہ ملک ٹابت کرنے کے حق میں بیساں میں محرا بیک فریق میں اثبات عن زاند ہے بیں ایسا بی اس صورت میں جب کے غلام نے ایسے کواہ قائم کئے میں میں تھم ہوگا بس بی مسئلداس بات کی دلیل ے کہ غیر کی طرف سے عنق کا دعویٰ کرنے میں اس غیر کی ملک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

دروی فی دفعہ پی ہوا۔ جس کی صورت یہ ہے کہ زید نے عمر و کے مقبوضہ غلام کی نبست عمر و پر دیویٰ کیا کہ علی نے اس کو خالد

سے اا تاریخ محرم • سا اجری کو تربیدا ہے اور مد عا علیہ نے اس کے دیویٰ سے انکار کیا ہیں زید نے اپ دیویٰ کے گواہ قائم کئے اور عظم قضا میناء گواہان زید کے واسطے عمر و پر اس غلام کی ملک کی نسبت متوجہ ہوا بھر مد عا علیہ نے اس دیویٰ کے دفعہ میں دیویٰ کیا کہ پیشن جس کی طرف سے تو ملک حاصل ہونے کا دیویٰ کرتا ہے اس نے تیری خرید کی تاریخ سے ایک سال پہلے بطوع خود یہ اقرار کیا ہے کہ یہ غلام میر سے بھائی بحرکی ملک وہن ہوائی کرتا ہے اس نے اس کے اس اقرار کی تقد بن کی ہے اور اس نے بیغلام اُس کے بھائی بحر سے خریدا ہے گئی اس سبب سے تیراد ہوئی بھی پر باطل ہے۔ تو مفتوں نے بالا تفاق جواب دیا کہ بید دفعہ ہوئے ہی آس کے بعد فنویٰ طلب کیا گئی دونے ہوا ہے ہی آس کے بعد فنویٰ طلب کیا گئی دونے ہوا ہے ہی آل کے ان قاتی جواب دیا کہ وقعہ ہوا ہے ہی آل کے ان کا سیان کی تکلیف دے گائی واسطے کہ اُس نے ایک بار بعد رضرورت یہ اس بیان کی تکلیف دے گائی واسطے کہ اُس نے ایک بار بعد رضرورت یہ اس بیان کی تکلیف دے گائی جی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نددے گائی واسطے کہ اُس نے ایک بار بعد رضرورت یہ اس بیان کی تکلیف دے گائی جی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نددے گائی واسطے کہ اُس نے ایک بار بعد رضرورت یہ اس بیان کی تکلیف دے گائی والے گئی ہو ایک بار بعد رضرورت یہ اس بیان کی تکلیف دے گائی والے گئی ہو اس بیان کی تکلیف دے گائی والے گئی ہی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نددے گائی واسطے کہ اُس نے ایک بار بعد رضور کی میں میں کہ کی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف دیا گئی کی کی میں کو تک کی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تک کی کی میں کو تک کے تو کی کی کی کی کو تک کی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نے دیا گئی تو کی کی کی کی کو تھائی کو تک کی کی کو تک کی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی کی کی کی کی کی کی کو تک کی کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کو تک کی کو تک کی کی کی کی کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کی کو تک کی کو تک کی کی کی کی کی کو تک کی کو تک کی کی کی کی کی کی کو تک کی کی کو تک کی کی کی کی کی کی کو تک کی کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کی کی کی کی کو تک کی

بیان کردیا کہ تیری تاریخ خریدے یا تیری خریدے پہلے اقرار کیا ہے۔

محضر☆

در بار رعویٰ سے میراث وی ہوجس کی صورت بیہ کے کہاس تضاء میں زید وعمر وو ہندہ حاضر ہوئے اور بیسب اولا دبکریں مجران سب نے خالد پرجس کوحاضر لائے ہیں ایک دارمحدود <sup>ل</sup>ے کا اپنی مادرسلیمہ میت کی میراث اینے واسطے ہونے کا دعویٰ کیا اور محضر عی بیلکھا کہ بددار محدود طک مسماۃ سلیمددالدہ ان ہردو مدعیوں کا اور اس کا حق تھا اور ہرا برتادم موت أس کے قبضہ علی رہا ہمال تک کہ وہ مرکنی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ کمیا۔ تو بیمحضر ووعلتوں سے روکر دیا گیا ایک بید کہ محضر میں یوں لکھا ہے کہ ان وو مدعیوں کی والدہ حالاتک جا ہے کہان سب مدعیوں کی والدہ لکھا جائے اور دوم عمق تک محضر میں لکھا ہے کہ مرحمی اور اُس کے فرز تدوں کے واسطے میراث رو میااوراس میں بیند کورنیس ہے کہ کیا چیز فرزندوں کے واسطے میراث رومی اور یون لکھتا جا ہے کہ بیدوار محدوداس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو گیا یوں لکھنا جا ہے کہ بیاس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو گیا تا کہ مال متروک بھر رح یا بکنا یہ ندکور ہوجائے اور بدوں صرتے یا کنامیذ کر کرنے کے جس میں دعویٰ واقع ہوا اُس کی خبر میراث تمام نہ ہوگی اور پیخ ایام جم الدین عمر وسفی نے حکایت کی کدیں نے خبر میراث میں ایک فتو کی تکھااور اُس کے شرا تطاصحت بیان کرنے میں خوب مبالغہ کیا لیکن اتی ہات تھی کہ اس قول كي جكه كهأس كوميراث جيوز اخمير جيوز دي تقى صرف به لكعاتما كهاور ميراث جيوزا توشيخ الاسلام يلي بن عطاء بن حز والسغدي رحمته الله عليہ نے اُس کی صحت کا فتو کی شدد بااور مجھ ہے کہا کہ اس میں ضمیر لکھ دے اور یوں کردے کہ اُس کومیرات چھوڑا تب میں صحت کا فتویٰ دوں گا۔امام زامد مجم الدین مفی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میرے سامنے ایک محضر فیش ہواجس میں زید نے عمرو پر ایک زمین کا دعویٰ کیا تھا کدیے زمین اس مدی کی ملک وحق ہاوراس ماعلیہ کے مورث فلاں نے اُس پر بغیر حق ابنا قبضہ کرلیا اور برابرا ہے قبضہ عى ركمايهان تك كدمر كيا مجراس كوارث اس حاضرة ورده ك قبضه عن بعي ناحق بيس اس يرواجب بكراينا باتهواس يوتاه كر كاس ما كوسردكرد ساورمدع عليدني إس كروي كردفعيدين كها كدمير سمودث فلال في اس كواس مرى كمورث ے بطور پیچ تعطعی خرید کیا تھااور ہا جس تبعد طرفین ہے ہو گیا تھااور میرے مورث کے تبعند میں تاحیات اُس کے بخل رہی یہاں تک کہ اُس نے وفات یائی پھرمیرے واسطے بحق اُس کے میراث رہی ایس مدعی نے اس دفعیہ کے دفع میں کہا کداس مدعاعلیہ کے مورث نے اقرار کیا کہ جو بچے ہمارے درمیان میں جاری ہوئی ہے وہ بچے وفاء ہے کہ جب بائع جھے کوشن دے دیو جھے پراس زمین کا واپس کرنا لازم ہوگا اوراس بر گواہ قائم كرو يے بس آياس طور سے دفعيہ كا وفع كرنا سيح بينو شيخ جم الدين نے فرمايا كه قاضى القصاية عاد الدين علی بن عبداللہ اور بیخ امام علاءالدین عمرو بن عمّان معروف بعلا بدر نے جواب دیا کہ سیخ ہے اور میں جواب دیتا ہوں کہ سیخ نہیں ہے کیونک مرق نے اوّا او وی کیا کیاس مرعاعلیہ کا قبضہ بغیر حق ہے جمر جب بھے وفا وکا اقرار کیا تو اقرار کیا کہ اُس کے قبضہ میں جق ہے اور بعض نے فرمایا کہ جوی دفعیہ کا میچے ہونا واجب ہے بتابر تول ایسے امام کے کہ بچے الوفاء رہن کے تھم میں ہے۔اس واسطے کہ مدی نے اس وفعيد من معاعليد كواسط جس بات كاابتداهي بالكل الكاركيا تعاليني بيزيين محدوده اس في قيضه عن ناحق باس ميس تموڑے کا اقرار کیااوریہ بدین طور کہ جب اس بڑے کو تھم رہن حاصل ہے تو ہی مدی کی ملک دی لیکن مدعا علیہ کورو کئے اور اپنے پاس ر کھنے کا استحقاق حاصل ہے حالا تکہ مدی نے اس اراضی محدودہ کی اپنی ملک ہونے کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بغیر حق ہونے کا دعویٰ کیا

لے مجنی حدیمان کردہ شدہ بعنی ہرچار جب کی حدیں بیان کیا ہوا ۱۲ ہے متر ہم کہتا ہے کہ بیدونوں کی والدہ بیں مقتول نہو گااور جوہم نے بیان کیا وہ اس معود میں بہتے جزیمان ہو پیکی اا ہے چر جب اس کے بعد مدعاطیہ کے واسلے بچے ہالوفاء کا اقر ارکیا تو اپنے واسلے محدود ندکور کی ملکیت کا دعویٰ اور مدعاعلیہ کے واسلے بخل قبضدر کھنے کا اقر ارکیا اور بھی ہمارے اس قول کے متنی ہیں کہ جس امر کا مدعا علیہ کے حق میں اوّلاً ا تکارکیا تھا اس میں ہے بعض ہا ہے کا اقر ارکیا اور بتا پر قول عامد مشائخ کے نز دیک اگر وفاء عقد ہے مشروط نہ ہوتو تھے جو کی پس دعویٰ مدی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر وفاء عقد ہے میں مشروط ہوتو تھے فاسد ہوگی ہیں اگر اُس نے تع عقد کا دعویٰ کیا تو دعویٰ دفعہ جبح ہوگا ور نہیں کذاتی الحیط ۔

محضر

محضر 🏗

مضاف کیا جوسب ملک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور وہ اقرار ہے جی کہ اگر وہ اپنی ملک کوالی چیز کی طرف مضاف کرے جو سب ملک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلا یوں کہے کہ یہ پاغ انگور میری ملک ہے جس نے اس مدعا علیہ کے فرید نے سے پہلے اس کو اپنی مال سے فریدا ہے تو اُس کا دعویٰ الجمیح ہوگا۔

محضر

دعوی میراث معتق بیش ہواجس میں بیندکور ہے کہ زید نے ایک مخص مسمیٰ عمرو پر دعویٰ کیا کہ بینظام میرے بچاز ادبھائی بمر کا غلام تھا اور و دمر گیا اور جس وقت مراہے اُس وقت بیاُس کی ملک تھا اور میں اُس کو دارے ہوں اور میرے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے ہیں بیفلام اُس کی طرف ہے میرے واسطے میراث ہو گیا حالا نکہ بیفلام میری اطاعت ہے انکار کرتا ہے ہیں ماعلیہ نے أس كے دعوىٰ كے دفعيد ميں دعوىٰ كيا كدأس كے مورث فدكورنے جھ كواسے مرض الموت ميں آزادكر ديا تعااوراس كے تبائى عمال ے برآ مد ہوتا ہوں اور آج کے روز میں آزاد ہوں اُس کے واسطے جھے برکوئی راہ جیں ہے اور اس برگواہ قائم کردیئے پھراس مدعی نے ووبارہ دعویٰ کیا کہ میں نے اِس غلام کواہے بچازاد بھائی فلاں ذکور ہے اُس کی صحت میں خرید کیا ہے تو شیخ مجم الدین نسفی نے جواب دیا ہے کہ دوسرا دعویٰ اُس کا سیجے نہیں ہے اس واسطے ہر دو دعویٰ میں تناقض واقع ہوتا ہے اور تو فیق نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ اُس نے پہلے ميراث يان كادعوى كيا پرمورث ندكوركى زندكى مين أس سخريد فكادعوى كيادوريدجواب سيح بادرعات ندكورظا برباورامام محر ہے آخرجامع کبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ ذید کا باپ عمر ومر کیا ہی زیدنے بمرے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ بیددار میراہے میں نے اس کواینے باب سے اس کی حیات وصحت کی حالت میں خرید کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کے مگر اُن کی تعدیل نہ ہوئی یا اُس کے پاس گواہ تھے اور اُس نے مدعا علیہ سے تھم لے لی بھر اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیددار اُس کے باپ کا ہے وہ مرکبیا اور اُس کو اُس کے واسطے ميراث چيوز اگيا ہے اور كواولوگ كتے بيں كرہم اس كے سوائے أس كاكوئي وارث بيس جائے بين تو قاضى بنام مدى اس داركى ذكرى كردے كان واسطے كه پہلے باب سے حالت حيات وصحت من خريد نے كے دعوى اور پير دوبارہ أس سے ميراث يانے كے دعوىٰ میں تناقف نیس رہتا ہے اس واسطے کہ وہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اُس سے فریدا تھا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا لیکن میں اپنی فرید ٹابت کرنے سے عاجز ہوا اور بحسب طاہر بیدوار میرے باپ کی ملک میں رہالیں بظاہر وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے واسطے میراث ہوااور اگر الی صورت میں پہلے اُس نے باپ سے میراث پانے کا دعویٰ کیا بھراس کے بعد اُس سے خرید نے کا دعویٰ تو کیا دعویٰ فرید کی ساعت ندہوگی اس واسطے کہ پہلے میراث یانے کے دعویٰ اور پھر فرید نے کے دعویٰ میں تناقض ہے اس واسطے کہ وہ یہ نہیں کدسکتا ہے کہ میں نے اپنے باب سے میراث پایا جیما کہ میں نے پہلے دو کی کیا پھر جب میں میراث ثابت کرنے سے عاجز ہوا تو میں نے اُس سے خرپدااوراُس کی توضیح میہ ہے کہ باپ سے جو چیز خریدی ہے وہ میں میراث ہوسکتی ہے بایں طور کہ مثلا اُس کی زندگی میں دونوں کے درمیان جج نسخ ہوجائے یا بعد موت کے نسخ ہو کہ دارث اُس میں کوئی حیب یا کرایس کو واپس کر دے بس تناقض حقق نہیں ہوسکتا ہےاور جو چیز "باپ کی طرف ہے میراث کی ہووہ اُس کی خرید شدہ نہیں ہوسکتی ہے ہیں تناقض تحقق ہوگا۔

۔ قال الحر بم اور برے نزدیک دب بھی سی مندوگاس واسطے کہ آس نے یہ بیان ٹیس کیا ہے کہ یہ باٹ فذکور آس کی مال کی ملک تھا درحالیہ اس نے فروخت کیا ہے کہ یہ باٹ فذکور آس کی مال کی ملک تھا درحالیہ اس نے فروخت کیا ہے کہ اس کے ایسے کا اعتبار ہوتا ہے آگر چاس نے فرید کیا ہے کہ مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں ہوگر کے اس کے اور کہ اول وجانسا یہ بہتری کھی مسئل میں ہو کہ اور کہ اول وجانسا یہ ہوگا ہے اس کے دور میں میں ہے کہ وہ وہ اس میں میں ہے کہ دور نہ اس میں میں کہ کار کے مورث کا لفظ کہا جائے تو زیاد دوالنے ہو جائے 11 مند

فتاوي عالمگيري..... طِد 🛈 🔾 😅 💮 تاوي عالمگيري

ُ دعویٰ میراث اُس کی صورت بہ ہے کہ زید مرگیا بھرا یک شخص مشخق عمر وآیا اور پچازاد بھائی ہونے کی وجہ سے عصبہ و نے کا دعویٰ کیااورنسب پر گواہ قائم کیے کہ دا دا تک نام ونسب ذکر کئے پھراس نسب واس میراث کے منکر نے گواہ قائم کئے کہ میت کا دا دا فلاں محض ہاور ریسوائے اُس محض کے ہے جس کو مدعی نے دادا ٹابت کیا ہے بس آیابیدو کوئی مدعی اور اُس کے کوابوں کا دفعیہ ہوگا یانہیں تو شیخ جم الدین منگی نے جواب دیا کہ اگر مہلے کوا ہوں ہے موافق تھم قضانا فذہو چکا ہے تو دفعیہ منہ ہوگا اورا گر پہلے کوا ہوں ہے موافق تھم قضانا فذنيين بوابة وبسبب تعارض كيمسى فريق كواه كيموافق تحكم ويناجا ترميس باور فرمايا كدينظير مسكله طلاق جورووعماق غلام ہے کہ ایک فریق کواہوں نے کواہی دی کہ اُس نے کوف میں اس سال کی قربانی کے روز اپنی جور و کوطلاق دی ہے اور دوسرے فریق مواہوں نے غلام کے واسطے کوائی دی کدایسے مخص نے اس سال کی قربانی کے روز مکہ میں اس غلام کوآ زاد کیا ہے اور بعض نے فرمایا كديد چاہئے كديدى كے كواجول كا دفعيدند جواور مدعاعليد كے كوا وقبول ندجون كيونكدا كريدعا عليد كے كوا و جول تويا تو داداك نام كے ا ثبات يرقبول موں كاور إسى كوئي وجذين باس واسط كدده اس من عصم نيس باور ياديويٰ مدي كي نبي پرقبول موں كاوروس کی بھی کوئی راہ نینں ہےاس واسطے کے نفی پر مواہی قبول نہیں ہوتی ہےاور یہ نظیر اس صورت کی ہے کہ ایک محض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کداس مدمی نے اس مدعاعلیہ کوفلاں روز ہزار درم قر ضہ دیئے ہیں اور مدعاعلیہ نے گواہ دیئے ہیں کہ میخض اس روز فلال شہر میں تھاکسی د دسرے شہر کا نام لیا تو مرعا علیہ کے کوا و تبول نہ ہوں محماس واسطے کہ میر کوا و در حقیقت نفی پر قائم ہوئے ہیں۔

در مقدمہ دعویٰ و دمرہ وسرائچہ پیش ہوا اور گواہوں نے بلفظ خانہ گواہی وی تو محضر نہ کور بدین علت رد کر دیا گیا کہ جس چیز کی مواہوں نے کوائی دی ہے وہ خت دعوی واخل نیس ہے اس واسطے کدرعوی سرائچہ کا ہے اور کواہوں نے خاند کی کوائی دی ہے حالانکہ سرائيداور إان عرفانداور باور ميجواب الي صورت من سيح موسكات كدجب دعوى بزبان عربي اور كوابى بزبان عربي اوراكر دعوى فاری میں اور کوابی فاری میں ہوتو وعویٰ و کوابی دوتو ل سی ہوں کے اس واسطے کہ فاری میں خانہ کا اطلاق سرائچہ پر ہوسکتا ہے بال عربی میں ایسانہیں ہے۔

ور مقدمہ دیوی تھ سکنی جس میں لکھا تھا کہ اس کومع اُس کے حدود وحقوق کے فروخت کیا اور بیمحضر شیخ الاسلام سغدیؒ کے سائے پیش کیا گیاتو شیخ نے اس کورد کر دیا کہ سکن نقل ہے اور نعلی (۱) کے واسطے صدمین ہوتی ہے اور نیز شیخ رحمتہ الله علیہ کے سائے لکھ کر دوسرامحضر پیش ہوا جس میں مدعا علیہ کے دا دا کا نام نہ کورنہ تھا جس کی صورت رہمی کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر و کو حاضر لا یا مجراس زید نے اُس عمرو پر دعویٰ کیا۔ تو سے نے اس کی صحت کا فتو کی دیااس واسطے کہ کہد عاعلیہ حاضر ہے اور حاضر میں اشارہ کا نی ہے اُس کے اور اُس کے باب کے نام کے ذکر کی ضرورت جیس ہے اس واوا کے نام بیان کرنے کی بدرجداو فی ضرورت ند ہو گی اور اگر مدعا علیہ غائب ہوتو دادا کا نام بیان کرنا ضروری ہےاور بیامام اعظم وا مام محر کا قول ہے ای طرح صدود کے بیان میں صاحب صد کے دادا کا نام بیان کرنا ضروری ہے ای طرح ہر دومتخاصمین کی شناخت میں داوا کا نام بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین فتاویٰ عالمگیری..... جادی کی کی والسجلات کی کی کاب المحاضر والسجلات

سغدی ابتدا میں اُس کی شرط تبیل فرماتے تھے کہ دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے پھر آخر عمر و میں اس کی شرط کرنے لگے اور یہی سیج ہے اور اس پرفتوی ہے۔

محضر

بیش ہوا جس میں شغعہ کا دعویٰ ہے اور اس میں بہر سرطر بی شفعہ کا طلب کرنا ندکور ہے بس میمخسراس علت ہے رد کیا گیا کہ دعوی و کواہی میں بیند کورنہیں ہے کہ شفیع نے طلب کے کواہ وفت قدرت میں فی الغور کر لیے ہیں اور اُس نے اس محدود کے شفعہ طلب كرنة بركواه كركة بين اورمحد وو فركور بنسبت بالكع ومشترى كشفيع سهزياده فزويك تعاحالا فكداس كابيان ضروري باس واسط كد شرط بدے کہا سے پر گواہ کر لے جوشفیج ے زیادہ نزد بک ہوخواہ محدود ہو یا باکع ہویامشتری ہواور جانتا جا ہے کہ طلب اشہادی مدت کی تقدیرای است قدر ہے کہ بخلاف قدرت (۱) بالع یامشری یامحدودان تین میں سے ایک کی حاضری میں فورا مواہ کر سال اورمشری ے طلب کرنا ہر حال میں سیح ہے خواہ مشتری نے بہتے پر قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہواور بائع سے طلب کرنا جب سیح ہے کہ جب داراً س کے قبضہ میں ہواور اگر دار اُس کے قبضہ میں نہ ہوتو ﷺ الاسلام نے بھی شرح میں ذکر کیا کہ استحسانا اُس سے شغعہ طلب کرنا سیح ہے قیاساً سیح نہیں ہے اور شخ ابوالحن قدوری نے اپنی شرح میں اور ناطفی نے اپنی اجناس میں اور عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا کہ بیسی نہیں ہے اور استحسان وقیاس کا مجمد ذکر تبیش کیا اور اگر شفیع نے بخرض طلب اشہادان تمن میں جوزیاد وقریب ہے اُس کوچھوڑ کردوری والے کے باس جانے کا قصد کیا ہی اگر بیرسب ایک ہی شہر میں ہوں تو اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی شیخ الاسلام نے اپی شرح میں اور عصام نے اپن مختمر میں ذکر کیا ہے اس واسطے کہ شہروا حد باوجود تبائن اطراف کے تھم میں مثل مکان واحد کے ہے اور خصاف نے ادب القاضي مي ذكر فرمايا كداكروه زويك كوچوز كردوروالے كے باس كيا تو أس كاشغد باطل موجائے كا اورابيا بى صدرالشهيدنے اہنے واقعات میں ذکر کیا ہے اوراگر بیسب متفرق و بازیاد وشہروں میں ہوں پس اگران میں ہے کوئی ایک ای شہر میں موجود ہوجس میں مستفع ہے پر شفیع اس کوچیوز کر دوسرے شہر میں طلب اشہاد کے واسطے کیا تو اس کا شغمہ باطل ہوجائے گا اور اگر شفیع دار محدود ومشتری و بالكع ان سب ميں سے ہرايك علىحد وعلىحد وشہر ميں ہوليس و ونز ويك والے كوچھوڑ كرايسے كے باس كيا جوبنسبت أس كے دور بيتو اس میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ اس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور ایسابی عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے اور بعض نے فرمایا کا شغعہ باطل ندہوگا اور ایسائی ناطفی نے اجناس میں ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ میدہ کدگا ہے ایسا اتفاق ہوتا ہے كشفيح كى سبب سے زويك والے كے باس نبيس جاسكتا ہے ہى دوروالے كے باس جانا أس كے شفعه كامبطل ند ہوگا اورعلى بندااكر نزدیک والے کے پاس کینینے کے دوراستہ ہوں پس شفیع نے نز دیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا تو بھیا س اس کے جوعصام نے ذکر کیا ہے اُس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور بھیا س اُس کے جس کوناطعی نے ذکر کیا ہے اُس کا شغعہ باطل نہ ہوگا۔ پھرجس شہر میں ان سب سے زیادہ قریب موجود ہے جب اس شہر میں پہنچا تو طلب سیح ہونے کے واسطے میشرط ہے کہ اس چیز کے حضور میں طلب ہو خواہ یہ شے دار ہویا بائع ہو یامشتری ہوسب کا تھم کیساں ہے بھی مشہور ومعروف ہے اور قاضی امام ابوزید کبیر فرماتے تھے کہ بائع و مشتری میں اور دار میں فرق ہے کہ صحت طلب کے واسطے باکع یامشتری کاحضور شرط ہے اور دار اگر زیاد و قریب ہوتو اُس شہر میں پہنچ کر دار کاحضور شرطنیں ہے بلکہ اُس شہر میں جس میں دارہے بدون تاخیر کے جہاں جاہے شفعہ طلب کرنے کے گواہ کرنے تو طلب اشہاد ل کین آن میں ہے کسی کو صاضر پاکر ہا و جود قدرت اشہاد کے فورا کواوکرنا جا ہے ہے لیکن صحت کے جملے شرا لکا شفعہ میں مذکور ہوئے ہیں قا کہے یہاں بیان يونے بين ا (۱) جس وقت اشهاد پر قاور بهواا

صحیح ہوجائے گی اور فرماتے تھے کہ ای طرف امام محمد نے باب شغید اٹل اپنی میں اشار وفر مایا ہے اور علی ہذا اگر دار نہ کوراُ ی شہر میں ہو جہاں شفیع موجود ہے تو طلب اشہاد کی صحت کے داسطے بنا پر اختیار امام ابوزید کبیر کے دار نہ کور کا بطلب اشہاد شغیہ طلب کرنے کے واسطے اس دار کا سامنے ہونا شرط نہ ہوگا اور اگر بالع ومشتری شہر شغیہ میں ہوں تو اُس کے حضور میں طلب اشہاد بالا تفاق شرط ہے کذا فی الحیط ۔

محضر 🏠

اس مقدمہ میں چیش ہوا کہ مادہ خرخر بد کردہ پر استحقاق ٹابت کر کے لیے جانے کے بعد مشتری نے اپنائمن واپس لینے کا دعویٰ کیا۔اُس کی صورت یہ ہے کیجلس قضاء بخارا ہیں مسی حیدرحمیری حاضر ہوااورایئے ساتھ ایک مخف مسمی عثان تمیری کو حاضر لایا مجراس حاضراً مده نے اس حاضراً ورده پر دعویٰ کیا کہ اس حاضراً ورده نے میرے ہاتھ ایک مادهٔ پورے جند کی اس قدر شن فروخت کی اور بیفروخت ماہ فلاں سندفلاں میں واقع ہوئی اور میں نے اس ماد ہ فرکواس سے فرید کیا اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ واقع ہو گیا بھر میں نے بیدماوہ خربیرست احمد بن خالد بھن معلوم فروخت کی اور اُس نے جھے سے اس شمن معلوم کے عوض خربید لی اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ ہو کیا پھر احمد بن خالد نے مید ماوہ خر بدست علی بن محمد دہنان فروخت کی پھرسمیٰ زید نے اس مادہ خرکوعلی بن محمد کے ہاتھ ہے مجلس قضائے کور وزسف میں قاضی معین الدین بن فلاں کے سامنے ابنا استحقاق ٹابت کرکے لیا اور قاضی معین الدین اس وقت عن از جانب قاضی امام علاء الدین عمر و بن عثمان متولی احکام قضائے کور ؤسمر قند وا کثر شهر ماوراء النهر کے کور و نسعف و اُس کے نواح کا قاضی تھا اور میاستحقاق بدر بعد کواہان عاول کے جوقامتی معین الدین کے حضور میں شاہر ہوئے تنصی ابت کیا اور قاضی معین الدین کی طرف ہے زید کے واسطیعلی بن محمد دہقان پر اس ماد ہُ خر کا تھم جاری ہوا اور قامنی موصوف نے اس ماد ہُ خرکواُس کے ہاتھ سے نگال کر اس مستحق کووے دیا پھر قاضی امام سدیدالدین ظاہر کی طرف ہے جو بخارا میں از جانب متولی احکام قضاء وشہر بخاراونواح آن قاضی ا مام صدر الدين احمد بن محمد كے ثابت الحكم بيراس متحق عليه و ہقان على بن محمد كے واسطے اپنے باكع احمد بن قلال سے اپنائمن اداكر دو شد ووابس لینے کا تھم جاری ہوا پس اُس نے اپنے با لُغ ہے اپنا ثمن تمام و کمال واپس لیا پھراس قاضی سدیدالدین کی طرف ہے اس احمد بن فلاں کے واسطے تھم جاری ہوا کہ اپنے باکع ہے اپنا اوا کر دہ شدہ تمن واپس لے پس اس نے جھے ہے اپنا تمام و کمال تمن واپس لے لیا اور مجھے استحقاق حاصل ہوا کہ میں نے جوشن اس حاضرة وردہ کوادا کیا ہے سب اس سے واپس لوں مجراس مدعا علیہ ہے جس کو مدی حاضر لایا ہے جواب ما نگا ممیا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ جھے اس مدعی کو پچھے دینائییں پھر سیدی اپنے دعویٰ پر چند کواہ حاضر لایا۔ پس اس وعویٰ کی صحت کافتوی طلب کیا حمیا تو بعض نے جواب دیا کہ اس دعویٰ میں چند طرح سے خلل ہے اوّل آ نکد مدی نے مینیس بیان کیا کہ قاضی علاء الدین کے خلیفہ کرنے کی اجازت حاصل تھی حالانکہ ریشرط ہے کیونکہ اگر اُس کوخلیفہ مقرر کرنے کی اجازت نہ ہو کی تو اُس کا ظیفہ کرنا سیجے نہ ہوگا اور معین الدین قاضی نہ ہوگا اور دوم آئکہ اُس نے قاضی معین الدین کے قاضی مقرر ہونے کی تاریخ نہیں تکھی تا کہ دیکھا جائے کہ قاضی علاءالدین اُس کو قاضی مقرر کرنے کے وقت خود قاضی تھایا نہ تھا تا کہ معلوم ہوکہ قاضی معین الدین اس کے مقرر کرنے سے قاضی ہو گیا اور نیز اُس نے صریحاً بیذ کرنہ کیا کہ قاضی سمر قند کونسف پر ولایت حاصل تھی بلکہ بیذ کر کیا کہ اکثر شر بائے ماورا والنبر حالانک ماوراء النبر میں بہت سے شہر ہیں ہی ای بات کوذکر کرنے سے تسعف داخل ند ہوجائے گا اور نیز اُس نے ب بیان کیا قاضی معین الدین نے عاول کواہوں پر تھم دے دیا اور بیربیان نہ کیا کہ بیگواہ مدعا علیہ کے روہر وقائم ہوئے تھے حالانکہ جب تک گواہی وتھم روبر و مدعا علیہ کے نہ ہوتب تک تھم بھی نہیں ہوتا ہے۔اور نیز اُس نے صرف یہ بیان کیا کہ قاضی معین الدین کے روبرو

در معامل فروخت سہم فوا حد شائع بحدود فود بحضور شخ نجم الدین نفی بیش کیا گیاتو شخ رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائح سر قد فرما نے سے کہ اس میں فساد ہاں واسطے کہ اس ہا فراز (۱۱) کا وہم ہوتا ہے کہ مفرز (۲۱) کے حدود ہوتے ہیں اور جو مشاع ہو لینی مقسوم علیمہ و نہ ہوا ہی کہ بیس ہوتے ہیں اور فرمایا کہ میر بے نزدیک بیرہ وجب فساد نہیں ہے اور شخ ابوج عفر طحادی نے اپ شروط میں ایک مقدم پر کھتا ہے کہ مشتری نے اُس سے نصف وار بحد و دایس نصف خرید کیا اور فرمایا کہ میں نے سید امام محمد بن ابی شجاع بی سے سنا کہ فرماتے شے کہ میں اس مسئلہ میں اپ والدمحروم ہے کچھ یا ذمین رکھتا ہوں اور ہمارے اصحاب سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے ہی اور شمال مور کہ اور ہمارے اصحاب سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے کہ ہوتا ہے کہ میں اس مسئلہ میں اپ وافراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر کرنا افراز پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر میں بھی ایسانی ہوتا یا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہم وکلزے کا ذکر میں بھی ایسانی ہے۔

مجضرتك

دردعوی اجارہ طویلہ جس میں لکھا تھا کہ اقب روز اس اجارہ کا روز چار شنبہ چھٹی ماہ شوال ہے اور اُس کے بعد لکھا اور وونوں نے تاریخ نہ کور میں باہمی قبضہ کرلیا تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ تاریخ نہ کور میں قبضہ کرلیا تو بیان کرنا خطاہے اس واسطے کہ بیشتو ہے کہ بقابض جو تھم عقد ہے وہ عقد کے ساتھ زمانہ واحد میں واقع ہوا ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ تقابض جو بچکم عقد ہووہ بعد عقد کے ہوتا ہے اِس یوں لکھنا جا ہے کہ دونوں نے تقابض اُسی روز کرلیا جس دن مقد داتع ہوایایوں کھے کہ جس دن مقد کر دیا ہے اُسی قبد کرلیا تا کہ تقابض بعد مقد کے ٹابت ہوا درمیر سے نزد یک سیجے پہ ہے کہ یوں لکھے کہ مقد قرار دسینے کے بعد دونوں نے باہمی قبضاً کی روز کرلیا جس دن مقد داقع ہوا ہے۔ مسید

كفري

وردعویٰ مال اجار ومفسو تعدر (۱) اُس کی صورت بیتی کداس زید حاضر آمده نے اس عمر و حاضر آورد و پردعویٰ کیا کداس عمر و ک والدسمى بكرنے بيصابك ويلى محدوده يحدود چنين وچنان بعوض اس قدر مال كاجاره طويله مرسومه برايدى تمي مجروه مركبااورأس كى موت ہے اجارہ فنٹے ہو کیا اور بقید مال اجارہ اُس کے ترکہ پرمیراقر ضہ ہو کیا۔ پس بیصنر بدین علت رد کر دیا کیا کہ مخریس بیذ کورمیس ہے کہ موجر نے مال اجارہ بعنی کراہے ہر قبعنہ کرایا تھا حالا تکہ جب تک موجر مال کراہیدہ صول نہ یائے تب تک اُس کی موت ہے اُس کے تركديس إس كا مجميمي قرضدنه وكا اور نيزأس في اجاره كى اوّل تاريخ وآخرتاريخ وكرنيس كى حالانكدأس كا ذكر ضرورى بتاكد و يكماجائ كدمال اجارويس سي يحدياتى رباب يائيس اوربعض مشائح في فرمايا كدمال اجاروير قبعندكر في كانعرت كرنى جاست اور اس پر اکتفانه کرنا جاہئے کہ دولوں نے بھیصہ میحد ہاہمی قبضہ کرلیاس واسطے کہ اگر مستاجر مال اجارہ لا یا تحر موجر کو دیانہیں آورجو چیز ا جار و (ف) لي باس ير بعند كرليا بتسليم موجراورموجرن مال اجار و ير بعند كرليا بدون تعليم من جريح توريق ل كدها بعن واقع موهميا ب سی مولا بدین اعتبار باوجود آ تکه بروو بدل میں سے ایک پر قبعن نبیل میااور حارب بعض مشار کے نے اس قول کی تربیف کی ہے اور فرمایا کدید کھے ہات نیس ہے اس واسلے کے تظیر شرع وقو اعد شرع میں لوگوں کے مفہوم کا اعتبار ہے اور اس قول سے کدوونوں نے باہی قبند كرايا يى مغيوم موتاب كدموجر في اجرت يراورمتاج في جوجيز اجاره يرلى بأس يرقبند كرايا اوربعض في فرمايا كديدي یوں نہ لکھنا جا ہے کہ علی ان بزرع المعاجر مابدالد یعنی بدین شرط کدمتا جرأس میں جوأس کی رائے میں آئے زراعت کرےاس واسطے كەكلىملى ككرشرط ب اور فاہر ب كدمت جركا بننس خود زراعت كرنا متعندنائے عقد ميں سے نبيس ب يس بدلازم آئے كاكداس حقد میں اسی بات مشروط ہے جو تعصاے عقد نہیں ہے بال یول تھے کہ لیزرع مابدالہ تا کہ جو اس کی رائے میں آئے زراعت کرے اور میمو جب فسادنیں ہےاں واسلے کداس کا مرجع بیان غرض متاجر ہے شوط کی جانب نہیں ہے لیکن 'ییقول میرے نز دیک نہایت ضعیف ہاس واسطے (۲) کداجارہ دراصل متاجر کے نفع حاصل کرنے کی ضرورت کے واسطے مشروع ہوا ہے ہیں اُس کا بننس خود انقاع حاصل كرنا مقتضائ عقد سے بوااوراكر مانا كەستاجركا بىنس خودىغ أفھانا مقتضائے عقدنىيں ہے ليكن غير مقتضائے عقد كے عقد عى شرط لكانام وجب فساد عقد جمي موتاب جب كدونول عاقدين على سيكي كواسطياس عي نفع مو بالاجماع يادونول على س سمى كے واسطے معترت ہو بنا برقول امام ايو يوسف كے پس جب كدونوں ميں سے كى كے واسطے نفع يا ضرر نہ بوتو عقد فاسد نہ ہوگا چنانچا کرانائ خریدااور باقع نے مشتری پرشرط لگائی که اس کو کھائے تو فاسد نہیں ہے اور اس مقام پر بھی دونوں میں ہے کی کے واسطے اس شرط میں نفع ہے اور ند منرر ہے اور اگر عقد اجارہ میں جو چیز زراعت کرے گاوہ بیان ند کیا تو جامع صغیر میں ذکر کیا کہ اجارہ فاسد ہاوردوسرےمقام پر ذکر کیا کہ استحسانا اجارہ جائز ہے کذانی الذخیرہ۔

ورمقدمددموی اجاره و دربیکه موجرنے جو چیز اجاره یرلی ہے اُس پر قبضه کرلیا۔ اس زید حاضر آیدہ نے اس محروحاضر آورده

ا بعنی اس قول کومتندادر قابل جمعت بیس قرار دیا ہے تا (۱) جوا جارہ نسخ کیا گیا ۱۲ (۲) اقول فیڈنظر ظاہر اُوان کان الاسر کما قال ۱۳ (ف) مجمرمت جرنے خود اُس پر قبضہ کرلیا مجرجو چیز اجارہ پر لی کئی ہے وہ مت جربے پر دکی کئی اور مستاجر نے مال اجارہ پیرونہ کیا ۱۳

محضرين

دعویٰ بقید مال اجاره مفسوحه ـ زید حاضر جوااورعمر و کوحاضر لایا اور میخص حاضر آیده این بهن بالغه مسما قافلانه کی طرف ــــ دیوی ندکورہ محضر کے واسطے وکیل ہےاورا پی بہن صغیرہ مسماۃ فلانہ کی طرف ہے با جازت حاکم دعویٰ ندکور ومحضر کے واسطے وصی ہے اور ہیں۔ اولا دفلاں بن فلاں جیں پس اس حاضر آیدہ نے اس حاضر آوردہ پر اپنی ذات کے واسطے بطریق اصالت اور بالغہ بہن کی طرف سے بطریق و کالت اور بہن مغیرہ کے واسفے باجازت حکی اس حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آوردہ نے ہارے باپ فلاں کوتمام اراضی محدودہ بحدود چنین و چنان بعوض اس فقدرد یناروا کے باجارہ طویلہ مرسومداجارہ دی تھی اور جاراباب قل اس کے كديدا جاره فتح مواور قبل اس كركد مال اجاره ندكوره بس يجهدو صول كر يحمر كيا اورأس كي موت عدا جاره من موكيا اوريهال اجارہ جواس فقرر دینار ہیں اس کے ان وارثوں ندکور کے واسطے اُس کی میراث ہو گیا سواسے ایک دینارے کہ اس میں سے کی قدر چھو مدت اجارہ گذرنے سے کیا اور کمی قدر اس وجہ سے کیا کہ جاری ہاپ نے اپنی زندگی میں اس سے اس کو ہری کرویا تھا ہیں اس مدعا عليه يرواجب بكديد ينار بائ فركوره موائ ايك وينارك سب إداكرت كدرى ابنا حصد بطريق صالت اورمساة فلاندايي بهن بالغه كاحصه بطريق وكالت اور فلاندايي بهن صغيره كاحصه بإجازت حكمي وصول كرليبس بيمحضر بدين وجدر وكرديا كميااس ميس ندكور ہے کہ مال اجارہ اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہو گیا ماسوائے ایک وینار کے کدائس میں سے کی قدراس وجہ سے جاتا رہا کہ ہمارے باپ نے اُس موجر کوا چی زندگی میں اُس ہے بری کردیا تھا حالا نکساً س صورت سے دعویٰ ابراء فاسد ہے اس واسطے کہ ابرا وفقط بعدوجوب کے بابعدسب وجوب کے بیج ہوتا ہےاورمستاجر کی زندگی میں مال اجارہ موجر پرواجب نیس ہےور صالیکہ اجارہ قائم ہواور ہنوز فتخ نه بواہو۔اور نیز سب وجوب بھی پایائیں کیااس واسطے کہ سب وجوب یہ ہے کہ اجارہ سخ ہوجائے اور اجارہ ہنوز سخ نہیں ہوا ہے اور دوسری علت اس میں بیہ ہے کدومونی میں ندکور ہے کہ اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ مال اجارہ اس مدعی کو وے دے تاکہ وہ اپنا حصہ ع - اقول میرے نزویک وجود خلل اس میں بہت ہیں کہ اُس نے اجارہ کے اقرار بی قام کی اور بیدیان نے کیاموجر نے اہام اجارہ میں اُس پر تبغیر کر لیا ہے اور شاید بوجہ ظبور کے ان کو بیان نے کیا واللہ اعلم ۱۲ مند

بطرین اصالت اور اپنی بھن بالند کا حصد بطرین وکالت وصول کرے حالا نکہ جوفض خصومت کے واسطے وکیل ہو وہ امام زقر کے نزدیک قبضہ کرنے کا مخارتیں ہوتا ہے اور اس پرفتوئی ہے ہی بنا پر مفتی بہ کے اُس کا حصد موکلہ کا مطالبہ میجے نہ ہوگا اور واضح ہو کہ پہلی وجہ رومحضر کے واسطے بچھے نہیں ہے اس واسطے کہ دموکی ایرا واگر چہ سے نہ ہوائین بیدائی بات ہے کہ اُن کے ذمہ لازم آئے اور اس سے باتی مال اجارہ کے دموی میں پچھ ظل نہ ہوگا کے فکہ مید مال تو اُن کاحق بذمہ موجر لازم آیا ہے۔

محضرت

وی اجارہ مال مفوحہ از وارفان متاجر بسب موت موجہ اراس مخفر سی وارفان متاجر کی طرف ہے دہوئی ٹھیکہ تھ اس میں کوئی شلل نہ تھا گھر لکھا کہ دعاعلیہ نے دفع دہوئی ہرگ کے واسطے بیان کیا کہ جرے باپ نے بہر ہاپ ہے بہر ہاپ کی فلک تھ زمن گیبوں بعوض مال اجارہ کے جس کا تو دہوئی کرتا ہے وصول کئے جی بی بیم بیمخفر بدین علت روکر دیا جمیا کہ مال اجارہ کے جون گیبوں دین جس اس اجارہ واجب نہ ہو جائے مال اجارہ کے جون گیبوں دین جس میں مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب ہی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ فتح ہوجائے ہی الی حالت میں مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب ہی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ فتح ہوجائے ہی الی حالت میں مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب ہی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ ہے ہوجائے ہی الی حالت میں مال اجارہ ہے ہی وصول کر لین کو کوشمور ہوسکتا ہے اور دوسری علت یہ ہم کہ برحال نے جی اور اس کے موض میں گیبوں وصول کر لین کے کوشمور ہوسکتا ہے اور دوسری علت یہ ہم اور آس کے موض میں کہ کہ جب کہ کہ جب سے کہ گیبوں کے مالک کی طرف سے بطور موض دینا فاہت نہ ہو۔

## اجاره نامه

اجارہ با مدیش کیا گیا جس میں کھاتھا کہ قلال نے قلال کواراضی محدودہ بحدودہ بنین و چتان جولائق ہزرا عت اس شرطی اجارہ دی کہ متاجراں میں اس چیز کی زراعت کرے تو بعض نے قربایا کہ بیا جارہ نامہ یا طل ہے اس واسطے کہ کی خاص چیز کی زراعت کی معرودہ بھر ارعت میں شرط کرنا معتقبیات عقد میں سے بیل اُسی مقد میں ایسی شرط لگائی جو معتقبات عقد میں ہے جالا کہ اس میں ہرووعاقد بین میں سے ایک کے واسط نفتے ہاوروہ موجر ہاورالی شرط بالا تقاق موجب فساد مقد ہاور بعض نے فربایا کہ اس میں ہوجو یہ فاسونہ ہوگی اس واسطے (۱) کہا ہے مقام پر بیر کہنا کہ ملی ان بزرع فیہا کذا کہ اُس میں بیرچیز زراعت کرے اور بیا کہنا گیزرع فیہا کذا کہ اُس میں اس چیز کی زراعت کرے دونوں بیساں ہیں اور طاہر ہے کہ لیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ بیان کے واسطے ہے لیس موجب فساد نہ ہوگا اور موجب فساد کو تکر ہوسکتا ہے طالا نکہ ہم نے اس سے پہلے جامع صغیر سے قل کردیا ہے کہا کہ متاجر نے بیابیان نہ کیا کہ دوس کی زراعت کرے گا تو عقد فاسد ہوگا ہی جس چیز کی ذراعت کرے گا اُس کا بیان ترک کرنے ہے جب عقد فاسد ہوتا ہی جس چیز کی ذراعت کرے گا اُس کا بیان ترک

محضر 🏗

دریان شاخت مملوک ۔ می الاسلام علی سفدی سے دریافت کیا گیا کہ ایک محضر کے اقل میں لکھا ہے کہ دوزیدین عبداللہ ہندی نے اللہ پردوئی کیا تو جواب دیا کہ بیٹی میں ہاں واسطے کہ اس طرح نسبت کرنے ہے آگا تی وشاخت نہیں ہوتی ہا اور اللہ باللہ محفرين

جس میں غلام اجارہ پروسینے کا دکوئی فدکور ہے۔ اس کی صورت یہ فدکور ہے کہ ذید نے ایک فیف کے پاس جوغلام ہے اُس کا دکوئی کیا کہ میں نے بیغلام اس قابض کو ایک درم روزانہ پراجارہ دیا تھا اور استے ایام گذر مے ہیں پس اس پرواجب ہے کہ بیغلام مع اس قدراجرت کے بیجے پردکر ہے۔ پس بیم مضر بدین علت رد کردیا گیا کہ اُس نے بید کرکیا ہے کہ میں نے ایک درہم روزانہ پراجارہ پردیا اور مدت اجارہ کی کوئی افتہا بیان نہ کی ہرروز جوآتا ہے اس میں نیا اجارہ منعقد ہوتا ہے اور بیروز جس میں دعوی واقع ہوا ہے اس میں اجارہ منعقد ہوا اور مستاج کو اُس سے مستاج پراس کے سرد

ا کینی بلاا کراه دیگرے خودا بی خوش خاطر اور رضامتدی کے ساتھ کیا ۱۴

<sup>(</sup>۱) اجازت یا قد قرض دار برا (۲) سیخی جس طرح نسب عمی دادابوتا به اا مند

کرنے کا مطالبہ سے ہوگا اور اگر اس کے واسطے وئی مدت بیان کی ہواور بیدو کی کا روز مجملہ مدت نے کورے ہوتو بھی بی ہوگا اس واسطے کہ جب بیدو وزو کی مجملہ مدت اچارہ کے ہوتو عقد اچارہ شی واغل ہوگا اور متاجر کو اختیار ہوگا کہ غلام کو اپنے پاس روک رکھے اور اُس کے جب بیدو وزو کی مجملہ مدت اچارہ کے ہوتو عقد اچارہ شی واغل ہوگا اور محضر دعوی شی اکھا ہے کہ اُس نے غلام اچارہ پر دیا اور بیا اور کھنے محاصل کرے اور بدیں وجہ کہ اُس نے کٹر او کھا اور کی کیا اور محضر دعوی شی اکھا ہے کہ اُس نے غلام اچارہ پر دیا اور بدی ہوتا ہے کہ اُس کے بیروکر دیا تا بت شہو کا بیروکر دیا تا بت شہو کا بیروکر دیا تا بت شہو کا بیروکر دیا تا بت شہو کا بیروکر دیا تا بت شہو کا بیروکر دیا تا بت شہو تب تک غلام کا بیروکر دیا تا بت شہو تب تک ایران کی ایران کی اور کی مواور جب تک غلام کا بیروکر دیا تا بت شہو تب تک ایران کی اور کی مواور جب نہ موگی گی اجران کی اور کی کا دو کی اور کی مواور جب نہ موگی گی اجران کی اور کی کھیک نہ دوگا۔

## 성당

محضرا

میں میت کے وارثوں کے حضور ہی میت پر مال مضار بت کی وجوئی نہ کور ہدیں صورت کرنے بد حاضر ہوا اورا بہت ساتھ فلاں و فلاں کو جوسب اولا د فلاں جیں حاضر لا یا بھر ان حاضر آ مدہ نے ان سب پر جن کو حاضر لا یا ہے وجوئی کیا کہ ہی نے اُن کے مورث فلاں کو ہزار درم بطر لی مضار بت دیئے ہے اور اُس نے ان درموں ہی تصرف کر کے طرح کا نفع حاصل کیا پھر وہ قبل تعتیم مال کے اور قبل اس کے کہ رب الممال کو اُس کا راس الممال و سے و سے اور نفع تقسیم کر کے و سے د سے اس مال کو جھیل جھوڑ کر مرکمیا بینی بیان نہ کیا اور بیاس کے ترکہ ہیں قر ضد ہوگیا الی آخرہ ہی تینی میان نے فر مایا کہ اگر دعوئی راس المال و منافع دونوں کا ہے تو مقدار نفع بیان کرنا ضروری ہے اور اس کے چھوڑ نے جی خلل پیدا ہوگا اور اگر فقط راس المال کا دعوئی ہے تو مقدار نفع کا بیان چھوڑ نے جس کچھ مضا کہ تنہیں ہے۔

محضري

جس بھی اعماقی مستہلکہ کا دعویٰ ہے۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر دکو لایا پھر اس زید نے اس عمرو پر ہزار دینار قیمت اپنے مالہائے عین میں ہے کسی مال عین تلف کر دو کا جس کوسم قند میں تلف کیا ہے دعویٰ کیا۔ تو بیر محضر بچند وجوہ رد کر دیا گیا اوّل آ تک اُس نے ماِل تلف کر دو بیان نہیں کیا حالانکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض مال عین ایسے ہوتے ہیں جن کے تلف کرنے پر اُن

ا مینیمیرے اور اس کے درمیان میں باہم تجارت میں شرکت تھی اا

کی قیمت واجب ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ تلف کرنے پراس کے مثل حان واجب ہوتی ہے اور شاید بیال تلف کر ووایا ہوجس
کی حان بمثل واجب ہوتی ہے قی مطلقا دعویٰ قیمت کس طرح ٹھیک ہوگا اور اس وجہ سے کہ امام اعظم کے اصول ہیں ہے یہ کہ فقط
تلف کرنے سے مالک کاحق اس مال عین سے منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس واسطامات نے جو مال مغصوب تلف کر دیا ہے اُس سے اُس کی قیمت سے زیادہ پرضلح کرنا جائز رکھا ہے اور اُس کاحق مال عین سے منقطع ہوکر قیمت کے ساتھ جبی متعلق ہوتا ہے کہ جب تھم قاضی
جاری ہو بابا ہم دونوں اس پر رضامتد ہوں اور قبل اس کے مالک کاحق متعلق بعین ہوتا ہے ہیں اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور اس وجہ کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مقدار اس مال عین تلف کردہ کی قیمت سے رفتہ یا بخارا ہیں بہی ہے جہاں اُس کو تلف کیا ہے اور محتفر اُس مقام کی قیمت ہے جہاں اُس کو تلف کردیا ہے ۔ ہیں اس کا بیان کرنا خروری ہے اور محتبر اُس مقام کی قیمت ہے جہاں اُس کو تلف کردیا ہے ۔ ہیں اس کا بیان کرنا خروری ہوری ہے۔

محضر

جس میں گیہوں کا دعویٰ ہےصورت بیہ کے ذیر حاضر ہوا اورعمر دکوحاضر لایا مجراس حاضر آید و نے اس حاضر آ ور دہ پر دعویٰ کیا کہاں حاضر آوردہ کے بھائی بکرنے اس حاضر آمدہ ہے ہزار من گیبوں لے کراسینے قبضہ میں اس طرح کئے تنے کہ اُن کا واپس کرنا واجب تھا اور گیہوں کے اوصاف بیان کر دیئے اور ایسانی اس حاضر آوردہ کے بھائی بکرنے اپنے جواز اقرار کی حالت میں اِن محندم موصوف پر قبضہ کرنے کا افرار کیا ہے کہ اُس نے فاری میں کہاہے ( کہ تیرا بزار من گندم آ بے یا کیرہ میاند سرحد ر ابوز ن اہل بخارا بامن ست ) اور بدا قرار سی کی اس حاضر آیدہ نے خطابا تقعد یق کی ہے پھراس برنے قبل اس کے کدان گیہوں میں سے پچھ ادا کرے وفات پائی در حالیکہ ان گیہوں کو و وجہل چھوڑ کر بدون بیان کرنے کے مراہے پس بیگیہوں ندکورہ اس حاضر آید ہ کے واسطے اُس کے ترکہ میں مضمون ہوئے اور وارثوں میں اپنا ہے بھائی جیموز اہاورتر کہ میں اس بھائی کے قبضہ میں طرح طرح کا مال جیموز اہے جس میں ہزارمن گیبوں بھی ای وصف ندکورہ کے ہیں ہی اس حاضر آ وردہ پر واجب ہے کداس مرقی کوشل گندم متدعویہ کے تر کہ کے گیہوں سے جو بیاوصاف ندکورہ ہیں اوا کر دے اور کواہوں نے مدعاعلید کے ایسے اقر ارکی کواہی دی پس میمختر تین وجہ سے دوکر دیا گیا اوّل آئداس نے پہلے دوئ کیا کہ مرا مال اس طرح اسے قبضہ میں لیا ہے جس میں واپس کرنا واجب ہے اور قبضہ مطلق اورعلی الخضوص جس میں بیوصف بھی بیان ہو کہ اُس کارد کرنا واجب ہدا جع بجانب غصب ہوتا ہے ای طرح مطلق لے لیما بھی مہی تھم رکھتا ہے پھراس نے کہا کدابیا ہی مدعاعلیہ نے اقرار کیا کداس نے فاری میں کہا کہ تر ابزار من گندم الی آخرہ جیسا کہ تحریر ہوا اور بیا قرار مرعاً عليه اليانيس بجيام على في دعوى كياب كيونكد مرعا عليه في كها كرر الممن ست اور بيدعا عليه كي طرف سهود بعت موفي كا ا قرار ہے اور مواہوں نے اقرار مدعا علیہ کی کوائی دی ہے اور اقرار مدعا علیہ ود بعت ہونے کا ہے پس اُن کی کوائی ود بعت ہونے کی ہوئی پس موانق دعویٰ ندکورہ کے نہ ہوئی۔ دوم آ نکہ مدی نے اُس پر بوزن ومن دعویٰ کیا ہے اور گیہوں کی منانت طلب کی ہے اور تاوان اواکرنے پرجس کا تاوان اوا کیاہے وہ ضامن کی ملک ہوجا تاہے ہیں ان وزن کئے ہوئے گیہوں میں اوراس کی ممان میں مقابلہ ہوا اور گیہوں کیلی ہیں وزنی نیس ہیں ہیں اسی صورت میں وزن ومن کے ساتھ اُس کا دعویٰ سیجے لنہ ہوگا وسوم آ نک اُس نے کہا کہ اس پر اس کے مثل تر کہ میں اوا کرنا واجب ہے حالا نکہ وارث پر عین تر کہ میں سے قرضہ اوا کرنا لامحالہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ل سیمی اس کی شل کا ضامن ما لک ہوگا اور وہ کیل ہے پس متحمل ہے کہ ایک میں ہسبت دوسرے کے می وہیشی ہوپس بفقدراس کے ربوا ہوگا اس واسطے کہ كيهون بحى از مال ربواسية ا

وارث کواختیار ہوتا ہے جا ہے ترک میں سے اوا کرے اور جا ہے ال سے اوا کروے اور وارث کے قبضہ میں ترک ہونے کی شرط اس واسطے ہے کہ اُس پر مطالبہ قائم ہو سکے اس واسطے نیس ہے کہ اُس جس سے لامحالہ اداکر ہے اور واضح ہو کہ تیسر ااعتر اض میجے نہیں ہے اس واسطے کہ اصل و جوب تر کہ میں ہوتا ہے لیکن وارث کو میا نقتیار دیا جاتا ہے کہ اپنے مال ہے قرضہ ادا کر کے تر کہ بچا لے اور ہر **گاہ** نابت موا كدامل وجوب تركدهن موتاب تو نظر براصل فدكورتر كدست اواكر في كادعوى فعيك موار

عدالیات پر بغیر حق بضد کر کے ملف کرد ہے کے دعویٰ میں۔اس کی صورت یہ ہے کہ ذید نے حاضر ہو کرعمرو حاضرة وروه پر دو کی کیا کداس حاضر آوروہ نے اس حاضر آمدہ سے بغیر حق دراہم عدالیہ (أن کے عددومف وجنس بیان کردی ہے) اپنے قبضہ میں لے کراُن کو تلف کرویا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ حل ان دراہم عدالیہ کے اگران کے حل یائے جائیں یاان کی قیمت اگر اُن کے منتل نه یائے جائیں اس حاضر آید ہ کواوا کرے اور قبضہ کے روز ان عدالیہ کی قیمت اس قدر تھی اور آج کے روز اس قدر ہے ہیں بعض مشائخ نے گمان کیا کہاس دعویٰ میں ایک طرح کاخلل ہے بدیں وجد کہاس نے بیدذ کر کیا کہاس نے ان درموں پر بغیرت و قبضہ کیا اور أن كوتلف كرويا اوريدة كرندكيا كدأس في بغير حق وبغير علم ما لك ملف كرويا باوراس من احمال ب كرثابية مكف كرنا باجازت ما لك تها يابدون اجازت ما لك تحااور إس اعتراض كاجواب اس طرح ديا كيا كه اكر مأنا كه تلف كرنام وجب ضان اس وجه بين بوسكاب کے اُس میں احتال ہے تو غضب سابق پر بی احلاف منان واجب کرنے کے واسطے کافی ہے۔ پھراس جواب کا جواب اس طرح دیا کمیا ك غصب سابق كى وجد سے صان كا واجب كرنامكن نبيس بوسكتا ہے اس واسطے كدا خال ہے كد شايد ما لك ان ورموں كے قبعند كرنے ير ر رامنی ہو گیا اور مالک جب غاصب کے قیعنہ کرنے پر رامنی ہوجائے اور غاصب نے بغرض حفاظت قیصہ کیا ہوتو متمان سے بری ہوجاتا باس كو في الاسلام خوابرزاده في تركماب الصرف من ذكركيا ب اوراكثر مشارع كنز ديك اصل خلل فدكور ورحقيقت بجي خلل تہیں ہاس وجہ سے کے غصب و قبضہ احق فی نفسہ و جوب صان کے واسطے صالح ہے ای طرح تلف کر دینا بھی فی نفسہ و جوب صان کے واسطے سب مسالح ہے لیکن مالک کا قبضہ غامب کی یا تلف کرنے کی اجازت وے دینا غامب کومٹمان سے ہری کرنا ہے محرمد کی پر ا س کے تعی یا اثبات سے تعرض کرنا کچھوا جب تہیں ہے لیکن اگراس میں ہے دعاعلیہ نے کسی چیز کا دعویٰ کیا تو ایسی صورت میں بیدی ے د تعید کا دعویٰ ہوجائے گا ہاں اگر مدمی کے ذمداس کے بیان کی شرط کی جائے تو اُس پراس تفصیل کا بیان کرنا لازم ہوگا مجرواضح ہو كدا كرمرى نے اس دعوى مى تلف كرد ين كا ذكرندكيا بلك فقط ناحق بعندكر يلين كا ذكركيا تو جائب كدم عاعليه سے يہلے بعيندان درمول کے واپس دینے کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ دراہم اگر بعینہ قائم ہول اور اُن پر ناحق قبضہ کرنا ٹابت ہوتو مدعاعلیہ پر بعینہ ان درموں کا واپس دینا واجب ہوگا کیونکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کد درم و دینارغصب کی صورت میں متعین ہو جاتے ہیں پس مرق بعینہ اُن درموں کے دائیں دینے کا مطالبہ کرے ہیں جب وہ بعینہ ان درموں کے دینے سے عاجز ہوگا تو ان کے مثل واپس دے گا تھر ا گرمش دینے پر بھی قادر نہ ہوا تو ان کی قیمت دی گا اور بعض مشائح سے فرمایا که مدی کوچاہئے کہ پہلے ان درموں کے حاضر کیا نے کا مدعاعلیہ ہے مطالبہ کرے تا کدأن پر گواہ باشارہ قائم کرے بھراس ہے ان درموں کے اپنے سپر د کرنے کا مطالبہ کرے جیبا کہ دیگر اموال منغوله میں تھم ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں مطلقاً بہ مطالبہ کہ حاضر لائے تعمیک نہیں ہوسکتا ہے بخلاف ہاتی منفولات کے اس واسطے کہ منقولات میں حاضر لانے کا مطالبہ ای غرض ہے ہوتا ہے کہ جب کواہ کوائی ویں تو مدعی بدکی طرف اشارہ کریں اور

اس مقام پر گواہوں ہے اشار ونمکن نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ دراہم ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ہی ہوسکتا ہے کہ اشارہ دوسرے درموں کی طرف واقع ہو بخلاف ہاتی منقولات کے کہ بظاہراُن کی شناخت ہوسکتی ہے لیکن اگران درموں پرالی کوئی علامت ہوجس سے اپنے جنس کے دوسرے درموں ہے اُن کی تمیز ہوسکتی ہے تو الی صورت میں البتہ حاضر لانا شرط ہوگا۔

محضري

دعویٰ ثمن ۔صورت اُس کی بیہ ہے کہ ذید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیں نے اُس کے باتھ بیس گز اطلس عد نی کا کلزا اُس کا طول وعرض میان کردیا ہے ، بعوض حمن معلوم کے فرو شت کیااور بیٹن بھی بیان کردیا ہے اوراس نے مجھ سے بیکڑ ااطلس کامجلس کے میں اس مثمن معلّوم کے *وش جو بیان کیا گیا ہے خر*یدا اور دو کلا وعراتی واز ارو تکمہا*س قد رخمن کے نوش فرو خت کئے* اور (مثمن کو بیان کر دیا ہے)ای مشتری کے بیروکرویتے ہیں اوراُس نے جھے لے کر تبعد میں کرلئے ہیں محرشن میں دیا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ من فركورا داكرے اور محضر على شرا لكا خريد و قروحت بلوغ وعقل وغير وسب بيان كرديتے بيں پيرشن فدكور كا مطالبه كيا اور مدعا عليه نے اس سے خرید کرنے ہے اٹکار کیا اور اپنے او پرنتن واجب ہونے ہے اٹکار کیا اور مدمی نے اپنے دعویٰ کے موافق کواہ قائم کر و بے جیسے شرائط جائے ہیں سب مواہی ہی موجود تھے بحر محضر تحریر کے فتوی طلب کیا گیا تو بعض مفتوں نے زعم کیا کہ اس دموی می خلل ہے ازیں جہت کدأس نے محضر میں بنیں ذکر کیا كدآ یا جی ایک كی ملکتی یا نتھی كوئك جائز ہے كدأس نے غير كی ملك بدون أس كی اجازت كے فروخت كر دى ہو ہی جن كا مطالبہ كرنے كا استحقاق حاصل ند ہوگا اور اس وجہ ہے كہ أس نے محضر ميں بيد ذکر تبیں کیا کہ بیا نداز ناپ کا الل بخارا کے گزوں ہے ہے یا اٹل خراسان کے گزوں سے ہے اور ان دونوں میں تفاوت ہے لیس میچ مجول رہے کی لیکن قائل کا زعم موجب خلل نہیں ہوسکتا ہاور دونوں کی تفصیل بیہے کداوّل اس وجہ سے نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس نے دعویٰ میں ذکر کیا کہ ہا گئے نے اس مجع کومشتری کے سپر دکر دیا اور بہ سپر دکر دینا بحول اس قول کے ہے کہ بہ میری ملک تھی اور بہ مسئلہ كاب الشهادات مى ب-اوردوم اس وجد فيس موسكا بكرأس في وكوئ من ذكركيا بكرأس في مشترى كيروكردى اور بعد سپر دکرنے اور قبضه کرنے کے مدمی به درحقیقت وہ تمن ہے کہ عقد ہے واجب ہو کراُس کے ذمہ قرضہ ہو کیا اور ثمن میں پچھ جہالت نہیں ہےاورخلل اس دعویٰ میں دوسری وجہ ہے ہے کہ دعویٰ میں بیند کورے کداُس نے اُس کے ہاتھ اطلس کا کلزااس صفت کا اور دوٹو پیاں اس مفت کی فروخت کیں اور مشتری نے اِن کو اُس سے خرید کیا اور بالکتائے اُس کومشتری کے سپر دکیا اور پینیں کہا کہ باکع نے اُن کوفرو دست کیااورمشتری نے اُن کوخر بدااور باکع نے اُن کوسپر دکیایا بعدازاں کہ باکع نے اس سب کوفرو دست کیامشتری نے اس سب کوأس سے خربدلیا اور بائع نے اس سب کومشتری کے سپرد کیا اور اُس نے سب پر قبضہ کرلیا تا کہ بیسب میں سے ہر ا کی ہے متعلق ہواور نہ شاید بدہو کہ اُس نے اطلس کا کلڑا اورٹو بیاں فرونست کیں اورمشتری نے فقط اطلس کا کلڑا خرید اُٹو بیاں نہ خريدي بااطلس كاعزاس ردكيا توبيال سرونيس كيس عايت مافى الباب بدي ككلمد باخمير يعنى اس جائز ب كدبرايك كي طرف راجع ہو (پس ولداس کوبرد کیا میعن ہوئے کداس ہرایک کوبروکیا) لیکن بیمی جائزے کدایک بی کی طرف راجع ہوپس بیاحال دورند ہوگا۔پس ضروری ہے کہ ایسا کوئی لفظ ذکر کیا جائے جس سے بیا حمال فدکورز اکل ہواوروہ لفظ ان ہے یاسب ہے اور بدون اس کے بيا حمّال زائل نه ہوگا تو معين اور جو چيز سير د كى ہے سب مجبول رہى ہى بعض كا دعوىٰ درست نه ہوگا ہى سب دعوىٰ رد ہوگا كيونكه جو يجمه بردکیاہے و ومعلوم نہیں ہے تا کدای کے قدر دعویٰ تمن متنقم ہو۔

جس بھی وکن نے اپنے موکل کی ودیوے کا دموی کیا ہے۔ ایک عنص نے دوسرے پر بھکم وکا لت کے جوائی کو اُس کے باپ
کی طرف سے ثابت ہے بیدوی کی کیا کہ اُس کے باپ نے اس حاضراور وہ کوئند ویباج اسنے عدداور اُس کی صفت الی اور رنگ ایبا
ہے اور ہر دیباج کا طول اس قد رعوش اس قدر ہے بطریق امات کے دیئے تھا ور اُس کے باپ کو اس ہو قابونہ طالم بھی خصومت کر سے
ہادر اس کے والد نے اس حاضر آئدہ کو وکل خصومت کیا کہ جب اس حاضر آوردہ کو پائے اُس ہے اس محاطم بھی خصومت کر سے
اور اس سے اس مال کے وصول کر نے کا بھی و کیل کیا ہے اور یہ وکا اس اُس کے تی بھی قضا میں ثابت ہوئی ہے ہی اس معاطمہ بی خصومت کر بے
روٹوئی کیا کہ بیال کے وصول کر نے کا بھی و کیل کیا ہے اور یہ وکا اس اُس کے تی بھی تعنا میں ثابت ہوئی ہے ہی اس معاطمی پر دوٹوئی کیا کہ بیا دائی ہو بھی اُس کے واقع کے کہ اس معاطمیہ نے اور اور کیا ہے کہ بھی ہے اُس کے والد سے اس مال نے کور کو اپنے قبضہ بھی لیا تھا گیں اس
کے والد کو وائیس کیا ہے بھر محمر کھیا گیا اور مفتوں ہے تو کی طلب کیا گیا ہی مفتوں نے جواب لکھا کہ اس بھی طالب ہو وادر اس کے والد کو چھر اُس کو تی خصومت باتی نہ درے کہ بھی اُس کے اس کے والد کو چھر اُس کو تی خصومت باتی نہ درے کہ بی اُس کے اس کے اس کے والد کو چھر اُس کو تی خصومت باتی نہ درے کہ بی اس خطر لانے کا وقوی ٹھیک ہواو رہے سے اُس کے دروئی ہے کہ بیا تھا میں حاضر لانے کا وقوی ٹھیک ہواو رہے سے خواب کھیا ہے کہ کہ بیا ہوادر رہے کہ بیا تھیا میں حاضر لانے کا وقوی ٹھیک ہواو رہے سے کہ نہ کہ نے اس حاضر لانے کا وقوی ٹھیک ہواو رہے سے کہ نہ کہ دو کہ نے انہ کی تو بھر اُس کو تی خصومت باتی نہ در کہ نے کہ کو تھو اُس کے کہ بیا تو بیا سے کہ کو کو کیا تھیا کہ کی تو بھر اُس کو تی خصومت باتی نہ در کہ ہے کہ کو کہ کو کہ کو گھی ہواو رہے سے کہ کو کہ کہ بیا تو بیا کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی مطالبہ کیا تو بیا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کو کی ٹھیک ہواو رہے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کی گھی ہواو رہے کہ کو کہ کو کی گھی ہوا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کی گھی ہوا کہ کو کہ کو کی گھی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھی کو کو کو گھی کو کہ کو کہ کو کیا گھی کو کو کی گھی کو کھی کو کہ کو کہ کو کی کو کو کی گھی کو کو کی گھی کو کو کی گھی کو کو کو کو کی گھی کو کو کو کی گھی کو کو کی گھی کو کو کی گھی کو کو کو کو کی

محضر 🏠

 ہاں وجہ ہونے کہ اقر اداگری ہے پہلے ہونے رحمول کیا جائے وباطل ہوگا اوراگری کے بعد ہونے رحمول کیا جائے وہ ہوتا ہے اور عاقل کے تعرف میں اصل ہے کہ اُس کی تھے کہ جائے نہ ہد کہ اُس کو باطل کیا جائے اور نیز اس زعم کرنے والے نے زعم کیا کہ الفاظ شہادت میں بھی ظل ہے کہ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیج میں کہ اُس نے تھے کا اقر ارکیا اورائس کے اقر اور گواہی دی پھر کہا کہ آئ کے دوز بدو پلی اس سب ہے جو محمنر ہنا میں فہ کو دہ اس دعید کی ملک ہا اور محمنر میں سب فہ کو رہے ہا ور اقر اور تھے سب کہ آئ کے دوز بدو پلی اس سب ہے جو محمنر ہنا میں فہ کو دہ اس دعید کی ملک ہا اور محمنر میں سب فہ کو رہے ہوں اور آئر اور تھے سب کہ اور اقر اور کی میں موجب فسا دو طرح ہے ہو گواہوں نے اقر اور کا ہائے میچ کی اور اقر اور دوم بدکہ کو ای دی تو کو ای کو ای گواہوں نے اقر اور کیا ہائے میچ کی اور اقر اور دوم بدکہ کو ایوں نے بائع کے اقر اور کی میں ہو جب ملک ہے۔ اور دوم بدکہ کو اور وہ نے بائع کے اقر اور کی گواہ کی دی اور شاید کو اور گواہ ہوں نے بائع کے اقر اور کی گواہ کی دی اور شاید کو اور گواہ ہو کے بول کی گواہ کی دی اور سب موجب ملک ہے تو گواہ کو کی گواہ کی دی اور بیس موجب ملک ہے تو گواہ کی گواہ کو کہ بول کی دی اور بیس موجب ملک ہے تو گواہ کی گواہ کو کہ کو کی گواہ کی دی اور کی خواہ کو کی گواہ کو کے مول کی دی اور بیس موجب ملک ہے تو گواہ کی گوائی دی اور بیس موجب ملک ہے تو گوائی دی گواہ کو کی مول کی گوائل شروا۔
میں کوئی ظل شروا۔

محضر 🏠

دموی ثمن روغن مسیم ۔ ایک مخص نے دوسرے پر چندیں دینار نیٹا پوری جید کاحق واجب و دین لازم بسب سیح شری مونے کا دعویٰ کیا اور بسبب اس میں بیان کر دیا اور مدعا علیہ نے ان دیناروں نہ کورہ کا اپنے او پرسب سیح ہونے کا کدأس نے اس مدق ے اس قدر روغن مسم ماف اورسب اوصاف بیان کردئے بخرید سی خرید ااوراس سے لے کر بقید صیحہ بتعند کرلیا ہے اقرار کیا بس اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ بیردینار ہائے ندکورہ اس مدعی کواوا کرے اور محضر میں جواب مدعا علیہ ہا نکار بیان کیا پھراس کے بعد کواہوں کی کوائل کسدعاعلیہ نے اس قدر روغن سم صاف باوصاف ندکورہ خرید کرنے کا اقر ارکیا ہے بیان کی اس طرح کہ ہرگواہ نے فاری بی یول کوابی دی که کوابی میدیم کداین مدعا علیداوراس کی طرف اشار و کیا بقرآ مد بحال صحت و رضائے خویش بطوع و رغبت و چنین گفت بخربیم ازیں مدمی اوراس کی طرف اشار و کیا مفت صدمن روغن کنجد یا کیز و صافی خریدنی درست وقبض کردم قبضے درست مجراس دعویٰ کی صحت کا فتوی طلب کیا کمیا تو بعض نے کہا کہ بیددو وجہ ہے فاسد ہے اور کوائی مطابق دعویٰ کے بیس ہے۔ پس ہر دو وجہ فسادیس ہے ایک سے کسدی نے دموی کیا ہے کہ معاعلیہ نے اس مال کا اقرار کیا ہے اور دموی اقرار مال عامد علاء کے زدیک دو وجہ سے نہیں سیجے ہا کی رید کوئی اقر اردموئی حق کے واسطے سی نہیں ہاس واسطے کرحق مدی مال ہے ندا قرار کی جب اقر ارکا دمویٰ کیا تو الی چیز کا دعویٰ کیا جوأس کاحن نبیس ہے۔ دوم آئنگہ اس دعویٰ میں وجہ کذب طاہر ہوئی اس واسطے کہ نفس اقرار وجوب مال کا سببنیں ہے۔ بلکدو جوب مال کا سبب کوئی دوسرا امریش مبابعت لیعن خرید وفروخت یا قرضہ کا دین لین وغیرہ ہوگا ہیں اگریدی کاحق اسے سب سے تابت ہوتا تو وہ اس کا دعویٰ کرتا اور سبب بیان کرتا اور جب اُس نے اُس سے اعراض کیا اور اقرار کی طرف جمکا تو معلوم ہوا کہ دواس دعویٰ میں جموٹا ہے اور وجہ دوم فساد دعویٰ کی رہے ہے کہ جرگا و اُس نے سبب و جوب مال یعنی تیل خرید نابیان کیا تو منروری بیان کرنا چاہیے کداس قدرتیل جس کی بڑے کا وگو کی کرتا ہے اُس کے پاس وقت رہے واقع ہونے کے موجود تھا تا کہ رہے سے واقع ہواس واسلے کدا کر پر تفدیر تمام یا تھوڑامعدوم ہونے کے انعقاد ہے ہوا تو کل یا بعض کے حق میں بھے منعقد نہ ہوگی لیس شن مرعا علیہ پر واجب ند ہوگا تو بسب خرید و فرو شت کے دعوی تھیک ند ہوگا عابت مانی الباب سے ہے کہ اُس نے بیان ند کیا کہ مشتری ندکور نے بقیضہ معجد بعند کرلیا ہے لیکن بیام محت بھے وہ جو بھن کے واسطے کانی نہیں ہے بدووجدا یک بیرکہ اس قدر تمل وقت بھے کے موجود نہ تعااور نہ

اس نے درواقع بعند کیا ہے لیکن کا تب نے ایسائ تحریر کیا اور دوم آ ککدا حمال ہے کدوفت ای کے موجود نہ تھا چر با تع نے أس کو تیار کر ے مشتری کے سپرد کیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا اور حال بیے کہ اس نے بیدیان نبیس کیا ہے کہ کس فرید وفرو خت میں اس نے اس مجع پر تبعند کیا ہے اورمجلس خرید سے اُٹھ جانے کے بعد اور بر تقدیر یک وہ وقت تع کے معدوم تھا چرس رو کرنا کچھیانع نہ ہوگا اس واسطے کدالی صورت میں عقد کھ باطل واقع ہوا ہے اور کے باطل پر تعلیم وسپر دکرنا کچے مغید نہیں ہے ہی بدی تعاطی بھی ند ہو گی اس واسطے بیپردگ بربناء بچ باطل بی اور بچ تعاطی ایسے مقام پرایتبار کرلی جاتی ہے جہاں سردگی بربنائے مقد فاسدنہ مواور بیظیراً س کی ہے جوہم نے اجارہ علی میان کیا ہے کہ اگر اپناوار یاز عن دوسرے کواجارہ پردی حالانکہ وہ داراسیاب موجرے یاوہ زعن موجر کی تھیتی ہے گھری ہوئی ہے پھرموجرنے اِس کوخالی کر کے سپر دکیا تو اجار ہند کور ومطلب ہو کرجا تزنہ ہوجائے گا پس اُن دونوں میں ازسر نواجار وجعاطی بھی منعقد ہوگا اس واسطے کہ سپردگی ہربتاءاجارہ فاسد داتع ہوئی ہے ایسانتی اس مقام پر بھی ہے۔اوربعض مشائح ہے اس دوئ میں وجہ قیاس سے اٹکار کیااور ہردووجہ فساد میں سے ہرایک کے واسطے جواب ذکر کیا ہی اوّ ل کا جواب برقر مایا کہم کہتے ہیں کدووی اقرار بمال جیمی نیس محے ہوتا ہے کہ جب دعوی مال نقابتکم اقراروا تع ہومثلاً عدی نے کہا کہ میرے تھے پراس قدر درم ہیں كونكة في مرعواسطاس قدردرم كا قراركيا بها كها كديه مال عين ميرى ملك ب كونكة في مير عدواسطياس كا قراركيا ب اوراس مقام پر دعویٰ مال بھکم اقرار نیس موا بلکہ دعویٰ مال مطلقا ہے لیکن اُس نے دعویٰ مال کے ساتھ مدعا علیہ کے اقرار بمال کا بھی دمویٰ کیااور بیموجب خلل نمیں ہےاور قولداس دمویٰ میں ایک وجددروغ کی ظاہر ہوئی ہے بیمی ممنوع (۱) ہےاور قولدأس نے سب كا دمویٰ ندکیا اقول سب کا دمویٰ ندکرنا اس وجد سے نہیں ہے جوتم کہتے ہو بلکداس وجد سے سے کدری کوا سے کواہ ند ملے جوسب پر کوائی دیں اورا سے کواو ملے جومد عاطبہ کے اقرار مال کی کوائی دیں اور وجہ دوم کے جواب میں قرمایا کہ تو لدیم مروری ہے کہ بیان کرے کہ اس قدرتیل وقت انعقا و بع کے موجود تھا اقول اس کی ضرورت الی کوائی میں ہے کہ جہاں کوا ولوگ مثلاً یوں کوائی وی کداس مرق نے اس معاعلیہ کے ہاتھ اس مقدار تیل کوفروشت کیا اور اس صورت میں کوا ولوگوں نے بچے کی کوائی نبیس دی ہے بلک اقرار کھے کی گوای دی ہےاوراُس کاخر پیرنچ کا قرار واقع ہوااور جب کی آ دی کا قرار بتعرف سیح پایا گیاتو اُس کا تھم اُس کے حق میں ٹابت ہو**گا** اگر چہ تحمل فساد ہو بخلاف کواہی کے کہ اُس میں ایسانہیں ہوتا ہے اور کواہی واا قرار میں جوفرق ہے وہ اینے مقام پر ندکور ہے۔اب ہاتی رہابیان اس بات کا جوہم نے کہا ہے کہ کوائل و دعویٰ مس مطابقت نیس ہے سواس طرح ہے کہ کوائل میں صرف بدخورہے كد عا علیہ نے قبضہ کا اقرار کیااور بیٹیں ہے کہ چی پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا چنانچہ کواہوں نے کہا کہ تقرآ مدایں مرعاعلیہ کہ بخر بدم ازیں مرمی معتصد من روض تحد مانی یا کیزه وقیض کروم تبنے درست ۔اور دعوی تبغید باشاره ندکورے چنانچدری نے کہا کہ بالغ ہے نے کرأس بر قبض کیا۔ پس کواہوں کو جائے تھا کہ اقر ارمد عاعلیہ کی کوائی میں بون بیان کرتے کہ بن کروشش قبضے درست .

 ے موافق کواہ قائم کے چردوئی کی صحت کافتوی طلب کیا گیا ہی مفتوں نے فساد دوئی ہذا کافتوی ویا محروجہ فساد میں باہم اختلاف کیا بعض نے فرمایا کہ وجہ سے ہے کہ اُس نے محضر میں بید فر کرنیں کیا کہ موصی نے برضا ور غبت وصینت کی ہیں احتمال ہے کہ اُس نے باکراہ لیتی مجبود کئے جانے پروصیت کردی ہواور وصیت باکراہ باطل ہے اور بعض نے کہا کہ بیدوجہ ہے کہ اُس نے انگوشی میں سے تہائی مشاع کا مطالبہ کیا ہے اور بیر متھور نہیں ہے مرجمے اوّل ہے اس واسطے کہ تلیم خبر وشائع کی تسلیم کل سے ہے۔

محضرين

وعوى تكاح ايك عورت پر بدي صورت كه فلال مرد نے فلان عورت پر بيد عوى كيا كدو عورت اس كى منكوچ دو حلاله ب بسبباس ككاسمرد فاس مورت معلوم يربحفوري كوابان عادل بسبباس ورت كاسيفنس كواس مردك تكاريس ویے کے نکاح کرلیا ہےاور میکورت اس مروکی اطاعت سے فارج ہوگئی ہے اس اس مورت پر احکام نکاح میں اس مروکی اطاعت واجب ہاور جواب مورت فرکورہ پر ہوا کہ مجھ پر احکام نکاح میں اس کی اطاعت واجب نیس ہاس وجہ سے کداس نے تین طلاق اس مورت کودلائی میں اور بیمورت اُس پر بسہ طلاق حرام ہے اور مورت ندکور و نے اس بات کو بطریق دفعید دعویٰ فکاح مرد ندکور کے گواہوں سے ٹابت کر دیا چرمر دکی طرف سے اُس کے دفعیہ ش بید جو کی نہ کورہے کہ مرد نے دعویٰ کیا کہ بیعورت اپنے دعویٰ دفعیہ ش مطل ہاوراً س کامید وی دفعید ماقط ہاس وجہ سے کہ اس مورت نے اسے اس دموی دفعیدسے پہلے اقر ارکیا ہے کہ اس مورت نے ان تمن طلاق کے بعداس کی عدت بوری کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کیااوراس دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا پھراس کو طلاق دے دی اوراس نے اُس کی عدت بھی پوری کی اور دونوں عرقوں کے بوری کرنے کی مدت اس قدر بیان کی کہ جس میں دونوں عدتوں کا گذرجانا متصور ہے چراس شوہر ہے ہم معلوم بحضوری کواہان عدول نکاح کیا اور آج کے روز بیأس کی جورو ہے۔ بس اس محضر پر بڑے بڑے مشائخ سمر قند کا جواب بیلکھا تھا کہ بھیج ہے اور مشائخ بخارا نے اتفاق کیا کہ مضرفیج نہیں ہے اوراس کی ایک بیوجہ بیان کی کہشو ہرنے عورت کی اِن ہاتوں کے اقرار کا دعویٰ کیا ہے اور مدعا علیہ پر کسی چیز کے اقرار کا دعویٰ مدعی کی طرف ہے جی نہیں ہوتا ہے بیشرح ادب القامنی میں ندکور ہے اور میرے نز دیک جو وجہ فساو أنہوں نے ذکر کی ہے وہ مجھے نہیں ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اُس کے اقرار پر دعویٰ نکاح کامدی نہیں ہے بلکہ اُس پر نکاح کا دعویٰ مطلقاً کرتا ہے اور دعویٰ اقرار فقط بدیں بیان ہے کہ و واپنے دفعیہ ے دعویٰ ش مبطل ہے اور میسی علی ہے اور ای طرف آخر جامع میں اشار و کیا ہے اور ہم نے بید منکد قبل اس کے مشرح بیان کیا ہے كذافي الذخيروبه

مجل 🏡

درا آبارہ ، کلیت حمل شرمرد ہے آیا جس میں لکھا ہے کہ قاضی فلاں صاحب مظالم واحکام شرعیہ بھیر مردونوا 7 آن از چائب سلطان فلاں عزنصرہ کہتا ہے کہ مجلس تھم اینجا میں بتاریخ فلاں ایک فیض حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا نام فلاں ہے اور اپنے سلطان فلاں عزنصر کو ان کیا گہاں تھا گہاں ہے گھاں ہے گھاں کہ اس کے حضور میں دعویٰ کیا ہیں مشارکے نے فرمایا کہ اس محضر قد کور میں یہاں تک دو فلل ہیں ایک بیدائی سے نکھا کہ مجلس تھم اینجا میں اور اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہم و کا اور اس کے نواح کی قان مولی صورت میں تھم سے نہوگاں اس کے نواح کی وہرو کی اور حس کی میں اور اس کے نواح کی وہرو کی صورت میں تھم سے نہوگاں کے اس کے نواح مرد ہیں نواح مرد کی صورت میں تھم سے نہوگاں کی سرج کہتا ہے کہ جس کو اس نے ذکر کیادہ می سے اور جو ان لوگوں نے ذکر کیادہ می سے اور جو ان لوگوں نے ذکر کیادہ می سے اور جو ان لوگوں نے ذکر کیادہ می سے بلا میں کے بیکر کے بلاد کی میں میں کہ است میں ہے بلاد میں میں کے بلاد کی میں میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے اس کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی کھیاں کے بلاد کی بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی کھی کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی کی کھی کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی میں کے بلاد کی کھیں کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کو بلاد کی کہی کی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کی کھی کے بلاد کے

واسطے كر ظاہر الرواية كے موافق محت قضا مك واسطے شہر شرط ب اوراى طرف اكثر مشائخ في ميل كيا ب بدادب القامني للنساف عى فدكور باورمر ساز ويك بيظل بين باس واسطى كموافق روايت نواور كشير ترطيس بيس اكرقاض في خارج شيريس تھم قضاء دیا تو اس کی تضاء ایک صورت مختلف فید میں ہوگی ہی نافذ ہوجائے کی اور دوم آ کداس نے ذکر کیا کہ اس نے اس کی حضوري من أس يردعوي كيا حالا تكر ضروري تصريح جائية الن حاضرة مده واس حاضرة ورده كي اس طرح لكعنا جائية كها اس حاضراً مده في اس حاضراً ورده يرووي كيا- كونكه أس كي تحرير براحمال بكرشايداس من كيسوائ دوسر عدي إاس مرى كسوائ دوسر يرصا در بوابواور نيزيون لكے كر كفورى اس معاعليد كتاكه بيا حمال ندر ب كداس معاعليد كي فيبت عي إس پردوئ كيا بهمرائ على عن لكما كدوئ كياايك حمل كاجس كى مفت يه بادرس اس قدر باور قيت أس كى اس قدر ب بحفورى مجلس تضاء کے اور اُس کی طرف اشار و کیا کہ بیاس کی ملک واس کا تن ہے ۔ تو مشائح منے فرمایا کہ ان الفاظ میں خلل ہے کہ بعض کے بیان کی ضرورت نبیں ہے چنانچے صفت وین و قیمت کے بیان کی مجمد حاجت نبیں ہے اس واسطے کہ وہ مجلس تھم میں موجود ہے اور تولہ اور أس كى طرف اشاره كياكدأس كى مك واس كاحل باس من طل بين بيان كرنا جائية كداس بير كوسفند كى طرف جو عاضر ب ا شارہ کیا کہ بیدی کی ملک وأس کاحق ہے۔ پر لکھا کداور مرعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ اُس کوضر وراس طرح لکھنا جا ہے کہ اس مدعاعليد كے تبضير من احق ب يجراكما كداس برواجب بكرانا باتھاس سے وال كرے۔اس كويول كما واست كداس معاعليد بر واجب بكرابنا باته اس بجر كوسفند مندعوبيا يوتاه كراء بجراكها كداس كالعاده أسك بتضديس كرادراس بس احمال بكد شام اول من مدى ندكورك قبضه من ندآيا بلكه مثلًا أس كاوارث موا مواور بنوز قبضه ندكيا موكه مدعا عليه فدكور في غصب كرليا مويس الياحال كي صورت من لفظ اعاده لكمناندهائي بلكه بجائ اس كالفظ تتليم كلي كداس بجد كوميندكواس مرى كيمير دكر المديم بعد بيان درخواست جواب مدعى وا نكار مدعا عليه كے لكھا كه پس مدى ايك جماعت كوحاضر لايا تمريوں لكھنا جا ہے كه بيدى ايك جماعت كو حاضرانا یا۔ پھر کوا ہوں کی کوائی ہوں لکھے کہ اُنہوں نے کوائی دی کمل متدعوب ملک می ہوادر معاملیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ بحر مروری ہے کہ یوں لکھے کہ کوائل دی کہ بریج کوسفند متدعوب ملک اس مرفی کی ہے اور اس مدعا علید کے قصد میں ناحق ہے اور اس کے بعد لکھا کہ اور گواہوں نے متداعمین کی طرف اشارہ کیا حالا تکہ بیلغظ دونوں میں سے ہروا حد کوشامل ہے ہیں ہروا حد کے ذکر کے وتت اشاره كرنے كاميان تحريركرنے كى حاجت اس لفظ سے دفع نه بوكى كه شايد أنهوں نے مدعاعليد كى طرف اشاره كرنے كى ضرورت ے وقت مدی کی طرف اشار وکیا مواور بچے گوسفند کے ذکر کے وقت بچے گوسفند کی طرف اشار وکرنا تحریر کرنا جا ہے ہے لیکن اگرید ذکر کر دیا کدانہوں نے اس مشہور بدی طرف اشارہ کیا اور اگر لفظ اس ذکرنہ کیا تو بھی خبر ہوسکتا ہے اور بنے ی احتیاج تو محضرو کیل میں بیہوتی ے کدالفاظ شہادت دعوی میں أنہوں نے مقامات اشار و میں کیاتا کا استعبا ورفع ہوجائے اوردعوی سیح ہواورائے اس قول کے بعد کہ بعد كد جمع سے اس مرى نے تھم كى درخواست كى يول بيان كيا كہل من فيد عاعليد كوآ كا وكيا أس تھم سے جوأس يرمتوج بواب يمر معاعلیہ کے ساتھ لفظ برایعی اشارہ ذکرنہ کیا ای طرح آخر جل تک معاعلیہ کے ساتھ کہیں (اس) کا لفظ (اس معاعلیہ) نبیس کہا لیکن ان جگہوں میں (اس) کا انتظ ذکر نہ کرنے میں تساہل کیا اور (اس) کا لفظ ذکر کرنے میں فقط دعویٰ و گواہی میں مبالغہ کیا جاتا ہے بعض دعوی و گواہی میں ضرور ذکر کرتا جا ہے اور تیز اس بیل میں لکھا کہ میں نے ہردومتخاصمین کے حضور میں مدعی کے واسلے ملکیت فد کور ے جوت کا اور مدعا علیہ کے قبعتہ میں بتاحق ہونے کا تھم کیا اور بیذ کرنہ کیا کہ اس بچے کوسفند کے سامنے موجود ہونے کی حالت میں حالانکداس کا ذکر کرنا لامحالد ضروری ہے اس واسطے کہ مال منتول کا تھم دینے کے وقت قاضی کواشار ہی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ کواہ کو محفرين

تهائی مال کی وصیت کرنے کے اثبات میں اور موصی ایک عورت مسماۃ ہندہ بنت اُستاد محمد بخاری سمر قندی معروف باستاد منار چی کدأس نے اپنی تبائی مال کی وصیت اس طرح پر کی تھی کداس کی تبائی ہے کیبوں خرید کرأس کی نماز ہائے فوت شدہ کے واسطے فقیروں کو بانت دیئے جا کیں اور ایک تہائی سے ایک بری خرید کرایا م قربانی کے اوّل روز قربانی کردی جائے اور ایک تہائی سے نان محرد وطواوکوز ہ وغیرہ چیزیں موافق لوگوں کی عادت کے جوایام عاشوراء میں خرید تے ہیں خریدی جاکیں اوراُس نے اپنی بہن کواپنا وسی مقرر کیا تھا اور اُس کو تھم دیا تھا کہ ان وصیتوں کو ٹا فذکر دے پس اُس کی بین نے اُس کے شوہر پر بخضوری شوہر ندکور دعویٰ کیا اور معنری تحریث ومیت کرنے کا بیان لکھا اور آخر میں لکھا کہ اُس کے شوہراس مدعاعلید کے قبضہ میں ایک زین پوش ہے جس کا طول اس قدر عرض اس قدراوراً س کی قیت ڈیز دورینار ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس وجلس تھم میں حاضر کرے تا کہ اُس میں سے تعقید ع وميت كا قابو باته آئے بشرطيك أس كے حاضر كرتے يرقادر مواور أكر أس كے حاضر لانے سے عاجز مواور أس كو كلف كر و الا موتو أس برواجب بے کہ نصف دینارادا کرےاوریاس کی تہائی قیت ہےتا کہ اُس سے دمیت نافذی جائے اوراس تحریر سے خلل پیدا ہواس وجہ سے کہ ذکور فقط قیمت ہے اور بید فرونہیں ہے کہ رہے قیمت اُس کے قبضہ کے روز کی یا تلف کرنے کے روز کی ہے اور اس میں شک تہیں ہے کہ بظاہر بیزین پوٹی اس شوہر کے قبضہ میں بطور امانت ہوگا جب کہ بیذ کرٹیس کیا گیا کہ اُس نے بغیر حق قبضہ کرلیا ہے پس الی حالت میں اُس کے ذمہ حنان جبی واجب ہوگی کہ جب اُس نے تلف کر دیا ہے ہیں جس دن تلف کر دیا ہے اُسی روز کی قیمت کا اختبار ہوگا پس فی الحال أس كا مطالبہ نصف دينار كالتيج نه ہوگا تا وفلتيكه بيه معلوم نه ہوجائے كه تلف كر ۋالنے كے روز بھی أس كى قيمت ڈیڑھ دینارتھی اور جا ہے بیتھا کہ یوں بیان کرتی کہاس پراس زین پوش کا حاضر لا کراس دصیہ کے سپر دکرنا واجب ہے تا کہ بیوصیہ اُس کوفرو خت کر کے اس میں ہے تہائی لے لے اور اگروہ اس زین ہوش مقبوضہ کا اس موصید کی ملک ہونے سے اٹکار کرتا ہے تو بدین غرض ک مدعیداس برگواہ قائم کرنے برقادر ہولی حاضرالانے کا مطالبہ کرنے کی وجد سے درصور حیکہ شوہر ندکورمقرر ہوتو محقیذ وصیت کے ی تول اس کونینی زین بوش کوحاضر کرے وا ت علی جمعی جاری کرنالینی وصیت کے موافق جاری کر سکے واست

واسطے ای طور ہے ہوسکتی ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ اس کوفر و شت کر کے اُس سے جھید وصیت کرے اور درصور حیکہ منکر ہے تو اُس پر محواہ قائم کرے۔ سے،

مجل مين

درا ثبات وقفیت ۔جس میں تحریر ہے کہ فلاں نے فلال کو کیل کیا اور بجائے اپنے مقرر کیا دریں باب کہ اُس کے حقوق کا جن او گوں برآئے ہیں مطالبہ کرے اور اُس کے واسلے اِن کو وصول کرے اور بیتو کیل ایسی شرط پرمعلق تھی جو قبل اس تو کیل کے حقق ہو گئی اور وہ میں وقف ہے اور اُس نے تو کیل جس یوں کہا کہ اگر فلاں نے بیروضع اپنے براور وخواہر فلاں وفلان پر بدین شرا وکلا و تف کیا ہے اور بروز وقف جس کومتولی مقرر کیا تھا اس کے میر دکیا ہے اور اس کا وقف ہونا لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور بیوقف اوقات قدیمہ مشہورہ ہے ہو کمیا ہے تو اُن قرضوں کے دصول کرنے کا جولوگوں پر ہیں وکیل ہے اور حال بیہ ہے کہ اس موضع کا وقف ہونا بدین شرائط ند کورہ ٹابت ہو کیا اور بیدونف اوقاف مشہورہ ٹس ہے ہو کیا اور شرائط و کالت جولو کوں ہے قر مند فلاں وصول کرنے کے واسطیقی تحقق ہو گئی اور فلال موکل کا اس حاضر آ وروہ پر ایسا ایسا قرضہ ہے۔ پس تھم نے جواب دیا کہ بلے فلاں تر اوکیل کردہ است بران وجہ کہ وموئ ميكني وكاليح معلوم بآن شرط كه يادكر دى ومرايفلا ب چندين كه دموئ ميكني واد بي مست كين مرااز دوقفيت اين موضع معلوم نيست و ازشېرت داستغاضت اوخېر نے ومراتبو باي وجه كه دموي ميكني دادني نيست ميريدي چندنغر حاضر لايا اور بيان كيا كه بيأس كے كواه بي کراس کے وقف ہونے برگوائی دیے ہیں ہی کواموں نے اس کی کوائی جیسی جا ہے ہوا کی اور گوائی کے طریق برگوائی کوروال ا کیا اور بیان کیا کہ فلاں نے اس موضع مذکورہ فلاں وفلانہ پر بدین شرا نط وقف کیا ہے اور قاضی نے اس وقفیت کے اور محقیق شرط وكالت كے اور مدى پر بيدمال لازم ہونے كے ثبوت كائتم دے ديا اور أس كوتكم ديا كديد مال مدى ندكوركوا داكر دے اوراس جل كي تحرير كا تھم دیا لیں پاکھا گیا اور قامنی نے معدر کیل پراپی تو قیع لگھی اورا خبر میں برسم تکمتنا دخریر کیا۔ پھراس کیل کی محت کا فتوی طلب کیا گیا۔ بى بعض مشائخ نے اس كى محت كافتوى ديا اور مختفين نے جواب ديا كديد فاسد ہے پھروج ففسا ديس باہم اختلاف كيا بعض نے كہا كہ اس دجہ سے قاسد ہے کہ گواموں نے اصل وقف و اُس کے شرائط پر بھیم ت واستفاضت (الجموابی دی حالا تکہ اصل وقف بھیم ت کوائل دینا جائز ہے اورشرائط واقف پر بشہرت کوائل دینائیں جائز ہے اور جب شرائط پر کوائل مقبول ندہوئی حالانکد کواہوں نے دونوں کی کوائی دی ہے تو اس صورت میں اصل وقف کی کوائی بھی مقبول ندہو کی خواہ بدین مجد کہ کوائی ایک ہے ہی جب بعض کوائی باطل ہوئی تو کل باطل ہوگئی یابدیں وجہ کہ جب کواہوں کوشرا نظا پر بھیرت کواہی دینا حلال نہتی ۔ پھر بھی آنہوں نے اس کی کواہی دی تو السائعل كياجوأن كوهلال شقااور بيأن كفت كاموجب باورفس مانع شهاوت باوراكر كواولوك نادانتكى كاعذركري كدجانة ند تقاق بیاعدر مقبول ند موگاس واسطے کدریامراحکام علی سے ہاور دارالاسلام علی احکام کی نا دانتھی کا عذر تبیل مقبول موتا ہے دہی یہ بات کہ گواہوں کا اس معاملہ میں تی ہوئی گواہی ویتا کو تحرفابت ہواسواس وجہ سے معلوم ہوا کہ اُنہوں نے وقف قد کی کی گواہی دی ب جس پر بہت برسیں گذر می بیں اور میدوقت قدی شار کیا جاتا ہے جس سے قطع معلوم ہے کہ بدلوگ اس وقف کرنے والے کی زعر کی میں وجود نہ منے اور اُنہوں نے اُس سے نبیں سنا ہے۔ اس طرح ہر جگہ جہاں کی وقف قدیم پرجس پر بہت برسیں گذر گئی ہی جس سے بھیٹا ٹابت ہوتا ہے کہ بدلوگ وقف کرنے والے کی زندگی میں نہ تھے اور اُنہوں نے اس سے نیس سا ہے کواہی دیں توبیہ بات ضرورمعلوم ہوگی کہ ان لوگوں نے سی سنائی کوائی دی ہے اقول میرے نزدیک بدیات کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ کواہوں نے ع سین گوای کے طریق پر آس کو بیان کیا ۱۲ سے سینی و ورسم جس کی عادت با ہم جاری ہے ۱۲ (۱) لوگوں بھی پیمل جا ۱۴ ا اگر چدا ہے وقف قدیمی کی کوائی دی جس پر بہت برسیں گذرگنی ہیں لیکن اس سے بیاب ٹابت ہیں ہوتی ہے کہ اُنہوں نے سی سائی موائی دی ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ کواہوں نے پیشم خود کسی قاضی کود یکھا ہو کہ اُس نے اس موضع کا بشر ایکا نہ کور ووقف ہونے کا تھم دیا اور ایک طریقداور ہے جس سے بہ بات ٹابت ہو کہ کواہول نے سی سنائی کوابی دی ہے وہ بہ ہے کہ کواہ لوگ یوں کہیں کہ ہم نے بیکوائی دی اس وجہ سے کہ ہم میں میہ بات مشہور ہوگئ ہاور بیمقبول ہوگی بخلاف اس کے اگر آنہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ ے کوائ دی کہم نے لوگوں سے یہ بات تی ہے تو ظاہر جواب کے موافق قبول نہ ہوگی چنا نچرا کر اُنہوں نے کہا کہم نے اس مال عین کی اس فلاں کے ملک ہونے کی گواہی دی کیونکہ ہم نے اس کواس فلاں کے قبضہ میں اس طرح دیکھا کہ وواس میں مالکانہ تصرف کرتا تھا بہ شہادات مختصر عصام میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایسی کو ایل مقبول ہوگی اگر چہوہ ولوگوں سے سنے کوبیان کر دیں اس روایت کو کتاب الاقضیة میں و کر کیا ہے اور بعض محققین نے فسار بجل کی بیوجہ میان کی کہتو ٹی کا نام ونسب میان نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک مروجمول ذكركيا إادرمجبول كوسيروكرنا حقق نبيس موسكما إاورسيروكرنا وقف ميح مون كي شرط بيليكن باعلت قائل اعتادتيس ب اوراعماداً می پہلی علت پر ہے اور میرے یز دیک وکیل کی طرف ہے اس موضع کے دقف ہونے کا دعویٰ جس طرح بیان کیا ہے جی نہیں ہے اگر چدد تو کی وجد دیگر ہے جو ذکر کی ہے حالی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعویٰ میں دکیل اینے حق کی شرط اس طور ہے تا بت کر تا جا ہتا ہے کہ ایک مخص غائب پر ایسانعل تا بت کرتا ہے جس ہے اُس کی مملوک چیز سے اس کاحق باطل ہوا جاتا ہے حالا تک کوئی آ دمی اس کی ملاحیت نبیں رکھتا ہے کہ اپنے حق کی شرط اس طرح ابت کرے کہ کسی عائب پر ایسانھل ابت کرے جس ہے اس کے حق کا ابطال ہو۔ آیا تونیس دیکتا ہے کہ اگرزید نے اپنے غلام کی آزادی کواس بات پرمعلق کیا کہ عروا بی جورو کوطلاق دے مجرغلام نے کواہ قائم کئے کہ عمرو نے اپنی جوروکوطلاق دی ہے تو قاضی اس غلام کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور اُس کے گواہ تبول نہ کرے گا بیرمسئلہ طلاق جامع اصغر من ای طرح ند کور ہے اور بعض متاخرین نے ایسے دعویٰ کی ساعت اور قبول کو ای پرفتویٰ دیا ہے مگراؤل سمج ہے۔

یے تھان چے کرمشتری کے سپر دیتے ہیں بس احتمال رہا کہ شاید ریاتھان مشتری کوسپر دکرنے سے پہلے اس بائع کے باس تلف ہو گئے ہوں اوراس تقدیر پر تھانوں کے مالک کے واسطے پیٹمن نہ ہوگا بلکہ تاج باطل ہو جائے گی اورمشتری کو اُس کامٹمن واپس ملے گا اور ٹمن نہ کور ما لک تھان کے واسط جہی ہوگا جب بالکع مذکور نے بیٹھان فروخت کر کے مشتری کے میر وکرد ئے ہوں لیس جنب تک مید : کرند کرے کہ ہا کتے نہ کور نے بیتھان اُس کے مشتری کوسپر دکر دیئے تھے تب تک ہا کتا ہے تھا نوں کے ٹمن سپر دکر نے کا مطالبہ سچے شہوگا اور وجہ وم میر ہے کہ اُس نے دعویٰ میں کہا کہ اس حاضر آور وہ پر واجب ہے کہ اس مدعی کو بیٹمن سپر دکرے حالانکہ ایسے دعویٰ کی صورت میں اس طرح كامطالبه دووج ئے تھيك نہيں ہوسكتا ہے ايك ميكه أس نے ذكر كيا كدواجب ہے۔ حالا نكه برتقد سريكه وَ يَصحيح ہوئى اور والع فدكور نے ان تھانوں کومشتری کے سپر دکر دیا ہوتا ہم بیٹن اس مدعا علیہ کے پاس بطور امانت ریا کیونکہ وہ بچ کا وکیل جھااور امین پر مالک ا مانت کوا مانت تسلیم ہمرنا واجب نبیس ہوتا ہے بلکہ اُس پر فقط تخلید اور روک دور کر وینا واجب ہوتا ہے پس تسلیم کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور دوم آ نکہ شمن ندکورا گرامین ندکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا اور جو مال منقول متعین ہوائس کے واسطے اس طرح مطالبہ کرنا کہ تجلس تظم میں حاضر لائے تا کہ دی اس کی موجودگی میں دعوی اور کواہ قائم کر سکے تھیک ہوتا ہے اور بیہ مطالبہ و دعوی کی کہ اُس کو سیر دکر ہے ٹھیکے نہیں ہوتا ہے۔ ہمار ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ فساد کی دونوں وجہوں میں ہے دوسری وجہ جو بیان کی ہے تھے نہیں ہے اور قولہ بر تقذیر کہ بیچ مبح ہوئی اور بالکع نے ان تھا نوں کومشتری کے سپر دکر دیا تاہم بیٹمن اس مدعا عابیہ کے پاس امانت ہوگا اور این پر امانت تسليم كرناوا جب نبيس ہے اقوال امین پراگر چیامانت كاهيقة تسليم كرناوا جب نبيس ہے محرمجاز اخسليم كرناوا جب ہے يعن خليه مبحر د سے اور روک دورکر د ہے بس تسلیم کا دعویٰ کرنا ای تخلید برجمول کیا جائے گاتا کہ الامکان دعویٰ سیحے رہے اور قول تمن ندکورا گرامین ندکور کے پاس فائم ہوتؤ متعین ہوگا ہیں اشارہ کرنے کے واسطے صاضر لانا واجب ہوگا اور تنکیم کرنا واجب نہ ہوگا اقول اس مقام پر حاضر کرنا کچھ مغید نہیں ہے اس واسطے کہ حاضر لانا اشارہ کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور گواہوں سے سے بات ناممکن ہے کہ دراہم کی طرف جواثمان ہیں یعن میزنبیں ہوتے ہیں اشار ہ کریں اور کھے بیان اس کا پہلے گذر چکا ہے۔

وی کلیت فریسی کی صورت ہے کرزید نے مرو پرا ہے گدھے کی ملیت کا جو کل تھی میں صافر کیا گیا ہے دمون کیا کہ
ہے دھاجواس دعاعاہ کے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو بکر ہے فرید اہاوراس دعاعاہ کے قضہ میں ناحق ہے ہیں اس پرواجب ہے
کہ جھے ہر دکر ہے اس دموی کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا ہیں جواب دیا گیا کہ بددو وجہ ہے فاسد ہے ایک بید کر آس نے بکر ہے
فرید نے کا ذکر کیا اور شمن نفذ ویتا بیان نہ کیا اور ہم نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ مشتری نے اگر فریدی چنے کو دوسر ہے جھنہ
میں پایا اور وہ شمن اوانیس کر چکا ہے قو اُس کو قابض کے ہاتھ ہے انکوا لینے کا اختیار ند ہوگا اور ہم نے اُس کی تا نید مسئلہ کو کو وہ سے کر دیا ہے اور دوم آ نکہ بسب فرید کے ملک کا دمون کر نے میں ہے مرور کہنا جا ہے کہ فلال بائع نے میر سے ہاتھ فروخت کیا در حالیہ وہ
اس کا بالک تھایا ہے ذکر کر ہے کہ اُس نے ہر دو جانب میں ہے کی جانب ہے ملک کا ذکر کر نافرید کی وجہ ہے دمون کرنے نے کہ صحت

محضر 🏠

جس میں بیدوی شکورے کہ ایک مخص نے اپنی دختر کے باتی مہر کا اُس کے شوہر پر بسبب طلاق واقع ہو جانے کے کہ ا و ہر کی طرف سے متم کھانے اور حانث ہو جانے سے اُس پر طلاق پڑ گئی ہے دعویٰ کیا اور صورت دعویٰ بیہ ہے کہ زید بن عمر و کے میرے دامادیراس قدر دینار بدین سبب قرضہ تھے اور اُس نے اس میں سے اس قدرا داکر دیئے اور اس قدراُس پر باتی رہے اور قرض خواہ کے باس میرے واماد کا اس مضمون کا خط اقراری تھا لیس میرے واماد مقر کے ایک روز اس خط اقراری پر قابو پا کر اُس كوچاك كرد الا يجرقرض خواه نے أس كوا يك روز كرفآر كيا اور باتى مال كا أس نے مطالبه كا اور اس نے انكار كيا پس قرض خواه نے اُس سے قسم کی کداگراس میں سے بچھ مال تھے پر ہوتو تیری مورت پر تین طلاق ہیں پس اُس نے اپنی مورت پر تین طلاق کی قسم کمائی که اس پر پچھنیں ہے چراس نے اس کورهمکا یا اور قید کیا تو اس نے ہاتی مال کا جواس پر واجب تھا اقر ار کیا اور اُس کواس مضمون کی وستاویز لکھ دی اوراییا ہی مدعاعلیہ نے تعم کھانے اور خط دینے اور باقی مال کا جوأس پر قرض خواہ کا تھا اقر ارکرنے کا اقر ارکیا پس اس معاملہ کی اس کی جوروواس کے ضر کو خروی کئی ہیں انہوں نے اس کا مرافعہ قامنی کے پاس کیا ہیں اس کے ضرینے بذریعہ و کالت از جانب دختر خود کے اُس کے باتی مبر کا بسبب وقوع طلاق بوجہ تئم ندکور کے اس پر دعویٰ کیا پس مرد ندکور نے تئم ہے اور أس كے بعد اقراركرنے سے اتكاركيا پر مدى كوا ولايا جنبوں نے ان الفاظ سے كوائى دى كداس شوہرنے اقراركيا كديس نے میں طلاق کی اس بات پر تئم کھائی ہے کہ فلال کے واسطے جھے پر اس قدر قرضہ بیس ہوریدو ہے جس کاوہ جھے پر دعویٰ کرتا تھا کہ میرایاتی قرضہ ہے پھر میں نے اُس کواس قدر مال کی اقراری دستاد پر الکھیدی اس دعویٰ کی محت اور کوائی مطابق دعویٰ کے ہونے كا استنتاكياكيالي جواب دياكياكه بيركواى موافق دموى كيني باس واسط كددموى من بيب كدأس في قرض خواه ك واسطے بعد قتم کمانے کے باقی مال کا جوقرض خواہ کا اُس پر تھا اور اُس کواس معمون کی دتاد پر لکھ وینے کا اقر ار کیا اور گوای میں مواہوں نے اس طرح کوابی دی ہے کہ اُس نے بعد تھم کھانے کے اُس کواس قدر مال کی دستاویز لکھ دینے کا اقر ارکیا اوریہ کوابی تبین دی کدأس نے دستاویز أس مال کی لکھ دی ہے جوقرض خواہ کا أس پرتھا بس احمال ہے کہ شایداس نے سلح نامد لکھ دیا ہواور ب بالكل اقرارنه بوگا اورشايد أس نے اقراري خط مال كالكھا بوكرسى دوسرے مال كا اقراركر كے لكھ ديا أس مال كانه بوجس يرحتم کھائی ہے پس اس سے اُس کی متم جمونی تہ ہوگی ہس می کوائی بدیں وجہ موافق واوی کے نیس ہے اور ایک وجداس میں بدہے کہ مرد ند کوراس اقرار میں کر ہ تھا بین مجبور کیا گیا تھا اور مجبور کے اقرار ہے مال واجب نہیں ہوتا ہے ہیں جم جبوث نہ ہو کی بس اس مقام لىرىيقلل كابري۔

محضري

وعویٰ استیجار طاحونداوراس میں صدود کے ذکر میں لکھا کہ صداق ل معتر ف (۱) آب نہر وصد دوم وہ مقام جہاں وادی سے نہر میں پانی گرتا ہے اور بیم مضریدین علت روکر دیا گیا کہ بینہر کی صدیبان ہوئی طاحونہ کی ندہوئی حالانکہ دعویٰ فقط طاحونہ کا ہے اور اگر دعویٰ طاحونہ و ندونوں کا ہوتو جو بیان کیا ہے بینہر کی صدہوسکتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتاب المحاضر والسجلات

محضرفية

\_\_\_\_ وعویٰ اجارہ محدودہ باجرت معلومہ۔ پس بیمخراس وجہ ہے روکر دیا گیا کہ اُس میں اُجرت مطلقاً ذکر کی گئی ہے پس شاید ریک

وردعوی اجارہ جومضاف برنانہ معلوم مین ہاوراس اجارہ کے واسطے ایک دستاد براس وقت مین کے آئے ہے پہلے لکھی کی اجارہ برعضاف برنانہ معلوم میں ہوسکتا گئی اوراس میں لکھا کہ دونوں نے باہمی قبند میں میں بہت کی اوراس میں لکھا کہ دونوں نے باہمی قبند میں میں ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوں داسطے کہاس دانہ معن کے آئے ہے پہلے مقد کا دقوع نہ ہوگا اوراس سے پہلے قبند میں نہ ہوگا۔

محضر

درا ثبات استحقاق درجوع ثمن - ال محضر على فركور ب كدقاضى فلال سے فلال پرتهم ايك حماد كے استحقاق الابت ہونے كا جوأى نے فريدا تھا بسبب كوائى كوا بول كے صادر بواريد محضر بدين علمت دركر ديا كميا كدأس نے بيذكر نبيل كميا كد جس محض پراستحقاق اللہ بيا كدأس نے بيذكر نبيل كميا كد جس محض پراستحقاق كے واسطے اقر ادكر ديا ہے قائم ہوئے (۱) يا صاحب استحقاق كے واسطے اقر ادكر ديا ہے قائم ہوئے (۱) يا صاحب استحقاق كے فتلاد توئى پركواہ ہوئے كہ يہ چيز اس مدى كى ہے - حال تكر تھم مختلف ہوجاتا ہے اور محضر شرق أس نے بيريان ندكيا كدا شخقاق بدر بعد ملك مطلق ہوايا كہ سبب سے ملك كا استحقاق الدر كيا ہے ۔

محضر☆

فتاوي عالمگيري..... جدر ال ال ١١٦ ال المعاضر والسجلات

کے بیر دکر سے خالانکہ تمن پر نقلہ برصحت نتا کے مدعا علیہ کے پاس امانت ہوگا اور امانات و ووا نع میں بیدواجب ہے کہ متحق کے واسطے امانت کینے سے روک ٹوک دور کرو ہے لینے ہے روک ٹوک دور کرو ہے لینے ہے روک ٹوک دور کرو ہے لینی تخلیہ کرد سے اور حسابیم و بیر دکرنا واجب نہیں ہے اقول میر سے زور کی بیسب تقریر فاسد ہے پس اقل اس وجہ سے کہ جب مال عین بعوض درموں کے فرو خت کیا جائے تو تھکم شرع کے موافق پہلے مشتری ہے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور دوم اس وجہ سے کہ تمن بذمہ مشتری واجب ہوتا ہے اور جو چیز اُس کے ذمہ واجب ہوو وامانت کیونکر ہوگا اور یہ تو کہ دواجب ہو و وامانت کیونکر ہوگا اور دوم اس وجہ سے کہ تمن بذمہ مشتری واجب ہوتا ہے اور جو چیز اُس کے ذمہ واجب ہو و وامانت کیونکر ہوگا ۔ یہ تول درست کیونکر ہوسکتا ہے حالانکہ اگر مشتری کا تمام مال تلف ہوجائے تب بھی بیٹمن اُس کے ذمہ سے سا قط نہ ہوگا ۔

محضرين

محضرته

۔ پیش ہوا جس کی صورت میہ کرزید نے عمر ویر دعویٰ کیا کرتو نے جھے ہاں قدر گیہوں بعوض پچاس دینار کے توش کیے واقع بین اور مدگی دوگواہ لایا جن میں سے ایک نے پچیس دینار کے توش کیے واقع ہونے کی اور دوسرے نے ہیں دینار کے توش کیے واقع ہونے کی اور دوسرے نے ہیں دینار کے توش کیے واقع ہونے کی گواہ کا دی ہیں کہا گیا کہ میہ گواہ کی سے کونکہ دونوں گواہوں نے باہم اختلاف کیا ہے اور بعض نے قرمایا کہ اگر دیویٰ بشراکط خود میچے ہوتو ہیں دینار پر گواہی مقبول ہوگی کیونکہ دونوں نے ہیں دینار تمن پر لفظاو معنی اتفاق کیا ہے لیکن اوّل قول اسمح ہے کہ ہر ایک گواہ نے ایس دینار کے بوش ہو حقد ایک گواہ نے ایس دینار کے بوش ہو حقد ایک گواہ نے ایس دینار کے بوش ہو حقد کیا ہے دونوں ہے دونوں ہے دونوں ہے دونوں ہے جو بعوض ہیں دینار کے بوآ یا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ایسا اختلاف ہر دومتہانعین کے در میان واقع ہوتو دونوں سے باہم من کی جائے گی۔

محضر 🏠

کہ بیان کے کاشتکار کی مزروعہ ہے تو آیا کاشتکار کا نام دنسب بیان کر ناضروری ہے یانبیں ہے تو اس میں مشارکنے نے اختلاف کیا ہے۔ محضر جہج

پیش ہوا جس میں چند مال میں کا جن کی جنس ونوع وصفت یا ہم مختلف ہے دعویٰ ندکور ہے اوران سب کی قیمت اکتھا ندکور ہے اور ہرایک مال کی قیمت علیحہ وعلیمہ و فدکور نہیں ہے تو شخ الاسلام نے فر مایا کہ اس میں مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے جمل قیمت پر اکتفا کیا اور بعضوں نے شرط لگائی ہے کہ صحت دعویٰ کے واسطے تفصیل بیان کرنا چا ہے اور اس مسئلہ کے حاصل میں وصور قیل ہیں گراگر بیا موال عیاں بعینہ قائم ہوں تو دعویٰ کے وقت انکار حاضر لا نا خبر وری ہوگا ہیں ایک حالت میں اُن کی قیمت بیان کرنے کی جمیرے حاصل میں موردی ہوگا ہی اور اس کی جنس کا مسئلہ گذر چکا ہے اور اگر ان کو تلف کر دیا ہوتو ہر مال عین کی قیمت بیان کرنی ضروری ہوگا اس واسطے کہ بیا او قات الی صورت میں مدعا علیہ بعض کے تلف کرنے کا اقر ارکر تا ہے اور بعض سے انکار کرتا ہے تو ایک حالت میں قاضی کو اپنا تھم و سے کہ واسطے کہ واسطے کہ اس نے آس کا بیان نہ کیا تو اس کے واسطے خرور معلوم ہونا چا ہے کہ وہ کس مقد ارکا تھم دے گا اور باو جود اس کے اگر اُس نے اُس کا بیان نہ کیا تو اس سے دعویٰ میں کے خطال نہیں آتا ہے اس واسطے کہ اُس نے تر ضہ کا دعویٰ کیا ہے اور قرضہ کی مقد اربیان کردی ہے۔

محضرتك

پیٹی ہواجس کی میصورت ہے کہ قلال نے قلال پردعوئی کیا کہ اس نے میرے باغ انگور میں سے استے گھے لکڑی کے جس کی قیمت اس قد رہے کاٹ لئے ہیں اور اس قد رہوئی کہ ان کور خصب کر لئے ہیں ہی محضراس وجہ سے رو کر دیا عمیا کہ اس میں نوع انگورو ہیں معنوا اس وجہ سے رو کر دیا عمیا کہ اس میں نوع انگورو ہیں میں نوع انگور کے تن میں نحیک ہیں میں ہے۔ اس بعض نے فر مایا کہ میں جواب انگور کے تن میں نحیک ہے اس واسطے کہ انگور شخص ہے نو میں سے ہے بس اس نے اس کی مقدار قیمت بیان کر دی ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا اور بھن نے فر مایا کہ اور بھن سے ہے بس اس نے اس کی مقدار قیمت بیان کر دی ہے اس واسطے کہ قیمت بنسبت بید نے فر مایا کہ اور سطے کہ قیمت بنسبت بید کی تو میں ہوتی ہے جہان خواہ و شہوت کی کٹڑی کی قیمت بنسبت بید کی قیمت بنسبت بید کی قیمت بنسبت سے نواز وہ ہوتی ہے بس ضروری ہے کہ نوع ہیزم کے مقدار قیمت بیان کر سے اکہ معلوم ہو کہ آیا دگا اس قدر کا دھوئی کرنے میں بچا ہے۔

چیں ہوا جس میں ایک عورت کا اسے شوہر پر دعویٰ ندکور ہے اور صورت ندکوریہ ہے کہ عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے مير المال ك كذاوكذا بغير في السيطور الياب كرجس بن اس يربيواجب كر جيهوا بس د اوراس في بطوع خوداس قدر مال اس مورت سے لیے کا اقرار سیج کیا ہے اور اقرار کے ذکر میں مینیں ذکور ہے کہ اس نے بغیر حق لے لینے کا اور اس طور سے قبعنہ کر لینے کا جس میں اس پروالیں کرنا واجب ہوا قرار کیا ہے۔ شخ امام سندی نے فرمایا کہ مدار امراس اقرار پر ہے حالا تکہ اس اقرار می بغیر حق قبضہ کرنا ندکور نہیں ہے اور نداس اقر ارکی اضافت بسوئے مال ندکور ہے کدأس نے یوں کہا کدأس نے اس مال کے قبضہ کرنے کا اقرار کیا تا کہ بیا قرار را جع بجانب اوّل ہو بلکہ بیا قرار از سرنوا قرار مطلق ہےاور اس سےخواہ بخواہ منان واجب ہونا ضروری نہیں ہے ہیں دعویٰ سیح نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ دعویٰ سیح ہونا جا ہے اور میں قول اشبہ ہے اس واسطے لیکہ مطلق قبعنہ کر لینا منان الردوالهين دونوں كاسب ہوتا ہے۔ پس أس كے مطلق اقرار سے دوكرنے كا واجب ہونا مش صرح ذكركرنے كے ہو كيا آيا تونہيں ویکمآ ہے کہ اصل و جا مع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ تو نے مجھ سے میرکیڑ اغصب کرلیا ہے اور عدعا علیہ نے کہا کہ میں نے تھو سے ود بیت کے طور پر لیا ہے تو مقرلہ کا قول آبول ہو گا اور مقرضا من ہوگا باد جود بکہ مقرنے اس مورت میں بطور ووبعت بمندكر في كتصري كروى بتائم ضامن موالي صورت فدكور من بدرجداو في ضامن موكار

شخ الاسلام على سغدى كے حضور ميں چيش ہوا جس كى صورت بيہ ہے كدايك فخص نے دوسرے پر اعيان مال كا دعويٰ كيا از انجملہ ایک قبیص ہے کہ اُس کی جنس ونوع وصفیت و قبمت بیان کر دی ہے اور یا نجامہ ہے کہ اس کی نوع وجنس وصفت و قبمت بیان کر دى بيتو يحت الاسلام رحمة الله عليد في مايا كدية يح نيس بان واسط كدأس في محفر س بيذ كرندكيا كدمروانب ياز ناند بيموني ے یابری ہے اور اس مسلد میں ووصور تیل ہیں کہ اگر میر چیزیں بعینہ قائم ہوں تو محضرتهم بن ان کا حاضر لا نا ان کی طرف اشار وکرنے کے واسطے ضروری ہے اور الی حالت میں ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت بیں ہے اور اگر تلف کردوشدہ موں تو قیت کے ساتحدان باتول كاميان كرما منروري بوكا\_

چیں ہوا جس میں شکستہ تا نے کا دعویٰ ہے اور غصب کرنا شہر مرو میں واقع ہوا اور دعویٰ بخارا میں واقع ہوا اور جانیا جا ہے کہ مال فعسب دوطرح كا بوتا بيعض مال غسب ايسابوتا بكراس كامثل موجود بيعني مثلى باوربعض ايسابوتا بي كدو ومثلي نبيس ب اور برهم كى بھى دوقتميں ہيں۔ايك حم دوكداس كے واسطے بار بردارى وخرچه جائے دوم و وكدأس كى بار بردارى ومونث نبيس ب\_ لی اگر مال مفصوب مثلی ند ہوجیسے چو پایدو خادم وغیرہ اور مفصوب مند کسی دوسرے شہر میں غاصیب سے ملا اور مال مفصوب اس غامب کے پاس موجود ہے ہیں اگر مال مغصوب کی قیمت اس شہریں اس کے برابر ہوجواس شہر میں تھی جہاں خصب کیا ہے زیادہ ہوتو ا مترجم كہتا ہے كدير سنزويك يتي نيس اوريد كوئر بوسكائے إلى لئے كداس سے يهال مطلق بقد مقصورتيس ہے كدو و بغيركى سبب كے به بذير او اس سےسب مرکور سے مطابق ہوتا ہے اس متحمل ہے کہ اس فیع کی شمن پریا اس سے شل پر تبعد کیا ہوا در اس کا جواب یہ کدوی می ہوگا اور جو بھر ذر کریا گیا وہ معاعلید کی طرف سے دفع ہے اور مدی پر اس کا ذکر کرنا واجب ہے اور روکیا گیا اس طرح کدری نے جب کہاتو اس پر روکن واجب ہے اس ایس ایسا امر ضروری ہے کہا سے وعولی کا وجوب خواو کو او طاہر ہوا وروہ ایستنیس ہوااوراس کے شل کلام سایق ہیں گذر چیکا ہے؟ ا

مغصوب منداہا عین لمال لے لے اوراس کو بیا افتیار نہ ہوگا کہ عاصب سے قیمت کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ اس کو اپنا عین حق بدول كسي ضرر لاحق مونے كول كيا اورا كر جائے غصب سے اس شہر كا زخ مكمنا موا موتو مغصوب مند كوا ختيار مو كا جا ہے مال مغصوب نے لے اور زیادہ اس کو پچھند ملے گا اور جا ہے اس سے مقام غصب میں قیمت لے لے اور جا ہے انظار کرے بہاں تک کہ غامب اس کو لے کرمقام غصب میں واپس جائے ہیں وہاں غامب سے بیمال مین لے لے اور بیاس واسطے ہے کہ اگر اس نے اپنا مال مین لے لیا تو اس کواس کا عین مال پہنے می لیکن ضرر کے ساتھ جواس کو عاصب کی طرف سے لاحق ہوا کیونکہ چیزوں کی قیمت جگہوں کے اختلاف سے مختلف ہوجاتی ہے اور یہ تفاوت اس کے مال میں عاصب کی طرف سے ایک فعل صاور ہونے سے لاحق ہوا ہے اور و وفعل یہ ہے کہ عاصب اس کے مال کواسم مقام پرخفل کر لایا ہے ہی اس کوا عقیار ہے جا ہے مال عین لے کراس ضرر کا التزام کر لے اور ع ہا ارتام نہ کرے اور مقام غصب کے روز خصومت کی قبت لے لیا انظار کرے بخلاف اس کے اگر غاصب ہے أسى شہر میں للاجهاں غصب واقع ہوا ہے حالاتکہ اس ونت زخ محمث کیا ہے تو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ نقصان ہوجائے میں عاصب کے فعل کا وظل نہیں ہے بلکہ اُس کا مرجع (۱) لوگوں کی رغبت کی طرف ہے ہی عاصب ضامن ہوگا اور درصور حیکہ عاصب اس کو دوسری عكدا وينتعان فعل عاصب كي جانب مضاف مواليني اس في نظل كر ك نتعان كيابس أس يرمنان واجب كرنامكن موااور اگر عامب کے ہاتھ میں مال مضوب تلف ہو گیا چرمضوب منداس سے دوسرے شہر میں ملا پس اگر مقام خصب میں اس کی قیت بنسهت ال شبركے زائد ہوتومضوب مندكوا فقیارے جاہے مقام غصب دھی اس كی قیمت جو پروزخصومت ہوا س كامطالبہ كرے اور اگراس شہر میں جس میں خصومت کرتا ہے اُس کی تیت بنسبت مقام غصب کے زائد ہوتو غاصب اُس کواُس کی قیمت مقام غصب میں دے گااس واسطے کہ مالک کووالیس لینے کا استحقاق ای شہر میں ہے جہاں غصب واقع ہوا ہے اور اگر مال غصب مثلی چیزوں میں ہے ہو اوراس کے داسطے بار برداری وخرچہ ہو جے ایک مرکیہوں یا جو یا شکت تا نباوغیرہ پس اگر بیر مال خصب اینے غاصب کے باس قائم ہو اورمغصوب مندأس سے دوسر سے شہر میں ملاتی ہوا ہی اگراس شہر میں فرخ میں وہی ہوجومقام غصب میں ہے بازا کہ ہوتو مغصوب مند ا پنائین مال لے لے گا اور اس سے زائد اُس کو پھے نہ ملے گا اور اگر اس شہر میں نرخ کم ہوتو مفصوب مندکوا تفتیار ہے جا ہے میں مال منصوب لے لے اور جاہے بروزخصومت جواس مال کی قیمت ہو مقام غصب میں لے لے اور جاہے انظار کرے اور اگریہ مال غصب غاصب کے باس ملف ہوگیا ہولیں اگر مقام غصب کا نرخ مثل شپرخصومت کے نرخ کے ہوتو غاصب اس کے مثل دیے کر ہری ہوجائے گا اور مغصوب مندہمی أس سے مثل مال غصب واليس دينے كا مطالبه كرے گا۔ كيونكه اس صورت ميں وونوں كے حق ميں كوئى ضررتیں ہےاور اگر مقام غصب میں اس کا نرخ زا کد ہوتو مغصوب منہ کوا فقیار ہوگا جا ہے اس سے حش واپس دینے کا مطالبہ کرے یا بروزخسومت مقام غصب میں قیت کا مطالبہ کرے اور جا ہے انتظار کرے اور اگر شپرخسومت میں اس کی قیت زائد ہوتو غامب کو اختیارے بیا ہے اس کواس کامثل دے دے اور چاہے اس کومقام خصب میں قبت دے دے کیونکہ مالک کومقام خصب ہی میں اس ے واپس لینے کا استحقاق ہے ہیں اگر ہم عاصب کے ذہر فیقلائل واپس دینالازم کریں تو اس سے عاصب کے حق میں ضرر بینچے گا کہ أس كو يجم تيت ذائد وفي يؤرك كي جس كامغصوب مندستن منتقااس واسط بم في اس كوي اركيا كدميا ب في الحال اس كامثل دے دے یا مقام غصب میں قیمت دے دے لیکن اگر مغصوب مندا نظار کرنے پر رامنی ہوجائے تو اس کوابیا اعتبار ہے اور اس کو بیا عتبار ے کہ مقام غُسب کی قیمت نی الحال ند لے۔ جب ان صورتوں کا تھم معلوم ہو کمیا تو جواب معنراس سے نکال کہ اگر تا نے کی قیمت بخارا یا بعنی خاص وی شے جو عاصب نے عصب کی ہے نہ اس سے موض دوسری شے اس (۱) نوگوں نے رغبت کم کردی اس واسطے کہ چیز سستی ہوگئی اا میں وہی ہو جوہرومیں ہے تو مفصوب منہ کائن ایسے تا ہے ہے متعلق ہوگا کیں اگر اس نے مثل کا دعویٰ کیا توضیح ہوگا ورنہیں اورا گرائکی قیمت مرومیں ہونسیت بخارا کے زائد ہوتو مفصوب منہ کو اختیار ہوگا چاہے شل کافی الحال مطالبہ کرے اورا گرچاہے تو مرومیں قیمت بروز خصومت کا مطالبہ کرے اس جو بات اس میں ہے اس نے اختیار کی اور معین کرے اُس کا دعویٰ کیا تو اُس کا دعویٰ صحیح ہوگا اور اگر اس کی قیمت بخارا میں بنسیت مرو کے زائد ہوتو دونوں باتوں میں سے عاصب نے جس کو اختیار کی اس کا مطالبہ عاصب سے کیا جائے گا اور قاضی اس کے مطالبہ عاصب سے کیا جائے گا اور قاضی اس کے مطالبہ عاصب سے کیا جائے گا اور قاضی اس کے گا تیرا تی جائے ہیں کی قیمت میں مرومیں اوا کر اور جائے اُس کا مطالبہ عاصب ہے۔

محضر

محضرتك

محضر 🏠

بیش ہواجس کی صورت ہیے کہ اس میں اقرار بمال مذکور ہے ہیں اس کوا مام تقی نے بدین علت روکر دیا کہ اس میں باذکر میں ہے نہ کہ اس میں باذکر میں ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہوری ہے اور اس میں ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہوری ہے کہ ان اللیل میں ہے کہ ان اللیل میں ہوری ہے کہ ان اللیل میں ہوری ہے کہ ان اللیل میں ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ان اللیل ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہوری ہے کہ ہو

لِ اللَّهِ فِي بَغُوثَى خَاطَرُ ورغبت نُنْس بِغِيرُسي زُيادِ في وَوَ إِوْ كَمَا ا

ا طلیاط ہے اور لازم نہیں ہے اس واسطے کہ لوگوں میں اکراہ کا وقوع ظاہر نہیں ہے ملکہ بطریق ندرت کہیں واقع ہوتا ہے اور جو چیز بطریق ندرت واقع ہوتی ہے اس پرالم احکام شرعیہ میں النفات نہیں کیا جاتا ہے۔

محضر

جس میں دو فخصوں نے مشتر کہ باندی نے مہر کا دیوئی کیا ہے اور اس کی صورت ہدے کہ مساۃ فلاند ترکید دو تو ل ہیں مشتر کہ ہے اور اس مساۃ ترکز کر منے اور اس مساۃ ترکز کر سے اور الساساۃ نہ کورہ کا اس مر در کا اس مر در کر دیا گیا کہ اس میں مشتر کہ سے اور الساساۃ ترکہ کے واسطے اس مدعا علیہ کی اس مہر نہ کور نے اقر ارکر نے کی محوات دی کی سے مختر بدین علت در کر دیا گیا کہ اس میں نگاح کرنے والے کا ذکر نہیں ہے ہیں اختال ہے کہ شاید غیر کی طرف سے بہدیا ارث یا صدقہ و بعدہ کی طرف سے تروی ہوگی تو دونوں کی ہوگئی ہواور اختال ہے کہ اس غیر نے اس کا نگاح کر دیا ہے ہیں اگر بالغ یا وا بہبیا صدقہ و بعدہ کی طرف سے تروی ہوگی تو مہر اس کا ہوگا شدان دونوں مدعیوں کا لیس دونوں کا دموئی سے دوکر ویا گیا کہ دیوی ہوگی تو اس کی ہوگئی ہو اور ان کے مورث نے اس کا ایک ہوگئی اس میا تھی ہوگئی ہو اور ان کے مورث نے اس کا اس کا بوجا ارش کے دور دیا ہو بہد ہوگا ہوں اس کے دور ویا کہ اس مدعا علیہ براس قدر دوئی میں واسطے با لک بائدی کے داجب ہوتا ہے ندواسطے بائدی کے اور بری گوائی دی ہوتا ہو تہد ہوگا ہوں کی ہوگئی ہو تا ہوں دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تی جب سے کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب براس می میر اس کا دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تس جب تک بجت سے کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب براس کا بہت نہ ہوگا۔

محضر

جس میں ایک مخص کا دوسرے پر بیدوی نہ کور ہے کہ اس مخص نے اس مدگی کو خطا ہے کھونیا مارا جواس کے چیرہ پر پرااور شدت منرب ہے اُس کے اسلے اُس پر پانچ سودرم شدت منرب ہے اُس کے اسلے اُس پر پانچ سودرم واجب ہوئے اور اس کے دوائنوں میں ہے داہت بڑ ہے توٹ گیا گہیں اس مدگی کے داشتے اُس پر پانچ سودرم واجب ہوگا مطالبہ کیاتو یہ مختر بدین علات دوکر دیا گیا کہ جب منرب بخطائی تو اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی شفتنا مارنے والے پراگر چیاس میں اختلاف ہے کہ آیا مارنے والا مجملہ مددگار برادری کے دیت اداکر نے میں شامل ہے پانہیں ہواور اختلاف اس صورت میں دوطرح پر ہے ایک میے کہ آیا ابتدائی مارنے والے پر واجب ہوتی ہے پھر مددگار برادری اس کو برداشت کر اختلاف اس صورت میں دوطرح پر ہے ایک میے کہ آیا ابتدائی مارنے والا آیا مجملہ مددگار برادری ادکرنے میں حصد سدادا کرتا ہے یا کتی ہے یا ابتدا ہے دیا سرائی میں تامی کو بردا ہوگا۔

میں ہیں تمام دیت کا اس مارنے والے ہے مطالبہ کرتا تھیک نہ ہوگا۔

محضرتك

و العِنْ اس بِالشَّات مركبا وكام شرعيدت واز زهن المنه

محضرجنة

پیش ہوا جس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے صورت رہے کہ ایک مختص مر کمیا اورا بیک بیٹا مچبوڑ ااور طرح کا مال جپوڑ ا مجرا کی عورت نے میت کے پسر پر دعویٰ کیا کہ اس کے باپ اس میت نے اس عورت سے اس قد رمبر پر نکاح کیا تھا اورقبل اس کے کدائ مورت کواس میں ہے بچھادا کرے مرکمیا اوراس پسر کے ہاتھ میں چنین و چندین ترکہ چپوز ااور یہ مال اس قدر ہے کہ یہ مہرادا کرنے کے بعد فاق رے گا پس پسرنے انکار کیا کہ اس مورت کامیرے باپ پر مجھ مہزیں جاہے ہے پس مورت ندکورہ نے اپنے دعویٰ یر گواہ قائم کئے پھر پسرنے اس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ تونے میرے باپ کواس کے مرنے کے بعد اس دعویٰ ہے بری کر دیا ہے اوراس دعویٰ بر کواہ قائم کئے پھرعورت مذکور نے پسر مذکور کے دعویٰ دفعیہ کا دفعیہ اس طورے کیا کہتو ہری کرنے کے دعویٰ میں مبطل ہے كيونك تون اين باب كرم نے كے بعد جمع سے اس قدر موض رصلح كى درخواست كى تمي بس بعض نے فرمايا ہے كداس ميں شك نبيس کہ عورت فدکورہ کے دعویٰ کا دفعیہ پسر فدکور کی طرف سے سیجے ہے باد جود بکہ پسر نے اپنے باپ پراس کا پجے مبر ہونے سے اٹکار کیا ہے اس واسطے کہ تو فیق ممکن ہے کیونکہ پسر میہ جواب دے سکتا ہے کہ اس مورت کا میرے باپ پر پھے مہر نہ تھالیکن ہرگا ہ أس نے دعویٰ کیا تو میں نے اس کے پاس سفارش کرائی تا کہ بیاس کو ہری کروے پس اس نے ہری کردیا اورعورت نے جواس کے دفعیہ کا دفعیہ کیا ہوتو و بکھا جائے گا کہ اگر تورت نہ کورہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میرے دعویٰ سے ملح کرنی تو بید دفعیہ بجائے خود دفعیہ نہ ہوگا اس واسطے کہ تمسی چیز کے دعویٰ سے سلح کرنامہ فی کے واسطے اس چیز کا اقر ارنہیں موتا ہے اور نیز اگر اس سے اس طور سے سلح کرے کہ دعویٰ نہ کرے تو بھی اقرارنیں ہوتا ہے ہی ایسا بی اس مقام پر بھی ہوگا کہ پسر کااس کے دعویٰ مہرے سکح کرنااس کے واسطے مہر کا اقرار نہوگا اور اگر عورت ذکورہ نے یوں دعویٰ کیا کہاس نے میرے مہرے جھے ہے ملح کی درخواست کی تو اس مسلد کا تھم باختلاف ہونا جا ہے کہ امام ابو پوسف رحمتہ اللہ کے نزویک دفعیہ بھی نہ ہواور امام محمد کے نزدیک مجھیج ہواس دجہ ہے کہ کسی چیز ہے ملح کریااس چیز کا بدی کے واسلے اقرارے بس ورت کے گواہوں سے بیر بات ٹابت ہوگی کہ پسر نے اپنے پاپ پراس مورت کے مہر کا قرار کیا ہے اور پسر کے گواہوں ے مد بات ثابت ہوئی کے عورت نے میت کومبرے بری کیا ہے اور ان دونوں کی تاریخ معلوم نبیں ہوئی ہی ایسا قرار دیا جائے گا کہ مویا دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے لینی بری کرنا اور صلح طلب کرنا ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں پس پسراس مورت کے بری کرنے کارو كرنے والا ہوگا جب كدأس نے مبرے صلح كرنے كى ورخواست كى اور قرض خوا و نے اگرميّت كوقر ضدے برى كيا اوروارث نے اس یری کرنے کورد کیا تو امام ابو پوسٹ کے نزو بک روکرنا سی ہے اور اس کا بری کرنارد ہوجائے گا اور موافق قول امام محر کے اس کے رو كرنے سے دونہ ہوگا اور جب رون ہوگا تو دفعیہ بحج ہوگا۔

تجل☆

توارزم ہے درمقدمدا تبات جریت بیش ہواجس میں الفاظ شہادت ذکر نیس کے گئے بلکدید لکھاہے کہ کواہوں نے موافق دوئون کے کوائی دی ہے۔ پس ہمارے بعض مشائخ نے گمان کیا کہ بیٹلل ہے۔ حالا نکدہم نے اوّل محاضر میں ذکر کر دیا ہے کہ معزد ہوئی میں لفظ شہادت کا ترک کرنا خلل ہوتا ہے جل میں خل نہیں ہے اور نیز اس میں لکھا تھا کہ میں نے فلاں کے واسطے فلاں پر بیتھم دیا اور بید ذکر نہ کیا کہ دونوں کی موجودگی میں تو بعض مشائخ نے گمان کیا کہ بیٹلل ہے حالا تکہ بیٹلل نہیں ہے کیونک حق الله مکان اُس کے حکم قضاء

کو صحت پر رکھنے کے واسطے بیتھم اس حالت پر محمول کیا جائے گا کہ اس نے دونوں کی موجود کی بیس ایسا کیا ہواور نیز اس تحریر بیس بینگللی ہے کہ مؤکل کی جگہ وکیل کا نام اور وکیل کی جگہ مؤکل کا نام بینی دونوں میں ایک دوسرے کا نام بدل کر نکھا ہے لیس بعض مشارکے '' نے کہا کہ بینظل ہے اور بعض نے فرمایا کہ بینظل نہیں ہے اس واسطے کہ وکیل وموکل دونوں صاحب خصومت ہیں اور اشارہ پایا ممیا ہے لیس نام کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

مجل 🖈

پیٹ ہواجس کے آخر میں لکھانھا کہ میرے نز دیک ٹابت ہوااور بیٹیں لکھا کہ میں نے تھم کیا پس اس علت ہے بیجل ردکر دیا گیا حالا تکدیہ ہو ہے کیونکہ قاضی کا بیکبنا کہ میرے نزد یک بیٹابت ہوا بمنز لداس قول کے ہے کہ میں نے تھم دیا۔ سجل ہیں۔

وقف ہونے کے دعویٰ میں پیش ہوائ کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کوایے ساتھ لایا اور بیرحاضر آندہ از جانب قاضی فلاں اجازت یا فتہ ہے کہ فلا نہ اوراس کی اولا دواس کی اولا د کی اولا دیراس زمین کی جس کے حدود یہ جیں وقف ہوتا ٹا بت کرے کہ اُس کو قلال نے اپنی وختر قلانہ پر پھراس کی اولا دیر پھراس کی اولا دکی اولا دیر اور بعدان کے ٹابود ہوجائے کے فلال مجدجامع يروقف كياب بس حاضرة مدون اس حاضرة ورده يردعوي كيا كداس حاضرة ورده في اس زمين محدووه يرجوفلان عورت داس کی اولا دیر وقف ہے ناخل اپنا قبضہ کرلیا ہے ہی اس پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے بیز مین مجھے سپر د کرے تا کہ بیں باجازت تھمی اُس پر قبضہ کروں۔ پس بعض نے فرمایا کہ پیجل فاسد ہے اس واسطے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں بیہ ذ کرنبیں کیا کہ بیاس زمین فروخت کا وعویٰ ہدین غرض کرتا ہے کہ اس کا غلہ فلانہ واس کی اولا دیرصرف کرے یا اس کا غلہ جامع مبجد ندکور کی درتی میں صرف کرے حالا تکداس کا بیان کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ برتقد پریکہ قلانہ یا اس کی اولا و میں ہے کوئی ہاتی ہوگا تو اس کا غلدا صلاح جامع مسجد ہم صرف نہ کیا جائے گا اور پر تقدیر ان سب کے نا بود ہو جانے کے مدعی اس کا قصم نیس ہو سكتا ہے اس واسطے كہ قاضى نے أس كواى واسطے مقرر نہيں كيا ہے تا كہ ان لوگوں كے واسطے اس زمين كے وقف ہونے كا دعوىٰ كرے جامع مسجد كے واسطے وعوى كرنے كے ليے مقررنبيں كيا ہے اور بعض نے قر مايا كر كل مسجح ہے اور بيفلل كى وجد يجونبيں ہے اس واسلے کہ وقف واحد ہے البنۃ اس کے مصارف مختلف میں جن میں ہے بعض ہے بعض مقدم ہیں پس بھن مصارف کے واسلطے اس مری کے لیے قاضی کی طرف ہے اس زمین کے وقف ٹابت کرنے کی اجازت سب معیارف کے واسلے اس کے کے وقف ٹا بت کرنے کی اجازیت ہوگی ہیں سب کے واسطے وقف کرنے کے لئے اجازی یا فتہ ہو جائے گا پس دعویٰ میں اس کو کسی معرف کے معین کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کی طرف اصل وقف ہونے کا دعویٰ کانی ہے پس جب دراصل اس کا وقف ہونا ٹابت ہو کیا اس آگر اس فلانہ کی اولا دیش ہے کوئی باتی ہو گا تو غلباس کے مصارف میں صرف کر دیا جائے گا ور نہ مصالح جامع مسجد ہیں صرف کیاجائےگا۔

تجل☆

حریت اصلی کے دو کی کا پیش ہوا اور دو کی بیل نہ کور ہے کہ مدی حرالاصل ہے اور اس کا نطفہ آزاد قرار پایا ہے اور اش آزادی پر متولد ہوا ہے اور مدی کی بیر مال آزاد شدہ ہے ہیں گواہوں نے گواہی دی کہ بیر حرالاصل ہے قراش آزادی ( سنن ، ر آزادی تی اور باب آزاد تھ ) پر پیدا ہوا ہے اور بیگواہی تیں دی کہ اس کا نطفہ آزاد قرار پایا ہے یا گواہوں نے فقط اس کے اصلی حر ہونے کی گواہی دی اس سے زیادہ پچھے نہ کہا ہی ہمارے بہت مشائح نے اس کی صحت کا فتوی دیا ہے اس واسطے کہ امام محمد بنیستہ نے کتاب الولاء میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ پیخف حرالاصل ہے قواس پر اکتفا کیا جائے گا اور بعض مشائح نے اس بیل کے قاسد ہونے کا گمان کیا ہے اس واسطے کہ اگر بچر کا نطفہ ماں کے آزاد ہونے کے بعد قراد پایا تو بچر آزاد ہوگا اور اگر اس سے پہلے قرار پایا ہے قوآ زاد نہ ہوگا ہی جب دھوئی وگواہی میں بدیان نہ کیا تو بچر کی آزادی کا تھم کیوکر دیا جائے گا اور کیوکر

ان حرور ای ہے ہے جروا موریت آزاد وخوا واصلی یا آزاد ہوگی ہوا در ہاتھی ایملوکے ولوٹری اس کے مقابلہ ہیں ہے۔ ( حاسی ) ایک جس فیصلہ قانسی مبری و دختلی جس کی ظیر داگری ہے۔

## مرابع الشروط مراب

اس من چندنصلین بین

فصل (ولي

حلی وشیات کے بیان میں

علی کا اطلاق آ دمیوں میں ہوتا ہے بیعنی فلاں آ دمی کا حلیہ وشیات باقی حیوانات میں بولا جاتا ہے مثلاً شیتہ فرس لمیر محیط میں ہے اور انسان جب تک رحم ماور میں ہوتا ہے جنین کہلاتا ہے اور جب پیدا ہو گیا تو ولید کہلاتا ہے پھر جب تک دودھ پیتار ہے تب تک رضع ہے بھر جب سات را تنس پوری گذر جا تنس تو صدیع بغین منجمہ کہلاتا ہاہے پھر جب اس کا دود ھایا جائے تو قطبی (۱) ہے۔ پھر جب رینگنے لگے اور نمو ہوتو وراج کہلاتا ہے بھر جب یا بچ بالشت کا لمبا ہو جائے تو خماس کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دودھ کے دانت کریں تو معنو رکبان ہے پھر جب دودھ کے دانت گر کراتان کے دانت تکلی تو متغیر (۲)کہاا تا ہے پھر جب وس برس سے تجاوز کرے تو مترعرع و ماثی کہلاتا ہےاور جب قریب بلوغ ہنچے تو بالغ ومرائق کہلاتا ہے پھر جب اس کواحتلام ہوااوراس کی قوت مجتن ہوئی تو وہ جزور ہے اور ان سب حالتوں میں اس کا نام غلام ہے ( غلام جمعیٰ لڑ کا نہ جمعیٰ مملوک کہلاتا ہے ) چر جب اس کے موجھیں بحرآ تعیں اور سِرَه آغاز ہواتو و بیہ ہے اور جب صاحب فقاہو گیاتو فق وشارخ ملکا تاہے چرجب اس کے دازهی مجرآئی اور انتہائے شاب کو کھنی گیا تو وہ مجتمع کہلاتا ہے پھر جب تک تمیں و بیالیس برس کے درمیان رہتا ہے تب تک شاب ہے پھر ساٹھ برس ہونے تک کہل کہلاتا ہے پھراشمط ہوتا ہے پھر جب بالکل بال سپید ہو مھئے تو تخلس ہے پھر بجال بفتح ألباء والجیم لینی بوڑ ھا پھوس اور جب کہل ومجمق کے درمیان ہے اس وقت اس کا حلیہ یوں بیان کیا جائے گا کہ یو خط الشیب ہے یعنی شباب شروع ہو گیا ہے اور مملوکوں کوان کی اجناس ترکی و سندی و ہندی وغیر ہ کی طرف منسوب کر سے پھرائی طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اس کا علیہ بیان کیا جائے سرکا حلیہ اِگر سربزا ہوتو کیے اراس ہے یارداس ہے اور اگر اس کی کنیٹیال بیٹمی ہوئی ہوں اور جبین نکلی ہوئی ہوں جسے خوارز میوں کاسر ہوتا ہے تو مصفح سااور اگر ہردو جانب جبہے کے اوپر کی طرف بال ند ہوں تو و وانزع ہے اوراگر پیٹانی ہے اوپرا گلے سر پر بال نہوں تو اصلع کہا! تا ہے اوراگر تمام چرہ بالوں نے محیر لیاتو زخم کہلاتا ہے اور اگر اکثر سر کے بال جاتے رہے ہوں تو امعط ہے اور جب الجبہہ چوڑے جبہد الے کو کہتے بیں اور بولا جاتا ہے کہ بجہت غضون لینی اس کی جہد برغضون بیں اورغضون جمع غضن کی ہے بقتح ضاد و بسکون ضاورونو لطرح مستعمل ہے اور اس کے جمعتی بیں کھال کی شکن ( جس کو ہندی میں جمری کہتے ہیں اور فاری میں از نگ کہتے ہیں ) اور بولتے ہیں کہ میں حاجیبہ انتناء یعنی اس کے دونوں ابروین انتاء ہیں جب کہ دونوں میں تفاوت ہواورا گر دونوں ابر ومیں کشاد گی ہوتو اہلج بولتے ہیں اورا کرنتگی ہوتو ازج ہو لتے ہیں اور مقوس الحاجین اس کو کہتے ہیں جس کے اہر و کمان کے مشابہ ہوں اور اعین اس کو کہتے ہیں جس کی آئسیس بڑی بڑی

بعنی جس طرح آوی میں حلیہ کا لفظ ہولا جاتا ہے ای طرح آکر تھوڑے وغیرہ کا بیان کیا جائے تو اس کا حنید نیس ہوگئے ہیں۔ اور اسل میں یا فع لدی ہے اور اس (1) اور قطیم بھی کہتے ہیں اور (۲) سے انکے شاولو تا نہور مال کے مشاشر ہر دوافت میں میں اور

01-0 ....

موں اور جا حظ العینین اس کو کہتے ہیں جس کی آئیسیں باہر کو انجری ہوں ورغائز العنین وہ ہے جس کی آئیسیں اندر کو تھسی ہوئی ہوں اور ناتی الوجشین جس کے دخسار سے ابھرے ہوئے ہوں۔اسل الحدین چکا رخسارہ ہومجدروہ ہے جس کے چیک کا واغ ہو۔اکل العینین جس کی آ کھالی معلوم ہوجیے اس میں سرمددیا ہوا ہے اور اس ای ضرب احورجس کی آ کھی سپیدی خوب سفید اور سیا بی خوب سیاہ ہواشہل جس کی آ تکھ کی سیابی میں سرخی ہواور اشکل جس کی آ تکھ کی سپیدی میں سرخی ہو۔ احول مشہور ہے یعنی بھینڈ الیل (۱)جس کی نظراس کے ناک کے نتھوں پر براتی (۲) ہو۔ اعمش جس کی پلکیس سرخ ہوتئ ہوں اور بال پکوں کے گر مجے ہوں۔ اہدب جس کی ملکوں میں بہت بال ہوں ازرق العینین آ کھ مبزی مائل یعنی کرنجا۔اشتر جس کی ملک الث کی ۔ مکو کب العینین جس کی دونوں آ تھموں ھی سپیدنقلہ ہو۔اعمص جس کی آئکھوں کے کو بیہ ہے کیچڑ بہا کرتا ہو۔ارمض جس کی آ ٹکھ میں ایسا کیچڑ جمار ہتا ہو۔افنا وجس کی پشت بنی خمید و پشت ہواشم جس کی ناک باو جود اسبائی کے اس کا بانسا او نیجا ہو۔ از لف جھوٹی ٹاک والا۔ افطس جس کی ناک جڑ ہے آ دھی دور تک بیٹی ہواخش جس کا ارنیہ بیٹھا ہو۔ اجدع جس کی ٹاک کا کنارا کیا ہوا ہو۔ انوہ جس کا منہ چوڑ ادانت ظاہر ہوں۔ اہدل جس کے شیح کا ہونٹ لٹکا ہوا ہو۔ العس جس کے لیوں کارنگ گندم کوں ہو۔ افلیج ینچے کا ہونٹ شق ہواور اعلم اس کی ضد ہے آتجم جس کا منہ اس کے ممل کنارہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ مقتع الاسنان جس کے دانت اندر کی طرف پردیں ہوئے ہوں۔ اروق جس کے دانت لیے موں۔اکساس کی ضد ہے۔اضر بو لنے کے وقت جس کا تالواو پر پنچے ہے گئیا ہوا قلیج وقلیج جس کے دانتوں میں جمری ہواور جس کے وانت جاتے رہے ہوں۔ اہتم جس کے ایکے وانت گرجاتے رہے ہوں۔ قصم جس کے وانت ٹوٹ کر کر سے رہ مجے ہوں۔ انعل جس کے دانت پر دانت جماہو۔منطق الوجہ جس کے چیرہ پر آلوار کے زخم کانٹان ہواخیل جس کے چیرہ پر خال ہو۔اشیم جس کے تن پر **خال ہو۔ الحمش جس کے چرہ پر تل ہو۔ اصب اللحیۃ جس کے داڑھی کے بالوں میں سرخسی ہوا تطح کوسہ جس کے داڑھی نہ تکلی ہو۔** ست اللحية تمنى دارهي ہو۔ آ ذاتى بڑے كانوں والا \_اسمع جيونے كانوں والا \_انا فے بڑى ناك والا اشغندوشفايي جس كے ہونث بڑے موٹے موٹے ہوں۔ اشدق جس کے منہ کا پھٹاؤ زیادہ ہو۔ اصرم کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ اجید دراز گردن مرمستوی ہولیعی خوبصورتی کے ساتھ ورازی ہواقص اس کی ضد ہے۔اصعر جس کی گردن کسی طرف جبکی ہوئی ہو۔ مدید القامة دراز قد۔تصیر القامة يست قد مربوع الحلق ميان قد ونوع ويكرفيل كي شيات من فيل كالفظ چندانواع كوشال باورفرس فالص عربي كموز ي كو كمت میں۔ بردون عجمی محوزے کو کہتے میں جون جس کاباب عربی اور مال دوسرے ملک کی ہو۔ مقرف مال عربی ہواور باپ کسی اور ملک کا ہو۔ فرن اقمر جس کا ریک پرنگ قمر ہو۔ اوغم بغین معجمہ وبعین مہملہ جس کے سینہ پرسپیدی ہو۔ فرس در دجس کا رنگ برنگ گل مگلاب ہوور د المبس جس میں زروی جِعامی ہومع خفیف سنری کےمفلس جس کی کھال میں بٹامٹل فلوس کے ہو مدتر جس کی کھال پر سیا ہ وسپید پیٹے مثل و پیار کے ہوں۔ اولیں جس کا رنگ سیا ہی وسرخی کے درمیان ہے کہ شل دبس کے اس کا رنگ ہوا ورق جس کا رنگ برنگ فانمتر ہو۔ ارقم جس کا جھلہ بالائی سپید ہے۔ارمط جس کا حلد زیریں سپید ہو۔افرح نفی جس کے چیرے کی سپیدی ایک درم تک نہ پیٹی ہواور جب بورے درم تک بھی گئی ہوتو اقرح کہلاتا ہے۔اغرمبرقع جس کا پوراچرہ سپید ہو گویا برقع بڑا ہوا ہے اور جب سپیدی زیارہ برهی ہوئی ہوتو اغرسائل کہتے ہیں۔ برذون ذلول وہ ہے جوکرایہ برچلایا جاتا ہے اور جموح وسموس اس کے برخلاف ہے۔ برذون مدی جس كارنك برنك خون بو مغرر بضم ميم وفي رائ مجمله جس كى بلكيس سپيد بول كطيم جس كے چرومي سے و دهاسپيد بوازخم جس كاسر سپيد ہو۔اصفع جس کا ج سرسپيد ہواقعف جس کی گدی سپيد ہو۔ آ ذن جس کے کان بيں سپيدی ہو۔اسنی جس کی پيثانی باريك وجھوتی ہو۔ معرف کثیر العرف ۔ اورع سینہ و گرون مبید رکھتا ہو اور ارحل پیٹے مبید ہو۔ ادیا پیٹ مبید ہو انصف

پنھا سپید ہوممل حیاروں ہاتھ یا وَل سپید ہوں۔اعظم دونوں ہاتھ سپید ہوں۔ارجل دونوں پاؤں بیں ہے ایک سپید ہواور اگر دونوں ہاتھوں میں ہے! یک ہاتھ چلید ہوتو اعصم الیمنی یا اعصم العیسر ہے کہتے ہیں اور پر ذون کو اعور نیس کہتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ قابض العين أليمني واليسر ب الورايال اوردم كي راه ب كبيت واشتر مين فرق موتا بيس اگرشرخ ايال دوم موتو اشتر ب اور اگر سياه ہوتو میت ہے مجل البدالیمنی والیسری مطلق البدالیمنی والیسری پھر جب دونوں ہاتھ یا پاؤں سپید ہوں تو سہتے ہیں کہ تجل الیدین یا محجل الرجلين باورا كرتين ثانكس ببيد بول توكهيل كحجل الثلث ومطلق اليمني اواليسري اورإكر سبيدي ايك عي طرف بإته ياؤں على موقو كينتے بيں كدمسك الايامن (١)مطلق الاياسريامسك الاياسرمطلق الايامن اور جيل اور جيل أس سيدى كو كہتے بيں كد سب بینیے سے جاوز کر کے آ وسے وظیف یا تہائی تک پیٹی مواور اگر فنک وظیف سے سپیدی کم رہے اور فقط اس کے دونوں یاؤں میں کول گھوم کی ہو ہاتھوں میں نہ ہوتو پر ذون مخدم کہلا تا ہے اورا کر بیاض نہ کورا یک ہاتھ یاا یک یاؤں میں ہوتو کہا جائے گا کہ فلاں یاؤں ے یا فلال ہاتھ سے معل ہے۔ محور سے کے بچرکومبروقلو بولتے ہیں بہاں تک کداس برایک سال گذرجائے اوراس کی جمع القاء ہے اور جب جدميني باسات ميني كذرجا كين توحروف كيترين ايهاى اسمعى في تكعاب اور جب سال كزرجائ توحولي كيترين اور جب دو برس پورے ہوجا کیں تو جذع ہے اور جب تین برس گذر جا کیں توشنی ہے اور جب جار برس پورے ہوں توریاع ہے پھر قارح ہاور بعد قروح کے اس کا کوئی سنہیں ہے بلکہ اس کو حرکی کہتے ہیں اس کی جمع حراکی آئی ہے اور میں برس میں ہرم کہلاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہاس کی عرض برس ہوتی ہا اور بعض نے کہا کہ بیٹس برس ہوتی ہے اور دانت اس کے جالیس ہوتے ہیں ہیں او پراور میں بیچے اور اگر نہایت سیاہ ہوتو اوھم وجوتی ہولتے ہیں اور سبزی دسیا بی کے درمیان ہوا تو اکہب کہتے ہیں اور سپیدی چیکد ارہو تواصب قرطاى بولتے بين اور اگراس كے بالوں من سيد بال خلط موں تو صنابي كيت يا صنابي اشتر بولتے بين منسوب بعناب يعني خرد ل اورا کرایک طرف کے ایک ہاتھ اور دوسرے طرف کے یا وُں جس سپیدی ہوتو شکال پولتے ہیں اور جس کی دم دونوں جانب جس ے كى طرف مال ہوتو اغرل يو لئے بيں اور جس كى وم وسرسياه ياسرخ ہوائس كو بلق مطرف يو لئے بيں ۔ اونث كائے و بكرى كے اسنان واضح ہو کہ اونٹ میں ابن مخاص وہ ہے جس پر ایک سال گذر کیا ہے پھر ابن الیون۔ پھر حقہ۔ پھر جذید۔ پھرشنی۔ پھر رہاع۔ پھر سدیس۔ پھر بازل۔ پھرمخنف۔ پھرمخلف عام پھرمخلف عامین ملی ہذاالقیاس۔اگر چہ بہت برس اس پر زیادہ ہوجا کیں اور گائے میں جس پرایک سال گذرا ہووہ متنبع ہے۔ پھر جذع۔ پھر رہاع۔ پھر سدلیں۔ پھر ضائع۔ پھر ضائع ایک سال پھر ضائع دو سال علی ہذا القیاس جهال تک زائد ہوں اور بکری میں چرمینے ہے کم یاپورے چرمینے کا بچیمل ہے اور جس پرسات مینے گذر ہے ہوں تا ایک سال کائل جزع کہلاتا ہے۔ پھرشنی۔ پھرریاعی۔ پھرسدلیں۔ پھرصانع اور بعد صانع کے کسی من کا نام نیس ہے اور واضح ہو کہ اوث وگائے کے واسطے اور شیات ہیں جن کوآ ایس میں اونٹ وگائے والے اس زیانہ میں بولتے ہیں تو اور ہرزیانہ میں اس کا تغیر و تبدل ہوسکتا ہے او ریدالفاظ شناخت کے ہوتے ہیں۔ پس ان کی دانست کے داسطے آہیں لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ نوع ویکروہ الفاظ چوشروط میں استعال كي جاتي بين طاحون وطحاندوه يكل جوياني كرزور سي جلتي باور بعض فرمايا كم طحانداس كو كهتي بين جس كوچويايه جلات ہیں اور طاحونہ بن چکی کو کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فروخت کیاطاحونہ واقع و بیفلاں برنہر فلاں بحدود آن و ہردو جحرآن وقتف آن وتو ابیت آن وقطب آن وتادق آن و بنواغير معدا بنجه آن ليل تنف اس كادلوب اورقطب معرادوه لوب كاكيلاب جس ير يكي محوتي ب-نادق معروف ہے۔ نواغیر جمع جاغور وہ لکڑی وغیرہ ہے جس پر یانی گرنے سے چکی محومتی ہے تمام کا لفظ عرب لوگ اپنی زبان میں

<sup>(</sup>۱) بجائے مجعل کے مسک کالفظ ہو لئے ہیں ۱۲ (۲) یعنی مخلف کمٹ پھر مخلف رہائے وخماس وغیر ۱۲۵

ہو لئے ت<u>ک</u>ے میں ایسانی میں انحلیل میں فدکور ہے اور بدیروزین فعال شنق از حمیم ہے واستحم الرجل اس وقت ہو لئے جی جب آ دی تمام عمل داخل ہواور حقیقی معنی یہ بیں کدگرم یانی ہے نہائے تو یوں کہیں گے سیاک دارہ پہلا درجہ حمام کا حس کو سکتھ کہتے تیں اور اکٹروں نے فرمایا که مشہور ساک دارہ بدون یائے تحقانیہ ہے صبور باصرہ جس کومیزاب یعنی پر نالہ بھی کہتے ہیں۔ نھجا نات جمع نھجان کی نمر ب بیکان ممنی طاش ہے۔ قدس معنی سطل میدة الراءت وعائے آن۔ آواری جمع آری بمعنی حوض حمام۔ اتون بتصد بدتا ، مثاة فو قائية جس ميں آئ كروش كى جاتى ہے قرطاله كوار وخليق خليه ما عرب ہے۔ لماحة تبشد بدلام جہاں نمك بيدا ہوتا ہے۔ کشتی كے ساتھ کتاب میں مذکور ہے کہ سفینہ مع اپنے الواح وعوارض و وخل وشراح وطلکُل و سکان و مرادی ونجادف وقلوں کے عوارض و وکئزیں جو الواح كے اور چوز ان ميں اس يرجزى موئى موتى ميں - وقل كمي لكڑى جواس كے ساتھ معلق موتى ہے جس كوفارى ميں تمريشي كہتے ہيں شراع باد بان طلل السفینة بطائے مہملہ ایسا سائیان جواس پر پھٹل حیست کوٹھری کے چھاتے ہیں اس کی جمع طلال آتی ہے۔ کان ونبالہ تعتی م**روی بضم میم دنند بدیائے تخانیہ جس لکڑی ہے اس کو تھیتے ہیں۔مجد ن** وہ ہے جس کے سرے پرلوح ہوتی ہے قلس بھنج قاف وسكون لازم موتارسا۔ انجرومسا قالنگر بيت الطرار جولا بول كا كا زور كتاب الغين ميں تكھا ہے كه طراز وہ جگہ جہال عمد و كيز ب ب جاتے ہیں۔ وہدوہ وگذ صابحس میں جولا ہانیا یاؤں لٹکا کر بینستا ہے۔الطشت مجمی لفظ مونث ہے اس واسطے کرعر کی میں طاؤ تا ایک کل۔ می جمع تبیس ہوتی ہاور بعض طس ہو لتے ہیں اور اس کی جمع طلاس و تف غیرطسید دادر کہا گیا ہے کہ اطساس وطسوس (i) بھی اس کی جمع آتی ہے۔رقاق بالضم جمع رقاقہ چیاتی رونی رغیف نان گرد وجمع آن رغفان ۔صبف بمسرمیم منسخته و فاری میں پر ہو لئے جی محوروسورد و فاری و دهرا ہندی حزاح جس میں بکریاں آرام وینے کو بٹھائی جاتی ہیں اور رات میں سولائی جاتی ہیں معالیق جمع معلاق جس کا نے جی کوشت لٹکا یا جاتا ہے۔ وضم اللحم کوشت دان ۔غصا مرجع غصار۔ بڑا پیالطخیر باحیلہ۔ سطامہ معلقہ ۔مہراس بادن اوراس کے دستہ كوقائر. وليت بين وتوك اشترى كذالواقيد ربامية وكذااو قية تصفه وبثارة كبيرة وبثارة صغيرة اوقيه وزن جهل ورم بثاره بالضم بطة الدين اين ايك جيز تائي يا ييل كي بوتي بيس كي كرون دراز بوتي إدراس مين نوني اورسوندي بوتي بيدكانون وروطيس کا نوں انگیٹسی دوطیس تنور یجعش نے کہا کہ جس گذیہ ہے میں رونی لگائی جاتی ہیں اور اس میں گوشت بھونا جانا ہے۔ ہوید لین خاثر یعنی بِتر اطاقات بعن هير ات بعن وبي كو كهتے بين دراصل بدايد تعااس مين قعر كرويا گيا ہے حماعش مخصد جس مين دود ه متعاجا تا ہے۔ مركن لگن مدا ۔ وصلوۃ جس کا واحد صلامیہ آتا ہے وہ پھر جس میں خوشبو میسی جاتی ہے اور اس کے دستہ کو مدوک کہتے ہیں اور جس نے مید عمان کیا ہے کے صلابیو مدوک ایک بی چیز ہے اس سے سہووا تع جوا ہے اورات فقاعی میں بولنے میں خیز رانات اربعہ۔ خطاطیب اربعہ پس فیررانات جمع فیرران فاری معرب ہے۔ خطاطیف مع خطاف کمی لکڑی ہوتی ہے جس کے سرے پرمز ابوالو ہالگاہوتا ہے جس ے برف مینچتے ہیں او بار کے آلات ہیں۔ کیر۔ ومونتی ۔ کور۔ بھٹی ۔ منع ومنفاخ پھکٹی۔ علات سندان کیعنی نیائی۔معراف ہتھوڑی وفطیس براہتموڑا۔ کلالیب جمع کلوب لوہے کا آئکڑا جس کے سر پر بیالہ بناہوتا ہے یالکڑی کا جس کے سرے پرلو ہے کا خول کیزھا کراس کا سرا موڑ ویتے ہیں اس سے انگار تھنچتے ہیں۔نشا مشمعروف ہے اس کو گاہے نشابھی ہولتے ہیں قولہ الکرم بھا کطمنی بسافین اوٹاٹ سا قات۔ ا قول كرم باغ جس كة كرد ديوار بو ـ ساف جس كى جمع سافات ہے بكى اينٹ يامنى كى ديوار كو كہتے ہيں ـ رہص جس ديوار بس ينج پشتہ ہوا در روحیں اس کی ضعہ ہے اور عرق دونوں کوشامل ہے۔ ثنا خور وخمدان اطبیعہ خمدان کوز وزراجین جمع زرجون درخت انگوراور اجتف ' ن کے دانوں کو کہتے ہیں۔ او باط جمع وہط زمین مستوی اس کو دہط جمی کہتے ہیں۔ عریش الکرم جوانگورچ نسنے کے واسطے بچائے جاتے جیں اس کی جمع عرائش ہے۔مقصبہ جہال زکل اگتے ہیں اس کی بھٹا مقاصب ہے اور قصباء بھی ہدین معنی ہے۔اراضی کی خرید میں اگر اس کے گرد دیواریں ہوں تو کیستے ہیں محوظتہ بالحواظ یعنی دیواروں سے گھری ہوئی اور اگر محوطہ نجس ہو تو اس کو

<sup>(</sup>۱) بنانہ یں جمی ند بوکالیمن ممثل ہے کہ ہوا ا

بیان کردے اور قولہ کی کہیں ہیں التر اب مقدار زراع من وجدالا رض بین روئے زمین بقدرایک ہاتھ کے منی سے بحراؤ دے کی اور برابری کی اور اس می کوجس سے پائی کی اور بحراؤ دے گئی ہور کا نے بولئے ہیں۔ قولہ طار مات جمع طار مہ کی ہے جو لہ اؤن لہ ان تینا ولہ من الزالہ ومن رطابہ پس انزال جمع نزل خوشہائے انگور ورطاب جمع رطبہ اور وہ دقت تازہ ہے اور وقف النعی ہیں مرقوم ہے تم ای الواقف تھے۔ نی افتاح سے وحواسہ فی کال واقع کی بی احتکاس مصدر از باب اکتعال ہے از کوئی بھی بالے پاؤں پھر جانا دقولہ فی اور قولہ فی کر ارائے ہی ہو جانا دقولہ وہ بھی تھی ہوں ہو اور فی اللہ بھی ہوں ہو تا ہوں اور تی اور قام اور تا ہوں کہ می کالے وہ بھی ہوں کی اور تا موالہ بھی ہوں کے انگر سے دیا تھی ہوں کہ اس کے خوالہ وہ کا موالہ کی جو ایک می کر ہو اور دی ہوں کا وہ موالہ کی اور تا ہوں کی موالہ کی ہو تا ہوں کی ہو گئی ہوں کی ہو گئی ہوں کی ہو گئی ہوں کے بھی نہر کو کھود کر اس کی جدولین صاف کرے وفت ہیں اور خین در خال اگور کا چھا نتا کہ بی جو اور کی موالہ کی ہو گئی ہوں کوئی کر سے اور چھپا دے بطریق استعارہ ۔ اور دیرہ اسکون باء موحدہ کر اس کو پیم است کرے تو لہ دانی اسکون باء موحدہ کر اس کو پیم اسٹ کر کے دو کی بی ان کو پیم اسٹ کی ان کوئن کرے اور چھپا دے بطریق استعارہ ۔ اور دیرہ اسکون باء موحدہ مشار میا بی موضع کر اب او تفعات ارامنی بعنی کیاری کذائی انظم ہیں۔

فعلووم

در نکاح اگر باپ نے اپنی دختر بالغد کا نکاح کیا تو اس طرح کھے بیتح براس مضمون کی ہے فلاں نے فلانہ بیمورت کے ساتھ بچ و تنج اس کے ولی فلال مخص کے جواس کا باپ ہے بر ضامندی عورت نہ کورہ اور اجازے اور اسپنے باپ کوشکم دینے کے بعوض اس قدر مبر كے بطريق فكات سحيح جائز نافذ كے سامنے أيك جماعت عاولوں كے اپنے فكات على ليا اور بيشو براس كا حسب وغيره على اس كا كفو ہاوراس محمر ونفقہ کے اواکرنے پرقاور ہے اوران دونوں می کوئی ایسا سبٹیس ہے جونکاح کے ٹوٹے یااس کے فاسد ہونے کی جانب مفعنی ہواور جوم مسمی استحریر میں لکھا گیا ہے۔وہ اس عورت کا مبرالٹل ہاور بیعورت اس نکاح موصوف کی وجہ سےاس کی جورو ہے اور بیعمراس مورت کے واسطے اس مرد پرخن واجب اور دین لازم ہے اور بیسب اس تاریخ میں واقع ہوا۔ صورت دیگریدوہ تحريب كبس بركوابول في جن كانام استحريك آخريس بيان كيا كيا بسبول في يكوانى دى كدفلال محص في الى بالدوخر كا جس كا نام فلائة ہے۔اس دختر كى رضا مندى كے ساتھ كوابان عادل كروبروفلال مخص كے ساتھ ذكاح سيح كرديا بعوض اس قدرمبر ے اور سے گوائی دی کے فلال مرد نے مورت نے کورے اس فقد رہر نے کور پراپی مجلس میں تکار سیج کر لیا اور اس ترو تری نے کور کی وجہ سے فلانہ عورت فلاں مرد کی جورہ ہوگئی اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوا اس اگر شو ہر کے باپ نے اپنے بیٹے کے واسطے بیرعقد تیول کیا حالاتك يدينيا مانع بيتو يون تحريركر يك كدفلال اين فلال في جواس شو برسكن فلال كاباب بياس في اين بني كروا سط بعوض اس قدرمبر ندکور کے میعقدان مجلس میں اپنی بٹی کے عظم ہے تیول سے کیا حلوت دیکراس طرح کیشو ہر کا اقرار نکاح تحریر کرے اور جورو کی طرف ساس كقول كى تقمدين اورجوروكي طرف ساقرار نكاح اورشو بركى طرف ساقرار كى تقمدين تحرير ساولى كى طرف ے اقرار تکاح اور شو ہروز وجد کی طرف سے اس کے اقرار کی تقریر کر کے کذائی الذخیر ہ اور اس میں احتیاط زیادہ ہے اس واسطے کہ بدون ولی کے نکاح جائز ہونے میں علما کا ختلاف ہے صورت دیگر در ترویج کر بالقہ اس طرح کھے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کے نکاح كردين كاولى اس كاباب بهوابعد از انكه باكره نه كوره سي شو جركانام بيان كرديا ادرم بر نه كورسة اس كوآ گاه كرديا بس و ه ديپ بهوكن يا لكيم كديس وورونے كى حالانكدوه باكره عاقله بالغيشل وبدن سيميح وتندرست تنى اور باب كااس سے يدذكركرنا اوراس كا جيب بوتا ل قال المحرج ال جملون كالرجمداسية موقع يرجم في منصل بيان كردياب واست الفاظ اصطلاح كروه يهال مرقوم بين اا فلاں وفلاں کے سامنے ہوا اور میدونوں آ دی ہا کرہ کے نام ونسب سے واقف ہیں اور فلانہ جنت فلاں اس عقد ندکور کی وجہ سے فلاں مخفس کی جورو ہے اور شو ہر کا نام لکھنا اور با کرہ نہ کورہ کومبر ہے آ گاہ کرنا بیان کرنا امر ضروری ہے اس واسطے کہ بدون اس کے اس بات میں اختلاف معروف ہے کہ ہا کرہ ندکورہ کا سکوت کرنا آیا اس کی طرف ہے رضا مندی ہے یانبیں ہے کہ اگر دختر صغیر ہوتو یو*ں تحریر* كرے كدفلال محف في فلاند مورت كے ساتھ اس كے باب كے بولايت بدرى نكاح كرديے سے اپنے تكاح ميں ليا اور شوم بھى نابالغ ہوتواس طرح تحریر کرے کہ پیچریر بدین مضمون ہے کہ فلال مخص نے اپنی دختر مغیرہ مساۃ فلانہ کو بولا یت پیدری فلاں ابن فلاں نابالغ کے ساتھ اس قدر میربیز و ترج سیح جائز نافذ لازم سامنے کواہان عادل کے بیاہ دیا اور اس نکاح کے اس میریر اس مرو نابالغ کے واسطےاس کے باپ فلال مختص نے بولایت پدری اس عقد کی مجلس میں قبول سیح کیااور بیٹابالغ اس نابالغہ کا کفو ہے اور مہر ندکوراس کا مہر مثل ہے۔ پھراگر باب نے اپنے نابالغ پسر کی طرف ہے مہر کی صانت کر لی ہوتو ہوں تحریر کرے کداس شو ہرنابالغ کے والد فلا اس محص نے اپنے پسر نابالغ کی طرف ہے اس تمام مہر کے واسطے اس عورت نابالغدی حانت صحیح قبول کرلی اور اس نابالغدے والد نے اس کی اجازت دی اوراس مجلس میں مشافعة قبول كيااوراكر باب نے اپنے مال میں سے مجمع مبر مجل اداكيا موتو يون تحرير كرے كياس شو برصفير کے والد فلاں مخص نے منجملہ مہر ند کور کے اس قدر دینارائے ذاتی مال ہے براہ احسان اس نا بالقدعورت کے والد فلال مخص کوادا کئے اوراس نے بولایت پدری نابالقد فدکورہ کے واسطے ان دیناروں پر قصصحے کیا اور اس شوہر کے واسطے تجملہ اس مہر فدکور کے اس مقدار ے بریت ہوگی اوراس قدرادا کرنے کے بعدائس برنا بالغے واسطے اتناباتی رہااورا کرباپ نے مہر میں ہے کچے بطور منجل اداکر کے باقی کی منانت کرئی ہوتو اس طرح تکھے کہ اس نابالغ کے فلاں والد نے مجملہ اس مہر کے اس قدر دینا رائے ذاتی مال سے بطور احسان اداكر كاس ابالغ كى زوجه كے واسطے مهر بن سے جو تركھاس نابالغ ير باتى ر بااورو واس قدرد ينار بين عنانت سيحدكر لى اورشرع بن جس کی ولایت رضامندی ہے و وراضی ہوااور جس کی ولایت اجازت ہے اُس نے اجازت وی فقط اور اگر عورت کے باپ نے کسی قدرممری ہبدی یااس کے بھریانے کے اقرار کی درخواست کی تو وصول یا نے کا اقرار باطل ہے جب کہ بیاقر ارتجلس عقد میں داقع ہوا ان واسطے کہ اہل مجلس جانتے ہیں کہ بیدر حقیقت جموٹ ہے اور اگر دوسری مجلس میں وصول یانے کا اقر ار ہو ہی اگر عورت نابالغہ ہوتو اقرارومول محج باوراكر باكره بالغد بوتو بهى محيح باوراكر بالغديثيه بوتواس كي اجازت اور مضامندي ضروري باورر بابيال الر عورت نابالف ہوتو بقیمیا بہتیں سی ہے اور اگر بالغد ہولی اگراس کی اجازت اور رضامندی سے نہ ہوتو ہے ہے ہی یو تحریر کرے کہ اس عورت کے دالد فلال مخص نے اپنی وختر کی اجازے ہے تبکس عقد میں مجملہ اس مبر کے اس شو ہرکواس قدر درم ہبہ کئے اور اس شو ہر نے اس باب کی طرف سے یہ ہمدائیے واسطے بطور سے تبول کیا اور عورت ندکورہ کے اس پر اس قدر دینار باقی رہے کہ مطالبہ کے وقت ان كامطالبة كرسكتى بادرية عماس وقت بكرجب قاصى كواس مورت كاليني بابكومبدكي اجازت دينا كوامول كي كوابي عنابت جواور اگرفتظ باپ کے کہنے ہے معلوم ہوتو یوں لکھے کے ورت کے باپ نے بیان کیا کہ مرک اس دفتر نے اس مبر می سے اس شوہر کے واسطاس قدر ببركرنے كى اجازت دى ہاورو داس مورت كى اجازت سے ببدكرتا ہاورا گرمورت كى طرف سے اجازت ببدے ا تکار ٹابت ہوتو اس کے واسطے درک کا ضامن ہوتا ہے اور بیفلاں تاریخ میں واقع ہوا۔ تو اس معاملہ میں زیاد واحتیاط کے واسطے یہ بات ہے کہ عورت مجلس نکاح میں حاضر ہواور اس کا اس کی اجازت ہے تکاح کرے اور وہ خود ایے شو ہر کو پچے مہر ہبد کرے واللہ اعلم صورت و میرباپ این وختر صغیر کا نکاح کرے اور شوہر بالغ ہواس طرح تحریر کرے کہ فلال مرو نے قلانہ بنت فلال ہے اس کے باپ فلان مخص کے تکاح کردینے سے کہ جس نے اپنی ولایت پدری ہے اس کا نکاح کیا ہے تکاح کرلیا اب باپ کی ولایت اس وجہ ہے

ہے کدو وجورت نابالغدے خودامینے کام کی متولی نبیس ہو سکتی اس کامتولی بولایت پدری اُس کا باب ہی ہوگا ہیں اس کے باب اس مخص نے اس قلال محض سے اس قدر ممریر بدین شرط کرمبر نہ کورہ میں سے اس قدر نفتہ مجل ہے اور اس قدر میعادی بوعد وایک سال ہے اور بدین شرط که عورت ندکورہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اور اس کی صحبت اور معاشرت میں بطور معروف طریقہ نیک اختیار كر ي جيها كدالله تعالى كائتكم اوراس كے ني ملى الله عليه وسلم كا سنت طريقة ب اور شو برندكور براس عورت كے بالغ بونے كے بعد جس قد راس پر باتی ہے واجب ہوگا۔ بعدازاں کہ مہر نہ کور ہ بالا بوصف مجل وموجل کے اس قدر ہو کہ جیسا اُس کے شل عورتوں کا مہر ہے اور اس کی مقد ارمبر کے واسطے اس کے مثل مور توں کے مہر کی مقد اردیکھی جائے گی اور فلاں مخص نے اس نکاح کوجس طرح اس میں مذکورے کدم مجل اور موجل ہے فلال مخص کے مواجد میں جس نے اس سے ایسا خطاب کیا ہے سب تبول کیا اگر نابالغد کا تکاح كرنے والا اس كے باب كا باب يعنى سكا دادا موتو اس طرح تحرير كر سكديتحرير بدين مضمون ب كدففاند بنت فلال كواس كے باب فلال مخض کے مرنے کے بعداس کے دادا فلال مخض نے بولایت جدی الی آخرہ ادر اگر تکاح کرنے والا بھائی ہوخواہ اس کا مال ادر باب کی طرف سے یافتظ باپ کی طرف سے تو ہو آ تحریر کرے کہ تی تحریر بدین مضمون ہے کہ فلال مخص نے اپنی مجمن فلانہ بنت فلاق این فلال كوبولايت برادرانداز جائب مادرو پدرنكاح كرديابشرطيكه اس صغيره كاس بعائي سے زياده كوئي قريب نه بهواور بعد خصومت معتبره ے جواس معاملہ میں ہوئی ہے۔ کس حاکم عاول جائز الحكم نے اس بھائی كى ولايت كى محت كاتھم دے ديا ہواور حاكم كاتھم اس معاملہ على اس وجد سالات كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا بالداد اكنا بالفاكا نكاح كردينا دوسر عولى كي طرف سے جائز ہونے على علما كا اختلاف ہے اور اگر نکاح کردینے والا اس کا چیا ہوتو یوں تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں مخص نے اپنے بھائی فلاں مخص کی دختر مسماة فلانه کو بولایت عمومت از جانب مادرو پدریافتلااز جانب پدرالی آخر وادراس کے آخریس بھی جو تھم بھائی کی صورت میں لاحق کیا گیا ہے لائل کیا جائے اور اگر عورت کا کوئی ولی شہواور راس نے قاضی کی اجازت سے خود نکاح کیا تو لکھے کہ بیتح مربدین مضمون ہے کہ فلال مرد نے فلانہ مورت سے اس قدرمہر پررو ہرو کوا ہان عادل کے باجازت قاضی فلاں کے اس کے خود تکاح کرنے سے نکاح سمج کیا اوراس کا کوئی ولی حاضر یا غائب نه تھا اورا گروہ مورت بلا اجازت قاضی خود نکاح کرے تو آخر میں بیرعبارت زیادہ کردے کہ حکام سلمین ہے اس کی صحت کا حاکم نے تھم دیا اور لکھے کہ جس نے اس شوہر ہے تجملہ اس مہر ندکور کے اس قدر درم وصول بائے اور اس قدراس يرباقي ربادرغام كے فكاح من تحرير كريك كريد بدين مضمون بك كدفلان غلام فلال في المملوك فلال في فلانه بنت فلال ابن فلال سے جوئر ہ بالغہ ہے اسے مالک فلال مخفل کی اجازت سے جس نے اس کواس عقد ندکور کی اجازت دی ہے عاول محواموں کے سامنے اس قدر مہریر میرتزو ترج اس کے بدر فلاں این فلال کے جس کواس مورت نے اپنی رضا مندی ہے اجازت دی تھی بقصد تصحيح نافذ لازم وتزوتنج تتحيح نكاح كرليافقظ اوراكر بيؤرت صغيره بهوتو آخر من حاكم كي اجازت تحريركر بياس واسطه كه باپ كواپني وخر نابالف كاغلام كيماته فكاح كردية على المام اعظم اورصاحين كورميان اختلاف معروف ب- اور باعرى ك فكاح كرف <u>می تحریر کرے کے فلاں محض نے فلان مملو کہ فلاں این فلاں کو یا کنیز فلاں این فلاں کو بیز و تیج اس کے ما لک فلاں این فلاں کے اس کے </u> ساتھاس قدرمبر پر نکاح کرلیاالی آخرہ۔ دیماتوں میں بیعادت جاری ہے کہ شوہریااس کا باپ مال غیر منقول اورز مین عورتوں کے ہاتھ چمن معلوم کے عوض فروخت کرتے ہیں اور اس تمن کومبر کا بدلا قرار دیتے ہیں تو کا تب کو چاہیے کہ تنمیہ کے بعد اگر شوہر سے خرید واقع ہوئی ہوتو کیکھے کہ بیڈلانہ بنت فلال نے اپنے شو ہرفلال این فلال سے تمام زمین جوایک باغ انگورا حاطہ دار ہے معداس کی عمارت کے یا یا نچ کھیت زمین قائل زراعت جوفلاں گاؤں میں واقع ہے یا تمام حویلی دوجہوں دارا یک جہت والی جس میں اس قدر

فقىل ئو) 🌣

## ورطلاق

اس خوف کے کہ ہم اللہ تعالی کے حدود پر قائم ندر ہیں مے جھ ہے درخواست کی کرتو جھے ایک طلاق ہائن بعوض میرے تمام وین میر كے جويرا تھويرة تا ہاوروواس اس قدرورم بين دے واور عامدالل شروط في معارت كے بعداس خوف كى جم الله تعالى ك صدود يرقائم ندرين كتركا بكاب الله تعالى يرمانى ب چناني الله تعالى فرمايا (فان عفتم ان لا يعيما حدود الله) يعنى پس اگر خوف کروتم لوگ اس بات کا کہ شوہرزوجہ دونوں اللہ تعالی کے صدود پر اچھی طرح قائم ندر ہیں محےاوران لوگوں نے لفظ خلع کو جود كرانظ طلاق كواختياركياب جنانج لكعاكرتو جيايك طلاق بائن وب وب اورية لكعاكد جي خلع كروب اس وجدب كدال ك عوض طلاق کے علم پر اجماع میں کہو ، بالا جماع طلاق بائن ہے اور علم خلع میں صحاب اور سلف رضوان الشعلیم اجمعین کے درمیان اختلاف ہے وراس میں شک نیٹس ہے کہ مختلف فید کوچپوز کرمتنق علیہ کا لکھنا اولی ہے اور ان لوگوں نے اس طرح کہ بعوض میرے پورے دین مہرے جومیرا تھ پر آتا ہے اوروہ اس قدر درم ہیں اس واسطے تکھا تا کہ خلع کی وجہ سے جومقد ارسا قط ہوئی ہے معلوم ہو جائة الداختلاف عي كل جائة ال واسط كدسا قط كالمجول مونامحت تسميد كالانع بي ال كوبيان كرد ي كد بالاجماع خلع عجيح ہوجائے پھر لکھےاور بعوض میرے بورے نفقہ کے جب تک میں اپنی عدت میں رہوں۔اس واسطے کہ بائنہ ہارے بزویک مستق نفقہ موتى بيخواه حامله مويا حائله مواور فقلام برونفقه عدت لكينه براقتها ركيااور يجمه مال زائد ندلكها أكرجه مال زائد لكسنامهمي اليك صورت ميس سیح ہوسکتا ہے اس واسطے کداس صورت عمل موضوع ہدہے کہ نافر مانی مورت کی جانب سے ہے اور جب نافر مانی مورت کی جانب ے ہوتو شو ہرکوجس قدراس نے دیا ہے روایت جامع کے موافق اس سے زیاد ولیما دیاہۂ وقضا وُحلال ہے کیکن روایت کتاب المطلاق كموافق زياد ولينا ديائة حلال نبيس باكرچه نافرماني عورت كى جانب سے بوليس ان لوكوں نے فقا ميراورنفقه يرا قضاركيا تاكه معلوم ہوجائے کہ باتفاق الروایات تو ہرکوفد یہ لینا طال ہے۔ پھر تکھے کہ می نے ان کوتبول کیا اور بیاس واسطے تکھے کہنا کہ شوہر کی طرف سے ایجاب تابت ہوجائے کو ینکه طلاق جمبی واقع ہوتی ہے کہ جب ایجاب شوہر کی طرف سے ہو پھر تھے کہ تونے مجھ کو بعوض میرے بورے دین مہر کے جومیرا تھے ہرآتا ہے اور وہ اس قدر ہے کہ بعوض میرے بورے نفقہ عدت کے جب تک ش عدت میں رہوں خلع کردیا۔اس عبارت کا اعاد وواسطے تأکید کے ہے۔ پھر لکھے کہ میں اس پر رامنی ہوئی اور میں نے اس کو تبول کیا۔ تاکہ اس كاخلع تول كرنا فابت موجائ يس سب روانول كموافق طع تمام موجائ يمر لكهيس على في تحديظ بإليا بمراجق تیری طرف نبیں ہے اور نہ کچھ دعویٰ ہے اور نہ مہر و نفقہ وغیر ہ کا مطالبہ ہے۔اس عبارت کو بغرض تا کیداور ا تباع سلف کے تحریر کرے۔ چر جب کے خلع اس دین مبرے عوض واقع ہو جوشو ہر کے ذمہ ہے قو آیا حانت درک کی تحریر کرے گی یانبیں سو ہمارے اصحاب رحمت اللہ تعالی اس کوئیں لکھا کرتے تھے اور ابوز پر شروطی اس طرح لکھا کرتے تھے۔ بریں کہ یس اس درک کی ضامن ہوں جو تھے کوکسی طرف ے مینچے۔ طحاویؓ نے قرمایا کہ بیٹھے نیں ہے اس واسطے کہ اس کا سبب وہی ہوسکتا ہے جو تورت کی طرف سے سوائے شو ہر کے دوسرے کے ساتھ مال مہر میں کوئی تصرف ہوا در موائے شو ہر کے دوسرے کے ساتھ اس کا تصرف مال مہر میں سیحی نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں وین کا مالک کرنا ایسے مخص کولازم آتا ہے جس پروہ دین تبیل ہے ہی الی صورت عمل ضانت درک کے ذکر کرنے کے مجمعتی تبیل ہیں بان منانت درک کا ذکر کرنا اس وفت سیح ہوسکتا ہے کہ جب بدل خلع مال مین ہو پس اس میں مورت کی جانب ہے کسی سب ہے ورکے خفق ہوسکتا ہے اور امام محمد اور اہل شروط میں ہے کسی نے بینیں کہا کہ بورت یوں لکھے کہ تونے مجھے وقت سنت میں خلع کر دیا ہے لیکن بعض متاخرین نے اس کوا متیار کیا ہے اس واسلے کدوقت سنت میں خلع مباح ہے اور غیر وقت سنت میں مکروہ اس اس کولکھ دے تا كرمطوم بوكريظ بصفت اباحت واقع بواب ياصفت كرابت يريط مى ب- خلع مذکوره کی ایک ایسی صورت کابیان جوجائز اور نافذ ہو ہ

مورت و میرعورت کے حق میں معبوطی کے واسطے لکھے کہ فلاں ابن فلاں قریشی نے ایسے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود بیا قرار کیا کہ بیں نے اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں کا بطلاق واحد بعوض اس کے مہر کے اور و واس قدر درم ہیں اور بعوض ہی کے نفقہ عدت کے اور بعوض مورت مذکورہ کے ہر حق کے جومورت کا اس برآتا تا ہے اور بعوض اس قدر مال کے بشر طیکہ دونوں نے پچھ مال مشروط کیا ہواور بدیں شرط کہ دونوں میں سے ہرایک دوسرے کے سب دعوی اورخصو مات سے ہری ہے خلع کر دیا ایساخلع کرسجے اور جائز اورنافذ ہے اور استثناء اور تمام معنی مبطلہ سے فالی ہے اور مید کر عورت مذکورہ نے بھی ان شرائط ندکورہ پر اپناخلع باختلاع سیح منظور کیااور بیفلال تاریخ کاوا قعیہ اورعورت کی طرف ہے شوہر کی مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود بیا قرار کیا کداس نے اپنے شو ہر قلال چنص سے اپنے اس قد رمبر پر بطلاق واحد بائندیا اس کا باتی مبرتحریر کرے کہ اس قد رمبر پر بطلاق واحد ہ بائند كاور بور انفقه عدت يرجب تك ووعورت عدت من إور جرت يرجوعورت مذكوركاس يرة تاب إياضلع كراليااوراي تمام دعوی اورخصومات ہے بایرا وسیح اس کو بری کر دیا ہی عورت ندکورہ کا اس مرد پر چھے دعویٰ ندر ہااور ندمرد ندکور کا اس عورت پر پکھ دموی رہااوران دونوں میں تکاح یاتی ندر ہااور علائق نکاح میں ہے بھی سوائے عدت کے کوئی علاقہ ندر ہااوراس کے شوہر نے اس کے کام کی خطابا تقدیق کی فقا۔ اگرخلع میں مہر ہے زائد کے مال پر باہم شرط کی ہوتو اس طرح تحریر کرے کدمر و مذکور نے عورت مذکور کو اس کے تمام مہریر اور اس قدر درم یا دیناروں پر تخلع زائد خلع کر دیا اور اگر خلع میں کوئی مال موض زائد ہوتو کیسے اور بھر اس چنز کے اوصاف بیان کرے اور اچھی طرح بیان کرے اور اس کا طول دعرض بیان کرے اور اگر قیمتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت بیان کرے کد تورت مذکورہ نے مجلس خلع میں شو ہر کی طرف ہے اس کو قبول کیا اور شو ہرنے مال مین مسی عورت مذکورہ کے میر دکرنے سے ا بنا قبضہ کرلیا اورعورت نہ کورہ نے شو ہر کواہیے تمام دعویٰ ہے بری کر دیا فقا۔ اگر خلع میں کوئی زمین بڑھائی ہوتو بعض مشائخ نے فربایا کداحوط میہ ہے کدورم یا دینارزیادہ کرے چرخلع تمام ہونے کے بعد مرواس زمین کوان درم یا دیناروں مشروط کے برابر کے وض خریدے چردونوں اس زیادتی کے عوض تمن کا مقاصہ کرکیں تا کہ اگر چیج استحقاق میں لے لی جائے اور شوہراس عورت ہے اس کاعوض لیما جا ہے وہ مکڑانہ واقع ہولیں اس طرح تحریر کرے کہ فلال فخص نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود اقرار کیا کہ میں نے ا بی تورت مساة فلال کاس کے تمام میریا باتی مبر پر لکھے اور اس کے نفقہ عدت پر اور اس شرط پر کہ عورت مذکورہ اس کواہے خالص مال ے اس قدر دینار نیشا بوری مثلاً بچاس دینار دے خلع کیااور مورت ندکور و نے مجلس خلع میں اس کو قبول کیاالی آخر ہ ۔ پھراس خلع کرنے والے نے اس خلع جا ہے والی عورت سے تمام زمین جو جارو ہواری کا باغ ہے یا دس جریب زمین یا تمام وار ہے جس میں اس قدر بیوت میں بس اس کی جگہ اور اس کے حدووار بعد بیان کروے بعوض بھاس و بنار نمیشا پوری کے بخر بد سی اور اس عورت فدكور نے اس مرد ندکور کے ہاتھ اس میچ کو بہ بڑھ سیجے فروخت کیا پھران دونوں باکٹے مشتری نے اس ٹمن ندکور و بالا کا بعوض اس مال کے جوضلع کے عوض مرد ند کور کااس پر واجب ہوا ہے مقاصر صححہ کر لیا اور بسبب مقاصہ کے دونوں میں باہم براءت ٹابت ہوگئی اوراس مردخلع کر و بینے والے مشتری نے اس میچ پرجس کی خرید بیان کی ہے کدزن بالغدی اجازت سے قبضہ کرلیا اور دونوں میں سے کی کا یکی خصومت وئق و دعویٰ دوسرے پر ہاتی نہ رہافتظ۔ اگرعورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے خلع واقع ہوا تو اس طرح تحریر کرے کہ عورت کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے کے پہلے عورت نے اس سے بطلاق واحداس مہریر جوعورت ندکورہ کا مرو ندکور برطلاق قبل دخول کے بعد واجب اور و وضف مہمسمیٰ لیعنی اس قدر ہے اور اس امر پر کہ ہرایک دوتوں میں ہے دوسرے کے تمام معاملات نکاح وغیرہ

ك خصومات ودعوى سے برى ب خلع لے ليا اور مرد مذكور نے بھى انہيں شرا قط غدكور ير بالمواجه خلع كرديا فقط اوراليي صورت ميں نفقه عدت كاذكرند كلصاس واسط كه جوخلع قبل وخول كے واقع ہواس من عدت بيس باورشو ہركى جانب سے لكھے كداس نے اپني زوجه فلانه بنت فلال كاخلع كرديا اوربيان قبول من لكے يورت كى طرف ہے كه أس نے ان سب شرائط برخلع قبول كيا اور اگر نكاح ميں مهر بیان نه کیا گیا ہواور قبل دخول اور خلوت کے خلع واقع ہوا تو اس طرح کھے کہ جو مال عورت ندکور و کا اس مرد ندکور پر خابت ہوا اور مبر کا نام نہ لکھاس واسطے کہ الی مصورت میں متعہ وا جب ہے یا اس طرح تحریر کرے کہ مرد کے اس کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے ہے پہلے ہرتن پر جومورتوں کا اپنے شوہر پر ایسے نکاح میں جس میں مہربیان نیس کیا گیا ہے واجب ہوتا ہے مرد نہ کورے فلع میجے لیانا یدہ خیرہ میں لکھا ہے اگر والد نے اپنی وختر صغیرہ مساق فلانہ کا اس کے شوہرے بعد دخول کرنے کے خلع کرایا تو اس طرح تحریر کرے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلا ب محض نے بیاقرار کیا کہاس کی دختر صغیر مساۃ فلانہ (اوراس کاس وغیرہ بیان کردیے) فلان محض کے نکاح میں تقی اور بیمورت اُس محض پر بنکاح سیجے حلال تھی جس کومورت ندکور و کی طرف ہے اُس کے والد نے بولایت پدری کواہوں کے سامنے قرار دیا تھااور یہ کہمر د خرکور نے اس کے ساتھ دخول کیااور صحبت کی اور بیٹورت بھی ایک زمانہ تک اس مرو کی محبت میں رہی مجراس شوہر نے اس کی محبت کواسینے واسطے مروہ وجانا اور عورت تدکورہ کے والد نے اس کے واسطے مرد کی محبت مروہ جانی اور اُس کے والدين أس كے مبر من سے اس قدروصول كرليا تفااوراس شو ہرنے بطلب اس كے والداس مخص كے بطلاق واحداس كے باتى مهرير جواس قدر ہا اوراس مہینے کی تاریخ سے تین مہینہ تک نفقہ عدت پر جواس قدر مواضلع کر دیا ایساضلع جو بھے اور جائز ہے اس میں کسی طرح كا فسادنيس بإورنة على بالخلر بإورندز مانية كنده كي طرف اضافت بإوروالد في بدين شرط خلع كراياب كدو واين مال ے اس سب کا ضامن (۱) ہے جی کداس کی تخلیص کرائے گایا ہے مال ہے اس قدراس کوتا وان دیے گا پس بیمسواۃ بوج ضلع ندکور کے اس مرد ندکورے بائن ہوگی اور مرد ندکور کواس مورت کی جانب کوئی راونیس ہاور نداستحقاق رجعت ہے اور ندکوئی کمی وجہ ہے مطالبہ ہے مجل خلع میں دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے بیشاع بالمواجہ و بالشافہ تیول کیا۔ شوہر کی ہریت تحریر نہ کرے گااس واسطے کہ شو ہرالی صورت میں بقید مبرے بری ندہوگا بلکھنا باب کے مال کے وض واقع ہوا ہے ہیں کو یاشو ہرنے اس مورت ندکورہ کو بدون ذکر مبرونغقہ کے باب کے مال موض طلاق دیااور خلع میں بقیہ مبراور نفقہ عدت کا ذکر کرنا اس غرض سے ہے کہ باب کی منانت سے باپ پرجس قدر مال واجب ہاس کی مقدار معلوم ہوجائے اور میغرض ہیں ہے کہ شو ہر سے دمہ سے اس کی وجہ سے اس قدر ساقط ہوجائے اور علیٰ فرا تمام لوگ سوائے باب کے جومغیرہ کے ولی ہوں سب کا بھی تھم ہے اور نیز ولی کے سوائے اور لوگوں کا مھی میں تھم ہے اور باپ اور دوسرے لوگوں میں جوولی ہوں فرق اس بات میں ہوجاتا ہے کہ مرش سے مجمدوصول پانے کا اقرار باپ کی طرف سے سیج ہے باتی نوکوں کی طرف سے جوولی ہیں ایساا قرار بھی نہیں ہے بیٹلمیریہ میں ہےاور اگر ایساخلع عورت ندکورہ کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے واقع ہوتو لکھے کہ اس مورت کے باقی مہریراور بیند لکھے کہ اس کے نفقہ عدت پر اورا بسے خلع کا تھم یہ ہے کہ دونوں میں جدائی واقع ہو جاتی ہے اور حرمت ٹابت ہو جاتی ہے لیکن صغیرہ جس وقت بالغ ہوتو اس کو بدا ختیار ہوگا کہ شوہر سے ابنا باتی مہر والیس لے پھر شوہراً س کو صغیرہ ندکورہ کے باپ سے واپس لے گا کیونکہ وہ منان درک کا ضامن ہوا ہے اور بعض اہل شروط خلع صغیرہ ہیں بیا ختیار کرتے میں کہ باپ اس کے مہراور نفقہ عدت کے وصول پانے کا اقرار کرے بعدازا نگہ ففقہ عدت کی کوئی مقدار معلوم مقرر ہو جائے مجر شو ہر کا اقر ارتحریر کرے کہ اس نے عورت کو بطلاق واحدہ بائند طلاق دی ہے اور اس کی صورت سے کہ بول کیمے کہ فلال این فلال لیعنی والد

<sup>(</sup>١) يعنى الرعورت في بعد كودعوى كياتوشو برك واسطى أس كاباب ضامن بوكاا

صغیرہ نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود میا قرار کیا کہاس کی دختر صغیرہ مساق فلانہ بنت فلاں منکوحہ جوروفلاں این فلاں کی تھی بھراس کے شوہراس فلال نے بسبب اس کی صغرتی ہے اس کی محبت کوا چھانہ جانا اور اس کو ایک طلاق بائن دے دی اور وہ اس طلاق دینے ہاس سے بائن ہوگئی اور اُس کے شوہر پر اس کے اس مہرے اس قدر درم اس کے لئے واجب تھے اور نفقہ عدت کے اس قدرواجب تھے ہیں میں نے میسب اپنی وختر نا بالغدے واسطے بولایت پدری اس کے اس شو ہر کے بیسب مال مجھے اوا کرنے ہے بقبضه سیح وصول کیاا دراس صغیره کا اپنے شو ہراس مخض پر کوئی دعویٰ اورخصومت کی دجہ اور کس سب ہے باتی ندر ہار پر سب اُس نے با قرار صیح اقراد کیااورصغیرہ کے شو ہراس محض نے اس کے اس اقرار کی خطاباتصدین کی پھر جب اس طرح پر لکھا گیااور بعداس کے وصغیرہ بالغ ہوئی تو اس کوایے مہراور نفقہ عدت میں ایے شوہر کے ساتھ کھے جی خصومت نہ ہوگا اس واسطے کہ باپ نے اس سب کے وصول یا نے کا اقرار کیا ہے۔اس کواس سب کے وصول کرنے کا اختیار ہے کذانی الحیط اور علیٰ بقرا اگر موٹی نے اپنی باعدی کا اُس کے مہراور نفقه عدت برخلع کرالیاتو بھی میں صورت ہے مرفرق اس قدرہ کہ باندی کی صورت میں بینہ کہا جائے گا کہ بدین شرط کہ مولی اس سب کا اپنے مال سے ضامن ہے کیونکہ مولی کو اختیار ہے کہ شو ہر کوتمام مہر سے ہری کر دیے بخلاف باپ کے کہ وہ ایسانہیں کرسکتا ہے اورا گرمولی نے جاہا کہ بیسب بائدی کے سوائے اس پرقر ضدر ہے تو اس کی تحریرای طرح تکھی جائے جیسے والد کا اپنی دختر صغیر و کے خلع کرانے میں بیان ہوئی ہے بیظمیر یہ میں ہے اور اگر شو ہراور زوجہ میں کوئی صغیر بچہ ہو پس مرد نے اس مورت کے ساتھ اس شرط پر خلع کیا کہ ورت اس بچہ کواینے پاس رکھے اور برس یا دو برس اس کی حضانت کرے اور مدت حضانت میں اس کا خرچہ اینے مال کے انفائے تو بعض اصحاب شروط کے نز دیک بیرجائز ہےاور فقیہ ابوالقاسم صغار قریائے تنے کہ بیٹیں جائز ہے اس واسطے کہ نفقہ کی مقد ارجو کمانے پینے کی چیزصفیر کے واسطے ضروری ہو ہجول ہے ہی الی صورت میں حیلہ بیہے کہ جس قدراس صغیر کے واسطے کانی ہودرم اور دینار ہے اس کا تخبینہ لگا دے اور خلع میں اس قدر مال عورت کے ذمہ شرط کرے مجرشو ہر اس عورت کو بھم دے کہ مدت دضانت میں سال مغیری حاجات ضرور بیش فرج کرے یا بیمقدار مدت حضانت تربیت کی اجرت عورت کے واسطے مقرر کردے پھر مرداس عورت کو وکیل کردے بدیں طور کے صغیر کے مرجائے کے وقت یا دوسرے شو ہراجنبی سے مدت دہنا نت کے اندر نکاح کرنے ہے جو مال اس اقبال کردوشدہ ہے اس کے ذمہ باقی رہ جائے اُس ہے وہ بری ہے۔ پھر اگر اس کی تحریر للصنی جا ہے تو یوں لکھے کہ فلاں یعنی شوہر نے اقرار کیا کداس نے اپنی زوجہ مساۃ فلانہ کو بطلاق واحدہ بائند کے اس کے باتی مہراور نفقہ عدت پر اور اس کے ہرحق پر جو بجانب مقر ہواور سودیناد سرخ مکرے نمیثا پوری پر کہ جن کوٹورت ندکورہ اپنے مال ہے اُس کودے کی ظلع کر دیا ایساخلع کہ بھیج ہے اور استثناءاورشروط فاسده سے خالی ہے اور اس خلع کرنے والے کا اس عورت خلع کرنے والی کے بطن سے ایک دود ھے چیوٹا ہوا بجہ ہے کہل اس مرد نے اس مورت سے بدورخواست کی کداس بچہ کواہے ساتھ رکھے اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو کامل ایک سال ہے اس کی تربیت کرے اور سود بنار جو مفتوظع کی وجہ سے اس پر داجب ہوئے ہیں ان کومدت تربیت کے اندر بجے ذکور کی حاجات ضروری من خرج كرے پس مورت ندكورہ نے بيسب بقبول ميح قبول كيايا اس طرح كيے كداس خلع كرنے والى مورت كا اس خلع كر دينے والے مرد سے ایک چھوٹا بچہ ہے ہیں اس مرد نے اس مورت کواس بچ صغیر کی تربیت اور پرورش کے واسطے ایک سال کامل تک جوفلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے بعوض ان سورینار کے جوال عورت پراس کے شوہر نہ کور کے واسطے واجب ہوئے ہیں باجارہ صیحہ اجاره لیا اور عورت ندکوره نے ایسے تیش اس قدر مال ندکور مرمرد ندکور کو باجاره صححه اجاره پر دیا اور اگر بچه دود حدیثیا ہوا ہوتو اس طرح تحريركرے كدائ خلع كرنے والى عورت سے اس دودھ يہتے ہيج كا دودھ پانا اوراس كى تربيت اور پرورش كرنا ايك سال كال تك

خلع حاصل کرنے کی صورت میں رضاعت کی شرط سے مقید کرنا ہم

ا كر بجد بيد من مواور شوہر نے جا با كه خلع من اس كى رضاعت كى شرط لكائے تومشائ حقد من سے من خصاف اور ابوزیدوغیروکایکم محفوظ ہے کدیدجائز ہے ہی برل خلع کے ذکر میں اتابو حائے کداور بدین شرط کرمورت فدکورہ اس بچرکوجواس کے اس شوہر کا اس کے پیٹ یس ہے اگر اس کوز عروجی تو وقت والایت سے دؤ برس تک اس کودود اس باد سے خواہ و والک ہو یا دوجوں خواہ غاكر ہو يا مؤنث ہو بشر طيكدا كر يجد خركوراس كے بعد مدت رضاحت إورى ہوئے ليے پہلے مراجائے قو حورت فيكورو برى ہے اور يہ روایت جارے علائے تلشہ محقوظ فیل ہے اور امام ابوالقاسم صفار فراتے سے کہ مرے نز دیک اس بہے کہ محم جین علی ہے اس واسطے کرتصرف اس پر محم نفقہ میں ہے حالانک بیری ہے اور بیاس کے باتی تصرفات پر قیاس ہے کذافی الفلمير بياور حيله اس بات عى بيب كدمال كى كوكى مقدارمعلوم مقد خلع عى عورت يرمقرركرد يريم حورت فدكوره كواجاره يركيكن على كى اضافت ولادت کے بعد کرے اس مورت فرکورہ اس بچہ کو جواس کے پایٹ میں ہے بعد وضع حمل کے دودھ بالے کی اور ضلع کا وکالت نامہ تحریر کرے تو كاغذى پيتانى ير يبلے لتناتو كيل لكھے فرككے كريد ين مضمون باكرفلان فض فال فض كودكل كر كاس باب من اسپنے قائم مقام كيا كدوواس كى جورومساق فلاندكو بطلاق واحده بائدان شرائط يرجواس وكالت نامد ي يحد يتيياى كاغذ عى تحريظ من ندکور ہیں منتع کر دے اور پڑ کیل میحدو کیل کیا اور فلال ندکور نے اس تو کیل کواس کی طرف ہے اُس جمل میں خطابا قیول کیا واقعہ تاریخ فلال چرخلع کواس طرح تحرير كرے كه يتحرير بدين مضمون ہے كہ فلال اين فلال بعني وكيل نے جس كا ذكر اي كاغذ كے اوپر وكالت نامدین ہے بوکانت خلع کے جود کالت نامد میں فرکورہا ہے موکل فلال سے جو بیٹن ہے اس کی جوردمسا ، فلاند بنت فلال کو بعد اس ك كرموكل فدكور في ورت فدكوره ك ساته وخول كرايا ب بطلاق واحده بائد كاس مال يرجومورت فدكور و مامر و فدكور يرباتي ممراور نفقه عدت سے جب تک و واس کی عدت میں رہے واجب ہے اور برتن پر جومورتوں کا اینے شو ہروں پر تیل جدائی یا بعد جدائی ے واجب ہوتا ہے خلع کر دیا اور اس مساۃ فلانہ فرکورہ نے اس خلع کو بعوض اس بدل کے بقبول مجمع بالشافیہ بعد از انک مورت نے کورہ

نے وکیل ندکور کے اس کے شوہراس مخص کی طرف ہے اس خلع کے واسطے وکیل ہونے کی تصدیق کر لی ہے قبول کیا فقل اگر وکیل از جانب عورت ہوتو كاغذى پيتانى يراولاً توكيل بكے كريد برين مضمون بك كفان بنت فلاس فلال تخص كووكيل كرے اس باره عمل اپنا قائم مقام کیا کداس کواس کے شوہرفلاں مخص سے خلع کراد ہے پھر بعد اختلاع تکھنے کے لکھے کہ بیچر پر بن مضمون ہے کہ فلاں معخص نے یعنی وکیل نے جس کا ذکروکالت نامد میں مذکور ہے اپنی موکلہ فلانہ بنت فلاں کوأس کے شوہر فلاں مخص سے الی آخر واور اگر شو ہرنے جایا کہ عورت کے دکیل کواس کے مہراور نفقہ عدت کے درک کا ضامن کر لے اور درک اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ عورت ندکورہ وکیل کرنے سے منکر ہوجائے اور گواہ لوگ مرجا کیں یا غائب ہوجا کیں پھروہ اپنے شو ہر سے مہر اور نفقہ عدت کا دعویٰ کریے تو اس طرح تحريكرا لے كداس فلال مخض وكيل عورت نے فلال مخض يعني شو ہر كے داسطے اس طرح منانت كرلى كدا كر فلانہ عورت كے مهر ميں جواس قدردرم بي اورأس كفقدعدت من جواس قدر بكونى درك بيدا بوتو وكيل مذكورضامن بحتى كيشو برمذكوركواس يجيموزاد عكايا اس كوعورت فدكوره كاتمام ممرجواس قدر باورتمام نفقه عدت جواس قدر باين مال يدوي كاوالله اعلم مورت ورذ كرخلع فضولي اس طرح تحريركرے كديت ويدين مضمون بے كدجن كوابوں كا نام آخريس استخرير كے مذكور بے بيكوائ وى كدفلال مخص يعي فضولى نے زیدے بیدرخواست کی کدائی مورت بہندہ کواس فنولی کے مال سے بزار درم پرخلع کردے بدین شرط کدید فنولی اس خلع کو بعوض اس مال کے بغیر عظم دہندہ بغیراس کے ہندہ وکل اس کوکر ہے خود قبول کرتا ہے بدین شرط کہ پیضنو کی ضامن ہے کہ اس قدر مال اپ ذاتی مال سے زید کودے وے گاپس زید نے اس کی درخواست منظور کی اورا پنی عورت مند و کو بعوض اس مال کے ضلع کر دیا اوراس فضوی نے بید خلع بعوض اس مال کے زید کی طرف سے بالمواجبه منظور کیااور ہندہ اسے شوہر سے اس خلع کی وجہ سے بائنہ ہوگئی اور دونوں میں نکاح باقی ندر اورزید نے بیال فرکوراس نضولی کے دینے سے وصول کرلیا اور بی قسولی اس مال سے جواس خلع کی وجہ سے اس کی طرف واجب ہوا تھازید کے قصد کرنے اور بھریائے سے بری ہو کیالیکن ایسے طلع کی وجہ سے ہندہ کی مہر سے زید بری نہ ہوگا اور ہندہ کو اختیار رے گا کہ جب جا ہے زید سے اپنے مہر کا مطالبہ کرے لیں اگر زید کو بیر منظور ہو کہ ہندہ کے مہر کی بابت جو درک اس پر پیش آئے اس کا نضولی کو ضائن كرے تاكہ جب بندوا بنام براس سے لے تب زیداس كوف لى سے واليس لے قواس طرح تحرير كراد سے اور زيد كو جودرك بنده كى مہر کے بابت ہیں آئے اس کا بیضنولی ضامن ہوا کہ ہندہ نے اپنا مہرایک باروصول پایا ہے پھر جب دوبارہ وصول کرے گی تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور بدبات محیک ہے کیونکہ فضولی نے جب بدا قرار کیا کہ ہندہ نے اپنا عمر وصول پایا ہے تو اس کے زعم پر بدبات ضروری ہے کداگر ہندہ و ہارہ وصول کرے تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور مال مقبوضہ ناحق مقبوض ہوگا کہ جس کا تاوان ہندہ پر واجب موكاليس بدكفالت زمان وجوب كي طرف مضاف باورايي كفالت مح يمثل الي كفالت كي جوجيرا فلا المحض يرثابت مو اس كاش كفيل مول مورت درطلاق عورت بيش از دخول طوت ما كرطلاق واحد موتو ككي كرييد ين مضمون ب كدان كوابول نے جن کا نام استحربہ کے آخر میں ندکور ہے یہ کوائی کوئ کہ زید نے اپنی مورت مساق ہندہ بنت قلاں کوٹیل اس کے ساتھ دخول وخلوت كرف ك بطلاق واحده بالندطلاق وى جس من شر جعت باورند متنونت اور تنطيق بشرط اور نداضافت بسوئ زبانية كنده اورنه اشر اطاعض ہے بس زید سے اس طلاق کی وجہ سے مندہ یا تنہ ہوگی اور اگر طلاق ایک سے زائد ہوتو دوطلاق میں لکھے کراس نے مندہ کودو طلاق دی بیں اور تین طلاق میں لکھے کیا س کو پوری تین طلاقیں دے دی بیں پس وہ بائد ہوگئی اور تین طلاق کی صورت میں بیمی لکھے کہ ہندہ فدکورہ زید پر بحرمت خلیظ حرام ہوگئ کدزید کے واسطے حلال تبیں ہو علی ہے یہاں تک کدزید کے سوادوسرے شوہرے نکاح ا منتبید استرج کبتائے کے مراواس مقام پر کوائی دیے ہے میٹیل سے کہانہوں نے کوائی اداکی بلکتر سے وقت وہ لوگ اس بات بر کوائی تواہ انہوں نے کا تب ہے اپنی کوائی بیان کروی ہویا استحریر پر کواوہو کئے ہوں بشرطیکہ بطور جائز ہوئے ہوں اامند

كرے اور و داس كے ساتھ دخول كرے اور پرأس كوجد اكرے اور أس كى عدت يورى ہوجائے صورت درطانا ق امر ت كيعد دخول لكھے كرزيد نے بندوائي جورو سے بعداس كے ساتھ دخول كرنے كے كہا كرتھ كوايك طلاق بائن دى اور پراس كے بعدزيد سے رجعت نہ ہوگی اور ہندہ فذکورہ اس عدیت میں ہے جواس طلاق کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی اور زید نے کواہ کرنے کا اس سب کا قرار کیاواقعہ تاریخ فلال صورت درطلاق قبل دخول و بعدخلوت صححه به تکھے کتر بریر مضمون ہے کہ جن گواہوں کا ام اس تحریر کے آخر می آلمعاہے یہ کوائی دی کے زید نے اپنی جورو ہندہ کو بعد از انکہ اس کے ساتھ خلوت صححہ خالیہ ازتمام موانع شرعیہ وطبعیہ کرلی ہے ایک طلاق واحد ہ بائندجائزه دے بس اس طلاق کی وجہ ہے ہندہ اس پرحرام ہوگئی اور ہندہ کا زید پرتمام مبرسمی جواس قدر درم ہے اوراس کا نفقہ عدت جو اس قدر ہے دا جب ہوا فقط۔ پس اگر زبید کا بیرند ہب ہو کہ مہر دا جب ہونے اور نفقہ عدت دا جب ہونے کے واسطے خلوت صححے کو قائم مقام دخول کے نہ محتا ہو ہی اس نے عورت کے مطالبہ کے بعد اس کے اداکر نے سے انکار کیا تو ہندہ کو جا ہے کہ اپنا مقدمه ایسے قاضی کے پہاں پیش کرے جوابیا سجھتا ہوتا کہ دوزید پر بورے مہرونفقہ عدت کا تھم دے دے بھراس کے بعد طلاق نامہ میں تحریر کرے بھر اس ہندہ نے جس کو بعد خلوت معیحہ کے خلاق دی گئ ہےا ہے شو ہرزید ہےا ہے پورے مہراد رنفقہ عدت کا مطالبہ کیالیکن زید نے اس کے دینے سے افکار کیا کیونکداس کا بیند جب ہے کہ خلوت سیجہ ان دونو ل حکموں کے واسطے دخول کے قائم مقام نہیں ہے۔ پس ہندہ اس کوفلاں قامنی کے پاس کے ٹی یا بلاتعین اس طرح لکھے کہ بندواس کوا سے قاصی عادل کے پاس لے گئی کہ جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان جائز اور نافذ ہے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا اور خلوت سیحہ کا اور اس کے بعد طلاق کا دعویٰ کیا پس زید نے خلوت فدکورہ کا اقرار کیالیکن مہمسمیٰ کامل اور تفقہ عدت کے واجب ہونے ہے انکار کیا اس ہندہ کے داسطے زید پر قاضی نے بورے مہمسمیٰ اور نفقہ عدت كاحكم دے دیا كيونكه اس كا بھي ندہب تھا اور اس كا اجتها دیں تھا كەغورت متكوحه کے ساتھ خلوت كرنا بورا مهراورنفقه عدت واجب ہونے کے حق میں مثل دخول کے ہے ہیں اس نے دونوں کے روبرومرد غدکور برعورت غدکورہ کے لئے اس کا تھم دیا اور اس کو جاری و نافذكرديااورائي سائيات بركواه كرديه واقعة تاريخ فلال أكرك فض في باكرايي جوروكا كارطلاق أس كاختيار ش و ہے ویت اس میں چندانواع بیں ایک بیا کہ تفویض مطلق ہو معلق بشرط نہ ہواور اس کی دولتمیں ہیں ایک موقت دوم مطلق پس موقت کی تحریرای طرح ہے کہ بیتر یر بدین مضمون ہے کہ جن کوابوں کا نام اس تحریر کے آخریش ندکورہے وہ اس بات پرشامہ ہوئے کہ فلال تخص نے اپنی جورومساۃ ہندہ کا کارطلاق ایک مہینہ یا ایک سال تک جس کا شروع فلاں روز ہے اور آخرفلاں روز ہے اس کے افتیار هي د مدويا بدين شرط كداس مهينه يااس سال بيس جس وقت وه جاسيخ آب كوايك طلاق بائن يا تمن طلاق و ساوراس كااختيار اس كے سردكر ديا اور عورت ندكور و نے اس كى طرف سے ساختيارائي مجلس ش قبل اس كے كرمورت دكور و دوسرے كام مي مشغول ہویا مجلس سے اُٹھ کھڑی ہوبھول مجے تبول کیاوا قعدتاری فلاں اوراس کی صورت مطلق میں لکھے کہ کواہ ہوئے کے زید نے اپنی جورو ہندہ كاكارطلاق اسكے تضميں بدين شرط دے وياكہ جب جا ہے ايك يا تمن طلاق اور جس وقت جا ہے بميشد تك اسيخ آ بدكودے لے اورعورت مذكوره نے بداختياراس كي طرف سے الى آخرة - دوم تفويض معلق بشرط اوراس من چندا قسام من ايك بدكر تفويض بغيب ہواوراس کی تحریر یوں ہے کے ذید نے اپن مورت مساق ہندوکا امرطلاق اس کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ معلق کر کے دیا کہ جب ذید اس کے پاس سے فلاں موضع یا فلاں جکہ ہے جس میں دونوں رہتے ہیں بمسافت سفر عائب ہوجائے اور اُس کے عائب ہونے پرایک مہینہ یا جس قدر مدت دونوں شرط کریں گذر جائے اور زیدائ مدت میں اوٹ کراس کے پاس نے آئے تو اس کے بعد ہندہ کو افتیار ہے بمیشہ جس وقت جا ہے آ پ کوطلاق واحدہ بائند ہے دے اور اس امر کا اختیار اُس کے میر دکر دیا اور ہندہ نے اس کی طرف ( فتأوي علمكيري ...... طِدِق عَلَى عَلَى الشروط ( منها عَلَى عَلَى الشروط ( كتأب الشروط

\$CV.

## درعتاق

آ زاوکرنے والے اس مولی کی ہے جب تک بیز ندہ ہے اور اس کے بعد اس کے معبات ندکر کی ہوگی اب بعد عمال کے اس کا بینام رکماادراس آزادشده ف این اس آزاد کرنے والے کی اس بات میں بالشاف تصدیق کی کدا متاق کے وقت وہ اس کامملوک تھا واقعة تاريخ فلال اورجين الل شروط بعد اس قول كرر بخوف يخت عذاب الجي كراي لكين جي اورتا كراند تعالى اس كے برعد م ك بدلة زادكرف والكا برعشوة محسة چرائ بعناق مح وجائزة زادكيا اورايين مك ورق سے فارج كرديا اور مرركرديا بس و وابینے اختیارات میں آزاد ہو کیا کسی پراُس کا میکوئن نہیں ہے اور نہاس پر کسی کا میکوئن ہے سوائے تن وفا و کے اور فض اللہ تعالی ورسول خداصلی الله علیه وسلم برایمان لا با بهاس کوروانبیس بے کداس سے کا رغلامی واستر قاق طلب کرے اور اس کورو بار ورقیق وغلام بناد ے اور آزاد شدہ نے دنت اعماق کے اس کامملوک ہونے کا اقرار کیا واقعہ تاریخ فلاں اور امام ابو منیف وال کے اصحاب یوں لکھنے تے کہ یتحریز زجانب فلاں بینی از جانب مولی واسطے اس محملوک فلاں مندی کے ہے کرتو مراملوک تھا بیاں تک کدیس تحدوة زاو كروں ہى ميں تھے اللہ تعالى كے واسطے اس كے تواب كى خواہش سے آزاد كرتا ہوں اور ميں اس وقت بدن سے تكررست اور عشل ے سیجے ہوں اور جمد میں کوئی مرض وغیرہ علت نہیں ہے میرے تصرفات جائز میں تخیے بعثق جائز نافذ البتد؟ زاد کرتا ہوں تیرے ذمہ كوئى شرطانيل كرنا موں اور نہ تھو سے بچھ مال موض میں طلب كرنا موں اس تو اس آ زاد كرنے كى وجہ سے آزاد مو كيا جوآ زادوں كو اختیار ہے وہ تخبے حاصل ہوا اور جوان پر واجب ہے وہ تھے پر واجب ہوا ممرے واسطے یاکسی کے واسطے تھے پر کوئی راوٹیس ہے اور مير اسطے تيري اور تيرے آزاد كرده كى ولاء بواقعه ماه فلاس سندالان (اور الله تعالى كواسط) اس وجه سے كلما كيعش لوگ كتيجين اكراللد كواسطية زادنه كيا بكدوكملائ وآزادكيالوآ زادف وكاور من اس وقت بدن سي تدرست اور حل سيح مول اور جھ یں کوئی مرض وغیرہ علمت نیل ہے بیاس واسلے لکھا کہ مریض کا آزاد کرنا اس کے تبائی مال سے معتر ہوتا ہے اور سے کا آزاد کرنا پورے مال سے معتبر ہے اور تولد وغیرہ سے بیمراد ہے کہ جنون اور جمافت اور بسبب خاند بریادی کے مجور نیس اس واسطے کہ جمافت اور جنون بالا بماع محت عماق ہے مانع میں اور بسب فساد کے مجور مونا بعض علاء کے نزدیک مانع ہے اور قولہ حق نافذ البتہ۔اس واسطے کھا تا کہ مولی اُس پر ایسے امر کا دمویٰ ندکرے جو عن کے متوقف ہونے کا موجب ہے۔ یا تعلیق بشر ما کا دمویٰ ندکرے۔ قولہ حمرے ذمدكونى شرطنيس كرتا موں اور تخد سے محد مال موض نيس طلب كرتا موں اس واسط لكما كدسب دموى اور جنكز سے منقطع موجا كي قولم پی تواس آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد ہو گیا جو آزادوں کو اختیار ہے وہ تھے حاصل ہوااور جوان پر داجب ہے وہ تھے پر داجب ہوا ہے بلرین تاکید کے لکھا ہے تولد میرے واسطے تیری اور تیرے آزادہ کردہ کی ولا ہے بیا تباع سلف تحریر کیا ہے اور تاکہ تھم ایک ٹابت ہو اور نيجولكما كدتيراة زادكردوكي ولاء بيرار امحاب كاندب بادرام طحاوى رستدالله بينس ككيع تصاورا كرمتل بعوض مال ہوتو بعد لکھنے عماق جائزو نافذ کے لکھے کہ اس فقدرو بنار پر آزاد کیااوراس غلام نے بیعتی بعوض اس مال کے تعول کیا مجراس کے بعدا كرمونى في الى بال ير تبعندكيا موتو ككيه كرة زادكر في والله في بال بدي طوركة زادشده في ال كوادا كيا بوصول بايادور آ زادشد واس سب سے بعجہ آزادکتندو کے قبعنہ کرنے اور بحریانے کے بری ہوگیا اور اگر آس نے مال پر قبعنہ نہ کیا ہوتو تھے کہ بیسب مال اس آزاد شده يراس مولى كا قرضد ب كديدون اس سب مال يمولى كواداكرن كاس آزاد شده كى يريت نيس بادراس مولی کے واسطے سوائے ولا ماورمطالبد مال فرکور کے اس؟ زادشد ویرکوئی راوٹیس ہے واقعہ تاریخ ظلال کذافی الذخیر۔اگراپی باعدی اورائي غلام كوجن دونوں من تكاح باوران دونوں كى ادلادكواكشا آزادكياتو كليےكدزيد في اسين غلام قلال كواس كانام ادر حليد بیان کرد ماورانی با عری فلاند کواوراس کانام اور حلید بیان کرد ما زاد کیا اور بیدولول جورواورشو بر بین اوران دولول محساتهان کی اولاً دفلاں اورفلاں وفلا نہ کوآ زاد کیااورو ہ آ زاد کرئے کے وقت ان سب کا ما لک تھا پس ان سب کو بغرض حصول رضامندی الٰہی و طمع تواب آخرت الی آخرہ۔جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا ہے سب لکھے اور اگر ایک غلام دویا زیادہ آ دمیوں میں مشترک ہواور سبوں نے اس کو آزاد کیا تو تکھے کہ یتج ریز بیدابن عمرو قریش اور بکر ابن خالد قریشی کی طرف ہے ان دونوں مے مملوک سسی کلو کے واسطے بدین مضمون ہے کہ تو ہمارامملوک تھا اور ہم نے تھے کو البت آزاد کر دیا پھر دوتوں میں سے ہرا کیک کا حصہ جس قدر اس ِ غاام میں بیان کردے تا کہ جس قدر ہرایک کے واسطے اس کی ولا ، پہنچتی ہے معلوم ہوجائے باقی تحریرای طرح ہے جیسے ہم نے ایک ہی تص کے غلام کے حق میں بیان کی ہےاوراگر مالکان غلام کی مخص کواس کے ؟ زاد کرنے کے واسطے دکیل کریں تو کیکھے کہ کواولوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں نہ کور ہے سب اس بات کے گواہ ہوئے کہ زید دعمرو و بکر کے وکیل خالد نے اُن کے غلام سمی کلوکو جوان سب میں برا برمشتر کے ہے آزاد کیا اور اس وکیل نے اس کومفت بلاعوض یا اس قدر مال پر بعثا ق سیح اُن کے خالص مال و ملک ہے آزاد کر دیا پس ان کے اس وکیل کے آزاد کرنے سے بینلام آزاد ہوگیا کے فروخت نہیں ہوسکتا ہاورند ببداورند میراث اورند کی وجد مے مملوک ہو سكتا ہے اور ان موكلوں يائمى آ دمى كے واسطے اس پركوئى راوئيس ہے۔ سوائے ولاء كے اس كى ولاء ان موكلوں كى زند كى ميں ان كے واسطے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے عصبات کے واسطے ہوگی اور اگر عمل بحوض مال ہواور وکیل نے اس غلام سے ان کے واسطے مال كووصول كياتو اس طرح كص كدغلام في بيعنق بعوض اس مال كمنظوركيا ويمر ككيد كدوكيل ف أن لوكون كو واسط بدمال اس ے وصول کرنیا اور اگروکیل نے وصول زر کیا ہوتو جس طرح ہم نے ایک فخص کے غلام کے حق میں بیان کیا ہے ای طرح تحریر کرے۔ ا گرغلام مشترک میں سے دو مخصوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا ہوتو امام اعظم کے نزد کیے جس نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو تین طرح كا اختيار ب بشرطيكة زادكر في والاخوش حال مواورا كريتكدست موتو دوطرح كا اختيار باورامام ابويوسف وامام محرّ ك نزو یک اگر آزاد کرنے والاخوشحال ہوتو جس نے آزادنبیں کیا ہے اس کواختیار ہے کدایے حصہ کی صان لےاور اگر تنگدست ہوتو اس کوغاام ندکورے سعایت کرانے کا اختیار ہے اور دونوں صورتوں میں غلام ندکور آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااور بورى ولاءأى كوسطى يس اگراس مخض نے جس في آزاديس كيا ہاس مضمون كي تحرير تكسواني جاي اورموافق ند بهب امام اعظم كے تحرير جابى تو كله كركواه اوك اس بات كركواه بوئ كدريد فال مملوك ميس كرجس كابينام اوربيطيد ب اوروه زيداور عرو کے درمیان مشترک ہے اپنا پوراحصہ آزاد کر دیا اور زید نہ کورنے اپنا حصہ بدون اجازت اپنے شریک عمرو کے باعثاق سیح آزاد کیا ہے اورزیدوفت آزاد کرنے کے خوشحال تھا اور عمر و کوامام اعظم کے قول کے موافق تین طرح کا اختیار حاصل ہوا ہے ہی عمرو نے اپنے شریک زید آزاد کنندہ سے اسے حصد کی قیمت تاوان لیا اختیار کیا اور جن نوگوں کو قیمت انداز ہ کرنے میں بصارت ہان کے اندازے سے عمرو کے حصہ کی قیمت دس دینار تھی اور یہ انداز کرنے والے لوگ عاول ہیں پس عمرو نے فلاں قاضی کے پاس بیمقدمہ چین کیااورزید پراس مقدار کادعوی کیابس قاصی نے اس کے واسطاس مقدار کا تھم دے دیا کیونکداس کے اجتباد میں بھی آیااورزید پر ان دس دینار کا ادا کرنا اس مدمی کو لازم ہوا لیس زید آزاد کنند و پراس قدر مال اینے شریک اس مدمی کے واسطے قرضہ لازم ہے اور اگر آ زادکرنے والے نے میں مقدارا داکر دی ہوتو کھے کہ آ زاد کنندہ نے اس قدر مال بیجہ قاضی کے لازم کرنے کے اپنے شریک کواد اکر دیا اور بوراغلام اس آزاد کرنے والے کی طرف سے آزاد ہو گیا اور اس کی بوری ولاء اس آزاد کتندہ کی ہوئی فقط آگر شریک نے غلام ے سعایت کرانا اختیار کیا تو لکھے کہ شریک ندکور عمرو نے اپنے حصہ کی نصف قیمت کے واسطے جواس قدر ہے سعایت کرانا اختیار کیا اور قاصنی کے باس بیمقدمہ بیش کیااور قاصنی نے غلام پر سعایت لازم کروی پس غلام پرواجب ہے کہ اس کےواسطے سعایت کرے اور جب و وسعایت پوری کردے گاتو دونوں کی ظرف ہے آزاو ہوجائے گااوراس کی وا ء دونون میں مشترک ہوگی اور اگرشر یک نے ا پنا حصة زادكرنا اختياركياتو كيے كه چرشريك في اپنا حصة زادكر ما اختياركر كاسكوآ زادكرديا بسء و دونول كي طرف سة زاد: و عمیااوراس کی ولا مدونوں میں مشترک ہوئی اور اگرشر یک آزاد کشندہ تنگدست ہوجی کدوسرے شریک کو موافق قول امام اعظم کے دو طرح كا تقتيار عاصل مواليس شريك في غلام مصمعايت كرانا اعتباركياتو كيع كدية زادكننده تتكدست تها كداس كا عال سب لوكون کومعلوم تعاحی کردوسرے شریک عمرو کے واسطے موافق قول امام اعظم کے دوطرح کا اعتبار حاصل ہوا ہیں اس نے اپنے حصد کی نصف قیت کے داسطے غلام ہے سعایت کرانی اعتبار کی اور یہ قیمت اس قدر ہے ہی قاضی فلاں نے اس کے افقیار کا تھم جاری کر دیا اور آ غلام کے ذمہ بیسعایت لازم کردی اور بعد سعایت کے غلام ندکور دونوں کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اس کی ولاء دونوں میں مشترك بوكى اوراكراس في اپنا حصدة زادكرنا اختيار كياتو أى طرح كلي جيباشريك ك فوشحال بون كي صورت بن مذكور بواب پھرجس مورت عب اس نے غلام ہے سعایت کرانا اختیار کیا اور غلام کے ذیر قبط بندی مقرر کی تو کیمے کہ پس قامنی نے اس کا اختیار نا فذكر ديا اور غلام كے ذمداس كے حصد كى قيمت جواس قدر ہے لازم كى اوراس كى تين قسطين تين مهيند يس مقرر كروي تاكه جرمهيند مكذرنے براس قدراداكرے فتظ \_ مجراكر غلام فدكورنے اس كے حصد كى قيت سے اس سے كم مقدار برصلى كر لي تو كھے كداس نے ا ہے حصر کی قیمت سے اس قدر مال پر بوعدہ اس قدر مدت کے ملے کرلی۔ پس اگر قسط بندی مقرر کی اور ایک مهینه گذر میا اور اس نے ایک قسط اداکردی اور ما باکداس کی تحریر کرادے تو تھے کدایک ممین گذرا اور اس نے ایک قسط اداکی اورو واس قدر مال ہےاور باتی اس قدر مال موافق منطون كاس يرد بإجب ميعادة ع كى تواس مطالبه كرس كالم يعرسب فتطول كاوابوت يك بعد كله كد فلال مخض فے اپنا غلام جواس کے اور فلال کے ورمیان بی مشترک تھا جس کا بینام ہے آزاد کردیا ہے اور اگر آزاد کنندہ تنگدست ہو المن شريك في اس غلام من سے استے حصد كى نصف قيت كرواسطے سعايت كرائى اختياركى اور اس براس قيت كى تين مبينة من تين مسطیں مقرد کردی ہرمہینے میں اس فقد ر پھر ایک مہین گذرا ہی اس نے اس فقد روصول کیا حتی کے بعد تیسر مے مہینہ کے سب اس فقد ر وصول کیا اور بیآ خری قسط تھی کپس اس غلام پر اور اس کی جانب اور اس کی باس اور اس کی ساتھ قلیل و کنٹر کچھ باقی ندر ہا اور پوراغلام دونوں کی طرف ہے آ زاد ہو کیا ہی وہ دونوں کا مولی ہے اور اس کے ولا ودونوں کے درمیان میں نعیفا نصف ہے فقط اور اگر مرافق غد بب امام ابو یوسف اورامام محد کے تربی جائے تو لکھے کہ زید نے مسمیٰ کلومملوک میں ہے جواس کے اور اس کے شریک عمرو کے درمیان مشترك تفاا پناپورا حسد زادكرديائى كەپوراغلام زيدى طرف سة زاد بوگيا بنابرقول ايسامام كے جس كى بيرائے بادروه امام ابو پوسٹ اورامام محمد میں اور آزاد کرنے والاخوشحال تھا جولوگوں میں خوشحال مشہور تھا عمرو نے اس سے اپنے حصہ کی قیمت کا مطالبہ کیا اور فلاں قامنی کے سامنے مقدمہ پیش کیااس نے اُس کونا فذکر کے آ زاد کنندہ کے ذمہ عمرہ کے حصر کی قیت لازم کی اور زید کی طرف ے بوراغلام آزاد ہونے کا تھم دیافتظ اوراگر آزاد کنندہ تنگدست ہوتو کھے کہ آزاد کنندہ تنگدست لوگوں میں معروف تعاحیٰ کہ عمروکو غلام سے اپنے حصری قیمت کی سعایت کاحق حاصل ہوا ہیں اس نے غلام کو ماخوذ کر کے فلاں قاضی کے پاس مرافعہ کیا اس نے اس کو نا فذكر كے غلام كوحصة عمروكى قيمت كى سعايت كرنے كائتكم ديا ليس بية قيمت غلام پر عمروكا قرضه ہےاور پوراغلام زيدكى طرف ہے آزاد قرار دیا اور اس کی ولا مکال زید کے واسطے قرار دی فقط سے مجیط میں لکھا ہے اور اگر ایک غلام دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے أس كوآ زادكرنا جإ بااور دونوں كوخوف مواكدا كرين بيلية زادكرتا موں توشايد دوسراشر يك جھے ہے اپنے حصر كا تاوان لے قواحتياط بيد ے کدوونوں اس کے آزاد کرنے کے واسطے ایک مخص کووکیل کریں اور سب سے زیادہ احتیاط بہے کہ ہرایک شریک اپنے حصہ کی

آ زادکودوسرے شریک کے آ اوکرنے پر معلی کرے تی کہا گروکیل دونوں ہیں ایک صد آ زادکر کے نافذ نہ ہوگا اور جب وکیل نے
اس کو آ زادکر دیا تو تکھے کہ پہتر ہر ہر ہن معنمون ہے کہ زید نے اقر ارکیا کہ ہی عمر واور بکر کی طرف ہے ان وونوں کے غلام سمی کلوکے
آ زاد کرنے کے واسطے دکیل ہوں اور اس نے وونوں کے غلام سمی کلوکو جودونوں ہی ہراہر مشترک ہے مقت یا آس قدر مال پر باعثاق میں دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے خاص ملک و مال ہے آ زاد کیا ہی بی خلام دونوں کے دکس زید کے آ زاد کرنے ہے آ زاد ہو گیا چر آ خر تک وی عبارت میں ہوہ ہو کہا تھے جوہم نے اصاف آ زاد کرنے کے میان بی کسی ای طرح آگر دونوں اس کوغلام فرکور کے دہر کرنے کادکیل کری تو بھی عبارت میں ہوہ ہوں ہے بیٹھی ہوہ ہو کی اوکیل کریں تو بھی میں ہے۔

غلام كومة تمعينة تك الني خدمت كواسطية زادكرنا الم

الراسية فلام كوايك مال تك ابني خدمت كرني كي شرط برة زادكيا بي تو لكي كدكواه لوك اس بات ك شابد موت كرزيد نے اینے غلام سمی کوکوجس کا بیعلیہ ہے باعثاق سمج جائز نافذ اس شرط پر آزاد کیا کہ ایک سال کا ش بارہ مہینہ جس کا اقبل فلا ال روز ہے اور آخر فلال رواد عبد برابراس كى خدمت كرتار ب كرجو خدمت اس كى مولى كى دائ من آئ ادرجس من خدمت بيش آئ جال جاہے جس وقت ماہے اور جس طرح ماہے جوشرع میں طال ہے رات دن میں بغدر طاقت وقت مقاومی خدمت لے ہی مسمى كلوف اس آزادى كوبعوض اس خدمت كقبول كيااوراس كى خدمت كرف كابروجه ندكورضامن موايس كلوخانصة بيجدانلد آزاد مو كم إتو زيدكواس كي طرف سوائ ولا واورطلب خدمت مشروط مذكور و كاوركوني راونيس ب فقط اور بدل عن كاونات امديول کھے کہ گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کی ہ خرجی نہ کورے اس بات کے شاہر ہوئے کہ کلو ہندوستانی نے بطوع خود بیا قر ارکیا کہ و وہملک مع واجب لازم زيد كامملوك تعادور مدت تك اس كى خدمت كى جراس كوافى أزادى كى خوابش بوكى يس اس في زيد سدورخواست کی کہ جھے اس قدر وض برآ زاد کردے اس نے اس کی درخواست کومنظور کرے اُس کواس قدر مال کے وض عمل مجھے آ زاد کردیا جس هى ندد جعت عادريد منكويت اور ند تعلق تظر اور ندا ضافت بزماند مستقبل يس أس غلام فياس كي طرف سے بيامراس كے خاطب كرف كساته جدا موف اوراس كسوائ دوسركام من مشغول موت سيل قبول كيابس اسسب سة زاد موكيا اور اسے للس كامالك بوكم اور بير بدلداس كے اور تر مدر باكد بس كواسط كھ ميعادين ہے جب جاب اس سے لے لے كاوندكوركو اس سے وقی افکار نہ ہوگا۔ اس سب مال کے اواکر نے کے بغیر کی طرح اس کی براہت بھی نہ ہوگی اور مقرار نے اس کی تصدیق کی ہے فلا برجيد على ب-وصى مون كالتياري فالم كآزادكر في تحريب بال بكواولوك إلى بات ك شام موت كرزيد برميت نے بیلوع خودا قرار کیا کہاس کے باپ فلال مخص نے اپنی حیات میں اُس کو بوں وصیت کی تھی کہاس کے غلام اور مملوک مسمی فلاں کو اس فلام كانام اور طيد ميان كروسهاس كى وفات كے بعد فاصد لوجه الله تعالى آزاد كرد سياس شى كوئى شرط نه لكائ اور بيفلام فدكور ير كومال كاموض قرارد ماوراس زيد في اين باب فلاس كي طرف سه بيوميت تعول كي تحى اوراس كرباب فلاس كرم تروتت تک اس بوری ومیت یا اس میں سے کسی قدر سے رجوع نیس کیا اور اس زید نے اسے باب کی موت کے بعد یہ ومیت نافذ کی اور فلاں فركوركوآ زاوكر ديا اور سيونى غلام ہے جس كے آزادكرنے كى اس كواس كے باب نے وصيت كى تھى ايس غلام فركوراس وجدے فاصط لوج الله تعالى آزاد موكياس كووس استحقاق ماصل بجرة زادول كوموتا باورأس يروس بات لازم بجرة زادول يربوتي ا المار يوكواك يرغلام مناف يا خدمت يعنى ياسعايت كراف كاكونى التحقاق نيس بيس اس ك باتحد مس أين باب كر كدي دوچند قیت اس غلام کی جس کوآ زاد کیا ہے حاصل ہوگئی اب زید کواس غلام پر کوئی راونیس ہے سوائے سبکل ولا و کے جوشرع میں آزاد

کرنے والے کواپی زندگی اوراس کے پس ماندگان کواس کی وفات کے بعد حاصل ہوتی ہے پھرتحریر کوئم کردے اوراگر اپنی ہاندی کو
آزاد کر کے بعد آزادی کے اس سے نکاح کیا تو تھے کہ زید نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے اپنی
ہاندی مسماۃ فلاند ترکیہ یا ہندیہ کو ہاعتاق سیح آزاد کیا آخر تک وہی عبارت لکھے جوعتاق نامہ میں کھی جاتی ہے پھرتح ریعتی کے بعد لکھے
کہ پھراس زید نے بعد اس عتی نہ کور کے اپنی اس آزاد کی ہوئی باندی کے ساتھ گواہان عادل کے حضور میں اس قدر دینار مہر پر بیتزوج
میح نکاح کر لیا اوراس ہا ندی نہ کور ہے ہی جو آزاد ہوئی ہے ای تبلس میں اس مہر نہ کور پر بیتروش کے اپنے آپ کواس کے نکاح میں دیا

فعل ينجر

## تدبیر کے بیان میں

ا مام محترے کتاب الاصل میں فرمایا کہ اس طرح کیسے کہ بیتح ریز دید ابن عمرو کی جانب ہے واسطے اپنے مملوک مسمی کلو ہندوستانی کے بدین مضمون ہے کہ میں نے تھے کوائی موت کے بعد خاصدہ لوجہ اللہ تعالی اور بطلب تو اب الی آزاد کردیا اور میں اس وتت مجے ہوں (اوراس سے مراد صحت بدن ہے) آ یانہیں دیکھتا ہے کہ ام جھڑنے اس کے بعد فرمایا کہ مرض وغیرہ کی کوئی علت مجھ میں تہیں ہے۔اس تحریر کی کوئی حاجت نہیں ہےاس واسطے کہ بچے اور مریض دونوں کا مد بر کرنا اس بات میں بکسال ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک کی تدبیر کا اعتبار تہائی مال ہے ہوتا ہے اور امام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ میں نے تجھے کواپنی زندگی میں مدیر اور اپنی موت کے بعد آ زاد کرد یا اور فرمایا کہ میں نے وونوں لفظوں کواس واسطے جمع کیا کہ بعض علاء کا غرجب میہ ہے کہ جب تک دونوں لفظوں کوجمع نہ كرے تب تك وہ در برنبيں ہوتا ہے ہیں میں نے اس نر بب ہے احتر ازكرنے كے واسطے دونوں لفظوں كوجمع كرويا۔ پير تكھے ك میرے داسلے تیری ولا ماور تیرے بعد تیرے آزاد کئے ہوؤں کی ولا ءہو گی اور امام طحادی لکھتے تنے اور میرے واسطے جو پھم تھو ہے بسبب تدبير مذكوره بذاكة زاد موجائه اس كى ولاء موكى اس واسط كهض علاء كابيذ بب بركداكرموني مرجائه اوراس يراس قدرقر ضه بوكداس كمام تركد كوميط موقواس كالديرة زادنه بوكا بلكد قتل بوكا كداس قرضه كوض جواس كيمولى يرب فروضت كيا جائے گا اور ایس حالت میں اس مے مولی کے واسطے اس کی والا مند ہوگی بس اگر ہم علی الطلاق اس طرح لکھیں کدمیرے واسطے تیری ولاء ہوگی تو اس ندہب کے موافق بینلد ہوگا حالانک جہاں تک ممکن ہوتح ریک غلطی سے محفوظ رکھنا واجب ہے اور بعض الل شروط اس طرح لکھتے ہیں کدرتیحریر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنے غلام ورقق ومملوک ہندی یا ترکی یاروی مسمی فلاں کواور اُس کا حلیہ بیان کر و ۔ مد بر کردیا چر تکھے اور اپنی موت کے بعد اس کوآ زاد کردیا اور بہتہ بیر مطلق غیر مغید بھی و نافذ مدیر کیا ہے کہ بیفرو خت کیا جائے اور ند بر کیاجائے اور ندمیراث ہو سکے اور ندمیر ہو سکے اور ندایک ملک سے دوسری ملک علی منتقل ہو سکے اور اس تدبیر علی ندر جعت ہے نہ مثنونیت پس بیفلام اینے مولی کامد بر بے جب تک اس کامیمولی زندہ ہے کہ اس سے دہ انتفاع حاصل کرسکتا ہے جیسا غلاموں سے تفع لیا جاتا ہے سوائے تھے اور اس کے مانندامور کے اور بیغلام فرکوراس کی وفات کے بعد آزاد ہے کہ اس کے وارثوں میں سے کی کواس وركوئى راه ند بوكى سوائے اس قدر حصد كى سعايت كے كم جو تهائى سے برآ مدند جواور سوائے ميل ولاء كے كداس كى ولاءاس كے مولى كى وفات کے بعداس کے عصبات کے واسطے ہے اور اس مدیر نے وقت تدبیر کے اس کے مملوک ہونے کی تصدیق کی اور بدامراس مدیر کی صحت اور ثیات عقل اور جواز اقرار کی حالت میں مدیر سے صاور ہواہے کہ جس کے ساتھ حکم حاکم لاحق کرے ہیں لکھے کہ پھراس مولی نے فلاں خص کے ہاتھ اس مدیر کے فروخت کرنے کا قصد کیا اس مدیر نے قاضی عاد ک نا فذ القصنا و کے سامنے اس کی ماش

کی پس قامنی نے اس مدیر کے واسطے اس کے مولی پرید تھم دے دیا کہ بھکم اس تدبیر کے مولائے ندکورکواس کی تھے کا اختیار نہیں ہے بعداز انکدیتهم قامنی کی رائے اور اجتمار کھیں واقع ہوا کہ اُس نے اپنے ایسے عالم کا قول اختیار کیا جس کا بیذہب ہے اور اُس حدیث پر مل کیا جواس باب میں وارد ہےاور قامنی نے اسے تھم پرائی مجلس کے حاضرین کو گواہ کردیا واقعہ تاریخ فلاں اور اگر ایک غلام دو شریکوں شن مشترک ہو پھر دونوں میں سے ایک نے اپنا حصہ مد بر کر دیا تو لکھے کہ یتجربر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپناسب حصہ جو مثلًا نصف ب يور ، غلام بندى ملى كلو من سے جوز بداور عمرو كورميان نصفا نصف مشترك بدركيا اوراس بن سے ابنا حصد جونصف ہے اپنی حیات میں مد برمطلق کر دیا اور بعد اپنی وفات کے اپنا حصر آزاد کر دیا پھراس تحریر کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تمام كرو اورامام اعظم كنزويك أكرزيد خوشحال موتوعمر دكوتين طرح كاافتيار موكا (ليعني جائية سے اپنے حصد كاتاوان لے يا غلام سے اپنے حصہ کے واسطے معامت کراد ہے یا اپنا حصہ بھی مدیر کرد ہے ) اور اگر زید تنگلدست ہوتو دو طرح کا افتیار ہوگا اور صاحبین " ك فزويك الرزيد فوشحال بوتواس سے تاوان لے سكتا ہے اور اگر تنظوست بوتو غلام سے سعايت كراسكتا ہے بجرا كراس نے موافق قول امام اعظم اورصاحبین کے لکھتا جا ہاتو درمور تیکہ عمرو نے بھی مدیر کرنا اختیار کیا تو ای طرح کھے جیسا ہم بیان کر بچے ہیں اور اگر أس في اوان لينا اعتبار كياتو كلي كريمروف مدير خركور بروز تدبير كاسية حصد كي تيت طلب كي اورو وانداز وكرف والوس كي انداز ے اس قدرد بنار ہیں اور اس کوقامنی عادل اور جائز الحکم کے پاس لے کمیا اس قامنی نے مد ہر کے ذمہ یہ تیت لازم کردی پھر عمرونے مدیرے بدقیمت بوری وصول کرلی اور عمرو کے قبضہ کرنے اور بھریائے سے مدیراس قیمت سے بری ہو گیا اس بد بوراکلواس زید کی طرف سے دیر ہو کیاند عمرو کی طرف سے اور نہ باتی تمام جہان کے آدمیوں کی طرف سے اور اس کے بعد اس عمرو کو اس زید پر كوئى دعوى تبيل باور نه غلام پركوئى دعوى باور جب اس زيدكوها دييموت پيش آئة ويه يورامد برخانصة ليبدالله آزاد باورزيدكو اوراس کے دارٹول میں سے می کواس سے در بر کوئی راوئیں ہے سوائے مبلل والا و کے اور سوائے مبلل سعایت کے بعدراس قیت کے جو تبائی سے برآ مدندہو۔ اگر غلام دو مخصول میں مشترک ہواور دونوں نے اس کے مدبر کرنے کے واسطے ایک مخص کووکیل کیا تو اس طرح تکھے جیہا ہم نے آزاد کرنے کے واسطے دونوں کے ایک فنس کو وکیل کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے لیکن قرق یہ ہے کہ مورت اعماق می اگروکیل نے کہا کہ میں نے اس کودونوں کی طرف ہے آ زاد کیایا کہا کہ بیددونوں کی طرف ہے آ زاد ہے یا کہا کہ دونوں میں سے ہراکیکا حصداینے مالک کی طرف سے آزاد ہے توبیکانی ہادرغلام میں سے دونوں میں سے ہراکیک احمدنی الحال آ زاد ہوجائے گا اور تدبیر کی صورت میں بیضروری ہے کہ یوں بیان کرے کہ میں نے اس مملوک میں سے دونوں میں ہرا یک کا حصہ مد بر کیااور ہرایک کا حصداس کی موت کے بعد آزاد کیاحتیٰ کہ ہرایک کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گااورا کروکیل نے کہا کہ ہیں نے دونوں کی طرف ہے اس کو مدیر کیایا کہا کہ دونوں کی موت کے بعد بیدونوں کی طرف سے آزاد ہے توجیعی آزاد ہوگا کہ جب دونوں مر جائي اور جوفس يبليمر ساس كى موت ساس كاحمدة زادنه وكايدة فيره ش الكعاب-

فعل مُنمِ

تحریراستیلا دے بیان میں

ر میں میں میں ہوئے اسلے تحریر کھنی جا ہے تو ہوں لکھے کہ بیتر پر جس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کی آخر بیس ندکور ہے شاہد ہوئے اے تول اجتبادالج بعن قاضی ندکور جمبتد تفایاس نے تقلیدی اتو ال میں اجتباد سے کوشش کی ادر بیا یک مسئلہ میں اجتباد سے فاقیم المند بیں یہ ین مغمون ہے گذید نے اقراد کیا کہ اس کی با ندی ترکہ یا دومیہ یا ہند ہید جس کا نام اور طیداور سیان کرو سال کی ام ولد ہے کہ کہ اس کی ملک اور قراش سے اس کے پر سمی عمر و کو یا اس کی دختر سما قاہدہ کو جن ہے پس بیاس کی حیات بھی اس کی ام ولد ہے کہ اس کی ملک ہے ہے ہے گئی اس کو غیر کی ملک بھی و سال ہے اور وہ واجد وہ واجد وہ واجد کے اس کے وار قول بھی کی کواس کی طرف کوئی راہ نیس ہے سوائے سیل والا و کے کہ اس کی والا وواسط ذید کے ہوار اس کی موت کے بعد اس کے وار قول بھی کو اس کی طرف کوئی راہ نیس ہے سوائے سیل والا و کے کہ اس کی والا وواسط ذید کے ہوار اس کی موت کے بعد اس کے وار قول بھی کو اسطے ہوگی اور اس کے ساتھ تھم ما کم اور ام ولد ذکور و کی تعدیق اور تن کر ساور اس مقام ہر سمایت واجب ندہو گی اگر چاس کے تہائی مال سے ہما مواسط کہ اس اس ولد پر سمایت واجب ندہو تو ایک میں اس کے تہائی مال سے ہما کہ دورت بھی تبائی مال سے آزاد کی مورت بھی تبائی مال سے آزاد کی ہو تو کہ ہو تا ہو گئی ہو تو کھے زید نے ان گواہوں کے ساسے اقراد کیا اور اسے اور کو اس کی مواسط کی اس کی کہ دورت کی مواسط کی اس کی مواسط کی اس کی مواسط کی اس کی ایک مواسط کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہو تو کھے زید نے ان گواہوں کے ساسے اقراد کیا اور اس کی مواسط کی اس کی مواسط کی اس کی ایک کی کہ کر کہ بات کی ایک کی ایک کور ایسا بیت ذال گئی ہے جس کی پوری ملتی یا بعض مکتی گئی ہیں اس کی ام ولد ہوئی پھر تو کھے جو اس کے نطف سے ایسا بیٹ ذال گئی ہے جس کی پوری ملتی یا بعض مکتی گئی ہیں اس کی ام ولد ہوئی پھر تو کھے جو اس کے نطف سے ایسا بیٹ ذال گئی ہے جس کی پوری ملتی یا بعض مکتی گئی ہیں اس کی ام ولد ہوئی پھر تو کھے جو اس کے نطف سے ایسا بیٹ ذال گئی ہے جس کی پوری ملتی یا بعض مکتی ہیں کہ کی کہ کہ کور کے کہ کہ کی گئی گئی ہوئی پھر تو کہ کے دورت کے خواس کے نطف سے ایک کور کھی جو اس کے نطف سے ایسا کی کور کہ کی کھر کے جس کی ہوئی پھر تو کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کور کیا ہے جو اس کے ذات کی کہ کہ کور کی کھر کی کھر کی کہ کہ کور کے کہ کہ کور کی کہ کی کور کیا ہے کہ کور کی کھر کے کہ کی کور کی کھر کی کور کی کھر کی کھر کی کور کھر کی کھر کی کور کی کی کہ کی کور کی کھر کی کھر کی کور کے کہ کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کور کے کہ کور کی کھر کی کور کے کہ کور کی کھر کی کور کی کھر کی کھر کی کور کی کھر کی کھ

فعل اينتم

## تحریر کتابت کے بیان میں

جانا چاہے کہ آلی شروط نے ابتدائے تحریر کتابت میں اختلاف کیا ہے ہیں امام ایوصنے آدران کے اصحاب اس طرح لکھتے کہ یہ تحریراس کی ہے جس پر فلال نے اپنے مملوک میں فلال مندوب بھلال کو مکا جب کیا ہے اور امام طحاوی و فصاف آدور بہت ہماری کی باراس طرح لکھتے تھے کہ یہ تحریر فلال این فلال مندوب بھلال کی جانب ہے اس کے مملوک فلال مندوب بھلال کے واسطے ہادر بھی تھے کہ یہ تحریر فلال این فلال این فلال مندوب بھلال کی جانب ہے اس کے مملوک کو بندی کو مکا جب کیا ہے اور ایوز پر شروفی لکھتے تھے کہ یہ تحریر جس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کی آخر میں فدکور ہے بدین منعمون گواہ ہوئے جی کہ زید این عمرہ نے ان کے ماسے بخوجی اور ایوز پر شروط نے اور ایوراس کا ماس خوجی کی آخر میں فلا و نے ابتدائے جی اور ای ماست جس کواہ کیا الی آخرہ پی علا و نے ابتدائے کر یہ کا ماس میں مواہ کیا الی آخرہ بھی اس مارے بھی تھی ہوئے جانب کی مورٹ کی اس میں مورٹ کھیے جس کو تر اور ان کی ماس میں کواہ کیا الی آخرہ بھی اس مارے کھیے جی اور ان ماس میں کو میں کا جانب کی میں اس طرح کھیے جی اس کی مورٹ کی میں اس طرح کھیے کہ اس میں کو رہ بھی کواہ کیا گو اس کی مورٹ کی میں اس طرح کھیے جی ان ماس کی میں کہ کہ میں کو میں کیا ہے کہ یہ تحریر ان میں کی مورٹ جانب فلال ہے ای آخرہ ہوار افر ارات کی تحریر میں اس طرح کھیے پر انفاق کیا ہے کہ یہ تحریر و میں کی طرف سے میں ان آخرہ ہوار افر ارات کی تحریر میں اس طرح کھیے پر انفاق کیا ہے کہ یہ تحریر کی مورٹ کی میں اس طرح کھیے جی ان ان کو فروف کی کر ہے ہوں کی اس کو میں اس طرح کھی جانب کو فروف کی کر ہے ہوں گا تو کر ان کی کورٹ کی تحریر ہواں آخرہ کی تحریر ہوئی کی تحریر ہوئی کو تو تھی کر کہ تھی کہ جن کی تحریر ہوئی کی تحریر ہوئی کہ کو میں اس طرح کھی تو اور کی میں کر ان کی کورٹ کی تحریر ہوئی کر گئی تو کہ کورٹ کی کر دیوں کو کر کی گئی کر رہ جان کی کورٹ کی تحریر ہوئی گئی تو کر گئی گئی کی تحریر ہوئی گئی کورٹ کی تحریر ہوئی گئی کر رہ جان کی کورٹ کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر ہوئی گئی کر رہ جان کی کورٹ کی تو کر گئی گئی گئی کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر کئی تحریر کی تحریر کی تحریر کی ت

ا يهان اسلوب تحرير كوم بيت من زياده وخل من الوسع مطلب برنظر من المست

ع قولة في كديمول وليل ب كدخريد فروشت كي طرف كتابت كاعم بهائس ما نندتح بريج المديم كالب كرف كي تحريكمي جاسي ١٩

عی کتابت میں بھی جوہمعنی تھے ہے یوں لکھاجائے کہ بیاس کی تحریر ہے جس پر مکاتب کیا الی آخرہ اور یوسف بن خالد بھی ایسا کہتے ہیں که کتابت جمعیٰ خرید و فروخت ہے لیکن ان کے نز دیک تحریر خرید میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیتحریر وہ ہے جس کوخرید کیا الی آخرہ پس کتابت میں بھی یوں ہی لکھا جائے کہ یتح رہ وہ ہے جس پر مکا تب کیا اور طحاوی و خصاف فرماتے ہیں کہ کتابت ایساعقد ہے جس میں امر متقدم کے اختیاری حاجت ہے ہی لکھا جائے کہ فلاں نے اپنے مملوک فلاں کو مکا تب کیا ہی مثل خلع کے ہوگا کہ خلع میں بھی امر متفقرم کے اختیار کی حاجت ہے بس یوں لکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی جوروفلانہ کاخلع کردیا پس چونکہ خلع میں لکھتے ہیں کہ پیچر براز جانب فلاں ہے ہیں ای طرح کتابت میں بھی لکھنا جا ہے کہ یتح ریاز جانب فلاں ہے بخلاف خرید کے کہ خرید میں امر متعقدم کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خرید کی تحریر ہیں ملک بائع اور اس کا قبضہ جس پر مدار صحت خرید ہے ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور ابوزید شروطی فرماتے تے کہ کتابت ہر طرح سے تھے کے معنی میں نہیں ہے تا کہ تھ سے لاحق کی جائے اس واسطے کہ تھے مباولہ مال بمال ہے اور کتابت مباولہ مال ہے بعوض ایسی چیز کے جو مال نہیں ہے اور کما بت میں معاوضہ قر ضداً س کے ذمہ ثابت ہوتا ہے اور بیچ میں ایسانہیں بوتا ہے اور نیز برطرح سے مثل طبع کے بھی نہیں ہے تا کہ اُس کے ساتھ لاحق کیا جائے اس واسطے کہ خلع بعد واقع ہونے کے مثل فنخ نہیں ہے اور كتابت بعدوا قع ہونے كے بھى محمل تنتج ب پس خلع وخريد دونوں كے ساتھ أس كالاحق كرنا معدر ہوا يس ہم نے أس كوا قرارات كے ساتھ لاحق کیا اور اقرارات میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیوہ تحریر ہے جس پر کواہان مسمیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نبیں ہے ہیں ایسانی کمایت میں بھی لکھا جائے گاصورت جو ہمارے اصحاب نے تحریر فرمائی ہے کہ یے تحریر اس کی ہے جس پر فلاں ابن فلاں مخزومی نے اپنے مملوک مسمی کلو ہندی کو مکا تب کیا بدیں طور کہ اس کو وزن سبعہ ایکے برار درم پر مکا تب کیا کہ ان درموں کونسطوں سے پانچ برس میں ہرسال دوسودرم کے حساب سے اداکرے اور بینیں لکھا کہ بدین شرط کدان درموں کونی الحال ادا كرے يا ايك بى قبط ميں ايك سال يا ايك مهينہ كے بعد اداكرے اور بيرندلكھنا اس وجہ ہے كے امام شافعي كے قول ہے اقر ار ہو جائے کیونکدامام شافعی کے زویک فی الحال اواکرنے کی کتابت جائز نبیں ہائ طرح جس کتابت میں قبط ہولیکن ایک ہی قبط ہووہ مجى امام شافعى كيز ديك تاجائز بيس بم في چند تسطيل بم كرك تكها تاكدامام شافعى كي قول سے احتر از بواور بيلكها كديا في برس میں ہرسال دوسودرم کر کے اداکر دے بیاس واسطے لکھا تا کہ مقدار اقساط اور حصہ ہر قسط معلوم ہوجائے پھر فرمایا کہ لکھے اور میلی قسط کا وتت فلان سال ك فلان مهينه كاجاند بار بياس واسط لكها كريم في قسط كاوتت معلوم بوجائ يعرفر ما يا كر لكي اور فلان مملوك خركور پرالله كاعبدو بيناق ہے كدوه ضرورا تجي كوشش كرے تى كد بورامال كتابت جس پراس كومكاتب كيا ہے اداكرد يادر يتحريرغاام مذكور کی کمائی پر برا پیختہ کرنے کے واسطے ہے تا کہ وہ مال کتابت ادائی کرے اور بیرعبارت پیعنامہ میں نہیں لکھی جاتی اس واسطے کے مشتری ادائے من پر مجود کیا جاتا ہے ہیں اس کو برا میختہ کرنے کی حاجت نہیں ہے اور مکا تب مجبور نیس کیا جاتا ہی اس کو برا میختہ کرنے کی عاجت ب مجرامام اعظم اوراُن كاسحاب كتابت نامه من سنبيل لكفة تھ كه بدين شرط كدمكاتب جب تك مكاتب بدون اجازت مولی کے نکاح نے کرے اور امام طحاوی اور خصاف اس کولکھتے تھے اور یہی لکھتے تھے کہ جب تک مکا تب ہے خشکی اور تری میں جہاں چاہے سفر کرے اور ان دونوں نے یہ بات کہ جب تک مکا تب ہے بدون اجازت موٹی کے نکاح نہ کرے اس واسط کھی کہ پیٹے ابن اليليلي كے قول سے احتر از ہو كيونكدو وفر ماتے تھے كدمكاتب كو بدون اجازت مولى كے نكاح كر لينے كا اختياز ہے الآ اس صورت ا - قولدوزن سیعدا نخ اس کابیان کتاب از کو قافترات میں مذرچکا ہے اس سے محفی نے لکھا کہ اس عبادت میں خلل ہے اور منقول عند محیلا موجوز نہیں كيونك تول شافعي عداحر ازميس موم مترجم كبتاب كريد جيب يونك تحرز فابربا

میں نہیں کہ جب عقد کتابت میں میربات مشروط ہوجائے اور سفر کا اعتباراس واسطے تحریر کیا کہ بعض علماء مدینہ کے قول سے جو بی فرماتے ہیں کہ اگر عقد کتابت میں مسافرت کی اجازت مشروط نہ ہوتو مکا تب کوسغر کا اختیار نہیں ہے احتر از ہوجائے پھر فر مایا کہ لکھے ہیں اگر مكاتب ندكوران اقساط كاداكرنے سے عاجز ہواياس كى ميعاد سے تاخيركردى تو وہ رقيت ميں واپس ہوگا اور بدبات ہم نے اس واسطیکھی حالا تکہ بیہ بات بدون شرط کے ثابت ہے تا کہ حضرت جابر عبدالقدرضی اللہ عنہ کے قول سے احتر از ہو کیونکہ و وفر ماتے تھے کہ اگر كمابت مى ييشر طاكر لى كدجب مكاتب عاجز بوگا تورقش كردياجائ كاتو عاجز بون يك وقت وورقش كرديا كمياجائ خواودواس بات برراضی مو یانہ موادر اگر عقد کمابت میں میشرط نہ کی موتو عاجز مونے کے وقت بدون رضا مندی غلام ندکور کے وہ رقیق ندکیا جائے گا پس بیعبارت اس قول سے احتر از ہونے کے واسطے لکھ دی جائے اور شیخ شمنی اور ایوز پدشروطی لکھتے تھے کہ اگران اقساط میں ے کی کے اداکر نے سے یا دونسطوں کے اداکر نے سے عاجز ہواتور قبل ہوجائے گا اور یہم نے اس واسطے تحریر کیا کہ امام ابو پوسف کے قول سے احتر از ہوجائے کیونکہ امام ابوطنیفہ وامام محمد کا ند ہب رہے کہ جب مکاتب پر کوئی قسط ادا کرنے کا وفت آیااورمولی نے اس ہے اس کا مطالبہ کیااور قاضی کے باس مرافعہ کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مکا تب کا پچھال عاضر موجود ہوتو اس کواس کے مولی کو وے دے گا جب کہ مولی کے حق کی جنس کے ہواور اگر اُس کا مال عائب ہولیکن اس کے حاصل ہوجائے کی امید ہوتو قاضی اُس کودو ون یا تین دن بحسب اپنی رائے کے اس بارہ میں اس کو مہلت دے گا پس اگر اس نے اس قسط کا مال جواس میروا جب الا وا ب اوا کردیا تو خیرورنداس کور قتی کردے گا اورامام ابو یوسف نے فرمایا کہ جب تک اس پر دوقسطیں ہے دریے نہ گذر جائیں تب تک اُس کور قتی نہیں کرے گا پس یوں لکھا جائے پھراگر غلام ان قسطوں میں ہے کسی قسط کے اداکرنے سے یا دوتسطوں کے اداکرنے سے عاجز ہو گیا تورقیت میں واپس کردیاجائے گاتا کدیدواپسی اجماعی ہوجائے بھرفر مایا کہ لکھے کداور جو پچھ قلاں نے اس سے لیا ہے وہ اس کوحلال ہوگا اور بیاس واسطے تکھیں تا کہ کوئی وہم کرنے والا بیوہم نہ کرے کہ عقد ہرگا ہ فتح ہوااورمعقو دعلیہ بعنی غلام پھراہینے مولیٰ کی ملک میں عود كركياتو موتى يرواجب بوكاكه جو يجوأس في بدل كتابت من عصول كياب اس كودابس كرو عدورند بدون تحليل اس غلام ك اس كے مولى كے واسطے حلال مدہو كا اور طحاوي اس كوئيس تحرير فرياتے تھاس واسطے كدجو يجھ أس نے ليا ہے وہ اس كے واسطے بدون ذكركرتے كے حلال باس واسطے كداس كے غلام كى كمائى ہے۔ بھر كھے كداورا كراس تے جيج وہ مال جس براس كومكاتب كيا ہے ادا کر دیا تو و و خالصنهٔ لوجه الله تعالی آزاد ہے ایسا ہی امام ابوحنیفه اور ان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور امام طحاوی اس کوئیس لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد کا بیدتر بب بے کہ مکا تب جس قدراوا کردے ای قدر آزاد ہو جاتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی الله عند کا بدخر ب ہے کہ اگر مکا تب نے تہائی یا چوتھائی بدل کتابت اداکر دیا تو آ زاد ہوجائے گا اور مولی کے قرض داروں من شار ہوگا کہ باتی بدل کتابت کے واسطے اس کا قرض دارر بااور حضرت زیدین تابت رضی اللہ عنہ وعبداللہ بن عمر ووحضرت عائشرضی الله عنهانے فرمایا کہ جب تک اس پر پچھے بدل کتابت یا تی رہے گا تب تک اس میں ہے پچھ آ زاد نہ ہوگا اور بیٹکم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مرفو عاروا یت کیا گیا ہے اور یہی عامد علاء کا مذہب ہے لیں اگر ہم یوں تکھیں کدا گر آس نے تمام وہ مال جس پر اس کو مکا تب كياب اداكرديا تووه خاصة لوجه الله تعالى آزاد بحى كراس كالعنق بورك بدل كتابت اداكرت سيمتعلق بوتو حضرت على كرم الله وجهدو حضرت عبدالله بن مسعود كے فزويك بيشرط خلاف معتفائے عقد بوكى پس شايداس كامرافعدا يسے قاضى كے حضور ميں ہوجوان دونوں رضی اللہ عنہما کے ند ہب کے موافق اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے نز دیک کتابت الی چیز ہے جو بشروط فاسد و فاسد ہو جاتی ہے تو اس کوباطل کردے کا بس اس کا ذکر کرنامعنر ہوگا اور ذکر نہ کرنامعنر نیں ہے اگر چہ اس کا ترک کرنا اولی ہے پھر لکھے کہ فلاں مینی آزاد كننده كواسطاس كى ولا واوراس ك عتل كى ولاء موكى اورية حرير باتباع سلف باورامام طحاوي مرف اس قدر كيمية تف كراس كى ولاء ہاور مینیں لکھتے تنے کداس کے عتق کی ولاء ہاس واسطے کداس کے عتق کی ولاء میمی اس کے آزاد کرنے والے کے واسطے تہیں ہو کتی ہے چنا نیدا کر اس معنق نے کی با ندی سے نکاح کیا اور اس سے اس کے اولا و موئی پھر اولا و فد کور کو با عدی کے مولی نے آ زاد کردیا تواس اولاد کی ولا مباب کے آزاد کرنے والے کے واسطے نہوگی بلکہ مال کے آزاو کرنے والے کے واسطے ہوگی پمرتح ریکو ختم كرے اور بہت متاخرين الل شروط اى طورے لكھتے ہيں جيے شخ ايوزيد شروطي تحريركرتے ہيں چنانچ كماب حالہ ميں لكھتے ہيں كہ يہ و مضمون ہے جس پر گوا ولوگ جن كانام اس تحرير كي خريس فركور ب شايد ہوئے ہيں اورسب اس بات كے شاہد ہوئے كه فلال بن قلال في اقراركيا كداس في الين مملوك فلال مندى كومثلا أس كانام وطيد بيان كرد اس قدر درمول يربكا بت وصححه جائزه نافذه حالدمكاتب كردياجس عى فساونيس باورندميعاد باس پرواجب بكرجو يجومونى في أس پرشرط كياب بدون تاخير كاداكر دے بدین شرط کداگراس نے اس میں زیادتی کی کہ تین روز تک بیال اس کواداند کردیایا بعض اوا کیااور بعض اواند کیا تواس کے بعد مونی کوا فتیار ہوگا کداس کو پھرر قبل کردے اور جو پچھموٹی نے اس سے وصول کیاوہ اس کو طال ہوگا اور اگر اس نے تمام مال ذکوراس طریق پرمولائے فدکورکویا ایسے مخص کوجواس کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعداس کے حقوق وصول کرنے کا قائم مقام مجاز ہادا كردياتووه آزاد بهمروني ياس كوارثول كواس غلام كى جانبكونى راه تد بوكى سوائدولاء كراس كى ولاءاس كيمولى ك واسطے اس کی زندگی تک ہوگی اور بعدو قات مولی کے اس کے وارثوں کے واسطے ہوگی اور اس مکا تب نے اس سے بالمواجد بدکتا بت تعول کی اوراس مکاتب نے اس بات میں اس کی تصدیق کی کہ بدمکاتب بروز کتابت اس کامملوک تھا اور اس کتابت کی صحت پر مسلمانوں کے قاضوں میں سے کسی قاضی نے تھم دے دیا پھرتحریر کوشتم کرے کذافی الذخیرہ والحیط اور اگر بدل کتابت کیلی یاوزنی یا محدود باضدوع ياحوان موتو ايباى عم بيكن حيوان كي صورت عن اس كاسنان وصفات بيان كرد ساورا كراوصاف ميم مول لیکن ای مبنس ہے ہو جو کتابت میں بیان ہوئی تو ہمارے نز دیک جائز ہے اور اس میں ہے بعض لوگوں نے خلاف کیا ہے اور اگر اس كابت كرياته عم ماكم لاحق كياجائة وبالاتفاق جائز بي يظهيري في ب

صانت صحح كن معنى من مستعمل ب

 ہادا کردیں تووہ آزاد ہاس کے مولی کواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اور نداس کے بعداس کے وارثوں کو یا کسی آ دمی کواس کی جانب کوئی راہ ہوگی سوائے ولا مے کدمولی کی زندگی ش مولی کے اور بعداس کے اس کے دارٹوں کے واسطے ہوگی اورتح بر کوشم کر دے اور اگراہیے غلام و بائدی کودونوں زوج وزوجہ میں مکاتب کیاتو کھے گواہ ہوئے کہ فلاں نے اپنے فلاں غلام کوم کاتب کیا اس کا نام وحليه بيان كرد ساورا في باندى قلاندكومكا تبكياس كانام وحليه بيان كرد ساوريه باندى اس غلام كى جورد سيان دونول كوأس نے بکابت واحدہ کیامکا تب کیااوراس قدرورموں برمکا تب کیااوردونوں کی تسطیں ایک بی وقت مقرر کیں اوروہ چنین و چنان میعاد تک جیں کہاس کی ابتداایسے وقت سے اور اتنہا ایسے وقت پر ہے اور جرقسط اس قدر ہے اور دونوں میں سے جرایک نے دوسرے کے واسطے دوسرے کے تھم سے تمام اس مال کی جو دونوں کے اس مولی کا اس پر ہے بشمانت میحہ جائز و جوشرع میں مزمہ ہے منانت کرلی وفلاں وفلاں پر اللہ تعالیٰ کا عہد و بیٹاق ہےاور دونوں اس مال کما بت کواینے موٹی فلاں کوا دا کرنے کے واسطے کوشش کریں اور بیدواقعہ تاریخ فلان ما وفلان واقع موااور بعض المی شروط میں ہے بعد اس قول کے کہ مرقبط اس میں سے اس قدر ہے یہ لکھتے ہیں کداور بدین شرط كردونوں يس كوئى سب يا كي بدون تمام مال كتابت اواكرنے كة زاد ند يوكا اور بدين شرط كرمولى كوا تعتيار ہوكا كردونوں ميں ے ہرایک جس سے جا ہے بوری بدل کتابت کا مواحد و کرے اور بدلوگ کفالت و ضانت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تا کہ کوئی طعن کرنے والا برطعن ندكرے كديد كفالت مكاتب بے كفالت بدل كتابت سيح نبيس ب اور بيطريقد اچھا ہے اور على بذا اگر اينے ووغلاموں كو مكاتب كياتو لكے كداس في المينے دوغلام فلال وفلال كو بكرابت واحده اس قدر مال يرمكاتب كيابدين طور كدونوں كي تسطين ايك وقت پرمقرر کردی آخرتک موافق فرکور و بالاتحریر کرے اور تکھے کہ بدین شرط کہ موٹی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ہرایک کوجس کو وا بے اور سے اس مال کے واسطے ماخوذ کر ہے اور بدین شرط کہ دونوں میں سے کوئی سب یا کچھ بدون اس تمام مال کمابت کے ادا كرنے كے آزادت ہو كااور جب كوئى اس من سے يكھ بدل كتابت اداكرنے سے عاجز مواتو مولى كوافتيار موكا كدوونوں كور قتل كر دے بیذ خروش ہے۔ اور اگراسینے غلام وہ اپنی با ندی کوجودونوں زوج وزوجہ بیں اور ان کے ساتھ ان کی اولا دصغیر کومکا تب کیا تو میسے کے فلاں نے اپنے غلام فلاں کو اور اپنی باندی فلانہ کو جواس غلام کی جورومنکوحہ ہے اور ان دونوں کے ساتھ ان کی اولا دفلال و فلان وفلانه کوجومغیراین والدین کی کودیس پرورش بات بین سب کوبکتابت واحدواس قدر درمون پراتی تشطون پر که برقسطاس قدر ے مكاتب كيا ہى اگر فلاں بعنى غلام فركوراس مال كاداكر في سے باس من سے محداداكر في سے عاج مواياكى قط كواسين وقت ے دیتے ہیں تا خیر کردی بہاں تک کہ یا چے روز یا چندیں روز در ہم گئ تو اس مولی فلا ل کوا ختیار ہوگا کداس کواوراس کی جورو کواوران كى اولا دان سب كورقىل كرد ساوراس سے يہلے جو يجيمونى نے بدل كما بت ليا جود وسب اس كا جو كا اور اكر اس نے بيسب مال اپن قسط مقرره سے اداکردیا توبیسب آزاد موں سے چران سے مولی اس مخص کوسوائے استحقاق ولا مے ادر کوئی استحقاق ند ہوگا اور پھرتحریر كوختم كرے اور اكرائي غلام مديركومكا تب كياتو كھے كدائے غلام مدير سمى فلال كومكا تب كيا اور اكرا بني ام ولدكومكا تب كياتو كھے كدائية ام ولدمساة فلاندكومكاتب كياميجيط من إوراكرائي اوردوسرے كے درميان مشترك غلام كوبا جازت اسے شريك كے مكاتب كياتو تكے كدية كريكتابت ہے كدزيد في تمام غلام مندى ملى الله اس كا حليد بيان كردے جواس كے اور عمرو كے درميان مشترک تبائی تھا باجازے اپنے شریک عمرو کے بدین شرط مکا تب کیا کہ اگر اس غلام نے یہ مال کتابت اپنے ان دونوں مولا وُں کوادا کردیا توبیآ زاد ہےاورشریک عمرواس زیدمکا حب کنند وکواجازت دے دے کہ بدل کتابت میں اس کا حصر بھی وصول کرے اوراس کو مباح كرديابدين شرط كربرگاه اس كواس كے دصول كرنے كے منع كرے تووه ان سب من باجازت جديدا جازت يافتہ ہاوران سب بانوں میں اس کے شریک نے اوراس غلام نے اس کی بالشافہ تھدیق کی اورتح مریوفتم کرے اور اگر باجازت شریک کے غلام مشترک تین سے اپنا حصد مکاتب کیاتو ہم کہتے ہیں کہ امام ابو بوسف والمام محد کے فزد کی دوشر کیوں میں سے ایک شریک کا اپنا حصد غلام مشترک میں سے باجازت شریک دیگر مکاتب کرنا بمزلہ بورا غلام مکاتب کرنے کے ہاس واسطے کرمیا جین کے زویک كمابت مخرى نبيس ہوتى ہے ہى كمابت مى نصف كاذكركر تاكل كاذكر موكا بس كھے كەزىدى نمام غلام بىندى ستحق فلاس كوباجازت ا ہے شریک عمرو کے آخرتک بدستور ندکور و بالاتحریر کرے اور اگر بدون اجازت اپنے شریک کے مکاتب کیا تو بیصورت اور درصور میک آباجازت شریک کے کل مکاتب کیا ہے دونوں مکسال ہیں اور اس صورت میں اپنے شریک کے حصہ کا مالک ہوجاتا ہے پس اس صورت عمی میں ایما بی ہوادا ماعظم کے زویک کتابت تھم ی ہوتی ہے ہیں کتابت فقط حصد مکا تب کنندہ بررے کی پھراس کے بعدد کھا جائے گا کہ اگراس نے بدون اجازت تریک کے مکاتب کیا ہے قوشریک کواس کے فنخ کردینے کا اختیار ہوگا اور اگرشریک کی اجازت سے مکاتب کیا ہے تو شریک کوفتح کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بنابر تول اعظم کے تحریر کرنی جا ہے تو لکھے کہ پیچریر کتابت ہے جس برفلال بن فلال نے اپنایورا حصہ جونصف اس غلام کا ہے اور جواس کے اور فلال کے درمیان مشترک ہے اس قدر دراہم پر مکا تب کیا اور اگر مکاتب کنندہ نے غلام فرکورے کچے مال کتابت وصول کیا تو شریک دیگر کوا ختیار ہوگا کہ اس میں سے لے لے بشر طیکہ کتابت بدون اجازت شریک دیگر ہواور اگر اس کی اجازت ہے ہوتو بھی میں تھم ہے بشر طیکہ شریک دیگرنے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت ندی ہواورا گرشریک دیگرنے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت دی ہوتو شریک دیگرکواس میں سے پچھے لینے کا اختیار نہ ہوگا ہی تحریر کرے بیتحریر کماہت جس پر فلاں نے اپنا پورا حصہ آخر تک موافق فہ کورہ بالاتحریر کرے پھر لکھے کہ اس مکا تب کنندہ کواس کے شریک فلال نے اپنا حصہ بھی مکا تب کرنے کی اجازت وے دی اورایے حصہ کی بدل کتابت وصول کرنے کی اجازت وے دی پرتحریر کوختم کرے اور اگر بورا غلام ایک بی مخص کا ہواور اُس نے اس میں سے نصف مکاتب کیا تو ابو بوسف وا مام محر کے نزویک كابت متحرى بيس موتى بيس جب نصف مكاتب كردياتوكل مكاتب موجائ كاليس كعدية مركمابت بكرزيد الانافلام فلاں ہندی الی آخرہ اور امام اعظم کے فرد کی کتابت منظم ی ہوتی ہے پس کھے کہ تیجر برکتابت ہے کہ فلاں نے اپنا غلام فلال کا نصف جو پورے غلام کے دوسہام یں سے ایک سہام ہاس قدر درموں پر بکتابت میحدمکا تب کیا برستوراس عبارت تک لکھے کہ جب اس مكاتب نيد مال كابت اداكرديا تويدنصف حصد جواس على عدما تبكيا كياب، زاد موكا ادراس صورت على يدنكه كمولى كواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اس واسطے کے مولی کو باتی نصف کے واسطے دوطرح کا اختیار ہے جاہے باتی نصف کوآ زاد کر دے اور جاہے باتی ے واسط اس سے سعایت کرادے ہی اس کا بیان ترک کردے بھرو یکھا جائے گا کہ آخر مولی کس بات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے موافق دوسری تحریر مکیمے کا کذانی الحیط اورایام کتابت نصف میں باتی نصف کی کمائی اس کے موٹی کی ہوگی کیکن مولی اس سے خدمت نہیں السكتا باورنداس من تمليك يعنى غيركوما لك كروية كانفرف كرسكتا باوراكر باندى بوتواس مولينيس كرسكتا باورنداس س تھم حاکم لاحق ع کیا جائے گا بیظمیر میں ہے اور اگر اس صورت میں مکاتب نے بدل کتابت اوا کر دیا تو اس کے واسطے تحریر کرے کہ فلاں نے اقرار کیا کہ اس نے اپنے غلام قلال کا نصف اس قدر مال پراتی قسطوں پراواکرنے کی شرط سے مکا تب کیا تھا اوراس نے سب قطیں اداکر دی میں اور اس میں سے اس کا نصف مکاتب کردہ شدہ آزاد ہو گیا اور اس نصف کے بدل کتابت سے بدخلام

<sup>۔</sup> قال یعنی شریک کے حصد کا مالک ہوجائے گائیٹن شریک کو اختیار ہوگا کہ اس سے تاوان لے اگروہ خوشحال ہے قائل واللہ اعلم الامند اور تاکہ اختلاف صاحبین رحمہ اللہ تعالی وارد نہ ہوا است

ادا کرنے کی بریت سے بری ہو گیااور تحریر کوشم کردے اور جب باتی نصف کسی بات پرمقرر مواتوای کے موافق اس کے لئے تحریر لکھے اوراگر باب نے اپنے صغیر کا غلام مکاتب کیا تو اس معاملہ سی تحریر کرے کہ بیتحریر کتابت ہے کہ فلاں نے اپنے صغیر فرزند مسمی فلاں کا غلام سمی فلاں پس غلام کانام وحلیہ بیان کردے اس کی جانب ہاس قدرد بنار پر جواس کی قیت امروزہ کے برابر ہیں شاس میں کی ہے نہیش ہے مکا تب کرویا اوراس مقدیس اس صغیر کے واسطے بہبودی ہے اور اس صغیر کے مال کا ایتھے طور پر برقر ار ر کھنا ہے اور بد ما لک مغیرے اپنے کام کوانجام تہیں وے سکتا ہے بلکہ اس کی طرف سے بیاس کا باپ بھکم ولایت پدری اس کے کام کامنولی ہے پھر جب ادائے كتابت كك ينج و كي كداكراس غلام نے يہال كتابت اداكرديا اورة زاد بوكيا تو سوائے سيل ولاء كاوركى طرح كا سمى كواس برا ختيار نه دو كالكين اس كى ولا واس مغير كى زندگى هن اس كه واسطه اوراس كى وفات كے بعد اس كے يس ماندگان كے واسطے موگی پرتحریر کوختم کروے اور اگروسی نے بیٹم کا غلام مکا تب کیا تو تکھے کہ یتحریر کتابت ہے کہ فلاس نے جوفلال کا مقرر کیا موا وص بے لینی بیٹیم کے باپ کا نام لکھے کہ اس نے اپنے صغیر فلال کے واسطے وصی کیا ہے اور یہ بیٹیم صغیر ہے اس وصی کی گود میں پرورش پاتا ہے اور صغیرا بے کام کا خود متولی نبیں ہوسکتا ہے بلکہ اس کے کام کابدوسی بھکم وصی ہونے کے متولی ہوتا ہے لیس اس وصی نے اس يتيم كا غلام قلال جوشاب بيعني جوان باوداس كا حليه بيان كرويداس قدر مال يربكما بت صحيحه مكاتب كيا يمرجس ملرح باب كى مورت میں جب اس نے اپنے صغیر کا غلام کا تب کیا ہے تحریر کیا گیا ہے ای طور ہے اس میں بھی تحریر کولکھ کرفتم کرے اور اگر مکا تب نے اپناغلام مکا تب کیا تو لکھے کدیے حرک آبت فلال مکا تب کی جوفلال کا مکا تب بدین تقریر ہے کہ اس فلال مکا تب نے اپنے ذاتی غلام سمی فلال مندی کومکاتب کیا اوراس غلام کا حلیه بیان کروے اس کواس قدر مال پر تخبر المالد مکاتب کیا اور بدمال اس کی قیمت کے مثل ہے اور برمکا تب میجدمکا تب کیا برابر بدستورسب شرا تطالکستا جائے یہاں تک کدیکھے کدیس اگر اس مکا تب دوم نے مال كتابت بورامكا تب اول كواداكرديا ورحاليك مكاتب اول بنوز مكاتب بيقواس كى ولاءاس مولا ومكاتب اول عواسطاس كى زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس کے پس ماندگان کے واسطے ہوگی اور اگر مکا تب اوّل کے آزاد ہوجائے کے بعد اس نے ادا كي واس كي ولاءاس مكاتب اول كرواسط اوراس كرم نے كے بعداس كے بس مائدگان كرواسط موكى بيميط ميں ہے۔ فصل بىئىرى

## موالات کے بیان میں

تکھے کہ بیدہ ہتر ہے جس پر گواہان مسیان آخرتم بے ہم اشاہ ہوئے کہ ذید افرانی یا بہودی یا جو بی پرستدہ منم یا وہن افعالی اللہ تعالیٰ نے اس کواسلام برق کی جانب ہدا ہے۔ فرمانی اور اس کو پر بینز گاری دتقو کی کے ساتھ انجان لانے کے ساتھ مر بن کیا لیس اللہ تعالیہ اس کے دل جس لمت کفر کی کرا ہت ڈال دی اور اس کو پر بینز گاری دتقو کی کے ساتھ کرم کر ویا اور اس کے تن کے ساتھ کرم کر ویا اور اس کے تن سے لیاس شرک کو دور کر کے صائم تو حید ہے آراستہ و بیراستہ کر دیا اور اس پر بیدا حسان وصل کیا کہ اس نے اس کے دیوبیت والو ہیت والو ہیت والو ہیت کا اور ان باتوں کا جس کو جمع مطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے فرمائے جیں افرار کیا اور اس کی ول سے تعمد بی کی اور جن باتوں میں کفر وطفیان ہے ان سے بیزار ہوا اور اس کی ذبان پر کلہ افرامی شہاد قان لا اللہ اللہ اللہ وان محر عبدہ ورسولہ جاری فرمایا اور اس کو کو خواسلے پہند کیا ہے را وہ تائی اور اس کو کو خواس کے باتھ پر اسلام لا یا مجر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کو بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد

ساتھ موالات کی اور عقد موالات قرار دیاتا کہ اگریہ نومسلم کوئی جنایت کرے جس کا ارش مددگار برا دری پر داجب لیہ ہوتا ہے اور وہ یا نجے سودرم یااس سے زیادہ ہیں اس کا بیعا قلہ ہواور تھم حاکم جس قدروا جب کرے اس کو بدہر داشت کرے اور جس وقت بدنومسلم مرجائے تو بی مخص اس کا وارث ہوگا ہی بیمرداس کی زندگی وموت میں اس کے حق میں بنسبت دوسروں کے اولی ہے اوراس کی ولاء ای کی ا باور بعداس کے اس پس ماندگان کی ہے بشرطیکہ اس نومسلم کا کوئی حق دارواری نہویس اس سے اقرار داد پرموالات کی اور عقد کیا بموالات صحیحہ جائزہ اور فلاں ندکور نے اس کی اس موالات ند کورہ موصوفہ کو بعبو لیجے قبول کیااوراس فلاں نے اس نومسلم پر جواس کے ہاتھ پرایمان لایا ہے اوراس سے موالات کی ہے اور عقد موالات قرار ویا ہے اللہ تعالی کا عہد و بیاق اور اس کے رسول کا و مدقر ارویا کہ بیاس کے اس ولاء سے دومرے کی طرف برگشتہ نہ ہوجائے اوراہے نفس برموافق اس حالات معقو وہ سے جو دونوں میں قرار بائی ہار بومسلم کے واسطے یاری و مددگاری لازم کی اور اس مے واسطے اس سب کی وفاداری کی متمانت کر لی تاوفتیکداس کی ولاء سے دوسرے مخص کی طرف پر گشتہ نہ ہوجائے اور دونوں نے اپنے اوپر کوا وکر لئے اورتحریر کوفتم کردیتحریر دیکراندریں معاملہ برسمیل ا بجاد ۔ بتحریراس مضمون کی ہے جس پر کواہان مسمیان تا ایس عبارت کے فلال مخص فلاں کے ہاتھ پر اسلام الا یا اور اس کا اسلام اچھا ہوا جيها جائے ہاوراس كاكوئى وارت قريب يا جيداس كے عصبات يا ذوى الغروض يا ذوى الارحام بى مسلمان ندتھا بس اس نے اس مخض ہے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہواہے موالات کی بموالات صیحاوراس سے معقد جائز معاقد ہ کیا پر دیکہ اگر بیاسلام لانے والا کوئی الی جنایت کرے جس کوشر عامد دگار برادری برداشت کرتی ہے تو بیائس کا عاقلہ موادر بینومسلمان مرجائے اور کوئی وارث قریب یا بعید نه چیوزے تو میخف جس موالات کی عی اس کاوارث ہواور فلاس نے اس موالات کواوراس معاقد و کو بھول سیح قبول کیااور بیاسر و دنوں کی محت بدن و ثبات عقل و جواز نصر فات کی حالت میں بطوع ورغبت خود در حالیکہ دونوں میں کوئی الی علت بہتھی کہ تصرف یہ اقرارے مانع ہوے واقع ہوااوراس مخص نے جوسلمان ہوا ہائے نفس پراللہ تعالی کا عہدہ وجات قرار دیا کہاس مخص کی موالات ے جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے دوسری کسی ولاء کی جانب برگشتہ نہ ہوگا اور دونوں نے اپنے اپ اوپر کواہ کر لئے اورتح بر کوختم كرے اوراس تحرير على موالات لاز منه كالفظ لكھنا ندج استے كيونكداسلام لاكرموالات كرنے والے كوافقتيار كے كد جب تك اس نے جس موالات کی ہاس کی طرف سے عمل ندویا ہو یعنی عا قلدنہ ہوا ہوتب تک اس کی موالات سے دوسرے کی طرف رجوع کر جائے اور اگرایک مخص نے جوخود مسلمان ہوا ہے کی مخص پر جس کے ہاتھ پرمسلمان بیس ہوا ہے موالات کی تو میے ہاور ہوں لکھے کہ موابان مسيان آخرتحرير بدااس بات برشام بوحة كدفلال مسلمان جوااوراس كااسلام جيها جائي اجوا جوا اوراس كاكوكي وارث قريب يابعيدمسلمان نتفالس أن فلإس عبموالات مجحة جائزه موالات كدوزاس كساتهاس بات يرمعاقده كياكراس كى طرف سے عاقلہ ہوائی آخ واور اگر ایک محض کے ہاتھ رمسلمان ہوا مگراس سے موالات ندی بلک غیر سے موالات کی توضیح ہے اور اس کی تحریر میں لکھے کہ کواہان مسمیان آخر تحریر بذااس امر پرشاہر ہوئے کہ فلال مخص فلاں کے ہاتھ پرمسلمان ہوااوراس سےموالات نہیں کی اور نہ معاقدہ کیا بلکہ فلاں ہے موالات و معاقد ہ اس طور پر کیا کہ آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اگر اس مخص نے جو اسلام لایا ہے ایس جنایت کی کہ جس کا ارش یا نج سودرم یازیاوہ ہے اور مولائے اعلیٰ اور اس کی عاقلہ نے اس کی مددگاری کرے اداکیا تو اس کی تحریراس طرح کھے کہ کوابان مسیان آخر تحریراس امر پر شاہر ہوئے کہ فلاں تاریخ فلاں اسلام لایا اور اس نے فلاں سے نموالات کی بدین شرط کی کداگر و وکوئی السی جنایت کرے جس کاارش پانچ سودرم تک پینچاہے تو بیمولی اعلیٰ اس کاعا قلہ ہواوراگر بیمر

جائے تو بیمولائے اعلیٰ اس کا وارث ہولیں میخض بنسبت اورلوگوں کے اس کے حق میں اس کی زندگی وموت میں یاولی ہے اوراس قلال نے اس سے بیمعاقد وقول کیا تھا اور ہم نے دونوں کے واسلے اس کی تحریر لکھ دی تھی اور اس کانسخہ بیہ اور جا ہے کا تب یوں تھے کہ ہم نے دونوں کے درمیان اس کی تحریر بتاریخ فلاں بھوائی فلاں وفلاں لکے دی تھی جس کانسخہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحيم ۔ اول ے آخرتک تحریر سابقہ کو قل کردے ہیں ای سے متعمل نیچ لکھے اور اس فلاں نے جواسلام لایا ہے جنایت کی جس کا ارش یا کچ سودرم ہاور اگر اس سے زائد ہوتو اس کی مقدار بیان کر و سے اور یہ جنایت الی حالت میں واقع ہوئی جب کے بیموالات کرنے والا اس کی ولا و سے معل و برگشتہ بجانب غیرتین ہوا تھا ہی قلال واس کی قوم نے اس مال کواس کی طرف سے بحکم قاضی کے جومسلمانوں کی تغنات مں ہےجس نے ان لوگوں پراس كا تھم كيا ہو دونافذ القعنا تھا اداكيا ہے ہي اس سب سے بيموالات لازم ہوجانے کے بعداس فلاں اسلام لانے والے کو بیا عتیار نیس ہے کہ اس کی ولاء سے دوسرے کی طرف برگشتہ ہوجائے اور اگر دو ذمی مسلمان مواع الم الله في في ووسر عدم والات كرني تو لكه كدكوا بان مسيان آخرتم يهذا شابد موسة كدفلال وفلال دونول نعراني تھے لیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اسلام کی ہدایت کی لیس دونوں مسلمان ہوئے اور جیسا جاہے دونوں کا اسلام اچھا ہوا مجر دونوں نے اسلام لانے کے بعد ہرایک نے دوسرے سے معاقد ووسوالات معجد جائز وکرلی کہ جب تک دونوں زندہ ہیں اگر کوئی دونوں میں سے الي جنايت كرے جس كا ارش يا چے سوورم يا زياده موتو برايك دونوں جس سےدوسرے كے واسطے اداكرنے كى مدكار برادرى اوراس کا متحمل ہواور جب دولوں میں ہے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا دارت ہولیں جو پہلے مرے اس کے اور اس کے عن کے جواس کے بعد ہومیراث دوسرے زندہ کے داسلے ہوبشر طبکہ اس میت اور اس کے عنق کا کوئی وارث مسلمان قریب یا بعید عصبہ یا ذوی الفروض یا ذوى الرحم عن عند مولى دونوں على سے برايك في دوسرے ساس شرط برمعاقد وجائز ووموالات مجدكر في اور دونوں عن سے ہرائیک نے دوسرے سے اس معاقدت واس موالات کو بھو ل سیح قبول کیا اور ہرا یک نے دوسرے کے واسطے اپنے او پراس بات میں الله تعالى كاعبدو يناق كرليا كداس كى ولاء يركشة جوكردوس كى طرف نهائ كااوراس ك واسطاس كوفا كرفى منانت كرلى اوردونوں نے كواہ كرديے پرتحرير كوفتم كرے كذائى الذخيرہ۔

فعن نبر

## بیعناموں کے بیان میں

اگرایک فخص نے ایک دار فرید تا جا با اوراس کا اعتما مرکھوا تا جا ہاتو کا جب اس طرح تھے کہ بیٹر ید برین مضمون ہے کہ قلال بن قلال بخو دی ہے تمام دار مشتملہ بر بوت خودجن کو با تع نے اپنی ملک وحق و اپنا مقبوضہ بیان کیا ہے فریدا اور وہ قلال مخر فلال مخر فلال کو چہ و قلال زقاق میں قلال مسجد کے سامنے واقع ہے اور وہ اس زقاق کے مکا نات میں سے تیسرا مکان ہے یا چوتھا ہے اور وہ کو چہ میں جانے والے کے داکھ یا با کی ہاتھ پڑتا ہے اور اس دار کو چار صدیم شامل ہیں اقد ل اس دار اس دار کو چار صدیم شامل ہیں اقد ل اس دار اس میں مور وف ہے یا قلال بن فلال کی طرف منسوب ہے یا کھے کہ صداق ل العمین دار معروف برائے قلال ہے یا کھے کہ ما زق دار معروف برائے قلال ہے یا کھے کہ مداق ل العمین دار معروف برائے قلال ہے یا کھے کہ ما زق دار معروف برائے قلال ہے پھر دوسرے و بیٹے ای کا درواز وہ مرف ہے ہیں اس مشتری نے جس کا نام اس طور سے کھے اور چیارم میں کھے کے گڑیا ہیں اس مشتری نے جس کا نام اس سے تیس میں میں تی کہ کہ اس میں میں تی میں اس مشتری نے جس کا نام اس سے تیس میں تی کھی کہ اور اس میں تیس میں تی کھی کہ ایک میں میں تی کھی کہ اور اس میں تیس میں میں تیس میں میں تیس میں میں تیس میں میں تیس میں تیس میں تیس میں میں تیس میں تیس میں میں تیس میں میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں میں تیس میں تیس میں میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس میں تیس

تحريش ندكور موااس بائع سے جس كانام استحريش ندكور مواہے بيتمام دار محدود وتحرير بندايا جمله صدود وحقوق وعمارت بالائي وزيريس وراستہ دارومیل آب از حقوق آن و بمرفق آن جواس کے حقوق ہے اس کے واسطے ٹابت ہیں ومع ہرتلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہیں ومع ہر حق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق ہے داخل ہے اور جوخارج ہے اور مع ہراس کے حقوق کے جواس کی طرف معروف دمنسوب ہے بعوض اس قدرشن کے اورشن کی جنس ونوع وقدر دصفت وغیر واس طور سے بیان کرے جس ہے جہالت مرتفع ہو جائے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں بخرید حیج جائز نافذ قطعی خالی از شرو طامفسدہ و معانی مبطلہ وعدۃ موہبہ جس میں نہ . خلابہ ہے نہ جنابیت ہے نہ و ثیقہ بمال ہے اور نہ مواعد ہ ہے نہ رمن ہے نہ تلجیہ ہے بلکہ تیج برغبت ہے واز الد ملک از کیے بد دیگر ہے ہے اورخرید بحدہ ہے خرید کیا اور اس بائع مسمی ندکورہ تحریر ہذائے اس مشتری مسمی ندکورہ تحریر ہذا ہے تمام بیٹن جس کی جنس ونوع وقد رو صفت اس تحریر میں فدکور ہوئی ہے تمام و کمال اس مشتری فدکور کے اس کوسب اداکرنے سے وصول پایا اور بائع فدکور کے سب بحر پانے ے مشتری ندکوراس سے بری ہو گیا ہے ہریت استیفاءاور مدہریت اسقاط واہراء ہری نہیں ہوااوراس مشتری ندکور نے تمام وہ جیز جس پر عقدیج واقع ہواہے بائع نہ کور کےسب سپر دکرنے سے در حالیکہ اس نے ہر مانع ومتازع سے خالی سپر دکیا ہے قبضہ کرابیا اور دونو سجلس عقدے بعد صحت عقد وتمام ہونے واس کے نافذ ومبرم ہونے ومتقر رومتحکم ہونے کے بطر ق ابدان جدا ہوئے اور بیسب بعد اس کے ہوا کہ دونوں حاقدین نے اقرار کیا کہ ہم نے اس سب کودیکھاو پہچانا اوراس سے راضی ہوئے ہیں پس اس مشتری کو جواس میں یا اس کے حقوق میں ہے کی چیز میں کوئی ورک بیش آئے تو اس بائع پر جواس تھے فدکور کی وجہ سے واجب ہواہے اس کا تسلیم کرنا واجب ہوگا اور دونوں نے اپنے اوپران لوگوں کو گواہ کر دیا جن کا نام آخر میں نہ کور ہے بعداز آئنگہ یتج بران کوائی زبان میں بڑھ کر سانی گئ جس كودونوں نے پېچان ليا اور دونوں متعاقدين نے اقرار كيا كه بم اس كو بچھ ميئے ہيں اور جم نے اس كو بخو بي جان ليا ہے اور بيسب دونوں کی حالت صحت بدن د ثبات عقل میں بطوع خودوا قع ہوا کہ در حالیکہ دونوں پر کوئی اکراہ واجبار نہ تھااور دونوں کے ساتھ کوئی الی علت مرض وغیرہ کی نہتمی جوصحت اقرار ونفاذ تصرف ہے مانع ہواور بیسب بتاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں میں واقع ہوا ہی بیعنا مہتمام بیعناموں کے واسطے اصل ہے اورا ختلاف باعتبار احوال کے الفاظوں میں ہوجائے گا پھرامام محمدٌ نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی مخض دارخریدنا جائے تو لکھے کدیے خرید بدین مضمون ہے کہ فلال نے خریدااور بیٹیس فرمایا کہ یول لکھے کہ بیجے بدین مضمون ہے باوجود بکد دونوں میں سے ہرایک کوایے ٹاکیدی کی ضرورت ہے اور دونوں لفظوں میں سے ہرایک دوسرے کو ٹال ہے اس واسطے کہ خرید بدون کے کے اور بھے بدون خرید کے مخفق نہیں ہو علی ہے۔ بس ایسااس واسطے کہا کہ فعل سنت کے موافق ہوتیر کا کیونکہ رسول انتدسلی اللہ عليدوآ لدوسكم في جب عدا ابن خالد بن موده عد غلام خريدا تو لكها كديدا مااشترى محدرسول التدصلي التدعليدوسكم من عداء بن خالد بن جود و العنى بيروه بخريد كرمحدرسول التدعلي التدعلية وسلم في عداء بن خالد بن جوده سيخريد ااور بيتهم ندكيا كه بذا بأغ عداء بن خالد بن موده من محدرسول الندسلي الشعليدوسلم اور نيزامام محدف ذكركياك يول لكصركه بذاماا شترى اور بينين كها كد لكصر بذاكاب مااشترى بيد تحریر ترید ہے اور اہل بھر ویوں ہی لکھتے ہیں کہ بدا کتاب ماشتری اس واسطے کہ بدااس سپید کا غذی طرف اشارہ ہے جس پرتح ریخرید ے ندھیقتہ خرید ہالا بیکدامام محد نے تیرکا نسبت رسول التدعلیہ وسلم کے بی اختیار کیا کہ ہذا ما اشتری اوراس وجہ ے کہ ہذا كتاب مااشترى مس لفظ متحمل ہوتا ہے كہنا فيہ ہواورمحمل ہے كہا ثبات كے داسطے ہوپس اس احمال سے ايك طرف ہونے كے داسطے منیں لکھا کہ بدا مااشتری اور نیز امام محمد نے بیان کیا کہ بالع ومشتری کے ذکر کے وقت ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لکھا ور ان وونوں نے داوا کا نام بیان نہیں کیا اور بیادہ ما ہو یوسف کا قول ہے اور بتا برقول امام ابو حنیفہ و امام محمد کے دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے

وراگر بائع ومشتری اینے نام سے مشہورلوگوں میں ہوں جیسے طاؤس وعطار ومشریج اور ان کے مثل لوگ تو فقط ان کا نام ایک کانی ہے اورنسب کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر بائع ومشتری کا نام و باپ کا نام ذکر کیا اور بجائے واوا کے اس کا قبیلہ ذکر کر دیا پی اگر جھوٹا قبیلہ ہے افخذ حاصل ہے کہ لامحالہ اس میں اس فلاں بن فلاں کے نام سے دوسرااس میں نہ پایا جائے گاتو کافی ہے اور اگر قبیلدائی کا ذکر کیا تو یہ کافی تیں ہے بلکداس کے ساتھ دادا کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر دادا کا نام بھی ذکر کیالیکن پھر بھی اس میلبمیں اس نام ونسب کا دوسراہمی ہے تو بیکا فی نہیں ہے ہیں اس کے ساتھ کی اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اگر اس کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا اوراس کے دادا قبیلہ کوذکرنہ کیا بلکہ اس کی صناعت ذکر کردی پس اگراس کی صناعت الی ہو کہ اس بیں دوسرااس کا شریک نہ ہومثلاً یوں کہا کہ فلاں بن فلاں خلیفہ فلاں بن فلاں قاضی شہرتو یہ تحریف سے واسطے کانی ہے اور اگر اس کی متاعت میں اس کا دوسرا شریک ہوسکتا ہوتو امام اعظم کے مزویک شناخت کے واسطے کانی نہیں ہے اور حلیہ از اسباب شناخت بروجہ تعریف نہیں ہے اس واسطے کدایک طیدووسرے کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اگر باو جود ذکرا ہے اسور کے جن ہے تعریف حاصل ہوتی ہے حلیہ بھی ذکر کیا ہوتو بداولی ے اس واسطے کراس سے زیادہ اتعریف حاصل موتی ہاورای طرحسب باتن جواسباب تعریف میں سے نیس بین ان کا بی عم ب كداكران كوتحريركيا توبياولى باوراكراس كى كنيت تحريركى اورسوائ اس كے پچونيس لكھا بس اگروه اس كنيت سے لامحالہ بيجانا جاتا ہے تو بیکا فی ہے جیسے ابو صنیفداور ان کے امثال اور اگر بلفظ بن فلا ل لکھا حالا تکدو ولا محالداس سے بیجیانا جاتا ہے جیسے این الی لیکی توبیہ تعریف کے واسطے کا فی ہے اور اگر بائع یامشتری آزاد کرد وفلاں ہوتو لکھے کہ فلاں ہندی وترکی آزاد کرد وفلاں بن فلال ۔ اگر و وقعی جس نے اس کوآ زاد کیا خود بھی کسی کا آ زاد کیا ہوا ہوتو کھے کہلغاں ہندی عنق فلاں ترکی آ زاد کروہ امیر فلاں بن فلاں اوراگر بالع یا مشترى كسي مخص كامملوك ہوتو ككھے كەفلال ہندى ياتركى مملوك فلال بن فلال بن فلال جو پچھاہينے اس مولى كى طرف ہے تمام انواع تجارت کے واسطے ماذون ہے یا بجائے مملوک کے غلام فلال لکھے اور با عدی کی صورت میں لکھے کہ فلا نہ ہندیہ باندی فلال بن فلال بن فلاں اور مکا تب میں لکھے کے فلاں ہندی مکا تب فلاں بن فلاں بن فلاں اور مکا تبد بائدی کو لکھے کے فلانہ ہند میدم کا تبہ فلاں بن فلان بن فلاں۔ پھرتح ریکرے جو دارخر بدا گیا ہے اس کے حدود اربعہ سب اگر چہ بیددار معروف مشہور ہواور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کداگردارمعروف ومشہور ہوتو اس کے صدو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں اور بدند لکھے کدیدوار ملک باکع ہے کدیتحریر كرنامشترى كے حق ميں اچھانبيں ہے اس واسطے كدا كرية تحرير كيا تو مشترى ملك بائع كامتر ہوجائے گا۔ پھر اكر كسى وقت مشترى كے باتھ سے بیددارا شخقاق میں لےلیا ممیا تو امام زفراور اہل مدینہ کے تول کے موافق مشتری بائع سے اپنا ثمن واپس نہیں لے سکے گا اس واسطے کہ مشتری کی طرف سے بائع کی ملکیت کا اقرار اس برخمن واپس نہ لینے کے حق میں جبت ہوگا پس ایسان لکھنا جا ہے کہ بیدار بالکع کی ملک ہے تا کہ نظر بجانب مشتری ان لوگوں کے قول سے احتر از ہواور بیمی نہ لکھے کہ وہ بائع کے قبضہ میں ہے اور بیرہارے علاء و عامدالل شروط كزويك باور يخ ابوزيد شروطي اس كوتح يركرت تف كدوه بالكاسك تبعنديس باور امار علماء في استحرير س جت پکڑی ہے جورسول الشصلی الشدعليه وسلم نے غلام كى تحرير من تحرير فرمائى ہےكة پ نے عداء بن غالد بن جودہ سے غلام خريد او راس میں بیتحریز بیں فرمایا کہ بیغلام اس کے قبضہ میں ہاور بہ جت ہے کہ تناید دونوں ایسے قاضی کے پاس مرافعہ کریں تو باکع کے تصنه كا اقراراس كى مكيت كا اقرار جابتا بيكونك قصد ظاهرى دليل ملك بي درحاليك مشترى سيدواد استحقاق على لياجائ مشترى اين بالكع سے اپنائن بنار تول امام زفرواين الى ليكى وعلائد ينداختيار كرنے كے واپس ندلے يحكالي نظر بجانب مشترى اس بات ہے جوہم نے بیان کی ہے احتر از کے واسطے ایساتحریر ندکر ہے لیکن پر لکھودے کہ باکع نے بیان کیا کہ بیواراس کی ملک اور اس بعدذ كرصدوددارك فقط خريد كااعاده كرنا الم

ا الرجردد دار کے درمیان کلی موتو امام طحاوی نے فرمایا کہ کا تب کوا ختیار ہادر جا ہے یوں تکھے کہ اس کی حداق اس کلی تک تھی ہے جواس دارے اور معروف بدار فلاں کے درمیان ہے اور جاہے بوں لکھے کہ حداق ل اس کل تک منتبی ہے جواس دار کے اور معروف دارفلاں کے درمیان فاصل ہاورامام طحاوی نے فرمایا کداؤل سے بیددوسری تحریراو کی ہاس واسطے کداؤل سے دہم ہوتا ہے کہ شاید علی ہردد دار میں سے ہو ہی بعض اس دار مربعد میں داخل ہوگی حالا تکدمحدود میں اس کی حدد اظل نیس ہوتی ہے ہی یوں لکھے كه ختي اس كلى تك ب جواس داراور دارمعروف بطلال كـ درميان فاصل ب محربعض الل شروط يول لكيمة بين كه صداوّل ختبي تا دار فلان باور جار بار سامحاب نے اس کو مروه جانا ہا ورفر مایا کہ یوں لکھنا جائے کہ تھی تا دارمعروف بغلاں ہے تا دارمنسوب بغلال ہے کیونکہ اگر یوں لکھا کہ ختی تا دار فلاں ہے تو یہ بالغ ومشتری کی طرف ہے اس بات کا اقرار ہوگا کہ بیددار ملک فلاں ہے چرا کر بالغ یا مشتری نے بیدداراس فلال سے خرید ااور پر بھی مشتری کے ہاتھ ہے کسی نے استحقاق ابت کر کے لیا تو اینائمن فلال ہے واپس نہ لے سکے گابنا پر اختیار تول زفر وابن الی لیک واصحاب مدینہ کے لہذا ای طور سے لکھنا جا ہے جیسا ہم نے بیان کیا ہے تا کہ اس سے احر از ہواور ہم نے بیمبارت کراس کی صداق ل منتی تا وارفلاں باطلاق بدارفلاں ہے اس واسطے اختیار کی اور بین لکھا کراس کی صد اق وارفلال بكرامام الويوسف مدوروايون من سايك روايت بيب كرفع كي صورت من محدود من حدداخل جوجاتي ب پس بنابریں اگر سجدیا عام راسته صدقر اردی جائے گی تو مودی بفسادیج ہوگا کیونکہ وہ الی دو چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جس میں ہے ا کیسکی تع جائز اورایک کی ناجائز ہے باو جودا جمال تمن کے اور نیز اگر صدوار فلال قرار دی گئی اور فلال نے ابنا داراس تع میں اس کے سپروند کیا تو مشتری کے واسلے خیار حاصل ہوگا اور یا لغ کے واسطے تمن می کی آجائے گی اس واسلے کہ بعض تمن بمقابلہ وار خیار کے ہو جائے گائی واسطے ہم نے اختیار کیا کہتنی ما زق ملامق برالغاظ تکھے اور ہم نے بعد ذکر صدود دار کے فتلاخرید کا اعاد و کیا برخلاف بعض الل شروط کے کدو واعاد وزیں کرتے ہیں اس واسطے عاد و کیا کدال زبان کی عادت ہے کہ جسب خبر ومخبر عند کے درمیان عبارت زائد آ جاتی ہے تو پھر بنظرتا کیدوز ودمی کی خبر کا اعاد ہ کرتے میں پھرامام محرفے کتاب میں ذکر کیا کہ اس سے وہ وارخزیدا جومقام فلاں میں

واقع ہاورابل شروط کہتے ہیں کدو ہتمام دار خربیرااس واسطے کہ ہوسکتا ہے کہ دار کا لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے بعض وارم ادہو کہ کل کا نام اس كے تكرے پراطلاق كرناجائز بوتا ہے ہى انہوں نے لفظ تمام ياكل اس وہم كے دوركرنے كے واسطے لكے ديا اور ايام محر نے بھى کتاب شل انکھاہے کہ وہ دارجو ہماری اس تحریر میں محدود نہ کور ہے خربیدااور ہلال دعمنی فقط یوں لکھتے تھے کہ جواس تحریر میں محدود نہ کور ہاور دووں نے اس کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ ہماری اس تحریر میں تحریر کی اضافت بجانب باکع ومشتری ہوتی ہے ہی بیدونوں کی طرف سے اقرار ہوگا کہ یتجریر دونوں کی ملک ہے ہی ایسانہ ہو کہ بائع اس سے جھڑ اکرے کہ یتجریر بائع کے باس ہے اور مشتری کے پاس رہے میں مانع ہوجائے پس اس وہم کے دور کرنے کے واسطے یول لکھا کہ جواس تحریر میں محدود مذکور ہے اور نیز ذکر کیا کہ اس طرح تحريركرے كەدارمحدود وجميع حدودا ن خريد كيااوراييا بى امام ابوحنيفة وامام محد تحريركرتے تتے اورامام ابو يوسف فرماتے يتھے كه بحدودا ت تحریر نه کرے اس واسطے که اگر اس نے اس طرح تحریر کیا تو حدیج میں وافل ہوجائے کی اور اس می فساد ہے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے اور امام ابوصنیفی و امام محمد نے فرمایا کہ قیاس میں ہے جوامام ابو پوسف نے بیان کیالیکن ہم نے قیاس کو بسب عرف کے ترك كياك كيونك عرف على الياتحريركرن على اوربيم ادنيس ليت عين كد بحدوداً ن كين سه حديث عن داخل ب بلكه يدمراوبوتي ہے کہ ماسوائے عدے تھے میں داخل ہے اور ابوزید شروطی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ بحدود آن کہنے ہے صدور کی تھے میں داخل موتے یا ندہونے میں قیاس واستحسان جاری ہے ہی قیاس بہے کہ صدیج میں داخل موجائے اور استحسان بہے کہ داخل ندہو کی ہی جب بحكم استحسان بنابرتول امام ابو يوسف كي باوجود ذكر بحدود آن كے حدوج من داخل شهو كي توبدون ذكراس قول كے بنابرتول امام ابر بوسف بدرجداولی صدی می داخل ندمو کی بس بیروش ابوزید نے ذکر کیا ہے بیا یک روایت امام ابو بوسف سے موگی کراستحسانا صد ئتے میں داخل نہ ہوگی اور میں نے بعض نسخا ئے شروط میں دیکھا کہ جب اس طرح تحریر کرے کہ اس دار کی حدود میں ہے ایک حد دار فلاں ہے اورای طرح دوم وسوم و جہارم کوذ کر کر ہے تو الی حالت میں یوں نہ لکھے کہ مشتری نے بیدار بحدود آن خرید کیا اس واسطے كمدئ مي واخل موجائ كى اور جب اس طرح ككے كداس كے مدود ميں سے ايك مدختى تا دار فلاس ب ياملازق دار فلاس بو یوں لکھے کہ اس دار کو بحدود آن خرید کیا اور جارے بعض مختلین مشائع سف شرح کتاب الشروط می ذکر کیا کہ اس طرح لکھنے میں کہ اس کے حدود میں سے ایک حدملازق وارقلال پاملامق وارفلاں ہے احتیاط نہیں ہے بلکداس میں ترک احتیاط ہے اس واسطے کہ جب امام ابوضیفہ وامام محد کے زور کے اور دوروا بھول میں سے ایک روایت کے موافق امام ابو پوسٹ کے زویک حدیج میں داخل نہ ہوئی تو طرف ملازق بدارفلان ملک بائع کر باقی رہے گی ہیں مشتری اس میں ممارت بنانے وغیرہ کا کیجے تعرف ندکر سکے گا اور بائع کواختیار ہوگا که شتری اس می جو پچین تصرف کرے اس کوتو ژ دے اور جواس میں عبارت بنا دے اس کوگرا دے اور اس میں جیسا ضرعظیم مشتری کے حق میں ہے وہ طاہر ہے اور نیز اس سے شفعہ بجوار کاحق باطل ہوگا اس واسلے کہ دار میدھہ و دار جوار میں ایک کنار ہ فاصل رہ کیا ہے جو بنوز داخل كي نبيل بواب اوراكر دارجوار فروخت كيا كيااوراس كي حديث لكما كيا كرزيق دار فلاس بيتويد كذب بوگا بس اس مي ترک احتیاط ہے اور اگر ہم نے اس طرح تحریر کیا کہ اس وار کی صدود میں ہے ایک صدوار فلاں ہے تو امام ابو یوسٹ ہے دورواینوں من سے ایک روایت کے موافق اس میں بھی ترک احتیاط ہے کہ صدیج میں داخل ہوئی جاتی ہے اور اس جہت ہے بائع ومشتری دونوں فلال کے واسطے اس دار کی ملکیت کے مقر ہوئے جاتے ہیں کہ اگر بھی دونوں میں ہے کوئی اس دار کوخریدے اور و ومشتری کے پاس ے استحقاق ٹابت کر کے لے لیا جائے تو بتا ہرا ختیار تول زفروائن الی لیل وعلائے مدینہ کے مشتری اپنا تمن باکع فلاں ہے واپس تہیں لے سکتا ہے پس تمن واپس لینے کا درواز و بند ہوا جاتا ہے لیکن بات اتن ہے کہ بیامرموہوم ہے اور نیز امام محریہ نے ذکر کیا کہ لکھے کہ اس

وارکی زمین اوراس کی عمارت پس امام محمد نے زمین کا لکستا ذکر کیا حالا تکدلفظ وار لامحالہ اس اراضی پر اطلاق کیا جاتا ہے پس اس کو بطریق تا کیدبیان کیا ہے رہا ممارت کا ذکر لکھنا سواس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ لفظ وار کا اطلاق <sup>لے</sup>خواہ مخواہ عمار ہے پر نہیں ہوتا ہے اور امام محمد نے بیرذ کرنہ کیا کہ اس کی محارت بالائی وزیریں کے ساتھ اور متاخرین نے بیا عتبار کیا ہے کہ اس کو ذکر كرے اور ميں مجے ہے اس واسطے كه جب اس نے ممارت بالائى كا ذكر ندكيا توبيو ہم دور ند ہوگا كه شايد ممارت بالائى غير بائع كى ملک ہواور جب ممارت زیریں کا ذکرنہ کیا تو بیوہم دورنہ ہوگا کہ نتایہ دار کے بیچے سرداب ہووہ غیر باکغ کی ملک ہو پھرواضح ہو کہ چیخ ہلال دعمنی لکھتے ہتے کہ سفلہ وعلو ہاور پیزیں لکھتے ہتے کہ سلام اوعلو ہااور دونوں نے اس کی وجہ بیر بیان فر مائی ہے کہ علو ہوسفلہ میں معمر ندکورراجع بجانب بناء ہے اور بیمعلوم ہے کہ بید ونوں باکع کی ملک میں این ملک فروخت کرنے والا ہوگا اور سفلها وعلو با عمی خمیرمؤنث راجع بجانب دار ہے اور دارتام اس زمین کا ہے پس شاید کوئی وہم کرنے والا وہم کرے کہ اس کا علولیتی بالا ئی تا آ سان مراو ہے پس ہوا کا فروخت کرنے والا ہوگا اور ہوا کی جے جائز نہیں ہے پس اس واسطے دونوں نے علوہ وسفلہ لکستا اختیار کیا اوران دونوں کے سوائے اور علام نے سفلہا وعلو ہا لکھنا اختیار کیا ہے اور ایسانتی شیخ ابوزید شروطی تحریر فرماتے تھے اور ان علانے فرمایا کہا*س کی وجہ میہ ہے کہ بسا*او قات زمین دار کے بیچے تہدخانہ ہوتا ہے اور سفلہ لکھتے جی *خمیر را* جمع بجانب بتاء ہو گی اور بناء کا الفظات فان كوشال بيس بيمعلوم نهوكاكرة باسرداب اس كاب بانبين اورة بائع من داخل مواب بانبين اورسفلها كالممير مونث راجع بجانب عرصددار ہے ہی معلوم ہوگا کہ تہ خانداس کا ہے اور بیج میں داخل ہو گیا ہے اور رہا علو ہا کو بضمیر مونث اس واسطے لکھا کہ بیوہم دور ہوجائے کہ شاید علود وسری ممارت پر نہ ہواور دوسرے کواس پر بالا خانہ قائم کرنے کا استحقاق نہ ہواور بیجو وہم بیان کیا کہ بالا کی تا آسان تج میں داخل ہونے کا وہم نہ ہوبیہ فاسد ہے اس واسطے کہ ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ اس سے جو چیز تا میں داخل ہوا کرتی ہے اس کے سوائے مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ وی مراد ہوتی ہے جو داخل عقد رہے ہوتی ہے اور وہ ممارت ہے پھرامام محد نے صرف اس کا راستہ ذکر کیا اور اس کے آخری بیندلگایا کہ اس کا راستہ جواس کے حقوق سے ہے اور اہل شروط اس لفظ کو بھی آخر میں لاحق کرتے ہیں کہ راستہ جو اس بے حقوق ہے ہے کذافی الذخیرہ اور امام طحاوی نے ذکر کیا کہ اکثر اہل شروطاطرین کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور مختار ہمارے نز دیک ہیے کہ بیترک کیا جائے اور ای طرح مسیل کا بھی ذکرترک کرنا ہمارے نزد کیک مخار ہاس واسطے کہ اگر انہوں نے طریق کومطلقا ذکر کیا تو یہ عام راستہ کو بھی شامل ہوا جس کی بیچ جائز نہیں ہے ای طرح مسل میں بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ پر نالہ عام راستہ کے جزوش لگایا جاتا ہے ہی جب أس كومطلقاً ذكر كيا تو جے ميں اكى چيز واخل ہو جائے گی جس کی بھے جا تر نہیں ہے ہی عقد تھے فاسد ہوگا اور اگر یوں کہا کداس دار کا راستداور اس کی مسل آب جواس کے حقوق میں ے ہے وبسااوقات ایما ہوتا ہے کہ دار کا کوئی خاص راستہ ایمانہیں ہوتا ہے جواس کے حقوق میں ہے ہو ہی مقد زج میں معدوم وموجود کا جمع کرنے والا ہوگا اور اس سے عقد فاسد ہوتا ہے ہی نہایت بہتریہ ہے کہ طریق وسیل کا بالکل ذکر ہی نہ کرے اس واسطے کہ مقصود لفظامرافق ذکر کرنے ہے حاصل ہے کدا گراس دار کا خاص راستہ و خاص مسیل آب ہوگی تو مرافق کے ذکر کرنے ہے تھے ہیں داخل ہو جائے گی اور اگر نہ ہو گی تو لفظ مرافق ان دونوں کے سوائے ہاتی مرافق کی طرف راجع ہوگا پیمبسوط میں ہے اور بعض متاخرین اٹل علم نے فرمایا کداگراس دار کا بالکل کوئی راست ند ہو یا دار کا درواز وعام راستہ پر ہوتو جس طرح امام طحاوی نے فرمایا ہے احتیاط ای جس ہے كه ذكر طريق ترك كرنا جائي تاكد الى چيز كا بالك ند بوجائ جس كا وه ما لك نيس ب اور دروازه دار عام راستدر ند

ہوتو طریق کے ذکر کرنے ہی میں احتیاط ہے اس واسطے کہ ظاہر الروئية کے موافق راستہ بدون ذکر کرنے کے داخل کے نہیں ہوتا ہے سوائے ایک روایت کے جس کوامام خصاف نے امام ابو اوسٹ سے روایت کیا ہے اس احتیاط ای جس ہے کہ طریق کا ذکر کردیا جائے کیکن اس کے آخریں بیافظ ذکر کردیا جائے کہ جواس کے حقوق میں سے ہے اور اگر اس کا راستہ بجانب راستہ عام نافذ ہوتو تکھے کہ مع اس كراسته كے جوراسته عام تك نافذ ہے اور اكر اس كے ساتھ سيطا يا جائے كہ جواس كے حقوق سے ہے توبياولى ہے اوراس كمسيل آب كابعي ذكركر اوراس ك آخريس جواس كحقوق سے بالاق ندكر ساور بعض الل شرو ماسيل آب كے ساتھ مجى جواس كے حقوق سے بے بدانقظ الاق كرتے ميں اور افعال متاخرين في مسل آب ميں بھى ويدائى ميان كيا ہے جيساطريق كے ساتھ بیان کیا ہے کدا گراس دار کے داسط سیل آب بالکل ندہویا ہو گریرنالدعام راستہ پر ہوتومسیل آب کا ذکرند کرے اور اگریرنالد عام راستہ برنہ ہوتو لکھے کدم اس کے مسل آب کے اور اس کے آخریس بیلادے کہ جواس کے حقوق میں سے ہے اس واسطے کہ جائز ے کوسیل آب اس جکہ سے عام راستہ تک ہو ہی عام راستہ کا فروخت (۱) کرنے والا ہوجائے گا اور اس واسطے کہ بسااو قات موضع مسل آب يعنى رقيد ير تالدومورى بالع كى ملكنيس موتاب بلكداس كوفتل بانى بهاف كاستحقاق ماصل موتاب يس اكرآ خريس جواس كے حقوق ميں سے بيانظ ندما يا جائے تو موہم ہوگا كدواخل كے رقبہ باور بيا أرنبيس باور مرافق كا بحى ذكركر ساس واسط كم وار کے واسطے سوائے مسل آب وطریق کے اور بھی مرافق ہوتے ہیں ہی اگر مرافق کا ذکر بھی چھوڑ دیا تو جس قدر ذکر کیا ہے راستہ و مسل آب كے سوائے باقی مرافق كي ميں واخل نيس مول مے بس منافع اوراس كے حق ميں معطل موجا كيس مے اورامام محد في مرافق کے ساتھ حقوق کولائن نہیں کیا اور الل شروط لائن کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ مع اس کے مرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں كونكديها حوط باورنيز امام مير في ذكركيا كدوكل قيل و كنيد هو فيها او منهايين مع برقيل وكثير كي جواس بن ياس ي ہاوراال شروط میں لکھتے ہیں بلکدواد لکھتے ہیں بینی کل قلیل مو ضعا و منعا بینی برقیل وکثیر جواس می اوراس سے ہاوروجہ ب بیان کرتے ہیں کہ کلمہ او تھکیک کے واسطے آتا ہے ہیں دونوں میں ہے ایک چیز غیر معین کوشامل ہوا اور ریم مجبول ری اور اس طرح مجهول ری جوجھ کڑے میں ڈالتی ہے ہیں بھے میں خلل واقع ہونے کی موجب ہوئی کیکن امام محدؓ نے لفظ او معزت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریر وقف كى اتباع كر كے اختيار كيا كه حضرت عمر منى الله عند نے اپنے حصد غير كے وقف على آخريكيا ہے كد لا جنام على من وليه ان ياكل او يوكل صديقا و غير معمول يعن ال وقف يحمول ير محد كنا ويس ب كخود كمائ يا است و دست كو كملائ ور حاليك اس کومتمول کند کردے اور اس مین علے اوا عتبار کیا کہ کلمہ او مجھی جمعنی واوآ تاہے جنانچہ بولتے ہیں جالس الحن اوا بن سیرین لیعن حسن و این سیرین کے ساتھ ہم نشین ہوا اور کتاب اللہ تعالی اس کی موید ہے قال الله تعالی و ادسلنا الی ماته الف اور زیدون عومتی آےت کے یہ بیں کداور ہم نے اس کو بھیجا بجانب ایک لا کھاور زیادہ آ دموں کے اور امام ابو پوسٹ سے لجرف واومروی ہے جیسا کہ الل شروط لکھتے ہیں اور امام محمد نے مع ہر کلیل و کثیر کے جواس میں یااس سے ہاس جملہ کے ساتھ جواس کے حقوق ہے ہے بیافظ لاحق نبیس کیااور الل شروط لائن کرتے ہیں اس لکھتے ہیں کہ مع برقیل وکثیر کے جواس سے یااس میں ہےاوراس کے حقوق سے ہےاور ايهاى ايكردوايت كموافق امام ايو يوسف في فرمايا باس واسط كدافظ تمام أس جزكو شال بجودار على موجود بخواواس كى

ا العض روايات من به كدمال جمع كرنامقعود ندواور يهال شرح حديث بي بعض وجد فدكور ب اورها شيد ي وجدوم طا بر يوكن ١٢

ع ماصل بدک سہال میقعود نیس کان میں سے فقط ایک بات جائز ہے بلکے مرازید کہ جاہے بدیاوہ جوہو جائز ہے اا

سع قولهاوا فخ اصل بإزياده بي يكن بي شك جناب بارى نعالى بين مكن نبين البنداسية ويل كى اورا منح بيكة بملوكون كوفر مايا كمهاراد كانداز وكروياز يادواا

تھے جائز ہویا جائز نہ ہو بتابر تول امام زفر کے حتی کہ تھے فاسد ہو جائے گی اور امام ابو بوسٹ کے نز دیکے تمام ان چیزوں کوشاش ہے جو دار میں ایسی جیں جن کی بچے جائز ہے اُرتشم متاع ولکڑی وغیرہ کے اور مثل شراب وسور وغیرہ کے جس کی بچے جائز نہیں ہے اس کوشال نہیں ہے بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ بیلفظ کہ جو اس کے حقوق ہے ہے ذکر کر دیا جائے تا کہ بالا تفاق یہ چیزیں داخل کیتے نہ ہوں اور ز مین کی بچ میں پھل و مجیتی واغل نیس ہوتی ہاس واسطے کہ بیرحقوق زمین سے نیس ہاور نیز ذکر کیا کدمع ہرحق کے جواس وار کے واسطے ثابت ہے اس میں داخل ہے باس سے خارج ہے اور ایسا ہی امام ابوحنیفدوا مام ابو بوسف وامام محدّوان کے بعد بوسف بن خالدو بلال الكعاكرة تصاوران كے سوائے ہادے اسحاب اس طرح لكھتے ہيں كرمع برحق كے جواس كوا سطے ثابت باس ميں داخل ہاور برحق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے اور ان لوگوں نے وجہ یہ بیان کی کدا کر بطرز اوّل لکھا جائے تو ایسے حق کو شامل ہوگا جواس میں وافل اور اس سے خارج ہے حالا تکہ جن واحدہ میں بیتصور نہیں ہے کہ داخل بھی ہواور خارج بھی ہو اس بول کسنا وا ہے کہ مع برتن کے جواس کے واسطے ثابت اس میں وافل ہے اور مع برتن کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے تا کہ جس کوداغل ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے وہ جدا ہواور جس کو خارج ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے وہ جدا ہواور جس کوا مام محر نے ذکر کیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ عطف مقتضی ہے کہ جوادّ ل مذکور ہوا ہے اس کا تقذیر واعتبار آاعا وہ ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ بیتر ہے اور وہ اور اس كے معنى يہ بيں كدو وحر بي بحسب تفقر يرعبارت بي موكيا كد كويايوں كما كدمع برتن كے جواس كے واسطے ثابت اس سے فارج ہے كذائى الذخير واور طحاوي رحمدالله تعالى نے ذكر كيا كه بير هار سنز ويك عناريد ہے كديوں لكھا جائے كه مع ہر حق كے جواس كے واسطے ثابت اس میں داخل ہے اور مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے فارج ہے بیمسوط میں ہے اور امام محر نے اس کے بعدینیں لکھا کہ مع اس کی فنا و کے اور اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور امام محمد نے اس واسطے اس کو ذکر نہیں کیا کہ امام اعظم کے زویک فناء کے ذکر سے بچ فاسد ہوتی ہے اور بیمسئلہ نوا درین ساعد میں نہ کور ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ فناء دار ہائع کی مملوک ہے آیا تو نہیں و مکتا ہے کہاس کو اختیار ہے کہاس میں کنوال کھود ہے اور اپنے چو یابیہ بائد معے اور بیج میں ایک دو چیزوں کا جمع کرنا کہ دونوں اس کی مملوک ہوں مفسد بھے نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ فتا مرداراس کی مملوک نہیں ہے بدیں دلیل کہ اگر عامہ کے حق میں کواں کھود تا معز ہوتو اس کواس سے ممانعت کی جائے گی ہی اگرای وجہ سے مملوک بائع تصور کی جائے جس کوصاحبین نے بیان کیا ہے تو اس اعتبار ے جب کہ عامد کے ضرر ہونے کی صورت میں اس کوممانعت کی جاتی ہے لازم آتا ہے کہ وہ عامد کی مملوک جگہ ہو ہی وہ بائع اور غیروں کے درمیان مشترک کے حمل ہو جائے گی پھرامام محمد نے تمن کا ذکر کیا اور کہا کہ بچندیں۔ جاننا جا ہے کہ تمن ضروری ہے کہ موزون عموكا يا عمين يامحدود يا عروع ياعروش ياحيوان ياعقاريس اكرموزون موتو ضروري بكدياتو نقود يس يهوكا جيدراجم ويناروفلوس ياغيرنقودي موكاجيسے زعفران حرير وروني وغيره اور ثياب ياس اكرنفووي سے مولي اگر دراہم مول تو ككھے كه اشخ ورم اوران کی نوع تحریر کرے کہ وہ بالکل جاندی ہے یااس میں کیل ہے اور میل جست ہے یارا نگاہے وراہم غلہ ہیں یا نفذ بیت المال ہاوران کی صفت بیان کرے کہ جید جیں یاردی ہیں یا درمیانی جی اوران کی قدر بیان کرے کہ چندیں درم موز ون بوزن سبعد بعنی اس میں سے ہروس درم بوزن سات مثقال میں اور اگر بعض نہ کور کی تحریر جا ہے ہیں اگر شہر میں درموں میں ایک ہی نفذ ہوتو مطلق تج ای طرف را جع ہوگی اور بیشل بیان کروہ کے ہوجائے گا ہی صفت ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر شہر میں نقو دمختلفہ موجود

ا برت يون مرت

ع موزون بین جووزن کیاجا تا ہے مانندرو پیروغیر ونقو دے کیل ای جو غیر ومحدود زمین وغیرہ نعروع کیڑ اوغیر وہا تی طاہر ہے است

موں اس اگرسب كارواج بكسال مواور بعض كوبعض يرفعنيكت شموتو التي جائز باورمشترى كواعتيار موكاكم باكع كوجوتهم وإبوي د كيكن كاتب كوكو في تسم ضرور تحرير كرنا جائية واس كاوزن وقد رتح بركر ساورا كرسب كارواج بكسال بونيكن بعض كوبعض برنسيلت ہوجیسا کہ غطر یغیہ وعدالیہ منے تو تیج جائز نہ ہوگی الا بعد بیان ایک تتم کے پس کا تب اس کوتر ریکر دے جس پر بیج واقع ہوئی ہا اور اس کی صفت وقدرووزن تحریر کرد ہےاورا گرفقو دہیں ہے کوئی نقد زیادہ رائج ہوتو تھے مطلق ای طرف راجع ہوگی اور پیشل ملفوظ کے ہوگا اوراس کی صفت بیان کرنے کی کوئی حاجت ندہو کی لیکن اس کی مقدارووزن بیان کرنے کی حاجت ہوگی اور اگرشن دیتار ہوں تو لکھے کہ چندیں ویناراورلکے دے کہ بخاری ہیں یا نمیشا بوری یا ہروی علی بنراالقیاس جیسے ہوں بیان کردے اور ریبھی بیان کروے کرمنا صغہ ہیں یا قراضات ہیں یا بورے تابت ہیں ان مس سرتبیں ہاور لکھے کہ جید ہیں یا درمیانی یاردی ہیں اوران کی قدر بیان کردے اور کیفیت وزن بھی بیان کرے کے موزوں بوزن مشاقبل مکہ میں مابوزن مثا قبل خوارزم باسمرقدعلی بزاالفیاس جہاں کے وزن پرموزوں مول بيان كردياس واسط كدمتهال اكثرشمرول ك عتلف بين اور اكرشن خالص سونايا خالص جاندي موتوسونايا جاندي لكهوي اور اس کی نوع وصفت ووزن صروری بیان کردے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس میں ورم و دینار کا نام نہ لے اس واسطے کہ ورم و وینار کا لفظ غیرمعزوب برنین بولا جاتا ہے پس سونے کی صورت میں بوں تکھے کہ خالص طلائے سرخ جید خالی از آمیزش کے اس قدر مثقال اورا كرسونے يس ميل موتواس كوبيان كردے كدو ووى ہے ياو وى نبيس بيطى بداالقياس اوراى طرح مياندى كى صورت بى تکھے کہاس قدرورم وزن جاندی خالص بے سل کمری جیداور باو جوداس کے تھے کہ طمعاتی ہے یا کلیجہ ہے کو تکہ جاندی ان دوقسوں کی ہوتی ہےا ک طرح ہاتی وزنیات میں جس پرعقد واقع ہوا ہےاس کواور اس کی نوع وصفت وقد ربیان کروے اور اگرشن کیلی ہوتو جس برعقد واقع ہوا ہے اس کوتم ر کرے مثلاً گیہوں برعقد ہواتو گیبوں لکھے اور اس کی نوع کہ تقیر یابریہ بی نسف کے بی یا بخارا کے جیں اور اس کی صفت بیان کرے کہ سرخ جیں یا سپید جیں جید جیں یا درمیانی جیں یا روی جیں اور اس کی مقدار لکھے کہ فلال تغیر ہے اس قدر سانه بین اور جو کی صورت میں بھی می طرح اوع وصفت ومقد ارتفیز فلان بیان کردے اور گیہوں و جو میں وزن نہ لکھے اس واسطے کہ بدوونوں نص سے کیلی میں اور تھم منصوص کا تغیر کرنا جائز نہیں ہے اور کتاب المبع ع میں کیلی چیزوں کی بی سلم بحساب وزن کے اور وزنی چیزوں کی بیج سلم بحساب کیل کے قراردے کردراہم دینے میں ہارے اسحاب سے دوروایتی ہیں جس نے روایت کی ے کہ بیجائز ہاور طحاوی نے روایت کی ہے کہ بیجائز تہیں ہے گیل احتیاط ای میں ہے کہ کیل کا ذکر کیا جائے تا کہ اختلاف سے نکل جائے اور بیاس صورت میں ہے کہ گیہوں یا جونی الحال دینا مخمرے ہوں اور اگر ان کے واسطے میعاد مخمری ہوتو باو جودان باتوں کے جو بم نے ذکر کردی ہیں مدت کی مقدار معی ذکر کرے اور اوا کرنے کی جگہمی ذکر کردے تا کہ امام اعظم کے قول سے احتر از ہوجائے اور ا گرخمن معدودات میں ہے ہولیں اگریہ چیز اثمان میں ہے ہوئینی غیر معین جعین خمن ہوجیسے غطارف دعدلیات تو غطارف میں لکھے کہ اشتے درم عطریفیہ بخار بیمعدودہ سیاہ جیداورعدلیات میں لکھے کہائے درم عدلیدرسمیدرائجہ بخاریہ معدودہ اوران کی نوع بھی بیان کر دے بشرطبکدانواع مخلفہ ہوں اور اگریدنفذ مخلف شہروں میں مخلف ہوتو لکھ دے نفقشہ فلاں اور اگر خمن غروعات میں سے ہوجیے کر یاس کتان وغیرہ ایس اگر معین ہوتو اس کے وض سے جائز ہے اور اس کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے ہیں اس کوتح رہیں ذکر کرے اوراس كى مغت بيان كرد ب اور لكود ب كمعين اس عقد كى مجلس مي حاضر كرده شده جس كى طرف اشار ه كرديا كما ب اورا كرغير معين ہوپس اگرتی الحال دینا تھہرا ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر میعادے تھہرا ہوتو مثل سلم کے جائز ہے ہیں جس پر عقد واقع ہوا ہے شلا کریاس یراس کوذکر کردے اوراس کی نوع اوراس کی موٹائی و بار کی بیان کردے اوراس کا تانا کہ پانچ صدی ہے اچے صدی وغیر و ہے بیان کر دے اور اس کی مقدار ذکر کرے اور مقدار اس کے گزول کی بیان ہے ہوتی ہے اور ذراع کو بیان کرو ، اے کہ ذراع ملک یا ذراع کر یا<del>س یا ذراع صاحت وغیرومثلا اور مدت اور مقدار مدت بیان کرے اور اگر اس کے واسطے بار برادری وخرچہ بوتو ادا کرنے کی جگہ</del> بیان کروے تا کدامام اعظم کے قول سے احتر از ہواور اگرشن کوئی ایسااسباب ہویا حیوان ہوجس کے دیئے کے واسطے مدت مقرر کرنا بالكل جائز نبيس ہے اور و وبطور قرضہ کے ذمہ نبیں ثابت ہوسکتا ہے تو اس كائمن ہونا جبي سمجے ہے كہ اس كومعين كرد بے يعني حاضر كرد ہے اورجس صورت مي تمن معين مود بال اشار وخروري جائے ہاس واسطے كه حاضر معين كا اعلام اشار ه بوتا بيل اس بات كوتر ير میں بیان کرد ہے اس کی صفت بیان کردے اور بیان کردے کہ یہ چیز مجلس عقد ہذا میں حاضر اور اس کی طرف اشار و کیا گیا ہے اور اگر حمن محدودات میں سے ہوجیے داروا من وغیرہ تو اس کا اعلام اس کے صدود کے بیان سے ہوگا ہی لکھے کہ دارواقعہ وقع فلال اس کے صدود بیان کردے بعوض داروا قعدموقع فلال اس کے صدو دہمی بیان کرد بیرخر بد کیااور جب قبضہ کا ذکر کرنے کے مقام تک پہنچ تو لکھے کہ اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے وہ مام دارجس کواس نے خرید کیا ہے بنا پر مذکورہ تحریر بندا کے دوسرے ہے لے کر اس كے سپر دكرنے سے بعند كرليا اور درك كے تذكرہ كے وقت كھے كه ان دونوں متعاقد ين من ہے جس كو يجودرك اس چيز ميں لاحق ہوجس کواس نے اس دوسرے سے خریدا ہے تو چنین و چنان ہوگا جس کا بیان آئے آتا ہے۔ پھرواضح ہو کہ امام اعظم وان کے امحاب ا مام ابو یوسف وا مام محمد و نیز ان کے بعد حلال اس تجریر کے بعد پنہیں لکھتے تھے کہ بخیر بداری سیح خرید کیااور ابوزید شروغی اوران کے بعد بعض الل شروط اس کے بعد لکھتے تھے کہ بخرید اری سی خرید کیا جو قطعی ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہے اور نہ خیار ہے نہ فساد ہے نہ عدت ا وقا ہے اور نہ بطریق رہن ہے نہ بطور تلجیہ ہے بلکہ ایس کے سے جیے مسلمان اسے بھائی مسلمان کے باتھ فرو دست کرتا ہے اور بداس واسطے لکھتے سے کہ بخریداری سی خریدا کدان دونوں کی غرض خرید سی جے بس بروجہ تا کید مقعود لکھ دیتے سے اور تطعی ہونے کی صفت اس واسطے بیان کردیتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ یہ بڑج ووسرے کی اجازت پر موقوف نیس ہے اور کوئی شرط نہ ہوتا اس واسطے لکھ دیتے تھے کہ دونوں میں ہے کوئی چیچے بیدومویٰ ندکر سکے کہ بی ندکور بشر ط فاسد تھی کیونکدا کرچہ ظاہر اگرولیۃ کےموافق منکر شرط کا قول قبول ہے لیکن نوادر کی روایت کے موافق قول مری فساد کا قبول ہے ہی احتیاطان کو لکے دینا جا ہے اور نیز بیتح ریک اس می فساد نیس ہے اور ندوعر ہ وفااورنه سوااس کے اس واسطے ہے کہ روایت نواور کے موافق مرگ فساد کا قول آج کیونکہ و واپنی ملکیت زائل ہونے کے مشر ہے پس احتیاطان کولکمنا چاہئے اور امام طحاوی فرماتے تھے کہ بیز لکھاجائے کداس میں خیار نہیں ہے کیونکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بائع دمشتری جب تک ایک مجلس میں موجودر ہیں تب تک ان کو خیار ہاتی رہتا ہے لیل ہنا ہراس قول کے بیشر طاکہ اس میں خیار نہیں ہے شرط خلاف مختضائے عقد بلکہ منتضائے عقد کے تغیر کرنے والی ہوگی پس اگر بیشر ماتور کی تو شایدوا تعدایسے ماتم کے پاس پیش ہوجس کا بھی نہ جب ہے تو وہ اس بچے کو باطل کردے گا اور امام طحاوی نے قرمایا لیکن پر لکھا جائے کہ ایسی بچے ہے جیسے مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے بیتیر کا بیسنت تھمی کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرگا ہ عداء بن خالد بن مودہ سے خرید غلام کی تحریر کھموائی تو تھم دیا که بیلغظ تحریر کرے کذافی الذخیر واور ہارے اصحاب نے خرید سیحے وہ مسلمان بدست برا درمسلمان و نیز اس میں فسارتہیں ہے وغیر ذلك اس واسطےند لكما كماكرىد عبارت كمى جائے تومشترى كى طرف سے محت تے اور جے ملك بائع ہونے كا قرار ہو كا بحراكراس كے بعد مشتری کے باس مجے استحقاق میں لے لی گئی تو بتابر قول زفر وابن الی لیلی وعلائے مدینہ کے مشتری کو باکع سے تمن واپس لینے کا استحقاق نہ ہوگا اور اگر دونوں میں تھ فنع ہوئی بھر وہ عود كر كے مشترى كے قبضہ میں آئی تو اس كو تھم ديا جائے گا كہ باكع كے سپردکرے ہیں اس کوتھ میرند کرے گا جیے ملک با لغ ہوناتح رہیں کرتاہے پھرا مام محتہ نے قرمایا کہ فلاں بن فلاں بعنی مشتری نے تمام ثمن نفذاوا کیااور بائع کواوا کرے اس سے بری ہوگیا اور وہ اس قدر بعنی درم وزن سبعہ کے بیں اور مرف اس تحریر پراکتفانہ کیا کہ فلاں نے شمن اوا کر دیا اس واسلے کدا کر بالع کا قبعند کرناتح ریند کیا اور پھراس کے بعد بالع نے کہا کرتو نے جھے نفزو یہ سے کیکن میں نے ان ر بعنہ بین کیاتو امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی ہیں امام ابویوسٹ کے قول سے احر از کے واسطے بائع كا تبعد كر ليما تحريركر سے بحرا مام محر في اختياركيا كديرى اليد منديين مشترى كى جانب سے ثمن ندكور بالع كود سے كرمشترى كو ہریت حاصل ہوگئی اس واسطے بیا ختیار کیا کہ بیلغظ جامع واوجز ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریت کی ابتدامشتری <u>کہ ا</u>طرف اور انتہا بائع ير موئى اوربيدية اور قبعندكرة يم موكى اوراس بي قبعندي مونا بعى ظاهر موتاب كيونك اكر بائع كسى كى طرف ي واكل ہوتو بغض علماء کے قول کے موافق مشتری اس کوشن دے کرشن ہے بری نہ ہوگا تا وافقیکہ دیکل مذکورائے موکل کی طرف ہے شن وصول كرف كا مخار نه بواور جب بديكها ميا كدمشترى بالع كوتمن و يركر برى بوكيا تويه قصد اور محت قصد كا اقرار بهاور بوسف بن خالد یوں لکھتے تھے کہ فلاں بعنی مشتری فلاں بعنی ہائع کوتمام جمن جواس تحریر میں ندکور ہے دے کر بری ہوا در حالیکہ فلاس بن فلاس نے اس ے لے کر بھر پوراس پر قبضہ کر لیا اوروواس قدرا میے درہم وزن سبعہ بیں اوراس طرح اس واسطے لکھتے تھے کہ بری الید مند کہنے سے اكرچة ازراد معنى بائع كاقصد فابت موتاب كيكن بحسب نص ظاهر فابت نيس موتا اورمعنى يربرخف كووتوف عاصل نيس بيس جاسية كه اس طرح لكود يكربائع في تحن ير تبعد كياتا كرتصر يح تبعنه كرنا اورمعني قيضه كرنا ثابت بوجائ كديدام والمنح بهاور جمكز ي كوور كرنے كے واسلے طاہر ب اور ابوزيدشروطي اس طرح لكھتے ہيں كہ فلاں بن فلاں يعنى باكع نے فلاں بن فلاں يعنى مشترى سے تمام شن جواس تحرير من خركور بي بعربوروصول باياباي طور كدفلال بن فلال في اس كوديا اورمشترى اس تمن كواس كود ي كربرى بوكيا اوروه چندیں درم دزن سبعہ نیں بیمچیا میں ہے۔ کونکہ ہرگاہ قبضہ کی تصرح واجب ہوئی تو دینے کی تصرح بھی داجب ہے تا کہ باکع کا قبضہ مشتری کے دینے ہے ہو کیونکہ بنا برقول می بن ابی لیل کے جس مخص نے اپنے قرض دار کے مال سے اپنے حق کی جنس ریر قابو پایا تو اس كو كي ليرة روانبيس باوراكر ليلياتو ما لك نه بوكا بلكه عاصب موكا يس مشترى كادينارتحريركرستا كيقول بن الى في ساحر از مو اور طحاوی تجریر فرماتے تھے کہ فلال بن فلال بن فلال کوتمام تمن سب مجربوردیا کہاس سے لے کرفلال نے قبعہ کرلیا اوراس كويور يفن سے برى كرديا كيونكه برگاه قبصداور دينے دونوں كى تصريح واجب جوئى تو دينا قبصد سے مقدم جونا جا بينے ہاس واسطے كه تبعندكرنا دينے كاتھم ہے اورتھم چاہئے كەسب سے موخر ہوليل واجب ہے كددينا قبعندسے پہلے ہوليكن جوامام طحاوى نے ذكر كيا ہے اس میں ایک طرح کاخلل مدے کر قولداور اس کو بورے تن سے بری کرویا بدابتدائے بریت کا مقتضی ہے ند بریت بعید کا اور بالغ اگرمشتری کوشمن سے بعد شمن وصول کرنے کے بری کر سے وی بری کرنا سے جو کا اور بائع پرواجب ہوگا کہ جوشن اس نے وصول کیا ہے اس کووالی کروے پس بصوب بیہے کہ بول تحریر کرے کہ فلال نے شمن تمام بحر بور فلال کودیا اور فلال نے اس سے لے کر قبعنہ کر کیا اور فلان اس کودے کراس سے بری ہو گیا اور وہ چندیں درم وزن سبعہ میں اس دینا قصنہ سے مقدم ہوگا اور بریت اس کودے کر حاصل ہونے سے صحت قبضہ ثابت ہوجائے گی اور بریت ابتدائیکا وہم بھی دور ہوجائے گا اور تمام سب بحر پورلکستا تا کید کے واسطے ہے اور السي تحرير من تاكيد كواسطيز واكدعبارات تكسى جاتى بين اوراما م محدٌ ن تحرير مين قبينه مين تكليا حالا تكد جس طرح قبعنه ثمن تحريرك في كى ضرورت ب كدمشترى كے واسطے جمت مواك طرح قبض تحريركرنے كى حاجت بكدبائع كے واسطے جمت موليس اس كالكھتا ضروری ہےاور الل شروط نے اس کی عبارت میں اختلاف کیا ہے ہی سمتی او ہلال وابوز پرشروطی اس طرح تحریر کرتے تھے کہ فلان بن

فلاں نے فلال بن فلاں کوتمام دارمحدود ہ نہ کورہ تحریر بندامبروکیااورامام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ فلاں نے فلاں کوتمام و ہرج جس پر عقدواقع ہوا جس کا بیان اس تحریر میں ہے سپرد کیا اور میاحسن ہے اور لفظ سپر دکر وینا اختیار کیا اور میدند لکھا کہ فلاس نے قبضہ کیا اس واسطے كتول فلال نے قبضه كياس سے منہيں سمجما جاتا ہے كہ بائع نے مشترى كو قبضه داركى اجازت دى ہے اور بعض لوگوں كايہ نہ ہب ہے کہ مشتری بعدادائے من کے میچ پر قیصہ کرنے کا مختار تہیں ہے تاوفٹنیکہ بائع اس کواجازت نددے اور اگر بغیراس کی اجازت کے قبغه كرليا تومثل عاصب كے ہوگا اور باكع اختيار ہوگا كه اس كے قبضہ سے نكال لے پس علمائے موصوف نے سپر دكر و بينے كالفظ اختيار كياكه يكها جائے كداس سے باقع كا قبضه كى اجازت دينا سمجما جاتا ہے تاكداس قائل كے قول سے احز از ہوجائے اور نيز ايام محد ّنے تحريض مبابعين كاميح كود كم ليناتح رنبيس كياب حالا تكريس كالكمنا ضرورى باس واسط كيعض علائ جمتدين ني بوكي موكى چیز کا بیجنا اور خرید ناجا رئیس فرماتا ہے اور بعض نے بے دیکھی چیز کا بیجنا جائز رکھا ہے اور بے دیکھی چیز کاخرید ناجا رئیس ہے فرمایا ہے اور بعضوں نے دونوں کو جائز فرمایا ہے لیکن ان کے زو یک مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے جب ویکھے اور بالع کونیس ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ می بائع کواور حربید میں مشتری کوخیار حاصل ہوتا ہے ہیں اس کالکستا ضروری ہےتا کہ بالا تفاق وج جائز اور خیار متعی ہو جائے پھراس کی عبارت میں اہل شروط نے اختلاف کیا ہے ہی سمتی رحمداللہ اس طرح تھے کے اور فلاں وفلاں دونوں نے اقرار کیا کہ ہم ووٹول نے تمام وارمحدود و فدکور وتحریر بزامع اس کے صدود وحقوق کے اور جواس میں داخل اور جواس سے فارج ہے اور ان دونوں کوسب کو بیان کرد سے اور تمام جو بچھاس میں ہے قلیل وکٹرسب دیکولیا ہے اور پہچان کرلیا ہے اور ہم دونوں نے اس کوونت عقد ت کے جوائ تحریف مذکور ہے اور اس سے پہلے و کیولیا ہے اور اس صال پر ہم دونوں نے باہم خرید وفرو شت کی ہے اور سے ابوزید لکھتے تے کداور مشتری فلاں نے تمام دار محدود ہ تحریر بذا کی طرف نظر کرلی ہے اور اس کود کھے کرراضی ہوگیا ہے اور جوسمتی نے بیان کیا ہے وہ احسن واضح ہاور یہ جوسمتی نے بیان کیا کہ دونوں نے اس کوعقد بھے کےوفت دیکھا ہے یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ بعض علاء کابد ند بب ہے کہ جو چیز خریدی یا فروخت کی اور اس کو تیج ہے پہلے دیکھا تھا اور وقت تیج کے اس کا معا سُنہیں کیا بلکہ و وآسمکھوں کے سامنے ے فائب تھی تو جائز نہیں ہے ہیں ہم نے اس قول سے احر از کیا اور یوں لکھا کہ مقد تا ہے وقت اس کو دونوں نے ویکھا ہے اور بیرجو بیان فرمایا کول اس کیمی و یکھائے۔سواس کی حاجت میں ہے بلکداس کو بغرض تا کیدذ کرکیاہے اور بدجوفر مایا کہجودونوں نے تمام وارمع اس کے حدود وحقوق وقلیل وکثیر جواس میں داخل اور اس سے خارج ہےسب دیکھ لیا ہے تو بیامر مفروری ہے اس واسطے کہ ہمارے علما و کا غد جب بیہ ہے کدا گرمشتری نے وار کے باہر سے نظر کی بیعنی باہر کود کھولیا اور اس کے سوائے نہیں ویکھا تو اس کا خیاررویت باطل ہوجائے گا اور بتا پر قول زفر کے جب تک وہ پورے خارج کو اور پورے داخل کو اور بعض زمین کونہ دیکھے لے تب تک اس کو خیار حاصل رہے گااور حسن بن زیاد کے فزد یک جب تک تمام قلیل و کثیراس کا اور تمام اس کی زمین اور تمام عمارات وغیر و جواس میں ہے نہ و کھ لے تب تک اس کو خیاد حاصل رہے گا ہی ہم نے ان اختلافات سے نیچے کے واسطے ان چیزوں کا ذکر کردیا اور نیز امام محرد نے عاقدين كابايدان متغرق مونامجي بيان ندكيا اورامام فصاف بمي اس كؤنيس لكيعة تصاورعامه الل شروط اس كولكيعة بين اس واسط كدامام شافعی کے نزویک جب تک متعاقدین بعد فراغ گفتگوئے خرید و فروخت کے از راویدن جدا نہ ہو جا کیں تب تک ان کوای مجلس میں اختیار رہتا ہے اور ہمارے نز دیک بعدختم تفتگوئے خرید وفرد خت کے اِن کوخیار مجلس نہیں رہتا ہے بس شایدان وونوں میں جنگز اوا تع ہو بایں طور کہ دونوں معتقد غرجب شافعیؓ ہوں ہیں ایک ہے کہ میں نے قبل تفرق کے عقد صبح کردیا تھا اور دوسرا ا جازت کا دعویٰ کرے اس واسطے ہم نے تغرق بابدان کو تحریر کردیا کہ بعد نفاذ اس بھے کے دونوں بابدان متغرق ہو گئے تھے تا کہ بیر جھکڑ امتقطع ہوجائے اور اہل

شروط نے اس کی عبارت میں باہم اختلاف کیا ہے جی ابوزیداس طرح لکھتے تھے کہ بعد اس تھے ذکورہ تحریر بذا کے اور اس کے مجھے ہو جانے اور واجب ہوجانے کے باہم رمنامندی کے ساتھ پر متفرق بابدان ہو محتے اور طحاوی یوں لکھتے تھے کہ بعد وقوع اس جج ندکورہ تحریر بندا کے تمام اس بھے پر باہمی رضامندی اور دونوں ہے اس کے نافذ کرنے کے پھر دونوں متفرق بابدان ہو مکھے اور جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہاس می مشتری کے حق میں زیادہ احتیاط ہے کہاس سے مشتری صحت خرید کا مقرنیں ہوا جاتا ہے تا کد بروفت استحقاق ھیج (۱) کے بتابر قول بعض علاء کے وہ اپنائٹن بالغ ہے واپس نہ لے سکے پھر امام محمد نے فرمایا فما ادرک قلاں بن فلال من درک فی بنہ ہ الدار فعلی فلاں بن فلاں خلا مدحی سیلمہ لہ یعنی اس سے بعد اگر فلاں بن فلاں کواٹس دار کی بابت کوئی درک پیش آ سے تو فلاں بن فلاں یر وا جب ہوگا کہ اس کو خلاص کر کے مشتری کوسپر وکرے اور علاء نے امام محد کے قول کہ فما اورک فلاں بن فلاں اس کی ترکیب میں اختلاف كيا ب كرة يافلال بصب بيابر تع بيكن نصب زياده والمتح باورمعنى بيدي كدفلال كوجو درك لاحق مواور تولية فلال ین فلاں پرواجب ہوگا کہ اس کوخلاص کرے بہاں تک کےمشتری کے سپردکرے اس سے امام محدی بیمرادیس ہے کہ لامحالی کوخلاص كر كے مشترى كے سپردكرے اس واسطے كديدالى شرط بے كد شاہداس كے بورے كرنے پروہ قاور ند ہوسكے بلكديدمراو ب كداكر ماحب استحقاق اس بھے کی اجازیت وے دیتو میچ کوخلاص کر کے مشتری کے سپر دکرے یا اگر دوا جازت نہ دیے تو خمن مشتری کو والیس كرے اوراس شرط كاوفا كرنامكن ہے اور بعض نسخ شروط ميں جس طرح بم نے بيان كيا ہے اى طرح صرح عبارت مذكور ہے ك فعلی فلاں خلاص ذلک حتی یسلمہ الیہ او بردائتمن علیہ یعنی پس بالغ پر واجب ہوگا کہ اس چیج کوچیوز کرمشتری کے سپر دکرے یامشتری کا حمن اس کودالس و سےاوراس مقام پر فرمایا کداوراہیا ہی امام ابوحنیفہ وابو یوسف کھا کرتے تھے اور یوسف بن خالد سمتی و ہلال دونوں اس طرح تحریر فرماتے تنے کہ اگر پھراس دارمحدودہ تحریر ہذا کی بابت یا اس میں کسی کی بایت یا اس کے کسی حقوق میں کوئی درک تمام لوگوں میں ہے کی کی طرف ہے چیش آئے تو فلاں بن فلاں پر واجب ہوگا کداس سب کوفلاں بن فلال کے واسطے فلاص کرے بہاں تک کداس کے سر دکرے یا اُس کومشتری کے واسطے ہر درک و مشقت سے خلاص کر دے اور شیخ ابوزید شروطی ہوں لکھتے سے کدفلاں بن فلاں کو جواس کی بابت یااس میں ہے کسی جزو کی بابت یااس کے حقوق کی بابت یا حقوق میں ہے کسی کی بابت کچھودرک بیش آئے تو فلاں بعنی بائع پر واجب ہوگا کہ فلاں بعنی مشتری کے وہ سپر دکرے جس کواس پر اس کوئٹے نہ کور وتح پر ہذانے مشتری کے واسطے واجب کیا ہے۔ امام طحادیؓ نے قرمایا کہ چینے ابوزید کی تحریر ہمارے بہند ہے بنسیت تحریر بوسف بن خالدہ بلال کے اس واسطے کہ بوسف و ہلال نے درک کومضاف بجانب مشتری تحریز بین کیا ہے ملک مطلق رکھا ہے ہیں اس مشتری کواور نیز ہرا یے مخص کوشال ہے جواس مشتری ے اس دار ندکورہ کی ملکیت اس سب سے حل خریدہ ہدو صدقہ وغیرہ کے حاصل کرے پس منان درک ان لوگوں کے واسطے جومشتری ے ملکت حاصل کریں اس بائع پرمشروط ہوگی اور اگرمشتری ہے خرید نے والے کے ہاتھ سے سی مستحق نے استحقاق ٹابت کر کے ب وار لے لیا اور مستحق نے مج کی اجازت ندوی تو اس شرط تحریر کے موافق مشتری دوم کو بھی ای بائع سے ثمن واپس لینے کا اختیار ہوگا حالانكداستحقاق ثابت مونے كونت مشترى كوائ بائع كمن واپس لين كاستحقاق موتاب بائع كے بائع سے واپس لين كا اختيار تہیں حاصل ہوتا ہاوروارث مشتری کواسپے مورث کے بائع ہے تمن واپس لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے باو جود یک بیاس کا با تع نمیس ے سواس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ و مورث کا قائم مقام ہے ای واسطے اس فمن سے مورث کا قرضہ او آکیا جاتا ہے اور ای واسطے اگر مشترى ميت براس قدر قرضه موجواس كمتمام تركه كويط بيتو درصور يك دار فدكور براستحقاق فأبت موتو واليس لينه كااختيار وصى ميت

<sup>(</sup>۱) مین مشری کے باس میں اتحقاق ابت کرکے لے ل جائے ۱۱

کوہوتا ہے نہ دارے کوپس اگر اسی طور پر لکھا جائے جس طرح یوسف و ہلال لکھتے ہیں تو پیشتر اس کا دہم ہوسکتا ہے کہ بیچ ہیں بیالیک شرط ہے جس کو عقد کا مقتضی نہیں ہے ہیں و وفساد کا کا کھم دے گائی واسلے ہم نے اس سے احتر از کرنے کی غرض سے درک کی اضافت بجانب مشتری کردی ہے اوربعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ جودرک فلاں بن فلاں کواور برکسی کواس کےسب سے پیش آ سے تو فلاں بالتع يراس كا خلاص واجب باوراس طور سے ندلكمنا جا ہے اس واسطے كداسباب ميں اس كے وارث لوگ اور اس سے خريد فيد والياوراس كى طرف مصدقد يابيد پانے والياور نيزتمام لوگ جواس مشترى كى جبت سے مليت دار ندكوره حاصل كريسب لوگ ہو سکتے ہیں حالا تکہ ہم نے بیان کردیا ہے کہ وقت استحقاق واروہ ونے کے ان لوگوں کواس بائع سے ثمن واپس لینے کا اعتمار نہوگا الی اگراس طور ہے تحریر کیا تو بائع کے ذمہ ایک شرط لگائی جس کوعقد ی جیس جا بتا ہے ہی جے فاسد ہوگی اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ پس فلاں یعنی بالغ پراس کا عہدہ ہے اوراس طور ہے بھی نہ لکھنا جا ہے اس واسطے کدامام اعظم کے مزد یک عہدہ قدیم دستاویز کو کہتے ہیں حالانكه استحقاق ثابت ہونے كے وقت بائع برمشترى كا قدى دستادين كا استحقاق نيس موتا ہے ہى اگر الى شرط بائع كے ذمه نگائى تو خلاف متعضائے مقدشرط لکائی ہیں تھ فاسد ہوجائے کی اور متاخرین ہال شروط نے فرمایا کداس طرح ندلکمتا جاہئے کہ جودرک فلاں مشتری کو پیش آیئے ہیں فلاں بالع پراس کا خلاص کر ہے مشتری ندکور کے سپر دکرنا واجب ہے۔ بلکداس طور سے تکھے جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا ہے کہ مشتری کواس کی بابت یا اس میں ہے کئی جزو کی بابت یا اس کے حقوق بیاحقوق میں ہے کئی کی بابت کچھورک چیں آئے تو بالع پر واجب ہوگا کہ فلاں مشتری کو وہ سپر دکرے جو تئے فدکورہ تحریر بندائے مشتری کے واسطے اس پر واجب کیا ہے اس واسطے کہ جب مشتری کے باس سے چھے استحقاق ٹابت کر کے لیے جائے اور مستحق اس بھے کی اجازت ندد سے تو علماء کے درمیان اس امر میں اختلاف کے کو مشتری کے واسطے بائع پر بحکم تھے کیا واجب ہوگا اس مارے نزویک اس پر واجب ہوگا کہ مشتری کواس کانمن واپس کرے ااور عثمان لنمی وسوادین عبدالله عمری نے فرمایا کدوار مبیعد کے مثل بلندی دیستی و قیمت وعمارت و گزوں کی مساحت کا ای مقام پر دوسرادارسپر دکرنا واجب موگا اور بعض نے فرمایا کہاس پر واجب موگا کہ دار میبعد کی قیمت واپس کرے خواہ تمن اس کے برابر ہویا کم ہویازیادہ مواور برگاہ علماء نے اس طور سے اختلاف کیا ہے تو احوط یمی ہے کداستحقاق کے وقت جوواجب ہوگا وہ بیان ندکیا جائے گاتا کہ جو قاضی اس کے برظاف اعتقادر کمتا ہوہ واس کو باطل نہ کرے اور جو تحریر ہے اس کو خلاف مقتضائے مقدنہ خیال کرے اور بیسباس صورت میں ہے کہ صاحب استحقاق نے تع ند کور کی اجازت نددی اور اگر صاحب استحقاق نے استحقاق ٹابت کرنے کے بعداس بیج کی اجازت دے دی تو بعض علا وکا تول ہے کہ بیاجازت بالکل کارآ مدنہ ہوگی بنابریں کدان کے نزد میک فسولی کی تیج منعقد نيس موتى إورنداجازت لما لك يرموتوف موتى إور ماريزوك أكرقامنى فيصاحب استحقاق كواسطاس عين كا تھم نیں دیا ہے اور تھم دینے سے پہلے صاحب استحقاق نے اجازت دے دی تو اس کی اجازت کارآ مد ہوگی ہیں ہا کع پر بھی مال مین مشتری کوسپردگرناواجب موگالیکن امام اعظم سے ایک روایت می اس کے برخلاف یون مروی ہے کہ ستحق کا خصومت کرنا اور قاضی ے تھم کی درخواست کرنا تھے کے تقعل کی دلیل ہے ہیں اس ہے تھے ٹوٹ جائے گی جیسے کہ صرتے تو ڈوینے سے ٹوٹ جاتی ہے پھراس کے بعد متحق کا اجازت دیتا مجمع کارہ مدندہوگا اور اگر بعد تھم قامنی صاور ہونے کے صاحب استحقاق نے اجازت دی تو بعض موافق می ذکورے کہ بتا برقول امام اعظم کے اس کی اجازت کارآ مدنہ ہوگی اس واسطے کہ متحق کے واسطے مال عین کا تھم قاضی کی طرف ہے مادر ہونے سے بع سے موجائے کی اور صاحبین کے نزد یک اجازت کاراً مد ہوگی اس واسطے کرصاحبین کے نزد کیک استحقاق تابت اور

ا اس کی حاجت نیس ہے اس واسطے کہ جب منعقد ندہو کی تواجازت پر کیاموتوف ہوگی اامنہ

مستق کے واسلے مال میں کا تھم قامنی کی طرف ہے صادر ہونے سے بچے فتح نہیں ہوتی ہے ایسا بی بعض کتب میں ندکور ہے اؤ الرقیم ح زیادات ش اکساے کہ ظاہر الروایت کے موافق تج منے نہوی اور اجازت کارآ مد ہوگی اور امام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ مال عین قاضى كرعم ك متحل كاليادليل ككست في بساس ي في نوث جائكي بمراس كي بعد متحل كا جازت دينا كارآ مدند موكا إس بنابرتول ايسام كےجوفر ماتا ب كري فتح موجائے كى اورصاحب استحقال كى اجازت كارة مدند موكى اگر باكع كي دمدونت ثبوت استحقاق کے دارمعیعہ سپردکرنے کی شرط لگائی تو بائع اس دار کوجبی سپردکرسکتا ہے کہ جب صاحب استحقاق ہے اس کوخریدے مجر مشتری کے میرد کرے اور ایسے طورے شرط لگانا عقد کوفا مدکرتاہے ہی احوط بیہ کہ یوں تکھاجائے کہ ایک حالت میں اس پراس چیز کا سپر دکرنا واجب **ہوگا جس کوئٹے ندکور ہ** تحریر بندا نے اس پر واجب کیا ہے اور ای طرح یہ بھی نہ لکھے کہ اس پر تمن واپس کرنا واجب ہے اس واسطے کدا کر بورے وار پراستحقاق ثابت ہوا تو ہارے نز دیک بورائمن واپس کرنا واجب ہوگا اور بعض تخالفین کے نز دیک اس پراس دار کے شل جومورت ومنی میں اس کامثل ہووا پس کرنا وا جب ہوگا اور بعض کے زردیک اگر پورے وار کا استحقاق ٹابت ہوتو اس دار کی قیمت واپس کرے اور اگر تھوڑے وار کا استحقاق ٹابت ہوتو اس میں دوصور تیل ہیں اگر استحقاق کسی غیر معین کلزے کا ابت ہوا جیے تہائی و چوتھائی وغیروتو ہمارے نزویک مشتری کو اختیار ہے جاہے باتی بائع کو دایس کر کے اس سے اپنا پوراٹمن واپس لے اور جاہے باتی کورکھ لے اور جس قدر استحقاق میں لے لیا ممیا ہے اس کے حساب سے بائع سے شمن واپس لے اور اگر کسی معین کھڑے کا استحقاق ابت موالی اگر قبعندے بہلے استحقاق فركور ابت مواتو مشترى كوابيا بى افقيار موكا جيسام نے بيان كيا ہے اور اگر قبعند كے بعدايهاواقع مواتومشترى كوخيارنه موكا بلكه جس قدراسخقاق بساليا كياب اى قدر ككز كاثمن بالغ سهواليس ليكااوريه بمزله المي صورت کے ہوگا کہ جیسے اس نے دو چیزیں خریدیں پھر قبضہ کے بعد ایک استحقاق میں لے لی گئی ایسا بی طحاوی ہے اسپے شروط میں ذکر كياب اور خصاف في فرمايا كمشترى كواختيار بواب باتى كوركه الدرجس قدرات تعقاق على لياكيا باس كالمن واليس الداور جاہے باقی کووالی کرکے بائع منے اپنا بورائمن والی کرلے اور بعض علاء کے نزویک کل مجع کی بج قاسد ہوجائے گی اور بائع پر بورا شمن واپس دینا واجب ہوگا پس بنابرقول ایسے عال کے جواس دار کے شل واپس دینا واجب کہنا ہے اور بنابرقول ایسے عالم کے جو قیت داروالیس دیناواجب کہتا ہے بیعنامہ میں شمن واپس کرنے کی شرط تحریر کرنا الی شرط ہوگی جومنت نائے عقد نہیں ہے ہی اس سے عقد فاسد ہوگا ہی ان لوگوں کے قول سے احر از ہونے کے واسطے اس کوتح رینہ کرے اور ہمارے مز دیک بھی بعض صورتوں میں پورا شمن اوربعض صورتوں میں تھوڑ اشمن واپس کرنا واجب ہوتا ہے پس اگر ہم بیعنا مدمیں مطلقاً پوراثمن واپس کرنا شرط کریں تو بیشرط خلاف معتناے مقد موکرموجب فساد موکی اور اگرہم نے اس طرح تحریر کیا کہ پس بائع پر وہ چیز واجب موکی جو ت فیکورہ تحریر بذانے مشتری کے واسطیاس پرواجب کردی ہے تو ورصورت استحقاق ثابت ہونے کے اور صاحب استحقاق کا تع کی اجازت نددیے کے جس چیز کا تھم قاضی کی طرف ہے اس پر صاور ہوو وسب کے فزویک ہوجب اس تع کے ہوگی جیسا کہ بیعنامہ علی شرط تحریر ہوئی ہے پس قاضیوں میں کسی قاضی کوخواہ کسی قول کا معتقد ہواس تھ کے باطل کردینے کا اختیار نہ ہوگا جب کداس کے باس بیمقدمہ چیش ہوچس اس وجدے میں لکمتا احوط ہے اور امام ابو صنیفدوا مام ابو بوسٹ بعد تحریر واقعددرک کے یوں لکما کرتے تھے کہ پس فلال پراس کا خلاص كرنا واجب موكاحي كداس كومشرى كي سردكر يااس كواس كالمن مع قيت اس جيز كوالبس كرب جوهارت ودرخت وزراعت وغیرہ ہاکتے کے عظم سے مشتری نے خودا بجاد کی ہوں یا اس کے واسطے نوا بجاد کی گئی ہوں اور ہم نے ان چیزوں کی قیت کی منان اس واسطة تحريركردى كدينا برقول بعض علام كاستحقاق ابت بون كوفت مشترى كوبائع سان جيزول كي قيت وائي لين كااعتيار

جعی ہوتا ہے کہ جب بالع نے اس کی منانت تبول کر لی ہوادر اگر منانت تبول ند کی جوتو نہیں اور ہم نے بالع کے عظم سے اس واسطے تحریر کیا کیعض علاء مدیند منور و کہتے ہیں کد بالع نے اگر جہمشتری کے واسطے ان چیزوں کی قیمت کی مثان کر لی ہوتا ہم مشتری اس سے اس قیت کوجی واپس لے سکتا ہے کہ جب بائع نے ایسانکم کیا ، و پس ہم نے بالغ کا منانت کرنا اور اس کا مینکم دینا ان علاء کے قول ے احر از کرنے کے واسطے تحریر کردیا اور بعض لوگ یوں تحریر کرتے ہیں کدمع حالت اس چیز کے جس کومشتری عمارت وور دت وغیرہ ے تو ایجاد کرے اور میسی نہیں ہے اس واسطے کہ مشتری میمی دار میں المی چیز ایجاد کرتا ہے کہ استحقاق ثابت ہونے کے وقت اس کی قیت لینے کا اختیار باکع ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جیسے کنواں اگار ؟ اور چدیجے صاف کرنا وصودی صاف کرنا ایک چیزیں جن کو باکع ے سر زمیں کرسکتا ہے ہیں اگر ان کی منانت بھی بائع کے ذمہ شرط کی تو ایسی شرط اس کے ذمہ لگائی جس کو عقد مقتضی نہیں ہے اور اس میں ہردوعاقدین میں سے ایک کے واسطے نفع کے اور امام محاوی فرماتے تھے کداحوط بیدہے کہ بیند فکھاجائے کدمع قبت اس چیز کے جس كومشترى بدواكرے بلكه يوں لكمعاجائے كه فلاں بن فلاں بن فلاں كواس دار محدود وياس كے حقوق ميں ہے كمى حق ميں يااكى چيز میں جس کوا بجاد کرے شل غمارت و درخت و زراعت کے کوئی درک چیش آئے تو بائع پر بھکم کے فرخور و بیعنامہ بذا جس کا سپر دکرنا واجب باس كوتسليم كراء وروجه بيه كرجب وارمبعيه كالتحقاق الى حالت بس ابت موكمشترى اس مس كوئى عمارت بنا وكاب یا درخت لگاچکا ہے اس میں مجیتی بوئی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے اس مارے اسحاب سے اس میں دوروایتی ہیں ایک روایت شاذہ میں قرمایا کداگر بائع حاضر ہوتو مشتری بائع سے ان چیزوں کی قیمت اس طرح قائم کر کے صاب سے لے لے کا اور بیٹمازت اور بودے اور زراعت بعوض اس مال قیمت کے جو ہا تع نے تاوان دیا ہے ہا تع کے ہوجا کیں مے پھراس کے بعد میا حب استحقاق کو ا تقلیار ہوگا جا ہے باکع سے مواخذ وکرے کہ ان چیزوں کواس کی زمین سے اکھاڑ لے اور دور کردے اور جا ہے باکع کوان کی قیمت اً كمزى بوئى اورتو زى بوئى كے حساب سے دے كران كوائے واسطے دہنے دے اور اگر بائع غائب بوتو صاحب استحقاق كواختيار بوگا كمشترى بصمواليذ وكركان چيزول كواچي زيين سے دوركرا دے اور باكع كة تے تك كا تظار ندكرے بحر جب اس كومشترى نے اکھاڑلیا تو جب بھی بائع پر قابو بائے تو اس کودے کرای طرح اکٹری ہوئی کی قیت اس سے تاوان لے کیونکہ اس نے بائع کواپیا عی میرد کیا اور اگر صاحب استحقاق جائے و مشتری کوان کے اکھاڑنے ہے منع کرے اور اپنے واسطے دینے دے اور مشتری کو اکھڑی ہوئی کے حساب سے اس کی قیمت وے دے چرمشتری (۱) بائع سے سوائے اپنے تمن کے اور پھے واپس نبیس لے سکتا ہے اور طاہر الرواية من فرمايا كداكر مشترى سے ان چيزوں كے دوركرنے كا مواخذ وكيا كيا تو مشترى اس كودوركرد مے الير نوشن مشترى كى بوكى پھراس کوافقیار ہوگا جا ہے بیٹوٹن بالع کودے کراس ہے ثابت کی قبت لے نے اور چاہے ٹوٹن اپنے واسفےرینے دے اور بالع سے کچھوا لی نہیں لے کتا ہے ہی جب ہمارے مزد یک سیتھم ہوا کہ معنی صورتوں میں مشتری باقع سے عمارت کی قیت لیتا ہے اور بعض صورتوں میں بیں بسائر بیتنامہ میں میں سی سے کا مطلقاتو ہم نے مشتری کے واسطے ہرحال میں قیمت واپس لینے کا اختیار ٹابت کرویا حالاتک بیشرط خلاف مفتضائے عقد ہاور ہردو عاقدین میں سے ایک لیعنی مشتری کے واسطے اس میں نفع ہے لیس ہارے نزد یک الی شرطموجب فسادعقد ہوئی اوربعض علائے مدینہ نے زعم کیا کہ اگرمشتری نے عمارت بنائی اور اس کو بیمعلوم نبیس ہے کہ بیا وارصاحب استحقاق کی ملک ہے جی کداس نے وحوے و نا واستکی میں بنایا پھرصاحب استحقاق فلا ہر مواتو قاضی اس مستحق ہے کہا گا کہ تھے کوا ختیار ہے جا ہے مشتری کواس کی ٹابت ممارت کی قیمت دے دے کیونکہ اس نے دھو کے اور نا دانسگی میں بنائی ہے اور یہ ا نفع باورائي شرط بالانفاق موجب فسادي بعاامند (١) جوبائع كوديا با عمارت تیری ہوگی اور اگر جا ہے تو اس کی قیمت نہ وے اور مشتری تیراشریک رے گا اور مشتری کو ممارت دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گا اوروه بائع سے پچھوا پس مبل فیصل ہے اور اگرمشتری جانا ہو کہ بیدار ملک ستحق ہے اور باو جود اس کے اس نے عمارت بنائی تو ما حب استحقاق کوا فقیار ہوگا جا ہے مشتری کواس عمارت کے منقوضہ کی قیمت کے حساب سے قیمت دے کرمشتری سے بیٹارت نے لے اور مشتری بائع سے پھوٹیں کے سکتا ہے ہی اگر ہم بیعنا مدھی بیشر اتحریر کریں کدمشتری بائع ہے واپس لے تو بتابر قول ان علاء ے ہم نے الی شرط لگائی جوخلاف معتقبائے عقد ہے۔ اس موجب فساد عقد ہوگی اور نیز امام شافعی کابید نرجب ہے کہ جوچیز مشتری نی ا يجاد كرے اس كى قيمت باكع سے والي نيس لے سكتا ہے ہيں ان كے قول كے موافق بھى الى شرط خلاف معتصارة عقد ہوكى ہيس ا یجاد مشتری کی قیمت کی منان کی شرط با نئع پر کرنے ہے احتر از واجب ہے تا کہ ہمارے قول وغیروں کے قول کے موافق عقد تخط فساو ے محفوظ رہے لیکن یتح مرکرے کہ بائع پروہ چیز مشتری کوسپر دکر ناوا جب ہوگی جواس بچے ندکورہ پیعنامہ بدانے اس پروا جب کیا ہے جی کراگر میر معنامد کسی قاضی کے باس چیش کیا جائے تو وہ اس تھ کے فاسد ہونے کا تھم نیس دے کا بلک اس کے غرب کے موافق جو چیز مجکم اس بھے کے بذمہ باقع واجب ہوگی اس کا تھم باقع پر صادر کرے گا اور واضح ہو کہ بیتقریرا مام طحاوی کی اگر چہ مقد بھے کوفساد ہے بچاتی ہے لیکن اس میں حق مشتری کی صیاحت ان چیزوں ہے جو ممارت و درخت وزراعت اس نے ایجاد کی میں نہیں ہے اس واسطے کہ ا مام طحاوی نے بیٹر رئیس کیا کہ جودرک اس کوان چیزوں میں سے ان میں سے کسی چیز میں جواس نے بھکم یا نع ایجا د کی ہیں پیش آئے حالانکہاں کا ذکر کرنا بعض اہل علم کے قول ہے بیجنے کے واسطے ضروری ہے ای طرح اس نے مقد ارمیمان جواس پران کی قیمت میں ہیں آئے کی بیان نہ کی حالانکہ ابن الی کیلئے کے قول کے موافق منانت سیح ہونے اور مشتری کے بائع سے رجوع کرنے کے واسطے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ چنے بن انی کیل کے نزویک جب تک مقد ارمضمون بہ کی معلوم نہ ہوتب تک منان سیح نہیں ہے اس کا حیارید ہے کدان چیزوں کا منانت نامد ملیحد وتحریر کرے یاان چیزوں کی منانت کا ذکر بیعنا مدیس تحریر کرے اور لکھ دے کہ بیان است یا کئے کی طرف ہے اس بھے میں مشروط نہتی بلکداس نے بعد ہے اس کی منانت کرلی ہے اور ان چیزوں کی مقدار قیمت الی ذکر کر دے كداس امركا يقين اس كوموكدان چيزول كي قيمت اس سنبيل بزهے كي مثلاً ايك ورم سے بزار ورم تك يا دو بزار درم تك على بدا القیاس پس عقد فاسد ہونے ہے بھی احتر از ہو جائے گا اور حق مشتری کی حفاظت بھی ان چیزوں میں جن کووہ ایجا وکرے گا ازتشم ممارت ودر شت حاصل ہو جائے کی بیدذ خمر ویس ہے۔

مئله فركوره كى ايك صورت جس مين فريقين كي تصرفات جائز متصور مول كي الم

امام می نے قرمایا کہ کواہ ہوئے لین کو اہان مسمیان کو اہ ہوئے اور بعض اہل شروط اس عبارت کو اول ہے ہیں لیسے ہیں لیسی و میں ہے۔ جس پر کواہ لوگ کو اہ ہوئے اور ہمارے بزدیک احسن سے ہے کہ اس کو اخیر میں تجریر کرے اس واسطے کہ کو اہ لوگ اپنی کو ابی آخر میں تجریر کرتے ہیں ہیں اس لفظ کا ذکر کرنا بھی وہیں بہتر ہے جہاں کو اولوگ اپنے اپنے نام جبت کریں سیسوط میں ہے اور اہام محریر نے میں پر اقتصار کرتے ہے لیعن کو اہ ہوئے اور اہل شروط ہوسف بن خالد وہلال وابوزید نے اس پر عبارت بڑھائی ہے ہی ہوسف بن خالد وہلال وابوزید نے اس پر عبارت بڑھائی ہے ہی ہوسف بن خالد وہلال ہوں تجریر فرماتے تھے کہ کو اہان مسیان تجریر ہزا فلال و فلال تمام اس چیز کو جو اس کے ترین ہوں کے دونوں کے اس اقرار کی کہ دونوں نے جو پھواس تجریش بیان ہے بھولیا ہوں تھا کہ کو اہان مسیان تحریر شرین ہوں کے تھے اور دونوں کے تھے اور دونوں کے تھے اور دونوں کے تھا اور دونوں کے تام اس چیز کے افرار پر جو ہماری اس تحریر میں نے کو دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے مسیان تحریر میں نے کو دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے مسیان تحریر میں نے کو دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے تھا کہ کو اس کو تھاں وفلاں کی تام اس چیز کے اقرار پر جو ہماری اس تحریر میں نے کو دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے مسیان کو دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے مسیان کو تھاں وفلاں وفلاں کے تمام اس چیز کے اقرار پر جو ہماری اس تحریر میں نے کو دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ دونوں نے دوموسوف ہوراس اقرار پر کہ معربان کو تھاں وفلاں کو تام کو دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف کے دوموسوف

تمام اس کوجواس میں ندکور ہے مجھ لیا بعدازا نکہ دونوں کو بیتر میر پڑھ کرستائی گئی اور دونوں نے اقر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کوحر فاحر فا سمحدلیا ہےاور دونوں نے ان کواہوں کوتمام اس چیز کا جواس تحریر میں ہےاہے او پر کواہ کرلیاا پی محت عنو ل وابدان و جواز تصرفات کی حالت میں درحالیکہ بطوع خود ہدون اکراہ واجہار کے ایسا کیا اور درحالیکہ ان دونوں کے امور میں ان پرکوئی متولی شقا بلکہ بیدونوں خود اسيخ مالوں كے مخيار تھے ميد دونوں كى بات من مجور نہ تھے اور نہ ايك مجور تھا اور دونوں كوم من وغير ہ كى كوئى علت نہ تھى اور بيتحرير ماہ فلان سنه فلاں میں تکھی گئی اور بوسٹ بن خالد و ہلال نے کواہوں کی کواہی با ثبات تمام مرقومہ بیعنا مداختیار کی اور شخ ابوزید نے دونوں متباهین کے تمام مرقومہ بینامہ کے اقراد کی کوائی اغتیار کی اور ہمارے بعض مناخرین مشائخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریر میں بعض المكابات موتى ہے جس پر گواولوگ هيقنة واقف موتے ٻيں چنانجي خربيد وفروخت و قبضتمن و قبضة من وتغرق متعاقدين بابدان ومنان درک وغیرہ اوربعض الی بات ہوتی ہے جس پر کواہوں کو هیقنة وقو ف نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ بچ میں معنی تلجیہ نہ ہوتا وشہد نہ ہوتا اور مقدار حمن واقعی کیونکدا حمّال ہے کہ دونوں نے در پر دوقر ار دا د کرلی ہو کہ بھے بطور تلجیہ ہےاور طاہر میں دکھلانے سنانے کو بھے کرتے ہوں اور نیز در پر دہ قرارداد ہو کہ بچے بعوض براردرم کے ہےاور فاہر دو براردرم کہتے ہیں ای طرح متبایعین کامیع و کید لینا یہ مجی اسی بات ہے کہ هیقت اس پر گواہ واقف بیس ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ آ دی دوسرے کے و کھے لینے کو کیونکر جان سکتا ہے ہاں بیدد کھوسکتا ہے کہ وہ ائ طرف آنکھ کے متوجہ ہے اور بسااوقات آ دمی آنکھ ایک چیز کی طرف کرتا ہے اور اس کوئیس دیکمتا اور نہ واقف ہوتا ہے اور ای طرح تحرير كمابت من جو يجحه ہے اس پر دونوں متعاقد بن كاعلم ہوجانا بھی ایسانی ہے كہ كواہ نوگ هیقنہ اس ہے واقف نہیں ہو سكتے ہیں محربیہ باتس الى بى يى كمتعاقدين كاقرارى سالوكول كودتوف موتاب اوركواه مويا ادراس كواى كواي ذمه ليااس قدرسي بهنا مواه کودتوف ہولی جس کو کواہ نے هیقت معلوم کیا ہے اس میں ان کی کوائی با ثبات تصنی جائے کیونکہ اس سے وہ لوگ هیقت واقف ہوئے ہیں اور جس سے هیقند واقف نہیں ہوئے ہیں اس میں متعاقدین کی اقراری گوائی تحریر کرے ہیں یوں لکھنا ما ہے کہ گواہان مسمیان تمام مرقومہ بینامہ کے ہایں طور شاہر ہوئے کہ جس کا ان کو هیلند وقوف ہوا ہے اس کے با ثبات اور جن کا هیلند وقوف نہیں ہوا ہاں کے باقرار متعاقدین پھر پوسف بن خالد وہلال نے یول تکھا کہ دونوں کی حالت محت وجواز تصرفات میں اور ابوزید نے تکھا كه دونول كي صحت عقل و جواز تصرفات كي حالت اورطحاوي نے لكھا كه دونوں كي صحت عقل و جواز تصرفات كي حالت ميں اور جوطحاوي نے تحریر فر مایا ہے بیاوٹق واحوط ہے اور آیا کوا ہول کا متعاقدین کی روشنای ونام ونسب سے پہچاننا بھی تحریر کیا جائے اور هنی و ہلال اس کوتح برنیس فر ماتے تصاوران دونوں کے سوائے اہل شرو طاتح بر فرماتے تصاور بعض متاخرین مشائخ نے فرمایا کہ اگر دونوں متعاقدین لوگوں میں مشہور ہوں تو اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر مشہور نہ ہوں تو اس کا لکھنا ضروری ہے کیونکہ گوا ہوں کو دونو ل کے مواجہہ عمل ادائے گوائی کی ضرورت ہے ہی دونوں کی روشنای ضروری ہے تا کددونوں پر کوائی دے سیس اور نیز دونوں کی نبیبت میں اور دونوں کی موت کے بعدادائے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کانام ونسب پیچاننا ضروری ہے اور متعاقدین کے اقرار پر کہ ہمارا یہ نام ونسب ہے اعتاد کرنا جائز نہیں ہے شاید ہرا یک اپنا نام ونسب غیر کا نام ونسب بیان کرے تا کہ گوا ہوں کوفریب دے بدین غرض کہ غیری ملک سے مجع نکال لے پس شاید متعاقدین کے قول پراعماد کرنا غیر متعاقدین کی ملک اور بیدایی بات ہے کہ اس سے بہت لوگ غافل ہیں کہ و ولفظ بھے وشراء واقر اربقبضہ باہمی ایسے دو مخصول سے بن لیتے ہیں جن کو پیچا نے نہیں ہیں پھر جب بعد موت صاحب مجھ کان ے کوائی طلب کی جاتی ہے تو ای نام ونسب پر کوائی ویتے ہیں حالانکہان کواس کاعلم نیس ہے ہیں اس سے احتر از کرنا جا ہے تا كەلوگوں كى الملاك باطل ہو جانے ہے بچپن اورخود خداع ومجاز فت ہے محفوظ رہے پھر گوا و گونسب كا حال معلوم ہونے كا طريقة ہير

ہے کہاتنے لوگ اس کوخبر دیں جن کا جموٹ بات پرا تفاق کرنا غیر متصور ہو بیام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک دومردی<sup>ا</sup> یا ایک مرداورد و ورتی اس بات کی کوانی دی \_ بس اگرنسب کی کوانی برداشت کرنے کا قصد کیا اور ایسی جماعت کا حاضر کرنا دشوار موا جس کی امام اعظم نے شرط کی ہے کہ علم نسب اس طور سے حاصل ہونا جا ہے تو یہ کرنا جا ہے کہ کواہوں کے باس دو کواہ اس نسب کی کوائی دیں ہیں ان کواہوں کی کوائی پر میکواہ ہول حق کہ جب ادائے شہادت کی حاجت پیش آئے تو نسب پران کواہوں کی کوائی پر موائی دیں اور جوبیعنا مدین تحریر ہے اس کی اپنی و اتی کوائی دیں اور کسی عورت کی کوائی برداشت کرتے کے واسط بعض مشائخ کے نزد يك اس كاچرود كمناضروري باورفقط است يركه كوابوس كوي بنجوا ديا كديد فلاند ب كوابوس كو(١) اس يركوابي حلال نبيس باور در حاليك و وعورت عائب مو يامركني مواور كوامول كواس بركواي دين كاخرورت بيش آئى كهام ونسب كي كوابي اداكري تونام ونسب کی گواہی برواشت کرنا سیح ہونے کے واسطے وہی طریقہ ہے جوہم نے مردمجبول کی صورت میں بیان کیا ہے کہ امام اعظم کے نزو یک ا کی جماعت کوائل دے جس کا دروغ پراتفاق کرنامتمورنہ ہواور صاحبین کے نزدیک دو کواہ کوائل دیں اور ہم نے بیمورت بوری كتاب الشهادت من ذكركر دى باوراً كردرك كاكوني كفيل مواتو فرمايا كه أكر درك كيواسط مشترى في باكع كي ضامن ما تكاتو کیو کرتح ریکرنا جائے تو مسئلہ دو طرح پر ہے تو فقا درک کا تغیل لیا اور کسی بات ہے تعرض نہ کیایا تمام اس فن کا جواس کے کی وجہ ہے مشتری کا با کع پر واجب ہوالیعن حمن و قیمت ایجاد ممارت وزراعت و درخت وغیرہ سب کا نفیل لیا پس جا ہے جس طرح کفالت بی ہو ببرحال جائز باس واسط كريدا بي قرضه كى كفالت بجوعنقريب واجب موكا اوراكى كفالت جائز بيركاب الكفالة عي معلوم ہو چکا ہے لیکن پہلی صورت میں گفیل پر ونت درک واستحقاق کے فقار خمن واپس کرنا واجب ہوگا اور قیمت عمارت و زراعت و درخت من سے چھواجب نہوگااس واسطے کہ جب درک مطلقانیان کیا جائے توعرف میں اس سے بھی مراد ہوتی ہے کہ استحقاق کے وقت عمن واپس کرے پس کفالت بدرک ای طرف را جع ہوگی اور کسی طرف را جع نہ ہوگی پس خرید کی تحریر لکھنے کے بعد یوں لکھے گا کہ جو کچھاس دار کی بابت درک چیش آئے تو فلاں بعنی بائع پر وفلاں بعنی کفیل پر اس کا خلاص واجب ہے پس مشتری کوافقیار ہے جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے یا دونوں کومتفرق ایک بعددوسرے کے ماخوذ کرے بہاں تک کدونوں اس کویددار پر دکریں یا اس کانمن چنین و چنان ہے واپس کریں اورابیا بی امام محد نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور دونوں کے ماخوذ کرنے کا اختیاراس واسطے لکھا کہ ابن الی لیکل كة ل احاصر از موجائد اس واسط كراين الى بلى كايدند بب كركفالت مثل حوالد كاميل كويرى كردي بيكن اس ورت میں بری نہیں کرتی ہے کب جب کفالت میں بیشر طاکر لی جائے کہ اس کوا متیارے کہ دونوں میں ہے جس کو جاہے ماخوذ کرے اور دونوں کومتغرق ایک بعددوسرے کے ماخوذ کرنا اس واسطے لکھا کہ این شرمہ کے قول سے احتر از ہوکہ این شرمہ کے فزد یک کفالت ہو جب بریت امیل نبیں ہے تیکن حقدار نے اگر امیل وکفیل وونوں میں ہے کسی کا دائن مکڑا اور اس ہے مطالبہ کیا تو دوسرامطالبہ ہے بری ہو جائے گالیکن اس صورت میں بری نہ ہوگا کہ جب کفالت میں بیشر طاکر لی کداس کوا ختیار ہے کدایک بعد دوسرے کے دونوں ے مطالبہ کرے کذائی الذخیر و اور ﷺ الاسلام نے اپنی شرح میں فرمایا کہ مشامح "نے فرمایا کہ اس مقام پر اور شرطیس بھی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہےاوراز انجملہ بیہے کیفیل نے کفالت کی بدون اس کے کہ بیر بات تھے میں شرط کی جائے اس واسطے کہ بھے بشرط فیل قیاساً نہیں جائز ہے اور ای کوزئر نے اختیار کیا ہے ہی سے زئر کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے اس کا لکسنا ضروری ہے اور ازالجملہ یہ لکھے کہ کفالت بھکم ہائع تھی اس واسلے کہ عنان لیٹی کا ندہب یہ ہے کہ بدون تھم مکفول عنہ کے کفالت

سیح نبیں ہوتی ہے ہیں بالغ کا تھم اس قول ہے احر از ہونے کے واسطے تحریر کر دے از انجملہ ید لکھے کہ مکلول الدیعیٰ مشتری نے مجلس کفالت بیں اس کفالت کی بخاطبت اجازت وے دی اس واسطے کہ امام اعظم وامام محرکا غرب یہ ہے کہ غائب کے واسطے کفالت جائز نہیں ہے جب کہ اس کی طرف سے قبول نہ پایا جائے سوائے ایک خاص صورت کے اور بیسب کابت الکفالت میں معلوم ہو چکا ہے پس مشتری کا بخاطبت مجلس کفالت میں اجازت دینا دونوں اماموں کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے لکھنا ضروری ہے اور ازانجملہ بیہ کہ بیمی لکھنا جاہئے کہ ہائع وُلفیل ان دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کی اجازت سے دوسرے کے نفس کا بھی گفیل ہے اس واسطے کہ بسااو قات دونوں میں ہے ایک غائب ہوتا ہے اور دوسرا تنگدست ہوتا ہے پس اس سے مشتری کواپنا حق وصول نہیں ہو سكتا ہے ہیں اس كود وسرے كے نفس كا كفيل كر ديسے تاكدايس حالت ميں اس ہے دوسرے غائب كے حاضر لانے كامواخذ وكر ہے ہيں اس غائب کی طرف سے اپناحق وصول یائے گا اور کفالت بھکم بائع بعرض احتر از از قول عثمان کیٹی تحریر کرے اور از انجملہ یہ ہے کہ یہ لکھ دے کہاس تھ کی وجدے بائع یا کفیل کسی پر جودعوی مشتری اپنی زندگی میں یا موت کے بعد کرے بایں طور کہوارث مشتری دعویٰ كرے اس ويوئ كى خصومت كا برايك ان دونوں ميں ہے دوسرے كى طرف ہے وكيل بوكالت ميحد بدين شرط ہے كہ جب اس و کالت کو فتح کرے تو پھراس کے بعدوہ وکیل بدستور ہوجائے گا۔ بس اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مشتری کووٹو ق حاصل ہواس واسطے كد جب تك مال اصل يرواجب نه وكاتب تك فيل يرواجب نه موكاس واسط كفيل اين اصلى مرف سي يرداشت كرتاب اور بسااوقات ایسا ہوتا ہے کے مشتری پر باکع کی نیبت میں استحقاق اوا بت ہوتا ہے حالا نکے نیل حاضر ہوتا ہے اور مشتری نیل پر دعویٰ کر ے اپنا استحقاق بالع پر فابت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کفیل اس غائب کی طرف ہے مصم نہیں مضمرتا ہے در حالیکہ نفیل اس غائب کی طرف ہے وکل خصومت مقرر نہ ہوخواہ کفالت اس کے تھم ہے ہو یابدون اس کے تھم کے ہوبیا مام اعظم کے فرد کی ہے ایسا بی امام ابوبوسف نے امام اعظم سے روایت کی ہے ہی کفیل سے مطالبہ کرناممکن ندہوگا اور امام ابو بوسف نے املاء میں فر مایا کر اگر کفالت بھکم ہوتو بائع کی طرف سے فیل جعم مغبر ہے گا اور اگر بلائھم ہوتو بائع کی طرف فیل ہے قصم نہ منبرے گا اور امام محد نے فرمایا کیفیل بہر حال معصم عمرے اخواہ کفالت بھکم بائع ہویا بھکم نہ ہویں ہرگاہ مسلد میں اس طور ہے اختلاف ہے تو ہرایک کے واسطے دوسرے کی طرف ے وکالت بروجد ندکورتح ریر کر ، چاہئے تا کداس اختلاف سے احتر از ہواور لازم بیا کے خصومت میں تغیل از جانب بائع وکیل کیا جائے تاکہ بائع کی فیبت میں مشتری کو بائع پر اپناحق ابت کرنے کا قابو ہاتھ آئے کہ فیل سے مطالبہ کرے اور رہا کفیل کو بائع کی طرف ہے وکیل خصومت کرنے کی پچھ حاجت نہیں ہاس واسطے کہ شتری بسب رہے فد کور بیعنا مدے جو پچھاس پردمویٰ کرے گابالع اس كا اصل ہوگا اور مشاركے نے اس كى وجداور فائد و بيان كيا ہے تكر ہم كويد ظا برنيس ہوا بيسب اس صورت ميں ہے كہ فتا مانت درك كالفيل ليا مواوراس كے سوائے كى بات سے تعرض ندكيا مواورا كرتمام اس حق كا جواس تي كے سبب سے مشترى كا باكع پر واجب موا ا المفيل لياتو كفالت كوانيس شرائط يرتح ريكر يدين كوام في بيان كرديا باور قيمت عمارت ودرخت وزراعت بن جس مقدار كي کفالت کی ہے اُس کو بیان کروے کہ ایک ورم سے ہزار ورم تک مثلاً ایس الی مقد ار ذکر کرے کہ معلوم ہو کہ غالباً قیمت ممارت و درخت وزراعت اس سے زائد نہ ہو جائے کی واللہ تعالی اعلم بالصواب اور اگر ایسے فض سے جس کی طرف سے اس تیج میں جھڑا كرف كاخوف ب يدا قرارليا كديد ألا اس كى رضا مندى بي بوئى بدادراس كواس من يجي تنازع نبيس ب مثلاً بالع كابياً جورويا اقول ہماری زبان میں اس طرح لکھنا جا ہے کہ اب اس دار مبیعہ کا میں یا کوئی آ دمی سنتی نہیں ہے بیمشتری ہی اس کا حقد ادہے المند باب ہو کہ جس کی طرف سے سے ممان ہو کہ جی میں بوجہ خرید وغیرہ کے اس کا مجھ دعویٰ ہوگا تو بعد تحریر درک کے اس طرح لکھے کہ فلاس بن فلال یعنی اس بائع کے پسر نے یا فلانہ بنت فلاں اس بائع کی جورو نے بطوع خود بحالت استجماع شرا نطاصحت اقرار کے ایسا اقرار جواس تن میں مشرو مائیں اور محق نیس ہاس طرح کیا کہ جمعے دارمحدودہ فدکورہ بیعنامہ بذااس بالع فلاں کی ملک وحق تھااوراس نے ا بی ذاتی طک کوفر دخت کیا ہے اور میرااس سب میں باس میں ہے کی جزومیں کھے دعویٰ و پچھین نبیں ہے اور یہ مشتری اب اس دار نہ کورہ کا بنسبت میرے اور بنسبت سب آ ومیوں کے مستحق کیمو کیا ہے اور اگر میں اس مصالمہ میں اس مشتری پر مجمعی کوئی وعویٰ کروں تو میرا د موٹی باطل ومردود ہے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی بالمشافیہ تقمدیق کی پھرانہوں نے اپنے او براس بات کے کواہ کر لئے یا اس طرح کیسے کہ فلاں نے بطریق ندکورہ بالاتح ریکر کے لکھے کہ بیاقرار کیا کہ سب جو پچھاس تحریر میں بیان کیا ہے تھ و قبعنہ ٹمن وتسلیم ئتے وضان درک از جانب بالکع بنداا تدریں ہتے بیسب الی حالت میں ہوا کہ میری طرف ہے اس بالکع کے واسطے تھم واجازت ورضا - مندی تھی اور میرااس سب میں کھوتن و کھے دعویٰ نبیں ہے آخر تک موافق فدکورہ بالاتحریر کرے یا ابتدائے تحریر میں اس طرح لکھنا شروع کرے کہ فلاں مخز ومی نے فلال مخز ومی ہے باجازت فلال وفلال مخز دمیال کے خرید کیا اور قبعنہ حمن کے وقت بھی فلاں کا تھم و اجازت تحريركر باورا كرمعقو دعكيددو دار بون پس اگر دونول متلاصق بول تو كليم كه بر دو دارمتلاصقه جوشهرفلان كے محله فلان كوچه فلاں میں واقع بیں بعنی مع حدود وغیر وسب جیبا کہ بیان ہوائے تحریر کرے چرحدود کی تحریر سے فارغ ہو کر لکھے کدمع دونون کے حدود تمام کے د دونوں کے حقوق کے دونوں کی زبین و دونوں کی ممارت اور دونوں کے مغل و دونوں کے علو کے دمع دونوں کے سب مرافق کے وقع ہر حق کے جو دونوں کے واسطے ثابت دونوں میں میں داخل ہے یا دونوں سے خارج ہے اور جو ہر قلیل و کثیر کے جو دونوں کے · واسطے اور دونوں میں اور دونوں سے دونوں کے حقوق سے ہے چرتحریر کوموافق بیان ندکور و بالاختم کر ہے اور اگر دونوں دار ایک دوسرے سے جداہوں پس اگر دونوں ایک بی کو چہ میں واقع ہول تو تکھے کہ تمام دونوں دارعلیحدہ جو کہ شہر فلاں کے محلہ فلاں کو چہ فلاں میں واقع بیں مجر دونوں میں سے برایک کے صدو دعلیجد و بیان کردے مجرتح برکوموافق فدکور و بالاختم کردے اوراگر دونوں میں سے ہرایک دار ایک ایک علیحہ اکوچہ میں داقع ہو ہی اگرید دونوں کوچہ ایک بی محلّہ کے ہوں تو لکھے کہ ہیں ان دونوں میں سے ایک دارشمرفلاں کے محلّدفلاں کوچ فلاں میں مجرفلاں کے سامنے واقع ہے اور اس کے صدود بیان کرد سے مجراس کے صدود سے فارغ ہو کر تکھے کہ ان دونوں میں ہے دوسرا وارشہر فلاں کے اس محلّہ کے فلال کو چہ میں واقع ہے پھراس کے حدو دتح ریکرے پھر بعینا مہ کو بدستور سابق ختم کر ہاوراگر دونوں کو چہ دومحلوں کے ہول تو تنعیل کردے کہ پس ان دونوں میں ہا بیک دارفلاں محکمہ میں اور دوسرا دِارفلاں محلّه بن ہے پھرتم ریکو بدستورسابق ختم کرے پھرا گرشن ہی تفعیل ہوتو ہزادرم ٹمن ذکر کرنے کے بعد تفعیل بیان کردے کہ اس ٹمن ہی ے چیروورم اس دار کا حصہ ہے جس کے مدو داولاً میان کئے ہیں اور جارسودرم اس دار کائٹن ہے جس کے مدود میکھیے بیان کئے گئے ہیں بمرتحريركو بدستورسابق فتم كرے اور اكر معقود عليه ايك دار ي سے ايك بيت معين موتو كھے كرتمام بيت سرمائي ياكر مائي ياتمام بيت تاب تمام مطبخ یا تمام بیت بیزم یا تمام بیت الخلام یا تمام بیت حساب کوفلال سے خریدا اور اگر مع اس کے بالا خانہ کے خریدا ہوتو لکھے کہ ا ۔ اقول مترجم کبتا ہے کہ اس دوسر مے تحض کو بیقول کہنا واجب نہیں ہے کیونکہ بیاس سے حق میں امریح ضرر کے کیونکہ اگر وہ ایسا اقرار کرے تو کہتے وہ اس دار کومشتری کے ہاتھ فرو خست نہیں کرسکنا ہے اامنہ

ع تنال المتر جماریا نہیں لکمنا جا ہے بلکہ یوں لکمنا جا ہے کہ م برق کے جودونوں یادونوں میں سے کسی کے داسطے ثابت یادونوں یادونوں میں سے کسی میں داخل یادونوں میں سے کسی میں داخل یادونوں میں سے کسی میں داخل یادونوں میں سے کسی سے خارج ہے کلی ہزابعد ہی بھی ای طرح لکمنا جا ہے اور بات یہ ہے کہ بعض حقوق دونوں کو حاصل تہیں ہوتے بلکہ ایک سے لئے خاص ہیں اور بھی مابعد میں ہے علاوہ مریس دستاویز میں تفصیل جقد ممکن جا ہے تا است

تمام بیت فلال مع اس کے بالا خانہ کے یا لکھے کہ مع اس کے جواس کے اوپر بالا خانہ ہے مخملہ تمام دار کے جوشا مل ہوت ہے جو محلمہ فلال کوچہ قلاں میں واقع ہے پھر حدود دارلکھ دیے پھراس دار میں سے اس بیت کے واقع ہونے کی جگہ کہ وہ اندر جانے والے کے وائيس جانب بيابائي جانب ياسائے بجيما مولكه و ساور يدكريد بيت دائى طرف بابائيں طرف بيوت يس ساؤل ب یا ٹانی مے یا ٹالث ہے اوراس بیت کے صدو دیمی لکھے پھر لکھے کہ بیبیت مع اپنے حدود دحقوق وراستہ کے جو تحن دار سے تا درواز وفلاں ہے سب کیسے اور جائیے کہ راستہ کی مقدار لکھ وے اگر چہ ہمارے مز دیک راستہ کی مقدار بعقدر درواز ہ فلاں ہوتی ہے لیکن بعض علاء کے نز دیک اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ہیں مجبول ہوئی تو موجب فسا دعقد ہوگی ہیں راستہ کا چوڑ اؤتحریر کر دے تا کہ ان علاء کے قول ے احتر از ہواورا گرفتط مفل خرید اہو بالا خانہ نہ خرید اہوتو لکھ دے کہ چنے فقط مفل ہے اس کا علوفلاں بعنی با نُع کا ہے اس میں ہے پہلے ہے میں داخل نہیں ہواہے اور قولداس میں ہے کھوئے میں داخل نہیں ہواہے بید فرکر دیا حالانک بالا خاند بدون صرح و کر کرے بیت کی بھے میں واغل نہیں ہوتا ہے بیں اس واسطے ذکر کر دیا کہ کوئی وہم کرنے والا وہم نہ کرے کہ جس طرح دار کی ج میں بالا خانہ داخل ہوجا تا ہا ی طرح شاید بیت کی بیج میں داخل ہوا ہو پس اس وہم کے دور کرنے سے واسطے بیان کردیا وانتد تعالی اعلم بالصواب اور اگر معقود علیہ دار کا کوئی کمژامقدر ہوتو ککھے کہ دار میں ہے بورا حصہ مقدر ہ مقبومہ معلومہ خربیدااور دار کے حدود بیان کردے اور بیکڑااس دار میں ے نصف ہے اور اس دار کے دروازہ سے اندر جانے والے کے دائیں جانب ہوتا ہے اور وہ استے بہت وصفہ واس دار کے سحن سے اتا تکواہے اور مساحت میں اس قدر کر طول واس قدر عرض ہے اور اس کے صدود اربعہ میہ جیں کہ ایک حدملازق اس دار کی بیت سر ماوی ے ہے اور دوسری اس دار کی بیت گر ماوی سے ملازق ہے اور ای طرح سوم و چھارم پر حسب موقع بیان کروے اور اگر دارخر بدکردہ شدہ میں سے کوئی بیت وقت خرید کے استناء کیا گیا ہے تو لکھے کہ تمام دار مشتملہ بیوت کوسوائے بیت واحد مع اس کے بالا خانہ کے یا ماسوائے بیت واحدمع اس کےعلو کے پابدون بیت واحد کے خریدااور بیدار فلاں جگدوا تع ہےاوراس کے حدود بیان کرےاور بیربیت جواشتنا وکیا گیاہے اس دار کی فلاں جگہ پر واقع ہے اور اس کے صدود بیان کر دے اور بیت مستقی کے صدور بیان کرنے کی ضرورت اس واسطے ہوئی اگر چہوہ میچ نہیں ہے کہ اگروہ مجبول رہے تو اس کی جہالت موجب جہالت مستعنی مند ہوگی جومجھ ہے۔ پس اس مشتری مسمی ندکور چرر بندانے اس بائع مسمی مذکور چریر بندا ہے تمام بیدارمحدودہ ندکور وتحریر بندامع اس کےسب حدود وحقوق زمین وعمارت وسفل و علو وراستوں کے دمع ہرتلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہے اور مع اس کے ہرحق کے جواس میں داخل واس سے خارج ہے سوائے اس بیت کے جواس میں ہے مشتی کیا گیا ہے کہ سوائے اس بیت مع اس کے حدود و حقوق فرخین وعمارت واس بیت کی راہ تا ورواز ہ کلال الی آخرہ اس قدر تمن کے عوض خرید ااور بیت کا راستہ اس واسطے ذکر کرنا ضروری ہے کہ بدون اس کے یا گئع اپنے بیت تك آيدورنت ركف اعتارنه موكالي اس كوخرر بينج كااور بيام السي جيز عن داقع مواجس بريج نبيس دا قع موتي بي موجب فساد تع الله المحبت كايك دهن فروخت كرنے كى صورت ميں الى نزاع كى وجہ سے تا فاسد ہوتى بكذانى الحيط اور معائند كر لينے كابيان و كريك وفت لكے كدشترى في اس بيت متنتى كوبھى و كيوليا اور پيچان ليا اوراس كالكھناضرورى بوراييا بى امام محد في اصل میں ذکر کیا ہے اور بیاس وجہ ہے کہ مشتنیٰ کا دیکھنا ضروری ہے تا کہ خیار رویت باقی ندر ہے اور تا کہ با تفاق علا و تیج جائز ہو جائے اور بیوت میں باہم ازراہ منافع کی تفاوت ہوتا ہے ہی بدون متنفی دیکھنے کے متنفیٰ معلوم نہ ہوگا اور جب متنفیٰ مجبول رہاتو متنفیٰ منہ مجهول ہوجائے گا اور وہ مین ہے بس اس وجہ ہے مشتقیٰ کو و مجمنا شروط کیا گیا اور بید مسئلہ شروط الاصل کے مختصات ہے ہے کیونکہ باتی کتب تروط میں صرف میں کا دیکھنا شرط کیا گیا ہے اُوربعض اہل شروط ایسی صورت میں یوں کھے کہ شتری نے باقع ہے خرید کیا تمام وہ

دارجوفلاں مقام پرواقع ہے بعوض اس قدر تمن کے بدین شرط کداس میں سے ایک بیت \* بائع کے واسلے ہے اور یتحریر خطا ہے اس واسطے کہ تھ تمام دار کی ہایں شرط کداس میں ہے ایک بیت باقع کے واسطے ہے فاسد ہے کیونکہ ٹمن دار مجبول ہو گا اس واسطے کہ الی صورت میں مشتری دارکو ماسوائے بیت فرکور کے بعوض اس قدر حمن کے جودر صورت باقی دار و بیت فرکور برخمن تقسیم کرنے کے باقی دار کے حصہ میں پڑے فریدنے والا ہوجائے گا بخلاف رہے تمام دار کے سوائے ایک بیت کے بعوض اس قدر تمن کے کہ بیافاسد نہیں ہے اس واسطے کدالی صورت میں باتی وار کو بعوض بورے تن کے خرید نے والا ہوگا اور بیرجائز ہائی طرح اگر غرف مستقلی موتو اس کی بھی الى بى صورت ئى كداكراس غرفد كے ساتھ دوسراغرف بھى جوتو غرف كى حدييان كرے اور اگر دوسراغرفدند جوفظ اس بيت كى حدييان كريجس من بيغرف ب كذاني الذخيره اورا كرمعقو دعليددار من سائيك حصد غيرمقسومه بوتو لكے كديدو و ب كدفلال بن فلال نے فلاں بن فلاں سے دوسہام میں سے ایک سہم خرید ااور وہ نصف حصد مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام سہم واحد مخملہ تین سہام کے خریدااورو ہ تبائی حصہ مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام سہم واحداز چیار سہام خریدااورو ، چوتھائی مشاع منجملہ اس چیز کے ہے پھر جس میں بیر حصر مجع واقع ہے اس کے حدود بیان کر دے او حصر مجھ کے حدود بیان ندکرے بخلاف اس کے اگر مجع وار میں ہے کوئی حو بلی معین یا بیت معین یاز من میں سے کوئی معین کلزا ہوتو اسی صورت میں جس طرح وار کے حدود بیان کرے کا ای طرح منزل معین ند کور کے جوجیج ہے صدود بیان کرنے ضروری ہوں کے اور فرق بیہ کے منزل تو دار میں سے ایک جکم معلوم ہے اس محصول سے معائدہے پس اس کے حدودمعلوم ہوں گے جیسے کہ دار کے بین اور دار میں سے حصہ ٹا کع بعنی غیر مقسوم نظر سے معائز نہیں ہے ہیں اس کے حدود معلوم نہوں کے اور نیز بدوجہ ہے کہ دار کے حدود بیان کردیناوئ حصہ نہ کورہ کے واسطے ہوں مے اس واسطے کہ نصیب نہ کورتمام دار مں شائع ہے ہی حصہ کے حدود بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور منزل معلوم تمام دار میں شائع نہیں ہوتی ہے ہی دار کی تحدید اس منزل کی تحدیدند موگی پرجب بعند کا ذکر آئے تو کھے کہ تمام دار پر بعند کرلیاس داسطے کدید حصد بورے دار بس ثائع ہے ہی اس پر قضركرة بدون قضدتمام دار كيمكن نبيس ببخلاف اس كالرجيع مزل معين بوتواس صورت مي لكيدكا كدأس في تمام اس جزير جس كے تن ميں بي ذكور ويعنامه بداواتع موئى بے تبضه كرلياس واسطے كرحو بلي تمام دار ميں سے ايك جكم معين بے يس بدون قبضة تمام وار کے اس پر قبضہ کرناممکن ہے اور بعض مختلین مشائخ نے فرمایا کہ یوں لکھے کہ اس نے حصہ ندکور پر قبضہ کرلیا یا ککھے کہ اس نے تمام اس چزیر جس برجی ندکور و بیعنامد بداواتع موئی ساوروه دار محدود و ندکوره کے دوسهام میں سے ایک سم بے قبضہ کرلیا اس واسطے کہ تاج ے بائع برجی کا سپر دکریا واجب ہے نہ غیرجی کا سپر دکریا اور نصف شائع پر قبعنہ کریا کے متصور ہے آیا تو نہیں و بھتا ہے کہ حصہ شائع کا خصب متعورے چنانچا مام محدے بہت كابوں مى تحريفر مايا ہے كداكر دو مخصول نے غلام غصب كيا اور دومر د جب أيك چيز كوغصب كريس محقومراك اس مى سانصف غير مقوم كا عاصب بوگا بس مطوم بواكه غير مقوم كا قبط متعور بيل اس ير قبط كرنايول اى بیان کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور جب مباہلین کے تع و کھ لینے کے فرد یک پہنچاتو لکھے کہ مباہلین نے تمام وارکود کھولیا ہاور درصور جیکد منزل معین خریدی موتو فقامنزل کا دیکھ لین تحریر کرے اس واسطے کرمنزل تمام دار میں سے ایک جگمعین ہے لیل فقا اس كاد كيد لينامكن باورنعيب توتمام واريش شائع بيس اس كاد كيد ليما بدون تمام دارد كيف ح مكن نبس ب يعن تمام دارد كيف مع من مين اس كاد يكنا بعي آجائے كا ميسب اس صورت من ب كرتمام محدود بائع كى ملك موادراكر بائع كى ملك اى قدرموجواس نے فروخت کی ہے تو کھے کہ فلاں بن فلاں نے اس سے تمام اس مقدار کوجس کو ہائع نے اپنی تمام ملک وحق واپنا حصہ مجملہ تمام اس چیز يهال بغنهضمن قبعنه كل البندمسلم ب اوراوني بيك يور لكي كداس فيميع شائع پر قبعنه كيابا يرطور كه كل دار پر قبعنه كرنيا ١٢ مند

ہے۔ جنہ جس جگہ رات گذاری جائے لیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جارہ بواری وجیست و درواز ہ دار ہو۔ یعنی جیے ہوارے یہاں کوغری ہوتی ہے۔

ے جس کے صدود بیان کئے مکتے ہیں بیان کیا ہے خرید کیا اور بدایک مہم تجلد دوسہام کے ہے اور تمام ملک اس واسطے لکھے کے زفر کے قول ساحر از ہوجائے کیونکہ فیخ زفر کا بیند بب ہے کہ اگر دوشر یکوں سے ایک شریک نے مجملہ دوسہام کے ایک سہم فروخت کیا تو تیج جردوشريك كے حصد ص ايك مهم كى جانب راجع موكى پس بائع اين نصف حصركا فروخت كرنے والا موكان واسط تمام ملك و حصد لكمدد عدتاكم بالاتفاق علاءاسية عي تمام ملك كافروخت كرفي والا موواللد تعالى اعلم ادر اكر نصف باتى اس مشترى كابونو كصرك اورنصف باتی غیرمتعوم اس محدود میں ہے اس مشتری کا بیجہ فرید سابق یامیراث دغیرہ کے تھا بس اب تمام بیمحدود اس مشتری کی ملک ہو گیا اور اگرائ مشتری نے نصف شائع کوخرید کیا اور نصف باتی کو باجارہ لیا ہوتو نصف شائع کا بیعنامہ جس طرح ہم نے بیان کیا لکھ کر موای کرانے سے پہلے لکے دے کداس بالغ نے اقرار کیا ایسا قرار کداس جیع میں مشروط نیس ہے اور نداس کے ساتھ می ہے کہ میں نے اس دارمحدود و میں سے نصف مشاع جومیری ملک باتی رہاہے بدال حدود کہ جس پر بیعقد اَجارہ واقع ہوا ہے اس مشتری کوایک سال کائل کے لئے اس قدرورموں براجارہ دیاتا کہ اس کی نفع حاصل کرنے کی صورتوں سے اس سے نفع اُنھائے اور اجرت پیشکی لینا اوراس میں جوتصرف ہوا ہوا ورمنان درک سبتح ریر کردے مجرتح پر کوئتم کرے اور اگر معقو دعلید کسی بیت کا بالا خانہ ہواس کاسفل نہ ہوتو تکھے کہ خرید کیاای ہے وہ تمام غرفہ جو بیت سرمائی یا گرمائی پرواقع ہے یا اتنام مجملہ دارمشتملہ بیوت ہے ہواور دار کے صدور بیان کر دے چمراس بیت کی جس پرعلوہ جمکہ بیان کرے چمراس بیت کے حدود بیان کرے اور علو کے حدود بیان نہ کرے ہیں بیت کے حدود بیان کرنے کی ضرورت تو اس وجہ سے ہے کہ و وایک وجہ سے جیج ہاس واسطے کہ علوکا قرارای پر ہے ہی اس کے حدود بیان کرنے ضروری بین اور علو کے حدود نہ بیان کرنے اس وجہ سے کہ بیت کے حدود بیان کرنے سے علو کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں رئتی ہے ہی تمام بیطویا بیفرفہ جواس بیت محدودہ فدکورہ پر جواس دارمحدودہ میں سے ہے مع اس کی پوری ممارت کے بدون اس غرف ك سفل ك فريدا كم مفل اس غرف كا اس ع من داخل نبيس موااوراس غرف كاراسته ولى يالكرى كى سيرهى سے به جواندر جانے والے کے وائیں جانب اس وار کے محن میں قائم ہے اور لکھ دے کہ اس وار کی دہلیز میں جیسا کہ اس وار کے درواز و کلال میں ہوتی ہے اور لکھ دے کہاس کے داخل میں ہے یا خارج میں ہے۔ یس اگر اس غرفہ کے گر داورغرفہ ہوں تو اس کے صدود بھی بیان کرنے جا ہے ہیں کہ ایک صدائی غرف کی غرف فلال ہے اور دوم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے اور امام محرد نے شروط الاصل میں جس بیت برغرف ہے اس کی مقدار مساحت کے گزوں کا بیان ذکر نہیں کیا ای طرح امام طحاوی نے بھی اپ شروط میں اس کا ذکر نہیں کیا اور امام خصاف اس بیت کے گزوں کا بیان کرنا جس پرعلووا قع ہے طول وعرض و بلندی کی ناپ شرط کرتے تھے اور ایسا بی شخ جم الدین سعی ہے منقول ہے تا کہ جس وقت سفل منهدم ہوتو اس کی مقدار حق کی بابت دونوں میں نزاع نہ ہواور مشائخ رحم ماللہ نے کہا کہ بالا خاند کے گزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس واسلے کہ بالا خانہ بھی بعدرسفل کے ہوتا ہے اور بھی اس سے کم ہوتا ہے بس اس کا ذکر کرنا جا ہے تا کہ بالا خانہ منهدم ہوجانے کے بعد دوبارہ بنانے میں دونوں میں جھکڑ انہ ہو۔ امام محمد نے اصل میں فرمایا کہ پھر لکھے کہ بنام صدور آن اور بعض اہل شروط نے امام محد پر اس کا عیب لگایا ہے اور کہا ہے کہ بحدود آں کہنے کے پچھ معنی میں اس واسطے کہ علو کی کوئی حد نہیں ہے لیکن یہ عيب كونيس باس واسط كرجيس على مد بولى علوى مد بوتى باس واسط كرمدنام بنمايت كاليس جيس على نهايت ب و یسے بی علوی نہایت ہے لیکن بات میر ہے کہ مل کی تحدید سے علوم ہو جاتا ہے پس علو کی تحدید <sup>ا</sup> کی حاجت نہیں رہتی ہے اور سفل ہی ۔ قال المحرج اولی بیرے کے علوصدود بھی بیان کرے بلکہ ضروری ہے جیسا کہ امام محریّے وکر فرمایا ہے اور جولوگوں نے امام محرّ برجیب رکھا ہے کہ اس کے حدودتيس موية بجائب كونكدح قرارير جائة موجوده بوتا جائب اورضرورت تبيس كهجائة موجوده يس تمام غل كرسد نكسالون وبلكه شايد نسف بوياد وثلث تك بوليس المربعدانبدام كاس نے بورے عل پر كھنا جا باتو نزاع ہو كاولندا ظهر البيدالود ين وقع ماعابودي الا مام بحرر حمدالله تعالى فاقهم المند

اگرمعقو دعليه علو بدون سفل كے اور سفل بدون علو كے ہو 🏠

وارك فلال جكدواقع باوردار فلال سلازق باوراس ديوار كاطول اس قدراور عرض اس قدراور بلندى اس قدر باوراس كى ابتدا فلاں جکد سے اور ائتبا فلاں جکہ تک ہے ہیں اس دیوار کومع اس کے حدود وحقوق وز مین وعمارت ومع برتکیل وکثیر کے آخر تک موافق بیان سابق تحریر کرے اور آیا بیجی لکھے کدم اس کے راستہ کے سوامام طحاوی نے قرمایا کداگر دیوار ندکور ملاز ق بدارمشتری یا متعنل بطریق کلان ہوتو اس کونہ لکھے کیونکہ اس صورت میں راستہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو راستہ کا لکھنا ضروری ہے دوم آ نکدد بوارکو ہدون زمین کے بدین شرط خریدے کہ اس کو خفل کر لے گا اور الی صورت میں ای طور ہے لکھے جس طرح اس کے دیوار مع اس کی زمین خرید نے کی صورت میں بیان ہوا ہے لیکن اس صورت میں یہ لکھے کداس دیوار محدود ندکورہ کی زمین جپوز کرفتظ ای کو خریدا ہے ہیں بیز من یاس می سے پھواس و بوار کی تع می داخل ہیں ہاوراس صورت میں داستہ کا ذکر لکمنا ضروری ہیں ہاس واسطے کہ جب مشتری اس کو متعل کر لے گاتو اس و بوار تک آمدورفت کی ضرورت اُس کے واسطے نیس رے کی اور ایسانی اہام ابو صنیفہ و ان کے اصحاب لکھتے تھے اور بعض اہل شروط یوں لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلان سے تمام دیوار کی ٹوٹن خریدی تا کہ اس بات کی دلیل ہو کہ مشتری کوأس کے تو زینے اور ننتل کر لے جانے کا اختیار ہے اور طحاوی فرماتے تھے کہ بیر خطاہے اس واسطے کہ اگراس نے لکھا کہ تمام و بوار کی سب ٹوٹن خریدی اور دیوار ہنوز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو غیر موجود چیز کا خرید نے والا ہوا اور بیجا ئرنبیں ہے چیا نچے اگر اس گیہوں کا آٹا خریدایا اس کی کا تیل خریدا تو جائز نیس ہے جب کہ بنوز آٹا وروغن فارج موجود نیس سے لین ای طور سے جس طرح ہم نے بیان كياب ابسالفاظ سے لكے كہ جس سے معلوم موكر مشترى كواس كے تو زنے كا اختيار ب- وجدسوم آ مكدد يواركومطلقا خريد بي واس صورت میں تھم یہ ہے کداس کے بنچے کی زمین بدون ذکر کے بیج میں داخل ہوجائے گی بیٹھم سب کے فزو یک ہے سوائے تول خصاف کے پس دیوار مع زمین کاخرید ماتح مرکز سے اور آخر میں کسی حاکم کا حکم لائن کردے کذانی الحیط اور اگر میچ فقط محارث بدون زمین کے ہو تو لکھے جمع عمارت داراور دار کے صدور بیان کر دے بھر لکھے کہ فلاں بن فلال سے تمام عمارت اس دار کے بیوت و دروازے کی جوزیاں وجھتیں ودیواریں ووقوف و دهنیاں وعوارض وسہام دیواری و ہراوی اورسب جو پچھاس میں پختہ و خام اینٹیں ومٹی ابتدا <u>ہے نیو</u> ے لے کر انتہائے بلندی تک ہے بدون زمین کے فریدی اور اگرز مین کا استثناء ذکر ندکیا تو بھی جائز ہے اس واسطے كر عارت تالع ز من نیس موتی ہے کذافی التلمير سيدليكن اس واسط تحرير كردى جاتى ہے كداس من زياده وثوق ہے اور يوں لكمنا بھى جائز ہے كہ تمام وارمشتما بیوت واقع مقام فلال اوراس کے عدود بیان کرد ے خرید کیا مجر بعد ذکر عدود کے لکھے کہ پس بیدار محدود و ذکورمع اینے سب عمارت مفل وعلو كے سوائے زيين كے فريد كيا كرزيين اس بي ميں داخل نيس ہوئى ہے اور اس صورت ميں مع حدود كے تحرير نـ كرے مجرالی صورت میں یا تو اس دار کی زمین ای مشتری کی ہوگی اور اس کے قبضہ میں ہوگی تو الی صورت میں آخرتحریر میں کوائی کرانے ے بہلے تحریر کر دے اور اگر اس باکع نے اقر ارکیا کہ اس دار کی زمین میں میر اسکھ حق نہیں ہے اور بیا ہے تمام صدود وحقوق کے ساتھ اس مشتری کے قبضہ سے مدمیرے قبضہ میں اور نہ اور سب لوگوں میں ہے کی کے قبضہ میں ہے اور سب جو بچھ میرااس زمین پریا اس میں سے سی مقام برقبل وقوع اس تع زکور کے تعااور بیسب ذکر کردے بیسب بحق واجب لازم اس مشتری کا ہو گیا جواس کے ق ھی معروف دمعلوم ہوا ہے اور زمین نے اس مشتری کے واسطے کردیا تمام دوخل جواس دار میں میرے واسطے واجب ہے یا واجب ہو میری دندگی با میری وفات کے بعداور میں نے اس مشتری کواس میں اپنے قائم مقام کردیابدین شرط کہ برگاہ میں اس میں ہے جس کو میں نے اس مشتری کے واسطے کردیا ہے اور اس کو بیان کردیا ہے تھے کروں تو دفت تھے اور بعد فتح کے وہ اس مشتری کے واسطے ویبائی جوجیا کہ فل فنے کے تھااوراس مشتری نے جو کچھ بائع نے اس کے واسطے اقرار کیا ہے اورسب جو پچھاس کے واسطے کر دیا ہے جو کہ

ندکور ہوا ہے سب بالمشافید و بالمواجبہ تبول کیا اور اگر اس وار کی زمین اس مشتری کی نہ ہواور نداس کے قبضہ میں ہو بلکہ غیر کی زمین ہو حالا تکدمشتری نے اس محارت کے خریدنے سے بیارادہ کیا ہے کہ میں اس دار میں رہا کروں تو ایبا کوئی سبب ضرور ہونا جا ہے جس ےاس دار کی زیمن سے انتقاع حاصل کر سکےاس داسطے کہ اس دار کی سکونت بدون اس دار کی زیمن میں رہنے کے بیس موسکتی ہے ہیں اس کا طریقہ بیہ ہے کہ یا تو زیمن بطور عاریت لے یا اجارہ لے تو خوب ہے اس واسطے کہ عاریت لازم نہیں ہوتی اور مالک زیمن کودم بدم اختیار ہوگا کہ شتر ک کوانی زمین ہے نکال دے ہی اس کا قصد بورانہ ہوگا ہی اس کو جائے کہ اجارہ لینے کی فکر کرے کیونکہ اجارہ لازمی ہوتا ہے پس جب تک جا ہتا ہے تب تک اس میں رہ سکے گا پھراس کے بعد ضروری ہے کہ باتو بیز بین کسی مالک معروف کی ہوگی یاز مین وقف مواور دونوں حالتوں میں اس کا اجار و پر لینا جائز ہے لیکن اگر ما لک سے اجار و پر لینو لکھ دے کہ فلاس بن فلاں مالک ے اجارہ پر لی اور اس میں بیر بیان کرنے کی ضرورت ندہوگی کہ اجرت ندکورہ اس زمین کی اجر اکھل ہے اور جس مدت تک جا ہے لیے لے جائز ہے اور اگرز میں وقعی ہوکہ اس کومتولی ہے اجارہ پرلیا تو بیان کردے کہ بیز مین فلال مبید بریا فلاں جہت پروقف ہے اور اُس نے اُس کے متولی سے اجارہ پرلی ہے اور ہمارے عام متاخرین المشائخ کے نزدیک اجارہ وقف کی مدت طویل نبیس ہو سکتی اور بہمی تحریر کرے کہ بیاجرت آج کے روز اس زمین کا اجرالمثل ہے اس واسلے کہ متولی کو فاش نقصان پر اجارہ دینے کا افتیار تیں ہے اور مدت اجاره کی ابتداء انتها بیان کردے بیسب اس صورت میں ہے کہ ممارت دارکوائے واسطے خریدا ہواور اگرتو ژکر نتقل کر لینے کے واسطيخر يدى توجس طرح ديوارتو زكر تعل كريلنے كى صورت خرير ميں ندكور مواہاى طرح اس ميں بھى تحريركر ساور اگر معقو دعليه اس داریس سے راستہ ہوتو اس میں دوصورتیں ہیں اوّل آئدوار میں سے بعد معین بقدر چوڑ ائی درواز و کلال کے تا درواز و کلال خریدے پس الی حالت ٹس پہلے حدود دار لکھے پھراس بنند کے حدود لکھے جس طرح دار میں سے متبت معین خرید نے کی صورت میں ند کور ہوا ہے اور اگر دار کے طول وعرض کے بیائش گز بھی تحریر کر دے تو اس میں زیادہ دوتو تی ہے اور دجہ دوم آ نکدسا حت دار میں ہے بقدر راستہ کے بطور شائع غیر مقسوم خرید ہے اور ایک صورت میں صدود دار لکھ کر پھرسا حت دار کے عدود لکھے گا اور حدود طریق لکھنے کی عاجت (البیس ہے اس واسطے کو طریق جب کرتمام ساحت دار میں شائع غیر مقوم ہے قومش نعیب شائع سے موااور دار میں سے اگر نعیب ٹاکع خریداتو دار کے مدود بیان کئے جاتے ہیں ندنعیب ٹاکع کے ہیں ایسائی اس مقام پر ہے اور اگر داستد کی چوڑ ائی بیان کر دى تو زياده وثوت بادراكر بيان نه كى تومشترى كوبقدر چوزائى دردازه كلال كاستحقاق بوكا اور بعض الل شروط فى طريق ك بیائش گزوں کا ذکرزک کرنا جائز میں رکھا ہے اس واسلے کہ درواز ہ کلال کی مقدار پر تیموز دینے میں ایک طرح کا ایہام ہے کہ شاید درواز وتبدیل کرے دوسراورواز ومقرر کیا جائے اورامام جمع نے اس کوجائز رکھاہے۔ بیاس صورت میں ہے کہ رقبطریق خرید کیا ہو اورا كرفظائ مروريين آمدورفت كاستحقاق خريدكرنا جابار قبطريق خريدنه كياتواس عددورواييتي بي بنابرروايت زيادت كالي بيع جائز نبيل ہےاورا بن ساعد نےا مام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ بیجائز ہے اس اگرا بیے عالم کے قول پر جو جائز رکھتا ہے تق مرور قرید کر كاس كى تحرير جاى تو كلے كه بدين شرط كه مشترى كو بعدر عورواز وكلال كے تق مرور حاصل باورمسيل آب كى تا يعنى جس راو ے یانی بہتا ہے اس طور سے ہے اور نیز حق مسل آب کا فروخت کرنا با تفاق روایات جائز نبیں ہے اور شروط الاصل میں لکھا ہے کدر قبد

ا مترجم کہتا ہے کہ اس ہے وہم ہوتا ہے کہ اجارہ طویلے تول متعقد شن میں بھی جائز ہوتا ہے اور بول نہیں ہے بلکہ بیمتاخرین کی تجویز ہے تا امند ع بین قاہمت سے زیادہ مشاہبت رکھتا ہے تا امند سے اس کتاب کا فائدہ کتاب الحیطان وغیرہ میں بعنی جہاں اس کا بیان ہے گذر چکا ہے تا امند (۱) اقول بلکے ممکن نہیں ہے تا ا

وار بدین غرض فروخت کیا کداس میں سے یانی جاری ہو ہیں اگر جگہ وحدود بیان کردے تو جائز ہے ور زنہیں اور اگر معقو دعاید ا بسے دار ۔ کی زمین ہوجس کی عمارت مشتری کی ہے تو کھے کہ ہذا مااشتری یعنی بدوہ ہے جس کوخر پد کیا ہے آخر تک جس طرح عمارت کے ساتھ خرید نے میں لکھاجاتا ہے تحریر کرے لیکن اس قد دفرق ہے کہ اس صورت میں بیند لکھے کہ دار مع اس کی عارت کے واسطے کہ عارت مشتری کی ہے ہیں اپنی ملک وہ کیونکر خربیسکتا ہے۔ابیا ہی امام محد نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بعض ابل شروط نے کہا کہ احسن یہ ہے كد لكيے كدز مين دارجس كى عمارت اس مشترى كى ہے اس مشترى نے خريدى اس واسطے كدعرف ميں دار كالفظ على الاطلاق تعمير شد وكى طرف راجع ہوتا ہے اور مقصود تحریر سے توثیق ہے ہیں ایسے الفاظ سے لکھٹا جا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے میں کی شناخت ہو جائے تا کہ اس سے کمال وثوق حاصل ہواورا گرمعقو دعلیہ نصف دار ہواور باتی نصف دار ندکورمشتری کا ہوتو کھے کہ بیرو و ہے کہ قلاس بن فلاس نے فلان بن فلال سے خریدا ہے کہ اس سے تمام مہم واحد مجملہ دوسہام کے اور وہ تمام دار کا نصف مشاع خرید کیا ہے جس دار کی نسبت اس باکع نے بیان کیا کہاس کے ان ووسموں میں سے ایک سہم اس مشتری کی ملک ہے اور دوسرے ایک سہم کی نسبت اس باکع نے بیان کیا کہ بیمیری ملک دخق ومیرے قبضہ میں ہےاور میں نے اس مہم کوجس کو میں نے اپنی ملک بیان کیا ہے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور بیدار فلاں مقام پرواقع ہے اس کے صدو دار بعہ بیر اور نصف مجھ کے تحدید کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے كه نصف شاكع كى تحديد ورهمن تحديد كل حاصل موجاتى بوالله تعالى اعلم \_اكرابك وارث نے باقى وارثوں كے حصي خريد كي تو ليكھے كەرىيەدە بېكىتى قىلال بىن فىلال نەپ بىمانى فلال دايى بىن فلا نەسسادرىيەس قىلال كى اولاد بىل اورايى والدە فلانە بىت فلاں سے ان سب کے صفی تمام دار ہے جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اس کے حدو دار بعدیہ ہیں کہی اس مشتری نے اس وارمحدودہ تذكوره بيں سے تجملہ اس دار کے جالیس سہام کے چیمیس سہام جوان لوگوں کے سب حصہ ہائے موروثی از جانب فلال بن فلال ہیں ور حاليكه و وايك زوجه مسماة فلال اورايك وخر مساة فلانه و دو پيرمسى فلان وفلان به بائع ومشترى كوچيوز كرمر كيا اوربير كهاس كا وارثوں میں برسہام ندکورمشترک ہوا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصہ اور باتی اس کی اولا د ندکور کے درمیان مر دکوعور ت ے دو چند کے حماب سے مشترک ہوا ہی اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقتیم جالیس ہے ہوئی کہ جورو کے واسطے اس میں ہے (۵) سہام ملے اور ہر پسرکو (۱۴۴) سہام اور دختر کو (۷) سہام ملے اور بیددار اس عقد سے واقع ہونے کے روز تک ان لوگوں کے قبضہ میں انہیں سہام پرمشترک غیرمتعوم ہےاوراس مشتری فلال کا حصہ کہ چودہ سہام بیں اس کے قضہ میں مسلم ہے اس میں باتی وارثو ل کا کچھٹ نہیں ہے اور ان فروخت کرنے والوں نے اپنے جھے اس مشتری کے ہاتھ بعوض ثمن مذکور کے بدین شرط فروخت کیے کہ بیٹمن ان لوگوں میں بقدرا بینے اپنے سہام کے مشترک ہوگا۔ پس اس مشتری نے ان لوگوں سے سہام بحدودان سہام کے جن پر عقدوا قع ہوا ہے خرید کئے آخر تک بطریق نہ کورہ سابق تحریر کرے۔وارموروثی از وار ٹان بائع خرید کرنے کی تحریر لکھے کہ یہ خرید فلاں بن فلاں مخزومی کی از فلاں وفلان اولا دفلاں بن فلاں واز مادرایثان فلانہ بنت فلائ بن قلاں ہے کہان سب ہے اس نے بصفتہ واحدہ جس کوان جاروں بائعوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں مشترک ہے بشرکت میراث از جانب فلاں بن فلال کروہ مرگیا اورمرتے وتت اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بیعورت اور دوپسر مسمی فلاں وفلاں بیدونوں اور ایک دختر مسماۃ فلانہ بیعورت وارث جیموزی کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تر کہ میں اس نے تمام دار چھوڑ اچوفلاں مقام پرواقع ہے اور اس کے حدود چنین و چنان جیں اور بیددار محدودہ ندکورہ ان وارثوں میں بفرض اللہ تعالی میراث ہوگیا کہ اس کی اس جورو کے داسطے آ تھواں حصہ اور باتی اس کی اولا د کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے مشترک ہوااصل فریضہ (۸) ہے اوراس کی تقسیم جالیس ہے ہوئی کہ جورو

كواسط (۵)سہام اور بربسر كواسط (١٣)سهام اور دختر كواسط (٤)سهام بوئ اوربيداراس بيع واقع بونے كروزان وارثوں کے قبعنہ میں ای سہام پرمشترک غیرمتعوم ہےاور بدلوگ اس سب کو بصفتہ واحد و بعض فمن ذکود کے اس مشتری کے باتھواس قرارداد پر قروخت کرتے ہیں کہ یمن فرکوران سب میں انہیں سہام کے حساب سے مشترک ہوگا ہیں آخر تک بدستور سابق لکیے واللہ تعالی اعلم اوراگرمعقو دعلیه د کان موتو ککھے کہ فلاں سے قلال ہے تمام حانوت واقع شہر فلاں محلّہ فلاں رفیق فلاں یا ککھے ہازار فلاں یا کو چہ فلاں کےسرے پر فلاں سرائے کے سامنے جس کے حدود اربعہ میہ ہیں ہیں میدد کان مع اس کے حدود وحقوق وزجین وعمارت و تختوں کے جودکان بند کرنے میں لگائے جاتے ہیں وغلق ومغلق کے اور اگراس کے ساتھ بالا غاند بھی ہوتو لکھے اور اس کا علووسفل يا مع دار کے جس کا بیعلو ہے خرید کیا اور اگر نہر عامہ پر بنی ہوتو کھے کہ تمام دکان جونہر عامہ معروف بنام چنان پر بنی ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جس کی ایک حداس نہر کی ہوا سے یانی بہنے کی جانب ملازق ہے اور دوسری ملازق دکان فلاں ہے اور تیسری ملازق ہوائے نہر ہذا از جانب گذرگادة ب باورا كرمعتو وعليدكوئى سرائ موتو كلي كداس علام سرائ ى موئى مع اس كى جارد يوارى جواس كوميط ے اور بوری پانته اینوں کی ہے اور وہ مشتل استے حدو دو کا نول کی ہے جواس کے اسفل میں واقع ہیں اور استے عدد انبار جات وجمرہ وغرفہ جواس کے اوپر میں اور جاردو کا نوں کو جو اُس کے درواز وپر میں مع ان کے علو کے شامل ہے بھر لکھے کہ لیس میرائے مع اس کے حدود وحقوق وزمین و ممارت و دو برات وغرفده و کان مائے دروازه اس کے راہوں و مسالک کے جواس کے حقوق سے ہیں آخرتک بدستورمعلوم تحريركرے اوراس كے دوعلو بول ايك كے اوپر دوسرا بوتو كھے كہ بورى سرائے مع اپنى تين چيتوں كے جواس كے اسفل پر اور دوسرے اس کے بیچے والے بالا خاند پر اور تیسرے اوپر والے بالا خاند پر الی آخر ہ بینی آخر تک بدستور ند کورتمام کرے اور اگر معقور عليه رباط مملوك بهوتو ككصي كه بورار باط بينه مشتمل بصحن واروچندين عدد مرابط داداري جواس كے سفل ميں بيں ومشتمل ترتيب جس ميں ر باطی رہتا ہے اور بیسب اس محن سے کردا کرد ہیں ومشتل بجر ات وغرفات جواس کے علومیں ہیں پھر آخر تک بدستور معلوم ختم کرے اورا گرمعقو دعلید برج کبرتر ان موقیعنی کبوتر وس کی و ها بلی موتو کھے کہ پوری و ها بلی کبوتر وس کی بنی موئی جس کے مندو کھڑ کیاں بند ہیں اس طرح کہ بدون صید کے کبوتر وں کا پکڑناممکن ہے مع سب کبوتر وں وجمونجھو بچوں واعذوں و ہراوی ولکڑیوں کے جواس میں ہے آ خرتک بدستور مکھے اور ہم نے مندو کھڑ کیال بند ہونااس واسطے تحریر کیا تا کداس میں جو کیوٹر ہیں ان کاسپر دکرنامشتری کومکن ثابت ہوتا کہ اس کی تئے جائز ہوجائے اس واسطے کہ جس چیز کے سروکرنے پر قادر ندہواس کی تئے جائز نبیس ہوتی ہے اور مشاکنے نے فرمایا کہ کیوروں کی و حالمی دات می فریدنی جائے کہ کیور دات میں بیرالیتے ہیں اورسب ا کرجمت ہوجاتے ہیں لیس بھے ان کوشائل ہوجائے کی اوردن میں وانہ یانی کے واسطے باہرنکل جائے ہیں ہی سب کوئے شامل نہ ہوگی اور بدین اعتبار مین کا اختلاط غیر بعد (ا) سے اس طرح ہوگا کہ تمیز معتدر ہو کی اور اگر معقود علیے تیل نکا کنے کا محر بوتو تکھاس سے تمام بیت جو تیل پیرنے کے داسطے ہے جو سہام ا منعوب واجار واقفاص وادوات کو شال ہے جوقلاں مقام پرواقع ہے اس کے حدود بیان کروے پھر لکھے کہاں ہید بیت مع اس کے سب حدود وحقوق وزین و ممارت و ہرجار سہام وآسائے کبیرے جوشمل ہا کی کھڑے پھر کوجس کوسنگ رخ کہتے ہیں اور دوسری چکی کوجس کوسنگ بشت کہتے ہیں سب کوشع اس قدرا قفاص کے مع اس کے جواس میں پھرولو ہے کی کر اہیاں میں جواس کے اندر بنی ہوئی بھٹی پر رکھی ہیں جن میں آل جوش دیے جاتے ہیں آخر تک بدستوراورا گرمعقو دعلیہ پن چکی مربوتو کھے کہ تمام طاحونہ شمتل بآسیاوا تع دیموفلاں برنبرفلاں اوراس کے صدود بیان کردے چر تکھے کہ پس بیطاحونہ مع اس کے سب صدو دوحقوق وز مین ممارت اور ہر دو<sup>(۲)</sup> جمراعلیٰ واسفل کے اور مع اس کے ڈول وتو ابیت و

قطب وباتی آلات او ہے کے ومع آلات لکڑی کے تاوق وتو اغیریا جنال خودومع اس کے شرب بامجازی ومسائل کے جواس کے حقوق ے ہیں اور مع اس کے تختول کے جواس کی زمین میں بھیے ہیں اور مع اس جکہ کے جہاں اس کے اناج کی کونیں ڈالی جاتی ہیں اور مع اس کے چو یابوں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے اور مع ان جگہوں کے جہال اس کا اٹاج صاف کیا جاتا ہے اور دانہ جدا کیا جاتا ہے اور مع اس كيمرن كى زين وورخت ويووے ويانى جارى مونے اور بہنے كى موريوں سميت جواس كے حقوق سے بين خريد كيا بجراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر بیطاحونہ نہرعام پرواقع ہوتو لکھے کہ اس کی ایک حداس کے واسطے جہاں سے نہر میں سے پائی لیا جاتا ہے اس سے ملازق ہے اور دوسری حداس طاحونہ کی نہر کے کنارے عام راستہ سے ملازق ہے اور تیسری اس جگہ سے ملازق ہے جہال نہر میں اس کا یانی کرتا ہے اور جار ملازق اراضی فلال ہے اور اگر نہر مملوک پر واقع ہوجواس تھے میں داخل ہوتی ہے تو تکھے کہ یہ طاحونہ ایک نبرخاص پر جواس کے واسطے ہے بنا ہوا ہے اور بینبرفلاں نہرے (۱) یانی لیتی ہے اور اگر معقو دعلیہ تهام ہوتو کھے کہ فلال سے بورا حمام واحد جوعورتو ل مردول دونوں کے واسطے رکھا گیا ہے خرید کیااور اگر دوحمام ہوں کہ جس میں سے ایک مردوں کے واسطے اور دوسرا عورتوں کے واسطے ہے و لکھے کداس سے ہر دوجهام باہم متلازق بیں کہ دونوں میں سے ایک مردول کے واسطے ہے اور دوسراعورتوں کے واسطے ہے اور دونوں فلال مقام پر واقع ہیں اور ایک حمام جس میں مردوعورت دونوں داغل ہوتے ہیں لکے وے کہ مرداؤل دن مں جاتے ہیں اور ورشی باتی آخرروز میں جاتی ہیں اور لکھ دے کہ وہ شمل ہے ساکوار والک لکڑی ایک جیست دار ہے اس میں ایک تخت کڑی کا ہےاور دوسرا تخت حمامی کے جیسنے کا ہےاوراس ہیں ایک بیت خاص خاندہے کہاس میں نہانے والوں ہیں ہے معزز لوگ جاتے میں اور اس میں اتون ہے کدایک حمامی کی آ مدنی جع کرنے کے داسطے اور دوسرے ٹیالی کے فنجانات رکھنے کے واسطے ہے اور بعد ذکر حدود کے لکھے کہ لی سیر جمام مع اس کے سب حدود وحقو ق اور زمین وعمارت و دیکہائے مسی جو یانی گرم کرنے کے واسطے اس میں جڑی ہیں ومع اس کے کنو کمیں کے جس کی جگت پھر و پہنتہ اینٹوں ہے بن ہے دمع اس کے چرخ وڈول وری کے دمع ان حوضوں کے جواس کے اندر بنے میں اور لکھ دے اور مع ان ظروف کے جو یانی لینے سے واسطے معمول میں اور مع اس کے اتون ورا کھ ڈالنے کی جگہ ویانی بہنے کی مورى اورمع تاب بائ مفروشدومع اس كى جائے مشس وتجھيف كخريد كيا آخرتك بدستوراور اگرمعقو دعليه بيت طحانه البويتو كھےكه تمام بیت طاعونہ جس میں ایک چکی چلتی ہوئی ہے مع سب آلات چکی کے جواس میں جڑے ہوئے ہیں نوہے اور نکڑی کے ومع اس کے دونوں یا نوں کے اور سوائے اس کے اور چیزیں جو باعد بول کے بیٹے میں کارآ مد بیں اور الکھدے کران دونوں متعاقدین نے سادوات ایک ایک کرے دکیے لئے اوران کے حال ہے بخو بی اس طرح واقف ہو مجے کہ کی طرح کی جہالت ندری اور دونوں نے اس سب کی ِ معرفت اقر ارتیج کمیااوراگرمعقو دعلیه بیت خنیق <sup>(۲)</sup> بوتو کلے کهاس میں ایک خدبه ککڑی کایا دویا تمن میں اور مرخد ہے دوچشمہ ہیں اور ان خنوں کے ساتھ مٹی کے خنبہ میں پھر بعد ذکر صدود بیت کے لکھے کہ یہ بیت مع اس کی گڑی ومٹی کے خنوں کے جس میں سے برے استے عدداور درمیانی استے عدداور چھوٹے استے عدد ہیں اور بیسب بھینیا اس بیت خدیہ میں موجود ہیں اور ان کوان دونوں متعاقدین نے ایک ایک کرے خوب دیکھ مجھ لیا ہے اور تحریر کو بدستور تمام کرے کذانی الذخیرہ اور اگر معقود علیہ مجمدہ ہو۔ تو کھے کہ تمام مجمدہ و فلاں مقام پرواقع ہے مع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے از غدیر ہائے ثلثہ یا دوغدیریا ایک غدیرومع عارفین کے خرید کیا اور اس

ے سوائے پانی کے آ دمی و جانور وغیرہ ہے ہیںا جاتا ہوتا امند (۱) بینی اس میں قلال نبرے پانی آتا ہے تا (۲) معرب دخنیہ ابتدائے کتاب میں مفصل فدکور ہے تا

مجمد وكاطول استغ كز اورعرض استغ كزب اورمجمد واورغد مروس وغارفين كحصدود بيان كرد سادرا كرمعقو دعليه مثلجه ببوتو لكصركه تمام متکجہ مع اس سب کے جواس کی طرف اس کے جوانب ہے منسوب ہے خرید کیا اور اس کے حدود بیان کردے اور اگر معقو دعلیہ ملاحہ ہو یعن تمک سارتو کھے کہ بوراملا حدم تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے اس کے حوضوں وتا لاب وجواس بی تمک جمع کرنے کی جگہ وغیرہ ہے خریدااوراس کے حدود بیان کردے اور اگر معقود علیدائی زمین ہوجس میں لفظ یا قیرے چشمہ ہوں تو لکھے کہ اراضی معروف بنام چنان اور چشمہائے لفظ وقیر جواس زمین میں ہیں خریدے پس بیز مین مع ان چشموں کے بایس نفط موجود و کے خرید کیا اورہم نے چشوں کوخاص کر تحریر کردیااس واسطے کہ بعض علاء کے فردیک چشے زمین کی بیج میں داخل بیس ہوتے ہیں اس واسطے کہ براہ زراعت ان سے انتفاع تیں حاصل ہوسکتا ہے اور بیمس زمین سے برخلاف ہیں ہیں اس اختلاف سے احر از ہونے کے واسطے ہم نے خاصة تحریر کردیا اور جو قیرونفط ان میں موجود ہے اس کواس واسطے تحریر کردیا کہ وہٹل نمک کے ان چشموں میں ما نندود بعت کے ر کمی ہوئی ہے ہیں بدون ذکر کے بیچ میں واخل نہ ہوگی اور پانی جو کنو کیں وجشے میں ہوتا ہے اگر چدو و بھی ایسا تی ہے حالا نکداس پائی کو ذ كرفيل كرتے بي اور نفط وقير كوذكر كياليكن اس على اور نفط وقير على اس وجه عيفر ق ب كدكوي وچشے على جو پانى ب ووكوكس کے مالک کی ملک نہیں ہوتا ہے ہیں اس کو کیو کر فرو دست کرسکتا ہے اور نفط وقیر کا سے صال نہیں ہے۔ پھرا کر چشے و کنویں کا کوئی نام ہوتو یہ نام بیان کردے اور نبروچشمه کی حدیمیان کرنا ضروری ہے واللہ تعالی اعلم ادرا گرنبر جاری کار قبرفرو خست کیا تو اس کا مفتح وختی اس کا طول دعوض وعق تحرير كردے كه جرجانب اس كے اس قدر كرز (۱) بيں اور اگر تهر كاكوئى نام بوتو بينام بيان كردے اور اس كے صدو وضرورى بیان کرے اور اگر فتظ صدود بیان کرنے پراکتفا کیا تو گزوں کی مقدار ترک کرنے میں بچے مضا نقر نیس ہے اس واسطے کرتحدیدے اس کی شنا خت ہوگئی اور بھی مقصود ہے اور اگر نہرمع ارامنی کے خریدی تو نہر کواور اس کا طول وعرض وعمق اور نہر کا نام اور ہر طرف أس کے حریم جس قدر ہے اُس کے گزوں کی تعداد تحریر کر کے چراس کے ساتھ جوز مین ہے اُس کوتحریر کرے اور اس کے حدود بیان کرے اس واسطے کہ بوری شناخت صدود میان کرنے سے ہوتی ہے پرتحریر کو بدستورختم کرے گذائی الحیط اور اگرمعقود علیہ کاریز ہوتو لکھے کہ منام کاریز جوفلاں موضع میں واقع ہے اوراس کامقتح فلال مقام ہے اورمصب فلال مقام پر ہے اوراس کاحریم دونو ل ملرف ہے اے گز ہے مع اس کے صدود وحقوق وز مین و بنا موسفل وعلو کے خربیدی اور یہی صورت نہر شک ہے لیکن ان نہر (۲) کا علومیں ہوتا ہے لیکن نہر ش اس کا طول وعرض وعتی گزوں سے لکھرد ہے اور گزوں کی تاب ہے اس کے دونوں جانب آس کے حریم کی مقدار بھی بنان کردے اور ا گرمعقو دعلیہ فقاشرب ہو بدوں زمین وبدون رقبہ نہر کے ۔توالی تیج جائز نہیں ہاں واسطے کہ شرب حصراً ب ہے مراد ہےاور یانی قبل حیازت کے ملک تبیں ہوتا ہے اور جو چیز مملوک نہ ہوتو اس کی تاج جائز نہیں ہے اور یز اس وجہ سے کہ یانی مکنتا پڑھتار ہتا ہے ہی جیج مجول ہو کی اور بیمو جب فساد تھے ہے اور ہارے بعض مشائخ نے فرمایا کدا کر لوگوں میں اس کا عرف جاری ہوتو جائز ہو گی جیسا کہ نواحي بلخونسف دغيره بين لوكون بين اليي بيج كامعمول باوروه لوك اس كوجائز يجصنة بين ادررسول التُدْصلي التُدعليدوسلم في فرمايا ب كه جس كوسب مسلمان بهتر جانيس وه الله تعالى كيز ديك بهتر بإورقاضي ابوعلى الحسين التسفى اى برفتوى دية تصاور سوائة في ابوعلى موصوف کے اور مشائخ نے اس کو جا ترخیس رکھا ہے اور بھی سیجے کے اس واسطے کہ قیاس سیجے جبھی ترک کیا جاتا ہے کہ جب تمام شہروں مترجم كبناسية كديمي مواب سياور جوحديث كدوليل بمل بيان كى اس ستدمراد محابي بدليل أول آنخضرت ان مارآ والسحلية رضى الدُعنهم اسى يران لوگوں میں سے جواز روئے تغییر دوسری مدیث سے ساتھ اس پروٹو ق رکھتے ہیں بعض اکار نے جزم کیا ہے اس بنار کدامسلمون الف لام سے ساتھ جع محلی ہے ہیں اس بے كل افراد مراوبوں مے جيدا كداس كى تفريح علم اصول مي ہاور جم كواى قدر كانى ب جو بهار سے استاد علام نے صواحق ميں بيان كياك جس برزیادتی ممکن نیس ۱۱ (۱) لیعنی و واس کاحریم دونون طرف ہے اس قدر گزیہ ۱۱ (۲) کدو داویر ہے مکلی ہوئی ہوتی ہے ۱

عمی ایک بات کامعمول پایا جائے گا اور بعض شہروں میں ہونے ہے ترک نہ ہو گا اور اگر معقو دعایہ قطعہ زمین مع ایک گڑے یانی کے جوایک دید کے واسطے مواور ان کے درمیان پائی مع زمین کے فروخت کرنے کاروائ موتو لکھے کے قلال گاؤں کے پائی کے استے جزوں میں ہے ایک بروخریدااوراس کاسب پانی است بروں برتقسیم ہےاور یہ بانی ای گاؤں کے چشموں سے ماخوذ ہےاور بیاس گاؤں والوں کے نزد يك معروف ومعلوم باوروه باهم ان مي بعدراس كى زهن فركوره كان لوكون كزو يك بقسمت معلوم معقسم بكران لوكون ير اس میں سے پچھے پوشیدہ نہیں ہے ہیں اس کا وَل کے بانی کے مجملہ استے جزوں کے بیٹ جزواس کا وَل کی زمین میں ہے جس قدر حصہ اس جزو پانی کے مقابل ہے خربیدا اور بیر یانی اس کا وال اول کے درمیان اس کاول کی زمین ندکورہ مشتر کد ہر جوان میں مشترک ہے مقسیم معلوم دمعروف بحساب اراضی و بیندکورہ کے ان میں باہم منتسم ہے لیں اس جزو یانی کومع اس کے حصرز مین کے اور جس پراس تع کا عقد واتع ہوا ہاں کے صدودو وحقوق کے خرید کیا چرتح مرکوفتم کرے اور بعض کا وَل میں اس طرح تکھی جائے کی کہ فلال اراضی مع اس کے حصہ پانی کے خریدی اوروہ اسنے طاس بمرکے یا قلاں روز سے قلاں روز تک دن رات کے ساتھ جو مجملہ اس یانی کے ہے جو فلاں گاؤں کی نہر میں جاری ہے اور یہ پانی اصل تابت و بواتی خراجی ہے مع اس یانی سے مجاری و مسائل وحقوق داخلہ و خارجہ کے اعلیٰ چشمہائے وادی جنگل ے تا انتہائے صدور آن بنابر اس عرف کے جواس نہر کے سینچے والوں میں اپنے شرب میں پانی کے مقادر معروف ومعلوم ہیں اور بعض م و کار میں اس طرح تکسی جائے گی۔فلال نے فلال سے تمام زمین واقع موضع فلال میں سے اس کا پورا حصہ جواس نے اپنی خود ملک بیان کیا ہادراس قدر حصہ پانی غیر معنوم مجملہ اس قدر حصول کے جواس کا وال کے بانی کے اس کاون والوں میں مشاع غیر معنوم میں فرید کیا اوراس گاؤں کے بانی کے سہام کی مقدار شاخت یول معمول رکھی گئی ہے کہ غرفہ سے پہلےان ہوتی ہے کہ برغرفداس قدرسم ہاور برتمام اراضى مقامات متفرقد ش باوراز الجمله بردوكناره إعنهراس يرقدر باوراز الجمله چنين واز الجمله چنان باورنسف كبعض دیہات میں محدودات مفرز و محدودات غیرمقومہ مع اس کے حصہ بانی کے خریدے میں یوں لکھتے میں کہ تمام قطعہ کھیت مشتملہ بجہار د یواری واراضی (۱)جس میں سے بعض خراجی غیرمت و مداور بعضی خراجی متعوم ہے جونسف کے دیہات میں سے فلاں دید میں واقع ہاور تمام وہ جواس نے بیان کیا کہ بیمبر اپورا حصہ ہے اور اس قدر جھے یانی کے مجملہ اس دید کے اس قدر حصوں یانی کے خرید کیا اور اس گاؤں کے یانی کا ہر حصدین تریت مساحت کے سینچنے کا ہوتا ہے اور بھی معروف ہے اور اس میں سے تجملد استے سہام کے اس قدرسہام اس گاؤں کی ایک جماعت کے واسطے میں مشاع غیر مقسوم ہیں کہ ان لوگوں میں قرح کے حساب سے کہلاتے ہیں اور بداس قدر قرح ہیں اور ہر قرح كاس قدرسهام بين اور بيان لوكون بين معروف بين اس بين ساس قدرسهام قرح فلال كواسط بين اوراس قدرسهام قرح فلاس کے واسطے ونوائب سلطان وخراج ای حساب سے سب پر پیمیلایا جاتا ہے اوراس گاؤں کا یانی جواصل وادی سے س کی نہر میں جاری ہوتا ہےان پر منقسم ہوتا ہےاور غیر خراجی میں کھیت چہارہ بواری کا اور باغ انگوروارامنی چنین و چنان ہیں ان کے صدور بیان کرد ہاوران کا شرب فلانی نیرے ہواللہ تعالی اعلم اور اگر معقود علیہ بیت طراز ہوتو کھے کہ تمام بیت طراز بنا ہوا جس میں بے چیز شامل ہاور اتنی كا زهيں ہے جس ميں جولا ہے كام كرتے ہيں يا يول كھے كەتمام كارگاہ مبينہ جس ميں يديد چيزيں شامل ہيں اور اتنى كا زهيس میں جس میں جولا ہے کام کرتے میں یا یو لکھے کہ تمام کان کرو سے اور اگر معقود علید ایک کا ڑومعین ہوتو لکھے کہ تمام ایک کا ڑو وابنے یا باکس یا سامنے کے مجملہ بیت طراز کے جس میں اس قدر کا زهیں ہیں کدان میں سے ایک کا ڑ ہ بیمعقود علیہ ہے اور اس بیت طراز کے حدود بیان کر دے اور جگہ بیان کردے پھر جس کاڑہ کا عقد قرار پایا ہے اس کے حدود بیان کردے بیذ خیرہ بس

<sup>(</sup>۱) مینی میارد بواری اس کے گرد ہے اور چھیں آ راضی ہے اا

ہےاوراگرز مین زراعت یا گاؤں خریدااور حقوق کا ذکر چھوڑ ویا تو ممارت وورخت درختان خریاسب داخل ہو جا کیں مے جیسے باغ انگورو در خمان سیب وامرو دمع سب انواع کے اور قصب وحلب وجماؤ کیکن ایک روایت میں جوایام ابو پوسف سے بشر بن الولید نے روایت کی ہےقصب فاری نیس واخل ہوتا ہے اور قصب سکر وقصب الذرير و بالا تفاق نيس داخل ہوئے ہيں قصب الذرير وو و ہے جوكو تکومنت پر چیز کا جاتا ہےاور جودر خت ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں بھی پھل نہیں آتے ہیں جیسے چنار و سپیدا و کہ ہمیشہ کا نے جاتے ہیں ان میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ بدون ذکر کرے داخل نہوں تے جیسے بھیتی اور بعض نے کہا کہ داخل ہو جا کیں کے اور بھی اسم ہے اور بادنجان کا ورخت مشتری کا اور پھل بائع کے ہوں سے اور یہی تھم درخت کیا س و کسم میں ہے کہ اس کا ورخت ہدون ذکر حقوق کے داخل ہوگا اور جو پیدا داراس درخت برموجود ہے وہدون ذکر کے داخل نہ ہوگی اور علی ہذا القیاس جس درخت کی يداوارتو رني جاتى باورأس كى جزئيس كافى جاتى بأس كاليحقم باورجو يكل درخول يركك بين و وبدون وكرحقوق ومرافق کے داخل شہوں کے اور حقوق ومرافق ذکر کرنے سے امام ابو یوسٹ کے نزویک داخل ہوں کے اور ظاہر الروایة کے موافق اور یمی امام محمد کا قول ہے کہ بدون ان کے سرح ذکر کرنے کے داخل نہوں سے یا اس طرح ذکر کرے کہ برقبیل وکثیر جواس میں یا س ے و داخل ہوں مے لیکن بدانظ نہ لکھے کہ جواس کے حقوق میں ہے ہیں اور رطبداور جوخودرو ہو کر بھلدار ہو گیا ہے اس کے چلل بالع کے اور اصل مشتری کی ہوگی اور امام محمد نے فر مایا کہ اگر ایسی زمین فروخت کی جس میں زمغران ہے تو زعفران کی پویڈی بائع کی اور ورخت مشتری کے ہوں مے اور بھی تھم کتان وجد دانداور تمام دانوں کا ہے مثل چناؤیا قلاومسور کے اور بیسب بمنولہ زراعت کے میں اور اگر مجھ قیطون ہوتو بیالغاظ برهائے مع اس کے دسوں خدبہ ومکلوں کے اوروہ اس قدرعدد ہیں جن میں سے برے استے عدداور ورمیانی استے عدداور چھوٹے استے عدد ہیں اور و وسب امراء لینی رکھنے کی جگہ رکھے ہیں اور مع سب کیبوں و جووا ٹاج کے جواس میں موجود ہے بشرطیکہ متعاقدین کے مریح ذکر کرنے پر بچے میں داخل ہو گئے ہوں اور اہرار خدبات اور بعض کہتے ہیں کہ کشادہ بیت اور بعض کہتے ہیں اخبار خانداور میں نے میافظ کتاب لغت میں تیں بایالیکن جس سے میں نے پڑھا ہے اس سے ایسا بی شنا ہے اور اگر مینے باغ انگور یا میلواری ہوتو اس کے حقوق بیان کرنے کے وقت لکھے کہ مع اس کے درختان و پودے وتاک انگور وقصبان وعرائس واو ہا طے و مع اس کے شرب دمشارب وسواتی واعمد وود عائم وانهار کے خرید ااور او باط واد نج ہے اورعد و پخین اور دعائم جس برعرائش نصب کئے جاتے ہیں اور عرائش و د شالہ زکل سے بنا کر انگور چڑ مانے کے واسطے قائم کرتے ہیں اور سواری واخل و بوار شہر بنا و ہوتو سکھے کہ داخل شهرينا وفلان متعل دربه وفلال برساقية نهرفلال اوراكر كاؤل هم بهونو لكييركه دبيفلال ازسواد فلال اوراكراس بيس يجل ياز راعت يا ر طب ہوتو تکھے کرمع اس کے چھل کے وزراعت ورطبہ کے اور پھٹوں کے ذکر کے وقت اس قدر بڑھائے کدان کی صلاحیت ظاہر (۱)ہو منی ہے اور اگر اس میں کافی ہوئی مجیتی یا تھوڑے ہوئے کھل یا بھوسہ یا لکڑی ایندھن کی رکھی ہواور بدیج میں وافل ہوگئی ہوں تو اس سب کو ذکر کرے اور بیان کروے کہ متعاقدین نے اس سب کود مکھ بھال لیا ہے بیظمبیر بیش ہے۔ باغ انگور جار دیواری داریں جو کردار کی جیں ان کی تحریراس طرح سے کداس احاطہ میں ایک جمونا قصر ہے اور اس کے بیوت سفل وعلوسمیت اور مع ہر جار و بواری باغ اویر سے پنچ تک اورائے عدودر ختان انگوراورتمام رہط جو کنارہ حوض یا سامنے قعر کے ہےاور چندین و چندان در خت انارواخروٹ ومتمش وفرنك يعنى شغتر تك اورعلى بذاتمام ساق ميال تجروتاك انكورسب لكصاور كردار اراضي ميں بياس جداوّل ورس مسنات و

ل کردارلفظ فاری ہے جوستعمل ہو کمیااوراس سے اس باغ وزین جو کو فری وغیرہ خارجی چیزیں ہوں مراد ہیں است

<sup>(</sup>۱) تعنی قابل فی الجمله استعمال کے ہیں اا

چندیں ٹوکر ہے کھاد کے جواس اراضی کے کنارے پڑے ہیں اور مع تمام ان درختوں کے جواس کے گر داور اس کے مساتوں پر واقع جیں اور مع تمام اس چیز کے جس سے زمین کے کھٹے بنائے مسے میں بعدر ہاتھ دو ہاتھ کے جیسی ہواور اس سب کی تحریر کے ساتھ سے عبارت لاحق کرناواجب ہے کہ دونوں متعاقدین نے ان کے مواضع ومقادیر دیکھ بھال لیے ہیں اور ایک ایک کر کے ان چیز وں کودیکھ لیا ہے بیظمبیریدیں ہے اور اگر معقو دعلیہ کاریز ہوجس پر چک گھریں چک ہے تو امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا کہ اس کی تحریر میں یوں لکھے کہ بیوہ ہے کہ خرید کیافلاں نے فلال سے تمام کاریز جس کا نام میہ ہے اوروہ فلال پر گند کے فلال نواح میں یا دید میں واقع ہے اور جوبیت اس کاریز پرواقع ہے وہ فلاں چیز ہے معل ہے اور اس میں ایک چکی ہے اور اس کوبیان کرد ہے جس طرح نہ کورہ وا ہے اور اس كاريز كامفتح يعنى ابتدافلان مقام سادرمصب جهال كرتى بفلان جكدب اوراس كاطول وعرض وعمق بيان كرياورامام محدّ في حريم كاريز كى مقدار بيان كرف كا وكرنيس كيا اورامام طحاوى في أس كوذكر كياب كدائ كر جرجانب سے ب كدواكين جانب سے التع كر اور باكيں جانب سے التع كر حريم ہے اور اس كا مرض التع كر اور عمق التع كر ہے اور كر ورميان ہے اس كى ياب ہے يعنى درمیانی ہاتھ استے استے ہاتھ ہے اور فلال محض نے دونوں متعاقد بن کی رضا مندی ہے اس کواسے ہاتھ سے تایا ہے اور ایسانی تاب یں نکلا ہے جیسا بیان ہوا ہے اور دونوں متعاقدین نے اس کود کھیے بھال کرخوب جان بوجھ لیا ہے اور شیخ ابوزید شروطی فریاتے تھے کہ یوں لکھے کربیر کار برج اس کے حریم کے خریدی اور اہام طحاوی نے فرمایا کہ جوہم نے لکھا ہے بھی احوط ہے اس واسطے کواس باب میں علاء كورميانى اختلاف ب چنانچام اعظم كيزويك كاريز كاحريم نيل موتاب اورصاحين كيزويك ال قدرح يم موتاب كه اس کی مٹی نکال کرڈ الی (۱) جا سکے پس بچے بہر حال سمجے نہ ہوگی اس واسطے کہ امام اعظم کے نز دیک تو ظاہر ہے کہ حریم ہوتا ہی نہیں ہے اور صاحبین کے نزویک اگر چرمیم ہوتا ہے لیکن اس قدر کہ جتنے پر اس کی مٹی نکال کرڈ آلی جاسکے اور پیمقد ارمجہول ہے کہ اس پر درحقیقت وقوف نیں ہوتا ہے ہی وہ جبول ومعلوم دونوں کا ایک ہی صفحہ می فرو خت کرنے والا ہو گیا اور نیز اس وجہ سے کہ جس نے کاریز کے واسطے تریم قرار دیا ہے اس نے زمین موات میں قرار دیا ہے اور غیر کی مملوکہ میں قرار نہیں دیا ہے اس نے زمین موات میں قرار دیا ہے اور غیر کی مملوکہ میں قرار دیا ہے اس کے کاریز کے واسطے تریم نہ ہوا تو صفتہ واحدہ میں موجود و معدوم دونوں کے جمع کر کے فروخت کرنے والائٹمبرا اور بیہ جائز نبیل ہے ہی اس سے احر از واجب ہاوراحر از اس طور ہے ہوسکتا ہے جس طرح ہم نے تحریری ہے اور اگریانی کا حال جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ے ذکر کر دینو بیاحسن واوثق ہے پھر حدووار بعد ذکر کروے پھر لکھے کہ بیکاریز مع اپنے سب حدود کے اور بیت جواس کاریز پرواقع بمع بکل کے جواس میں چلتی ہے اپنے ادوات و آلات تھین ولکڑی ولوے کے ادوات و آلات سمیت مع خرج و دولاب وخنوف و تو آبیت ونوا(۲) غیرمع اجحہ ومع ان الواح کے جواس کی زمین میں بھیے ہوئے میں اورمع اس جکہ کے جہاں اناج کی موتیں ڈالی جاتی میں اور اس کے جانوروں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے جواس کے حقوق میں سے ہے اور تحریر کو بدستور تمایم کرے واللہ تعالی اعلم۔ یہ میط میں ہےاورا گرمعقو دعلیہ اجمہ ہوقال اجمہ بیتان (۳) تو لکھے کہ اس سے اجمہ خرید اجوفلاں مقام پرواقع ہے اس کے صدود و چنین و چنان ہیں اس اجمہ کومع اس کے زکل کے جوموجود ہیں اور مع زکل کے اصول کے اور اگر وہاں زکل کے بوجھ کائے ہوئے رکھے ہوں اوروہ تھ میں واقل ہوئے ہوں او ان کو بھی ذکر کردے کہ مغ اس کے زکلوں کے بوجھ کے جو کائے ہوئے اس میں ر کھے ہوں بدذ خررہ مں ہادرا گر کتنی ہوتو کھے کہ اس سے تمام کتنی جس کو یہ ایکے بیں اور وہ الی لکڑی کی کتنی ہاس کے شخفے است بیں اور (۳) موارش

ل قوله پیغنی اگروس کا بچھام ہو چیسے سلطانی جہازوں کے اور انگریزی جہازوں کے نام میں اا

<sup>(</sup>۱) یعنی اتنی جند جس برمنی أغما كروالی جا تنظیرا (۱) جس بر پالى كرنے سے چکی گھوتى ہے؟ ا (٣) جہال زكل بريدا بوتا ہے اامند

ام) جوچوزوا كي ككزيول ك تحفظ جز بهاتي

استے ہیں اور طول اس کا اتنا اور عرض اتنا ہے ہیں اس کشتی کوئع اس کے قوارض وا نواع و دنا بلہ <sup>(۱)</sup> و نیز کشتی و مرادی اور و واستے مرادی ہیں اور مع اس کے مجادیف کے جواستے مجداف کمیں لکڑی و تعداد بیان کر دے اور مع اس کے سب ادوات و آلات کے جواس میں استعالٰ کئے جاتے ہیں اس میں داخل ہوں یا اس ہے الگ ہوں اور ثع اس بادیان و نمد کے استے کو خربیر ادر حالیکہ دونوں متعاقدین نے پہلے اس کواوراس میں سے ہر ہر چیز کو خوف د کھے بھال لیا ہے بیٹل ہیر رید میں ہے۔ سے مدر سر سر سرت میں سے ہر ہر جیز کو خوف و کھے بھال لیا ہے بیٹل ہیر رید میں ہے۔

ا گرمهیع مملوک ہوتو؟

أكرمعقودعليدكو كى كنوال يا چشمه مواوراس كے ساتھ كوئى زين نه موجواس سے سيتى جاتى موبلكه مرف جو ياؤل كے بانى پلانے کے داسطے ہوتو کھے کہ فلال سے کنوال یا چشمہ اور جو فلال مقام پرواقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اور بیربیان کرے کہ سے چشمد ور بے جس کی مولائی است ہاتھ ہے اور ہاتھ کو بیان کروے کہ درمیانی ہاتھ یا کیے گزوں سے ہے اور اس کاعمق است گز ہے اورای طرح کنوا کیں کی صورت میں اس کی مولائی اور عمل ہاتھوں کی تاب سے بیان کردے اور نیز مثلاً اگر اس کی جکت پہنداینوں کی ہوتو بیان کردے اور چشمہ کی صورت میں اس کا مبداومنتہا بیان کرے اور تکھے کہ بیکنواں یا چشمہ مع اس اراضی کے جواس کے گردا گرد ک ہے جو ہر جانب سے اوسط ہاتھ سے است ہاتھ ہے اور اگر اس کا پانی بیان کروے کداس کا پانی غائر شیریں پا کیزہ خوشگوار ہے بد بودار کماری اگوارنیں ہے توبیاحفظ واحس ہے اور بیند لکھے کہ کویں وچشمہ میں جویانی ہے وہ داخل میچ ہے اس واسطے کہ بیاس کا مملوک نہیں ہے ہیں اس کو کیونکر فروخت کرے گا واللہ تعالی اعلم کذا فی الذخیر ہاورا گرمیج کوئی قطعہ زمین ہواوراس کے حدودیا علام قائم ہوں جیسے مثلاً در خیان معلومہ ہوں تو پہلے عدود بیان کرے پس لکھے کہائ قطعهٔ زمین کی ایک حد متصل در خیاں فلال ہےاور دوم وسوم و چہارم ای طور سے بیان کر دے اور چونکہ اس طریقہ کی تحدید میں جھڑ ہے کا احمال ہے کہ جب بیدور خت کاٹ ڈالے جا کمیں تو فساد ہوگا تو اس کا دوسراطر یقدہے کدان سے سب جھڑوں کی خود بنیا دکٹ جاتی ہے اور نیز اگر اس زمین کے واسطے اعلام نہ ہوں تو بھی ہی طریقہ ہے کہ اس قطعہ زیمن کلاں کے حدود بیان کرے پھراس کا شالی یا جنوبی یا کس جانب شرقی یا غربی ہوتا بیان کردے پھراس کی طولی وعرضی پیائٹی گزییان کردے اور ای طرح اگر قطعہ کلاں میں ہے کوئی جیموٹا کلزامشٹی کیا تو بھی بھی بیان کرے اور اگر مجیج (۳) مملوک ہوتو اس کی جنس و تا مدوحلیہ بیان کرد ہے جس طرح ہم نے بار ہابیان کردیا ہے اوراگر و ہ بالغ ہوتو بیان کرد ہے کہ وہ غلام ومملوک ہونے کامقر ہے بیان کر ہےاوراس میں کوئی واءو غائلہ وخدوز نیس ہےاورا گرید لفظ بھی بڑھاویا جائے کہاس میں کوئی عیب نہیں ہے تو بیعام ہےاوراحوط ہے کیکن داءوغا کلدوخیشہ کے معنی جاننا جاہتے ہیں داء ہرعیب باطنی کو کہتے ہیں خواواس میں سے کجھ ظاہر ہویا ظاہر نہ ہوازانجملہ تلی وجگرو پیمیرے کی بیاری ہےاور کھانسی وفساوجی و برص وجذام و بواسیر و ذرب بینی فسا دمعندہ وصفرا بیتی پیپ میں زرو آ ب جمع ہو جانا و پھری وفتق بعنی رہے امعاء و در وعرق النسادہ ایک رگ ران میں ہے و ٹاسور و خارش وخناز ہر وغیرہ ان کے حمل جو بیار بال ہوں اور جنون ووسواس و بچھونے پر بیشاب کردینااور آ تکھ کا جالا اور زائدانگل اور بہر اہونا وشکوری اورشل ہونا اورکنگڑ اہونا وسر كے زخم كا داغ وداغ دينے كا داخ وشامه ميسب عيب جي وانبيس جي اور بعكور ابونا اور چور بونا اور ابا عدى كا چمنال بونا اور غلام كاگره کٹ یا گفن چور یا را ہزن ہونا پیسب غائلہ ہے اور بیفقط رقیق میں ہوتے ہیں اور دا وسب جیوانات میں ہوتی ہے اور ضیفہ سے مراد زنا اوراس کے مانندامور بیں اور وار مح تعین جوفقط کیٹروں کے اقسام میں پایا جائے وہ پیٹا ہونا اور کہنگی ہے اور اگر چی کسی باغ یادیہ کے پھل یا زراعت ہوتو لکھے کہ تمام پیل جواس کے باغ انگور میں ہیں چراس جار دیواری کے باغ کے حدود بیان کر دے پھر لکھے کہ اس سے

تمام پھل موجود و جوتمام اس باغ محدود ندکور بین پھرسب بھلوں کا بیان کر دے کداخروٹ وانگور ومشمش وغیرہ جو جواس میں ہوں اور لکھ دے کہ بیمل ایسے بیں کہ ان میں صلاحیت (۱) آگئی ہے یا اس کھیتی کی اصلاح ظاہر ہوگئ ہے بچندیں درم بیری صحیح خرید کیا تا کہ اُن کوتو زوکاٹ لے بدون تقصیروتفریط کے بھراس کے بعد اگرمشتری نے بیچا ہا ہو کدان پچلوں یا بھیتی کو پختہ ہونے تک باتی رکھے تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک بدہے جاہے یوں ذکر کرے کہ فلاں بائع نے اس مشتری کومیاح کر دیا کدان پہلوں کوجن کوفرو خت کیا ہان درختوں پرتا وفت فلاں جھوڑ رکھے بدون اس کے کہ بیابات تیج میں شرط قرار دی جائے مگر الی صورت میں بالع ندکور کواس ا جازت سے رجوع کر لینے کا افتیار ہوگا ہیں اس کی پوری مضبوطی یوں ہے کہ اس طرح (۲) ککھا جائے کہ باکع نہ کور نے اس طرح ا جازت دی کہ جب بائع ندکوراس اجازت ہے اس درمیان میں رجوع کرے تو مشتری ان پیلوں یا بھیتی کوتا وقت معلوم یاجازت جدید چھوڑ رکھنے کا ماذون ہوگا اور دوم میر کدر مین کو باجرت معلومہ مدت معلومہ تک کے واسطے اجار ویر لے لے پس لکھے کہ پھراس مشتری نے اس بائع ندکورے بیتمام زمین اپنے واسطے اس مجتی خرید نے کے بعد اجار و پر لی اور بائع ندگورے لے کراس پر قبضہ کرلیا بدون اس کے کہ بیام اس نیج میں شرط کیا گیا ہے ہیں اس زمین کومع اس کے سب حدود وحقوق کے استے مہینوں بے دریے کے واسطے اس تاری سے باجارہ سی تافذہ اجارہ لیا جس میں کھونسادنیوں (۳) ہے اور ندخیار ہے تا کہ مشتری اس خریدی ہوئی میتی کواس زمین میں اس مدت تک باتی رکھے محراجرت کاوز مین کا با ہی قبضہ کرناؤ کر کرد کے مگریددوسری وجد فظا کھیتی کی صورت میں ہوسکتی ہے درختوں میں مبیں ہوسکتی ہے اس واسطے کہ درختوں پر پھل باتی رکھے کے واسطے درختوں کا اجار ولیما جائز نبیں ہے پس اس صورت میں وہی صورت اقبل ہے کہ باتع اجازت دے وے ومباح کروے بطرز ندکورہ بالا اور اگر کی مخص نے اسپنے نابالغ فرز ند کے واسطے اپنی حویلی آپ بالكع بوكراس كے واسطے خريدى تو كھے كديدو وخريد ہے كدفلال بن فلال نے اپنى ذات سے اپنے فرز ندصغير فلال كے واسطے جواتے برس کالز کا(") ہے بولایت پدری جمع کے مثل قیت (۵) پرجس میں نہی ہے نہیش ہے یا قیت ہے کم داموں پرتمام حویلی بی ہوئی خریدی پھر دو بلی کاسب دصف بیان کردے اور اس کے بیوت کی تعداد جہاں واقع ہے اور حدود سب بیان کرد ہے پھر برابر بدستورلکھتا جائے یہاں تک کوشن وصول کرنے کے مقام تک پہنچے ہیں اگر اس نے فرز ندم فیرے مال ہے شن وصول کیا ہوتو اس کوتح ریر کردے کہ اس سے عاقبہ نے اپنے اس فرزندمغیر کے مال سے بیٹمام ٹمن ندکور لے کر بقیضہ سیجے قبضہ کرلیا اور اس مغیر کے واسطے جس کے لئے یہ حویلی خریدی تی ہے اس جمن ندکورے یا تع سے بحریائے اور قبصہ کرنے سے طورے بریت حاصل ہوگئی اور اس عاقدنے اپنے فرزند صغیر ندکورے واسطے بیتمام حویلی ندکور خالی از تعلق غیر بقبصہ بھی قبضہ کرٹی پس اب اس کا قبضه اس پر قبضہ کیانت وحفاظت ہوا کہ بولایت پیری اس نے اس مغیر زکور کے واسطے اس نے قبضہ کیا ہے بعد از انکہ اس کے بعید میں قبضہ ملکت تھی اور یہ عقد بعد اس عاقد کے تیج و تمام ہونے کے اس مجلس سے لعز اہوااور بدنی جدائی کرلی اور اس سب کا اقر ارسیح کیااور اگریاب نے اس کواس عمن سے بری کردیا ہوتو لکے کداس عاقد پدرتے اپنے اس فرزیرہ فیم کوجس کے واسطے حو کی خریدی گئی ہے تمام شمن ندکور سے باہرا مسجے بری کر دیااز راہ صلد حم و عطاء وشفقت پدری و نیکوئی ورحق اولا و کے اور اس صغیر کوجس کے واسطے خرید واقع ہوئی اس عمن سے بریت بطور بریت اسقاط ے ماصل ہوئی گذافی الظہر بید (۱) اوراس است صریح بدبات طاہر ہوئی کہ باپ کوایے فرزند تابالغ کے باتھ فروخت کرنے یااس کی

ع - اس عبارت الصهر بيحافر و عنت كرنا تكان خريد ، نكن ان بي لما زمت مياد را كر بعد عبارت ذيل كفر مات تو خوب تفاع امت

<sup>(</sup>۱) یعنی قابل استعال بوئے میں ۱۱ (۲) یعنی اجازت بالع تکھاجائے ۱۲ستد (۳) بعنی اس اجارومی استد

العنی اس کی طرف ہے مشتری اور بی طرف سے باکع ہوا المنہ (۵) معنی ایک مجھ کی جو قیمت ہے اس قدر ثمن برا ا

بيعبارت فيكى عبارت كي بعداولى با

چڑا ہے واسطے نرید نے میں کی فیری ضرورت نیس ہے بیمسوط میں ہاورا گریا ہے نے اپنے فرز من شیر کا دارائے واسطے نریدا تو تھے کہ
ائی ذات کے واسطے اپنی ذات ہے تمام دار جواس کے فرز عملاں کا ہے اس کے مس قیمت پر فریدا اوراس کا فرز ندائی ہے فرز ندالا اس کی پرورش میں ہاوراس کا فرز ندائی ہے ہاں تک کہ قبط کی اور کس کی بیان تک کہ قبط کیا اور کس کی بیان تک کہ قبط کی اور کس کی بیان تک کہ اسطے تمام اس وار پر اسپے واسطے قبط کیا اور کس کی بات اس صورت میں بیرے کر شن کو گواہوں کے سانے وزن کر کے اسپے فرز ند ذکور کے واسطے اس پر قبضہ کر لے آیا تو نہیں ویک ہے کہ اگر اس پر اس کے نایا لغ فرز ند کا قرضہ واوراس نے جا بالغ فرز ند فلاں کا اس قد وقر ضرفواوراس نے جا بالغ فرز ند فلاں کا اس قد وقر ضرفواوراس نے جا بالغ فرز ند فلاں کا اس قد وقر ضرفواوراس نے بال سے نکال کر اب اس پر اپنے فرز ند فلار کو اسطے قبضہ کر لیا ہے اور بھش عالم نے فرز عد فلاں کا اس قد وقر ضرفواورا کی طرح اس کے فلا اس کے فرز ند فلار کو اسطے قبضہ کر اب اس پر اپنے فرز ند فلار کو اسطے قبضہ کر اب اس کی اور اس کے نہ فرز ند فلار کو اسطے قبضہ کر اب اس کے اور اس کی میں کہی میں میں میں میں میں کہی ہو وات کر اس اس نے وزند فلار کو اس کے فلا اس کے واسطے قبل اس کی اجازت سے خرید کے میں خوال کی اس کے اور اس کے ترید کی میں کہی ہو ترید ہے کہ میں اس کے واسطے کو اس کی اجازت سے خرید کیا اور اس میں ترید کی اجازت کی جانبا مال سے خرید کیا اور اس کے نہ بروق کیکے کہ بدوہ خرید ہے کہ میں نے والی کی جانب سے ترید کی اجازت کی ہوئی ہے کہ کی اجازت کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے کہ بیا فلال سے خرید کیا گھر بیتا میں اس کی اجازت کی اجازت کی برون کرید ہوئی کی اجازت کی بھر کیا اور خرید کی اجازت کی کہ کہ برون کرید ہوئی کیا گھر کر ایک کی کو فرت کرے اس کے بیا گھر برید کی اجازت کی کو خرید کی کو فلال کے خرید کیا گھر برید کی کہ کہ بیات کو اس کو بید کیا گھر برید کی اجازت کی کو اس کے برید کیا گھر برید کی کا کو اس کی کو خرید کیا گھر برید کی کو فلال کے خرید کیا گھر برید کی کو اس کے برید کیا گھر برید کی کو اس کے اس کا کو کر کے کہ کیا گھر کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر برید کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے کہ کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے

ہے مرابحہ بجائے تولیہ کے یوں لکھے کہ اس کے ہاتھ بہتے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی 🏠

ل بعن فلال حاكم في جواز كالحكم بعى درويا ١٢مند

ع لین جننے میں تغیری ہے بغیر نقع کے دے دے اور تین مرا بحد میں بچک پر معمولی نقع بومثلاً وس سے کیار والا

فتاوئ عالمگیری..... جلد© کتاب الشروط

بطوری تولیہ میجے فروخت کی جس جس شرط و خیار نہیں ہاور فلاس نے اس بھے تولیہ کو بقول میجے بقو ل کیا اور قمن نہ کورتمام و کمال اس کو دیا دور اس کے جسنہ کرنا اور اس کا دیکے بھال دے دیا اور اس کو بیشن دے کراس کے جسنہ کرنے ہوئیا وروٹ کی بھال لین اور دونوں کا ہابدان متفرق ہونا اور جسنے تولیہ فروخت کرنے والے کا جس کے ہاتھ تھے یہ تولیہ فروخت کی ہے اس کے لئے اس بھے درک کا ضامن ہونا تحریر کر اور گھا تولیہ کر اور اگر کسی کو اس جس شرک کے اس تھے اس کے میان تا ہوئی اس طور سے تکھے فتا اس قد رفر ق ہے کہ بھائے و کر کے تولیہ کے اس تھی شرکت واقع ہوئی ہو بدوض نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ شمن کی کہ بجائے و کر کے تولیہ کے اس تھے بیاتھ میں جس تحد رفع پر فروخت کی شرکت واقع ہوئی ہو بدوض نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ شمن کی تحریر کے اس کے ہاتھ میں جس تحد رفع پر فروخت کی شرکت واقع ہوئی ہو بدی مرا بحداس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ میں جس سے۔
میٹر پر کرے اور بھی مرا بحد میں بھی اس طور سے لکھے کیاں کے ہاتھ میں جس سے۔
میٹر پر بر بھی ہے۔

فعل ويري

تحریر بیج سکم کے بیان میں

جاننا جائے کہ بچ سلم میں بیعنا موں کی مثال کی تین صورتیں ہیں۔ایک یوں ہے کہ بیدہ سلم ہے کہ فلاں نے فلاں کواس قدر درم اوراس نفذ کو منصل بیان کردے میر نکھے جو مال (۱) میں مجلس ملم میں حاضر ہیں اسٹے قفیز گیہوں سپیدصاف جو آب جاری کے سینچنے ے پیدا ہوئے ہوں جید ہوں بہ بیاندا سے تغیر کے جس کا رواج فلاں شہر میں ہے اتنی مدت کے دعد و پر جس کی ابتدا اس تحریر کی تاریخ ے بطریق بی سلم سی جائز کے جس می کوئی شرطنبیں ہے اور سیلم فاسدنبیں ہے اس شرط پردیئے کدید سلم فید گیبوں اس رب المال کو میعاد آنے پر جوائ تحریر میں بیان ہوئی ہاس کی حو کمی واقع (۲)شہر فلاں پرسپر دکرے اور اس مسلم الیہ نے بیاعقد سلم از جانب رب السلم بالمواجبة تبول كيااوراس سلم ندكور كرراس المال ان سب درموں ندكور پر فيفند كرليا قبل اس كے كدونون متفرق بول اور قبل اس کے کداس عقد کے سوائے کی دوسرے کام میں مشغول ہوں اور اس عقد کی صحت کے بعد ومواجب عقد بذاواس کے انعقاد کے ساتھ باہم رامنی روکر دونوں اس مجلس عقد ہے جنر ق ابدان متغرق ہوئے پ*ھرتح ریکوتم*ام کرے اور اس میں منیان درک کوتح ریر نہ کرے اس واسطے کہتے پر قبضہ نہیں ہوا ہے اور دوسراطر بقد بدہے کہ ان دونوں کا اقر ارتحریر کرے پس کھے کہ بدو ہ ہے جس پر محوایان مسمیان آخر تحریر بذا شام ہوئے کہ زید دعمرو نے ان کے سامنے اقرار کیا کہ زید نے عمر وکوئے سلم میں اس قدر درم آخر تک موافق تحریر وجداق ل کے تمام كرے اور طريقة سوم يہ ہے كہ بہلے مسلم اليه كا اقر ارلكمة اشروع كرے پھر رب اسلم كى طرف ہے مسلم اليه كے اس اقر اركى نقعديق تحريركر اورواضح بوكهم نے فقط صاف بوناتحرير كيااور مانند متقد مين اصحاب شروط كے بھوسے وكنكروچو كے ميل سے صاف ہونا تحریز میں کیا اس واسطے کہ بسا اوقات گیہوں ان چیزوں کے میل ہے صاف ہوتا ہے کیکن ان چیزوں کے سوائے دوسری چیزوں کے میل سے جن کامیل عیب شار کیا جاتا ہے صاف نہیں ہوتا ہے اور مطلق صاف ہوتا اُن سب کوشامل ہے اور نیز ہم نے اس سال کے پیدادار کے تیہوں نہیں لکھے جس طرح بعض علما تحریر کرتے ہیں اس واسطے کہ اس میں ابہام ہے کہ شاید اس نے ایسے کیہوں کی تع سلم تغبرانی ہے۔ جوہنوز الم موجود نہیں ہوئے ہیں اور اگر نوع مختلف کی بچ سلم قرار دی تو امام اعظم رصنداللہ تعالی کے زویک ل تولد بنوزیعنی وقت عقد کے ان کا وجودنیں ہے اور یہاں ہے مسئلہ تا بت ہوا کہ جونوگ کسانوں کو پینٹی رو پیدو ہے جین تا کہ تمہارے کمیت میں جو تيهول بيدا موں كے ان مى سے ہم كونى رو بيدا شخص وينا يا نرخ بازار بر دينا تو بيدجائز نبيس ہے اور بر دو وجہ سے عدم جواز ہے وقد فصلنا ونى كماب ا السوائح المنه (۱) يعني جوآ محمول كرائ بين المنه (۴) يعني اس كريروي جائ دونون كاراس المال عليحده ميان كرنا ضرورى باورجوي سلم اختلافى باس كة خريس عم ماكم لاحق كرنا ضرورى باورجوي سلم اختلانی ہے بنابرآ تکے ہم نے سابق میں میان کردیا ہے اور جن اجناس میں تع سلم سیح ہوتی ہے ازائجملہ ظروف مفریدو ہیہ (۱) وغیرو میں لکھے کرائے عدد شمعدان تا بے کے بنے ہوئے معش برساخت بخاراجن کاوزن بوزن بخارااس قدر ہے یا اپنے عدد سمعدان تا نے کے جومعروف بخير رائعة بين اورا كرفتمه مول أو كليهات عدوجس ش تعمل يرفي است عدد بنه وع جس من سي كال است عدد برايك كاوزن بوزن بخارااس قدر برايك تتمدش اس قدر بإنى سائ اور نيز جمعمائ كلال معروف جمتمه سر فندى است عدداوراس بس سخرو التيز عدداوروزن برايك كابوزن بخارااس قدراوراس ميساس قدرياني ساتا واورعلي بذاالقياس طاس وطشت كالبحي ميي طريقه باور لوہے کے اوزار میں مثلاً کلند ہمنی ساختہ ازفولا واتنے عدد اور ساختہ از انہن فرم اشنے عدد جو کار زراعت کے لاکن ہواس میں ہے برکلند کاوڑن بوزن بخاراس قدر ہواورمسحات میں بھی بی صورت وتھم ہے۔شیشہ کے برتوں سے طابقات الطارم میں جائز ہے لکھے کدائے عدد طابقات شخشے کے جوطارم کے لائق ہوں ان میں ہے ہرا یک کا قطرا یک بالشت ہوان میں سے ہردس کا وزن دوسیریا تمن سیرجیسے موتے ہوں اور از طابقات مشہور ہ بطابقات کلیدانی کے استے عدد کہ ہردس کاوزن جارسیر بوزن اہل بخار ااور قطر ہرایک کا نصف کر اہل بخار ا كر ول سادر بي سيرى يس سائے عدداوراس كاومف اى طور سے بيان كرے جس طرح شيشه كرول عى معروف ہواوراس عى ے ہردس کاوزن اس قدر ہواوران میں سے ہرایک میں استے سیراشیائے با تعات (۲) میں سے ساویں اور قرابات میں استے عدوقر ابات زجاجية جس مس سے برايك كاوزن آ دھ سرياوس چھٹا تك ياپوراسير مجر بواور برايك مي استے سير ما تعات مي سے سائے اور قارورات یں پس چندیں عدد قارورات زجاجیہ جس میں ہرایک آ دھ سر کا ہوتا ہے بطریق ندکورہ بالاتحریر کرے اور قباب میں استے عدد پس چندیں عدد تبهائے کلال معروف بشش تا تکی کہ جس میں ہے ہرا یک قطر گز بھریا آ دھ گز جیسا ہوتا ہواور چندیں عدد قبہائے درمیانی معروف بچمار تا تلی جس میں سے ہرایک کا قطرایک گز ہوتا ہے سب مغروغ عنہوں اورخرداس قدربطریق ندکورہ بالاتحریر کرے اور مٹی سے برتوں میں پس چندی عدو کوز و بائے کلین ذرکشی معروف بطیاق اور چندیں عدد کوز بائے معروف بدو کانی یاسد کانی اور چندیں عدو از کوز و بائے ورمیانی معروف بکاسفراک و چندیں عدد کوز ہائے خردمعروف بدین اسم اور بیسب عددیات متقاربہ میں ان میں تفاوت فاحش نہیں ہوتا ہے اور غطاء كى ملم اورغطاء مدم ادوه جوتنور برد حاكى جاتى بجائز بسبس يون كصركدات غدد غطا مكلين وركشي جوتنور كامندد حاكف كالأق ہوتے ہیں ہرایک کا قطراس قدر گزائل بخارا کے گزوں سے اور اس کی مقدارات طور سے بیان کرے جس طرح ہم نے کوزوں میں بیان کر دی ہاوراک طرح کمزوں ومنکوں میں ای طورے لکھے بیٹھ بیربیمی ہے۔

فعل بازوير

تحریر شفعہ کے بیان میں

اصل میں فرمایا کہ اگر کمی مختص نے ایک دار خرید کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور ٹمن دے دیا اور اس دار کا ایک شغیع ہے اس نے اس دار کوشفید میں لےلیا اور اس کی تحریر لکھوائی چاہئے تو کیو کر لکھے سوہم کہتے ہیں کہ شغیع کو بخن شغید لے لینے کا اختیار جبھی ہے کہ جب اس نے بطلب مجع طلب شغید کرلیا ہواور طلب شغیر تمن طرح کی ہوتی ہے طلب مواجبہ وطلب اشہاد وتقریر وطلب تملیک ہی جب ان سب طرح کے طلبوں سے طلب کرے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دار خدکور کوشفید میں لے لے ہی جنب ایک ہی خطلب مواجبہ سے طلب کیا در اور این مان ان میں میشوں میں میں میں میں در میں میں میں میں میں جنب ایک ہی جنب ایک ہواجہ سے طلب کیا

(۱) یعنی ان ظروف میں ہے تھے وان میں جائز ہے اا (۲) بائع جس چیز میں سیان ہواز تم کازب وسر کہ وغیرہ ۱۳

اوراس طلب کی تحریر جابی تا کہاس کے واسطے جمت موتو لکھے کہ بدوہ ہے جس پر کوابان میسیان آ خرتحریر بذا شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلال سے تمام داروا تع مقام فلاں جس کے حدودار بعدیہ ہیں استے تمن کے یوش نجرید کیا اور دار نہ کور پر قبضہ کرلیا اور تمن وے دیا ہے اور قلال اس دار کاشفی بدین سبب ہے اور سبب استحقاق شغه کو مفصل بیان کردے بس اس شفیع نے جبی اس کواس دار کی بعوض اس فقدرتمن كخريدى بهل خريني بهني بورأبلا درتك وتاخير كي بطلب مجع طلب مواهبه كساته شغد طلب كيااوركها كديس اس دارمحدود اندکور کےاسیے شغعہ کابدین سبب خواستگار ہوں ہی یہ پوری تحریر طلب مواحبہ کی ہاوراس تحریر میں امام محر نے مشتری وبائع کانام تحریر کیا ہے اور اگر اس صورت میں بالع کانام تحریر نہ کیا جائے تو بھی جارے نر یک جائز ہے اس واسطے کہ تبعد کے بعد خصومت مشتری کے ساتھ ہے اور ہائع بمزلد اجنبی آ وی کے بے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصدے بعد شغعہ میں لینا دونوں ہے ہوتا ہے ہی ہم نے اس قول سے احر از ہونے کے واسطے دونوں کا نام لکودیا اور اس تحریر میں سبب استحقاق شغد بھی ہوتا ہے اس واسطے کدا سباب شغو مختلف ہیں اورعلاء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ شغعہ بابواب کے اور بعض کے نزویک بجوار مقابلہ ہے اور جارے نزو یک بجوار ملاصقد ہے اور شافعی رحمداللہ کے نزویک جوار ہے شغعہ کا استحقاق بالکُل تبیس ہوتا ہے اور ہمارے نزویک استحقاق شفعہ كے چومراتب بين اول آكديسب عين جعد عن شركت كے بحربسب ملك كے حقوق عن شركت بونے كے اوروه راست ب(١) چرشغد کا استحقاق بسبب جوار کے ہوتا ہے ہی مین بقعد کے شریک کا شغعداعلی درجہ ہے جرجوراستہ کا شریک ہے دوم درجہ ہے جرجوار كروجد سوم ورجدكا استحقاق بسبب شفعه بيان كرويتا كرقاضي كومعلوم بوجائ كرآبا يوض كم مستحق ورجداة ل كي وجد في مجوب ہے یانیں اور پتحریر کیا کہ جسی اس کواس دار کے بعوض اس شمن کے خرید کی پہلی خبر پیٹی اور بیدند لکھا کہ جسی اس کواس بات کاعلم (۲) ہوا اس واسلے کہ هیقتہ علم بدون خبرمتو اتر کے حاصل نہیں ہوتا ہے حالا نکہ شغیریں بیٹھ ہے کہ اگر خبرمتو اترکی تعداد وشرائط ہے گھٹ کے لوگ خبر دیں اور شغعہ طلب نہ کرے تو حق شغعہ ساقط ہوجائے گا چنا نچہ آگر خبر دہندہ اپنچی ہوخواہ و وعادل ہویا فاسق ہوآ زاد ہویا غلام ہو یاصغیر ہویا بالغ ہواورا بچی نے پیغام پہنچاویا اور شغیع نے شفعہ طلب نہ کیا تو شفعہ باطل ہوجائے گااورا کرخبر دہندہ نے اپی طرف سے خبر دى توحسن نے امام اعظم رحمدالله تعالى سے دوايت كى بكر اكر شفيع كودومر ديا ايك مرددوكورت نے جو عاول بول تا كوفيروى اوراس نے شغعہ طلب ند کیا تو شغعہ باطل ہوجائے گا اور امام محترے امام اعظم سے روایت کی کدا کر خبر د ہندہ میں کواہی کی دونوں چنے ول میں ے خواوعدالت باتعدادایک بات بوری بائی من اور شفع نے شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوگا اور بنابر قول امام ابو بوسف وامام محر کے اگر اس کو ایک مخص نے خبر دی خواہ میخص وا حد کسی صفت کا ہواور شفیج نے شغعہ طلب نہ کیا ہی اگر اس خبر کا سچا ہونا خاہر ہو گاتو إس كاشفعه باطل موجائ كابس بم في يون تحريركيا كجمي اس كوبيلي خريقي تاكدكوني وبم كرف والايدوبم ندكر في كداس في ايك . معض یا دو مخصوں کی خبر پر شغیہ طلب نہ کیا اور خبر متواتر چینینے تک طلب شغیہ کے واسطے انظار کیا جب کہ علم بھینی عاصل ہو جائے حتی کہ اس كاشغعه باطل بوكيا اور نيزيد كله دياك بيلى خبرتاك كوئى وبم نه كرے كدايك بارخبروي يراس في طلب نبيس كيا بجردوباره خبردي بر طلب کیا حالاتک پیطلب سیح نہیں ہوئی ہی اس وہم کے دور کرنے کے واسطے ہم نے پہلی خبر کالفظ لکھ دیا اور ہم نے یوں لکھا کہ فور أبارا ورنگ وتا خرے بطلب سیح طلب مواحیہ کے ساتھ شغیہ طلب کیااس واسطے کہ علماء نے طلب مواحیہ میکی مقدار مدت میں اختلاف کیا

ع - تعنی درواز به متحد موس اور بعض نے کہا کہ مقابل موں تو بھی حق شغیہ ہے اور ہمار سے مزد کیک اقصال والصادق ہوا ا

طلب مواهيه وغيره كابيان كمّاب المشفعه جي كذريها ٢١

<sup>(</sup>۱) بعنی راستر حقوق ملک عل سے اس عل شریک ہوا امد (۲) يابد بات معلوم ہو كى ١٢ منه

ب بس كا برالرواية يس ب كداكراس في الفور باه درتك شغيد طلب ندكيا تواس كا شغيد باطل موجائ كااور بشام في امام محر ي روایت کی ہے کہ خبر مینینے کی مجلس مک اس کی مقد ارہے اور اس کوشنخ ابوالحس کرخی نے اختیار کیا ہے اور حسن بن زیاد سے روایت ہے جہ تین روز تک اس کی مدت ہے اور یمی می بین الی یعلیٰ کا قول ہے اور امام شافعی کے اقوال میں ہے بھی ایک قول میں ہے ہیں اگر ہم ای قدرتحريركري كداس فے بطلب سيح اس كوطلب كياتو بہت احتال ہے كداس كا وہم ہوكداس نے في الغورطلب بيس كيا بلكداس كے بعد طلب كيااوركاتب في يرجولكما كه بطلب سيح طلب كياتو بتاويل قول بعض علاء كتحريركياب بمرهم فطلب شغد كالفظ تحرير كيااورعلاء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے مرعام علاء کے زویک اگراس نے کسی ایسے لفظ سے شغیہ جا باجس سے لوگوں کے عرف میں میسمجما جاتا ہے کہ وہ شغبہ طلب کرتا ہے مثلاً کہا کہ میں نے طلب کیایا طلب کرتا ہوں یا طالب شغبہ ہوں یامثل اس کے تو درست ہے محربعض نے اس میں اختلاف کیا ہے اور طلب مواصر کے گواو کر لینا (۱) شرط نیس ہے اور نیزید بھی شرط نہیں ہے کہ طلب مواصر بالع یا مشتری یا واران میں ہے کسی کے حضور میں ہو۔ پھرطلب مواحد کے بعدطلب اشہاد وتقریر کی ضرورت ہے اور اس طلب کی صحت کے واسطے بید شرط ب كديد طلب يامشترى ياباكع يادار تريدشده كحضور من بوليكن اس طلب كي ضرورت جبى ب كدجب طلب مواعب كوقت ان جنوں میں ہے کوئی سامنے موجود نہ ہواور اگر طلب مواقب کے وقت ان میں سے کوئی حاضر ہوتو بیکائی ہے پھراس کے بعد کی دوسرى طلب كے سوائے طلب تمليك كى ضرورت نيس باوراس طلب اشهادوتقرىركى مدت كى اعداز بدب كدان چيزوں ميں سے كسى كحضوركومامل كريائي حتى كداكراس في قابوياياوباي اس فطلب اشهادوتقرير في قواس كاشغد باطل موجائ كاوراس طلب کے وقوع پر کواہ کر لینا امراا زم بیں ہے تی کہ اگر أس نے کواہ نہ کر لئے اور قصم نے اس طلب کے وجوہ کا اعتراف کرایا تو کافی ہاور بیرہا ہے کہ بیرطلب ان تینوں میں سے ایسے کے حضور میں ہو جوشفیج ہے سب سے زیادہ قریب ہے اور بیرجال کتاب لاشفعہ می منصل معلوم ہو چکا ہے اور اگر شغیع نے جا ہا کہ طلب اشہاد واقع ہونے کے دائو ت کے واسطے تحریر کرا لے تو یوں تحریر کرنا جا ہے کہ ب تحربہ ہے جس میں بیندکور ہے کہ فلاں نے فلاں سے خرید کیا چربیعنا مہواؤل ہے آخر تک نقل کردے چراس کے بعد لکھے کہ فلال لین شفیج کوجیمی اس دارمحدوده کی بعوض تمن ندکورخریدے جانے کی بہلی خبر دی گئی ای وقت نورا اُس نے بطلب مواحبہ شغعہ طلب کیا جیہا کہ ہم نے بیان کیا ہے چرکھے کہ اس کے بعد اُس نے بدون تا خبر فقعیر کے بھنوری اس چیز کے جوسب سے زیادہ اس سے قریب تقی بطلب اشہاد وتقریر شفعہ طلب کیا پھرائس چیز کو بیان کروے کہ با لئع ومشتری و داران تینوں میں ہے کون چیز تقی محراحوط یہ ہے کہ با لكع اورمشترى ك معنور من طلب كرياتح ريركر اس واسط كداس بن علامكا اختلاف بيس ابن ابي ليل فرمات بين كشفع مشترى کے قبضہ سے پہلے واس کے بعدو باکع سے لے گا اور اس سے خصومت کرے گا اور عمدہ تھے شغعہ بھی باکع پر ہو گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر دوصورت میں مشتری سے لے گا اور ای کے ساتھ حصومت کرے گا اور اس کا عبدہ بھی مشتری کے ذہر ہوگا اور ہمارے نزديك بمنيات ببلخصومت بالع سے كرے واور بالغ يرعبده بوكا اور بعندكے بعدمشترى سے ضومت اوراى يرعبده بوكا البذااحوط بہے کہ یا تع وشتری دونوں سے لیم تحریر کرے محر جب شفع نے ہردوطلب سے طلب کرلیا ہی اگر معم نے اس کوسپر دکرنے برا تفاق كياتوكام بورا بوكيا اوراكراس في سيروكرف سا تكاركيا توشفي اس معامله كو بحضور قاضى بيش كرے كا ادراس ب درخواست كرے كا كرير \_ واسط ملك كاتكم بوج شغعد ك نافذ فرمائ بي اگر درصور يك تعم في اس كرسر وكرفي يرا تفاق كياشفيع في مغبوطي ك واسطے اس کی تحریر تکھوانی جابی تو موافق تحریر امام محتر کے اس کی صورت یہ ہے کہ بیتحریر از جانب فلاں بن فلاں لیعنی مشتری کی طرف

<sup>(</sup>۱) لیکن اس واسطیضر ورت ہوتی ہے کہ بروقت اٹکار کے اس کو تابت کر سکے اا

ے واسطے فلال بن فلال بعن شفع کے بدین مضمون ہے کہ میں نے فلال بن فلال سے تمام داروا تع موقع فلال محدود بحدود چنان و چنن بعوض اس قدرش مے خربیدا تھا پھرتم ریز بدکوآ خرتک بیان کردے پھر تکھے کہ تو اس دار مذکور کا بسبب شرکت یا خلایا جوار کے شفیع تھا اور تو نے جس وقت تھے کو پہلی خبر اس دار نہ کور کے بعوض شمن نہ کورخرید ہے جانے کی پینچی تھی تو نے ٹی الغور بطلب مواعبہ و پھر بطلب تقريروا شهاد طلب سيح شغد طلب كيا تفااور طلب مواحم اور طلب اشهاد كومفصل جس طرح بم في بيان كيا بي تحرير كر ساور فك كدالي طلب سی کے ساتھ طلب کیاتھا کہ جواس تھم کی موجب تھی کہ میں تھے یہ دار بسبب شغعہ کے سپر دکروں اور دے دوں ہیں میں نے تھے کو شددارسردكيا كمرتح يركواى طور عقام كريجس طرح بم في بيان كياب بديام محد كاعنوان تحريب اورمتاخرين مشائخ في الى تحریر کی صورت بداختیار کی ہے کہ بدوہ ہے جس پر محوابان مسمیان آخر تحریر بذاشام ہوئے جی سب اس بات کے مواہ ہوئے جیں کہ فلال نے فلاں کے ہاتھ امام داروا قع موقع فلال فروخت کیا تھا ہیں پیعنا مداؤل ہے آخر تک نقل کرے پھر بعد ازیں اگرمشتری نے بددار پر قبندنه کمیا به وتو قبنددار کامیان نه تکھے لی یہ تکھے کہ اور فلاں اس دار محدودہ کاشفیج جوار بسبب اُس دار کے تھا جواس دارخر ید شدہ ۔ کی ایک مدے متعمل ہے یا تکھے کشفیج بشنعد شرکت تھا کہ اس دار محد دوہ نہ کورہ میں ہے نصف داراس کی ملک ہے ہی اس شفع نے ہر گاہ اس کواس دارمحدودہ کے خریدے جانے کاعلم لہوابدون تفریط وتقصیر کے بطلب صحیح ممواجبہ آن ہردومتعاقدین فلاں وفلاں کے اس طرح اپنا شغعہ طلب کیا کہ جوموجب اس علم کا ہے کہ بیدوار بحق شغعہ اس کودیا اور سپرد کیا جائے ہیں این ہردو متبا تعان نے اس کے ساتھ ا تفاق کر کے دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر مقدیجے واقع ہوابعوض پورے ٹن ندکور کے باعطا میچے وے دیا جس میں کوئی شرط میں ہاور نہ خیار اور نہ فساوے اور اس بائع نے تمام اس تمن فركور براس تفتح كاس كواد اكر نے سے ليكر تمام و كمال قبضه كرايا وصول بایا اور شفیج فرکور کے اس کود بے سے تبصر کے سے شفیع فد کوراس سب تمن سے بری ہو کیا اور پاجازت اس مشتری مسی فدکور ے جس نے اس کواس سب کی اجازت دی ہے بیسب کیااوراس شفیع نے تمام اس چیز پر جس پر بیعقد بھے واقع ہوااور شفعد میں دے گئ ہے اس باکع کے بیسب اس کومیر دکرنے ہے در حالیکہ اس نے خالی فارغ از ہر مانع و متناع سپر دکیا ہے با جازت اس مشتری نے کور کے اس پر قبضه محد کرلیا پس اس شفی کواس میں جودرک پیش آئے تو اس بالع پراس کا خلاص کرنا آخر تک بدستور معلوم تحریر کوشتم کرے اور ورصور بیکداس کو بختی شغید موارلیا مواس کے آخر میں کسی قامنی کا تھم لاحق کرے اس واسطے کہ مختلف نید ہے اور صفائت درک میں عاریت وورخت وزراعات کی مفانت درج نه کرے اس واسطے کداس کی مفانت ان دونوں پر درصورت شفعہ واجب نہیں ہوتی ہے اور اگر مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا اور تمن ادا کردیا ہوتو بالع کے ساتھ کھے خصومت نہ ہوگی بلک خصومت مشتری ہے ہوگی تو بیتح ربر بربناء اقرار مشتری کو بخرید کے وشفیج کے اس سے شغصہ میں لینے کی مواور بیاس وقت ہے کہ بجل شغصہ لینا بغیر تھم قاضی مواور اگر بحکم قاضی موتو بجائے اس عبارت کدونوں نے اس مفیح کے ساتھ ا تفاق کیا یہ تحریر کرے کدان سب نے بیمقدمہ فلاں قامنی کے سامنے پیش کیا بس اس نے بعد خصوصت محید کے جوان متفاصمین میں جاری ہوئی اس حق شغص علی ہے جوت کا تھم دیا اور ان دونوں پر تھم نافذ فرمایا کہ بیددار محدودہ بی شغصاس کے سپردکریں پس دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر عقد بچے واقع ہوا ہے دے دی آخر تک برستورتمام کرے اور اكرباب ياوسى فيصغير كواسط شغد طلب كيابولو ككه كدفلال صغيراس واركاشفيع تعااور درمور ميكة تحم قضاء بسبب بكول كم جارى بوا ہوتو لکھے کے بیسب بعداس کے واقع ہوا کہ اس مشتری نے اس شفیع کے دعویٰ شغید سے جواس پر کیا تھا اُٹکار کیا ہی اس قاضی نے اس

ل اقوال علم بواتحرير كرة موجب خلل ب جبيها كدما بق بي معلوم بوا ١٢ مند

ع قال يحتمل ان يكون المر أو العكم الشرعي تعن عمم شرح في بعوض قيمت ك شفعه واجب كياب اا

ے اس دعوی پرتئم لی اور اس نے چند ہاراس تئم ہے قامنی کے سامنے اٹکار کیا اس قامنی نے اس پر اس شغعہ کے جوت کا تھم دے د یابعداز انکداس شفیج نے ملم کمالی کدواللہ میں نے بیشغداس مشتری کوسپر دنیس کیا ہے اوراس نے ای مجلس میں جس میں اس کوخبر پینی تخمى طلب شغعه كيااوراس كى طلب مين مشغول مواسماورا كرتمن درم ياديناريا مملى ياوزني ياعد دى متقارب مويواس كوبيان كريداور تحرِير كردے كشفيع نے اس كے مثل باكع يامشترى كوديا اورا كرخر يدند كور بعوض غلام ياكسى اسباب وغيرو كے جوقيتى موتى ہوتى ہوئى تو شفع کالیما بعوض اس چیز کی قیمت کے ہوگا ہی اس و میلات نامد بن تحریر کرے کہ تھم قاضی نے بعوض اس قیمت کے لیما لازم کیا اور اس کی قیت پر بیز گاروامانت دارعدول کے جن پرایسے اموال کی قیمت انداز وکرنے کا مدار ہے انداز وکرنے سے اس قدر دراہم عطر بقید جیدہ ہوئے اوراحوط بدہے کدان انداز وکرنے والوں کانا متحریر کردے اور یہ بیان کردے کہ باقع ومشتری نے اقرار کیا کہ قیمت ای قدر ہاور اگر دار کے واسلے چند شغیع ہوں اور ایک شفیع نے حاضر موکر بورا دار بحق شغعہ لے لیا پھر دوسرے نے حاضر موکر اپنا استحقاق شغدة بت كيالى اس كا حصداس كوديا توتحريركر يك كوابان مسيان آخرتحرير بذا كواه بوع كدفلال بن فلاس فلال بن فلاں ہے تمام دارمحہ و د ہو نہیں و چنان بعوض اس قدر کے خرید کر کے دونوں نے باہمی قبضہ کیا اور دونوں متغرق ہو گئے مجرفلاں حاضر ہوااور وہ اس دار کا شفیع تھا کی اس نے حاضر ہو کر اپنا حق شفیہ بشر الکا شفعہ طلب کیا لیس اس کے نام تھم ہو کیا اور قاضی نے باتع یا مشتری کودار ندکوراس کے سپر دکرنے کا علم کیا اس نے علم کی تھیل کی مجرفلاں بن فلاں حاضر ہوااور کوا ہوں سے ثابت کیا کہ وہ اس دار کاشفع ہے اور اس نے ہرگا ہ اس کوٹیر بینجی اپنا شفعہ دار نہ کوربشر الطاطلب شفعہ کیا طلب اور قامنی سے درخواست کی کہ مجھے میراح صد اس داریس سے بعوض اس قدر کے حصرتمن کے جواتنا ہوتا ہے بسبب میرے شفعہ ندکورہ کے دلایا جائے اس قاضی نے بائع اور شفع اول پراازم کیا کماس شن کوومول کریں اوراس دار میں سے اس کا حصداس کے سپردکریں پس دونوں نے محم کی عمیل کی پس فلاس بعن شفع دوم نے بیٹن ادا کرنے کے بعد دار میں سے اس قدر پر قبضہ کیا اور تحریر کو بدستور تمام کرے کذا فی المحیظ ۔ تصل دواز دہم ☆

## تحریراجارات ومزارعات کے بیان میں

ا جرت بمقابله سال اخیر کے جواس مدت کا تتمہ ہے ہو بدین شرط کہ دونوں میں ہے ہر داحد کو استحقاق سنخ بقیہ عقد ا جارہ ذکورہ ان ایام متنتی شدہ میں حاصل ہے دونوں میں ہے جو جا ہے سطح کرے بدین قرار دا دیدکور باستیجار صبحہ اجار و ای اورا جار و دہندو ندکور نے تمام و و چیز جس کا اجارہ اس میں مذکور ہوا ہے مع اس کے صدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے ہے بعوض اس اجرت ندکورہ کے باجاره مجحه بهروجه خالی از معانی مبطله و وجوه مفسد کے اجاره پر دی بدین شرط که بیمت اجراس میں خودر ہے اور اپنااسباب ومتاع رکھے اورجس کو چاہے اس میں بسا دے اور جس کو جاہے اجارہ پر دے اور جس کو جاہے عاریت دے اور اس متاجر نے خود اس تمام حویلی ندکورکومحدود پر بقیضہ معجمال اجار و دہندہ کے سباس کے بہتلیم بھی قارغ میردکرنے سے قبضہ کرلیا اور اس اجارہ وہندہ نے اس متاجرے تمام اجرت فرکور واقع مند منجے بطور منجل اس متاجرے بوجہ مجبل و پینگی بیسب اس کے سپر دکرنے ہے تمام و کمال وصول کر لی اوراً س اجاره د ہندہ نے اس متاج کے واسطے تمام اس چیز کی درک جس کا اجارہ اس تحریر بیں ثابت ہوا ہے بضما نت صحیح منانت کر لی اور دونوں بحالت نفوذ اینے سب تلر فات کے بطوع خودایدا کر کے اس سب کا اقر ارکر کے ادر اپنے او پر اس سب کے کواہ کر کے ا بسے حال پر دونوں متفرق ہو بھے اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوااور بتجریر جوہم نے اجارہ طویلہ میں تحریر کردی ہے اس پراس کے نظار کوتیاس کرنا جائے یظمیرید می لکھا ہادرمتاخرین نے حریراجادو میں بینخدافتیار کیا ہے کہ بیچریدین مضمون ہے کہ فلاس بن فلال مخزومی نے فلاں بن فلال بخزومی سے تمام دارمشتملہ پر ہوت مملوکہ کومقبوضہ اس کا واقع موقع فلاں جس کے صدور چنین و چنان ہیں مع اس کے سب حدود دوحقوق زمین وعمارت وسفل وعلو کے وقع سب مرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں اور مع اس کے برحق کے جواس میں داخل اور اس سے خارج ہے اور مع ہر طیل و کثیر کے جواس کے حقوق سے ہے ایک سال کا مل قمری بارہ مہینے ہے در بے کے واسطے جس کی ابتداغرہ ماوفلاں سنفلاں وانتہا آخر ماوفلاں سندفلاں ہے بعوض اس قدر درموں کے جس کے نصف اس قدر ہوئے ہیں ادراس اجرت می سے مامواری اس قدردرم اجرت موتی ہے باجار وصححا فذہ جائز قطعید خالی ازمشر و طمعند ووسعانی مبطله اجار وبرایا اور بیا جرت ندکور و تمام اس چیز کی جس پر عقدا جار و جس روز واقع بوا ہے اس دن اس کی اجرت مثل ہے جس میں نہ کی ہے اور نہیشی ے بدین شرط اجارہ لیا کہ تمام اس چیز میں جس پر عقد اجارہ واقع ہے اس تمام مدت ندکورہ میں خود مستاج سکونت رکھے اور جس کو جاہے جس طرح جاہے جو جاہے اس میں رکھے اور بطور معروف اس کے منافع نے طریقوں ہے اس سے نفع حاصل کرے پھراس کے بعد اگر مشاجر نے اجرت دے دی ہوتو کھے کہ بدین قرار داد کہ اس مشاجر نے بیتمام اجرت نہ کورہ جو مدت نہ کورہ کے واسطے ہے ويكى دے دى اوراس اجاره د منده نے اس سب كوپيكى اس سے وصول كرليا اور بيمتاجراس تمام اجرت فدكوره سے جواس تمام مدت خرکورہ کے واسطے تغیری ہے اس موجر کودے کراس کے قبضہ کرنے ہے بریت قبض واستیفاء بری ہو تمیاا ورا گرمتا جرنے أجرت اوان کی موقو بدین قرارداد کے کہ بیمتاجراس تمام اجرت ندکور و کواس تمام ندکور و گذرجانے پراس موجر کوادا کرے یا لکھے کہ بدین شرط کداس اجرت میں سے اس مدت کے ہرمہیند کے حصد میں جس قدر اجرت برتی ہے اس قدر برمہیند گذرنے بر ماہ بماہ ادا کیا کرے اور اس متاجرنے اس موجرے تمام وہ چیز جس پر عقد اجارہ جس ملرح بشرا فلاخود واقع ہوا ہے تمام اس موجر کے اس کو ہر مانع ومنازع ہے خالی سپردکرنے سے اس پر قبضه کرلیا پھراس اجارہ کے مجھے وتمام ہوجانے کے بعد اور اس متناجر کے اس اقرار کے بعد کداس نے بید سب د کھے بھال لیا ہے اور اس سے راضی ہو گیا ہے اور دونوں کے اپنے او پر اس معاملہ کے گواہ کرنے کے بعد دونوں مجلس عقد سے ا تبل استحریمی بیزانی بے کداس سے مستاجراس امر کا مقربوا جاتا ہے کدوار فلاس کی ملک ہے اقول خود اجارہ لیماس بات کا اقراد ہے کہ بیرموجر کی لمك بي يوجم كفن عجاب امنه

جز ق ابدان واتوال جدا ہو مے اور تحریر کو بدستور ختم کرد ہادر شخ امام جم الدین سلی نے فرمایا کہ جس صورت میں اجرت وصول نیس ہوئی ہے موجر کی طرف سے منانت درک تحریر ندکرے اور جس صورت میں بلور بھیل اجرت وصول کی گئے ہے منانت درک تحریر کرے اورا کرتموزی اجرت پیشکی ومول کی منی موتو بفتر رومول شده کی هانت درکتر مریر ساد رامل اجرت کی منانت شل دوسرے قرضوں ے ہونی ہے ہیں جس طرح دوسرے قرضوں میں لکھا ہے ای طرح اس میں بھی تحریر کرے اور بعض مشارکخ سمر قندنے اس صورت میں لفظ قباله لكعناا عتيار كيابدين طوركه ميدوه قباله ب كه فلال في بعنو للفيح قبول كيااوراس عبل في تبينه كيااور مستفتل في سيرد كيااور دونوس اس جلس قبالہ سے متغرِق ہوئے اور اگر دکان یاز مین یا جمام یا پن چکی یا تل داونٹ چکی یا اور کوئی دار محدود واجار و پر لے تو آس میں بھی صورت تحریر سی ہے لیکن صدود وحقوق لکھنے کے وقت اُس چیز کی جو خاص مرافق ہوں ان کوتحریر کرے جیسا کہ تحریر خرید میں ہم نے ہر ا یک کے مرافق مخصوصہ بیان کردیے ہیں واللہ تعالی اعلم کذانی الذخیرہ اور اگر جار دیواری کا باخ انگورا جارہ لیا تو جا ہے کہ اصل کرم لینی باغ ا حاط دار کا اجار و تحریر کیاجائے درختوں وقضبان و تاک بائے انگور کا جار و تحریر نہ کیا جائے اس واسطے کران کا خاصة اجار وليما باطل ہے اور ای طرح زبین کے اندر جو کیتی ہے اس میں بھی بھی تھم ہے ہیں ہوں لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اصل زمین جوا حاطہ وار باغ انگور ہے بشرطبکداس باغ کا احاط ہویا اتن جریب زمین فلاں اجارہ لی کہ جس کی نسبت موجر نے بیان کیا کہ بیمیری ملک وحق اور میری مغبوضه ہے اور و وفلال کا وَل کی زمین جود بہات شہر شلع بخارا پر گنہ و یا کر گنہ سائن ماذون میں ہے ایک گاؤں ہے پھر اس کے صدود جیے ہوں بیان کر دے پھر لکھے کہ بیاراضی باغ یا تھیت مع اپنے صدود وحقوق ومرافق ہے جواس کے واسطے ثابت میں ا جاره پرلیابعداز انکهاس موجرنے اس مستاجر کے ہاتھ تمام وہ چیز جواس باغ انگور چارد یواری دار میں از قتم در ختان وقصبان وور ختال انگورو پودوں کے یا جواس زین عم مجیتی و درختاں خریز ہوورختاں کیاس میں مع سب کی بروں ویروق کے بعوض شمن معلوم کے جواس قدر بي يي محيح فروخت كيااوراس مستاجر في اس اس اس بوبوض ال جمن فركور كربخ بي محيح فريد كيااوردونوس فياجي بعند بھیجد کرلیا پھراس سے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں شبت ہے آتیس برس بے دریے کے واسطے سوائے تین روز کے آخر سال واحد ے اجارہ لیا آخرتک بدستور ندکورتح مرکرے اور اگراجارہ ایسے وقت میں ہو جب کہ در ختوں پر پھل اور انگور کے درختوں میں انگور کھے ہوں تو تمام درخماں و درخماں انگور و پودوں کے لکھنے کے بعد یہ بھی زیا دہ کرے کداد رمع تمام ان پہلوں کے جوان درختوں برموجود ہیں۔اس واسطے کدورختوں کے پھل بدون ذکر کے بچ میں واغل نہیں ہوتے ہیں اور اگر اس باغ میں بید کے درخت ہوں تو تکھے کہ اور مع تمام در خمال بيد كے جواس باغ ميں ہيں اس واسطے كه بيد كے در خت كى بالو بمنز له پھل كے ہے كه بدون ذكر كے تي ميں داخل نبیں ہوتی ہاور بی قول مخار ہاوراس م کا جارہ ایک مسلدے استخراج کیا گیا ہے جس کوامام محد نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ کد اگرایک مخص نے دو محضوں سے ایک داروس بریل کے داسلے اجار و پرلیا اوراس کوخوف ہوا کہ بیددونوں ج بیں مجھ کواس مکان سے شایر ا تھا کیں اس نے مضبوطی جا بی تو اس کا خیلہ یہ ہے کہ دار نہ کور کو تمام مدت کی اوائل کے ہرا یک مہینہ کے واسطے ایک درم کے وض اجارہ لے اور ماہ اخیر کو بعوض باتی سبب اجرت کے کرایہ لے تو اس حالت میں جب کہ بہت اجرت بمقابلہ اخیر مہینہ کے ہوگی تو دونون اس كومكان سے با برندكر ين محاور معقول ب كدابتدا على لوگ يج المعاملة لكماكرتے تھے بس جب فقيد جرين ابراہيم ميداني كا زمانیآ یا تو انہوں نے اس کو کروہ جانا کہ اس میں ربو کاشہر ہے اور اس تھم کا اجارہ ایجاد کیا تا کہ لوگوں کو اپنے مال سے نفع حاصل ہو اور ان کومنعت زمین و دار اس طرح حاصل ہو کہ مال معمود میں سے پہلے ضائع ہونے کا بھی خوف نہ رہے ہی فقید موسوف

نے سالہائے اوّل کے مقابلہ میں بہت قلیل اجرت رکھی اور باتی اجرت بمقابلہ سال اخیر کے رکھی اور ہرسال ہے تین روز اخیر سنٹی کر دیئے اور دونوں میں سے ہرائیک کے واسطے ان ایام میں تنتح کا اختیار شرط کر دیا اور میا ختیار اس واسطے ثابت کر دیا تا کہ وہ تنتح کر سکے اور جب اس کواسینے مال کی حاجت پڑے تو وصول کر سکے اور تین ہی روز کا اختیار اس واسطے شرط کر کے مشتنیٰ کیا کہ عقد میں تین روز ے زیادہ خیار نہ ہو جومو جب فسادعقد ہے امام اعظمؓ کے نزدیک اور تا کہ امام اعظمؓ وامام محدؓ کے قول کے موافق صحت فتح کے واسطے دوسرے کا حضور شرط ندر ہے لیکن غیرا مام عقد میں خیار کی شرط کی ہےاور مقدار مدت کے اکتیس سال اس واسطے مقرر کئے ہیں کہ عالبًا ہر سرمای کے آخرے تین روزمنٹگی کرتے ہیں اگر چہم نے اس تحریر میں ہرسال کے آخرے تین روزمنٹٹی کے ہیں پس تمام ایا مستثلیٰ شدہ اس تمام مدت میں تین سوسائھ روز ہوئے اور بیا یک سال ہے ہی عقد اجار وتمیں سال کے واسطے باتی رہااور مقد ار مرت اجارہ تمیں سال مقرر کی اور اس سے زیادہ نہ کیا اس واسطے کہ شرع میں تمیں سال آ دھی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری است کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان بیں اور نیز رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے قرمایا کے موتوں کی توجہ ساٹھ ستر کے درمیان ہوتی ہے پس ان مشائع عمرے نے نصف عمرے زیادہ کرنا محروہ جانا اس واسطے کہ اس سے زیاد واکثر عمر ہوگی اور اکثر در حکم کل کے ہے تی که اکثر رکعت کائل جانا <sup>سے</sup> بمنز لیکل نماز پالینے کے ہے اور ایس حالت میں بیٹنگی کا شہر ہوتا ہے کہ دائی اجارہ ہے حالانگ اجارہ کے واسطے مقد ارمدت موقت ہونا نثر ط ہے پھراس اجارہ کے جائز ہونے کے تول میں فقیہ محمد بن ابراہیم کے ساتھ فقیہہ ابو بکرمجہ بن الفضل نے اتفاق کیااور نیز ان کے پیچیے جوائمہ بخارا ہوئے ہیں انہوں نے اتفاق کیااور آج جولوگ ائر فتو کی موجود ہیں ای پرفتو کی دیے میں کہ ایساجارہ جائز ہے اور ہمارے زیادہ مشائخ مثل شیخ ابو بکر بن حامد اور شیخ ابوحفص سفکر دری وغیرہ اس اجارہ کو جائز نہیں فریاتے جیں اور فرماتے ہیں کداس میں شبہہ ریوا ہے اور ہم نے اس کتاب کی کتاب الا جارات میں فساو کی وجیس بیان کر دی ہیں اور استاذ شخ ظہیرالدین مرغینانی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی صحت کی وجہیں اور شبہہ ریوا دور ہونے کے وجوہ میں بیان کر دیئے ہیں اور اگر اس طریق پراجارہ جائز نہ کہا جائے تو لوگوں کا کاروبار بذر بعد غیرے مال کے اپنی حاجات دفع کرنے کا مسدود ہوجائے گااس واسطے کہ اليا مخض جوغيركومال كثير قرض دے بدون طبع كي كفنع مالي حاصل ہونے كے بہت نادر ہے اورا يسے نادر سے حاجات دفع نہيں ہوسكتے جیں اور مصلحتوں کا انتظام نیں ہوسکتا ہے ہیں اس اجارہ کے جائز ہونے کے قول میں جابئیں کے واسطے بہبودی وانصاف کی نظر ہے اور ای نظرے حمام میں باجرت واخل ہونا جائز کیا گیا ہے اگر جداجرت مجبول اورجس قدر یانی بہاوے گا اس کی مقدار مجبول اور جہاں بیٹے گاو و جگہ مجبول اور اتن دیر تک مفہرے گااس کی مدت مجبول ہوتی ہے۔ پھر جن مشائخ نے اس اجارہ کو جائز کہا ہے انہوں نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے اوروہ یہ ہے کہ اگر ہر دومتعاقدین میں سے ایک کاس اس قدرہو کہ عالبًا وہ بیں سال تک زندون د ہے گا توالي (١) مورت من بياجاره جائز بوكا يانبيل وبعض في فرمايا كهجائز نه بوكا اورانيس مشائخ بين عقاض امام ابوعامم عامري بين اور بعضول نے اس کوجائز رکھاہے اس واسطے کہ متعاقدین کے کلام کے صیغہ کا عنبار ہوتا ہے اور صیغہ معتصی تاقیت (۲) ہے ہی اجار ہ صیح ہوگا اوراس کی نظیریہ ہے کدا کر کسی عورت سے سوہرس کے واسطے نکاح کیا تو یہ معند ہوگا اور نکاح سے نہ ہوگا اور ہمارے اصحاب سے . فلا ہرالروایات میں بھی تھم نہ کورہے اگر چہ دونوں غالبًا اس مدت تک زندہ ندر ہیں گے لیکن چونکہ الفاظ کلام کا اعتبار ہے اس واسطے سو لے ۔ قولہ موتوں یعن برایک کی موت اس کے اس من بیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بیجاز ہے تا ۔ یہ اقول طاہرا میغہ جمع بنظر تعظیم فقط شیخ محمد ابراہیم کے واسط بوالله تعالى اعلم السيس قوليل جانا يعنى الركها كدنماز بجماعت برصول كالمرتين ركعتيس بالمين و نميك بوكم إكونكم اكثر بحكم كل باا (۱) پس تمام عرك واسطها جاره بو كمياليس ميعادكهال ربي ١٢ سين صيفه كلام علقر رمدت كاظهور بوتا عا

یس کا ذکر کرتامطل نکاح موایظ میربیش ہے

صورت مذکوره کابیان جس می عقدا جاره بورے داریر دو چند مال اجاره کے عوض قر اردے 🖈

المرنصف ثالع مقوم اجاره لیاتو کھے کہ فلاں بخاری نے فلاں سر مندی ہے تمام وہ چیز جس کواس نے اپنی ملک وحق میان کیا ہے مجملہ اس تمام چیز کے جس کے صدود ووصف ذیل جس بیان کئے مجے بیں اور وہ دوسہام میں سے ایک ہم مشاع تمام وارمشتر کہ کا ہے جوان دونوں متعاقدین کے درمیان نصفا نصف مشترک ہے اور بیدار ہے جوفلاں موقع پر واقع ہے اور تحریر کو بدستور فتم کرے۔ پی اگرشریک کے سوائے دوسرے کونصف مشاع اجارہ دیاتو امام اعظم کے زوریک نہیں جائزے اور صاحبین کے زویک جائز ہے يس اكر بالاجماع جائز بوجانا جاباتو كلي كداس سيهم واحد تجلد دوسهام كتمام دار محدود وذيل سهاجار ولياجس كواس فيان کیا کہ بیسب میری ملک وحق ومیرے قیعند میں ہاور بیداروہ ہے جوفلال مقام پرواقع ہے آخر تک بدستورلک کرآخر می تھم قاضی لاحق كرد ك كه بردوعا قدين كے درميان خصومت صححه سامنے قاضي فلال كے جارى بوئى جس نے اس خصومت براس اجارہ كے سمجح ہونے کا تھم دے دیا گذائی الذخیرہ اور وجہ دیگریہ ہے کہ عقد اجارہ پورے دار پر دو چند مال اجارہ کے عوض قر اردے پھرنصف کا اجارہ بعوض نصف اجرت کے سطح کروے ہی نصف کا اجارہ بعوض اس قدر مال کے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے باتی رہے گا ہی ہے شیوع بعد و توع عقد کے طاری ہوگا جس سے عقد فاسرنیس ہوتا ہے اور اس بی تھم قاضی کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر جمامیوں کی سركاركرابدير لي توحدت اجاره اكتيس سال سيم كليهاس واسط كرهماميول كي سركارهمي سال تك بحال خودنيي رجتي ب يس اين قدر مت تھے جورائے صواب میں آئے ہی عربی یافاری میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کرایہ نام تحریر کرے چراس کے بعد تھے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے تمام میر کارمع ادوات و آلات کے جن کا ذکرائ تحریر عربی یا فاری میں او پر گذر چکا ہے ہے در نے یا چج برس کے لئے سوائے تین روز اوّل کے متو اتر جار برسوں کے برشش مائی کے اجار ویر لی جس کا اوّل روز اس ناریخ تحریر ہے دوسرے روزے ہے بعوض اس قدروینار کے اور ویناروں کا وصف جس طرح ہم نے بتلایا ہے تحریر کروے بدین شرط کہ اس کے جار سال متواتر سوائے ان ایام کے جواس کے ہرششائی کے آخرے متنی کر کے ہوتے ہیں اور بدون سال اخر کے ہرسال یاششانی بعوض ایک دینار کے ایک جوسونے کے مواور سال اخر جواس مات کا تمریب بعوض باتی اجرت فدکورہ کے مواور تحریر کو بدستور سابق تمام کردے ادراگر مال اجارہ کا کوئی مشامن ہوتو تحریر اجارہ تمام ہونے کے بعد لکھے کہ فلال بن فلانے نے جس کا حلیہ شنا خت و مسكن لكود اس موجر كى طرف سے اس مستاجر فركور كرواسطاس مال اجاره كى ورصورت عدم ترويج (١) كرا جاره في موت كى هنانت میحد کرنی اور بیمتنا جراس پردامنی موااور مجلس منان بس اس کی منانت کی اجازت سیح و سددی پیرتح برکوآ خرتک تمام کرد ساور اگرموجر کی کوئی مخص منانت کرنے والا ندملا اور مستاجر نے اس سے درخواست کی کہ جھے کو پاکسی دوسرے کواس امر کا وکیل کر دے کہ ورصورت وسي اجاره كاكرموجر مال اجاره اداندكري وووكيل موكداس سركاركوبا تفاق الل المصر كمي قدر ثمن يرفرو وسيت كركاس يحمن ے باتی مال اجارہ اداکردے تو تحریر میں اس طرح کھے کہ پھراس موجر ندکور نے فلاں (۲) بن فلاں فلانے کو دکیل کیا اور اپنے قائم مقام اس بات من كيا كدوم ووديكداس موجر فدكورواس متاجر كدوميان سياجار وفتح موجائة السركاركوكي خريداد كم باتعد بعوض اس قدر خمن کے جس بردوآ دی الل بعمارت متفق موں فروخت کردے اور مشتری ہے جن ندکورومول کر لے اور معقو دعلیاس کے سپردکردے اورمشتری کے واسطے اس موجر کی طرف سے منان درک کا ضامن ہواور بعد سخ اجارہ کے جس قدر مال اجارہ ندکور میں سے اس

<sup>(</sup>۱) بعنی حمام کانام نه میلیدا (۲) کیعنی بخاراد سرفند وغیره ۱۴

متاج کے داسطے داجب ہووہ اس مبتاجر کو دے دے اس سب کا بتو کیل سیح اس کو دکیل کیا بدرخواست اس میتاجر کے اور دکیل بوکالت ٹابتدلاز مدکمیابدین شرط کہ جب بھی اس وکیل کو بیمو جزاس و کالت ہے معزول کرے تو وہ جدید طور پراس سب کا وکیل ہوجیسا کہ پہلے تعااوراس وکیل نے مجلس وکالت میں اس کی طرف ہے اس وکالت کو بہ قبول میچے بخطاب قبول کیا پھرتم ریکوآ خرتک فتم کر دے اورا گرمتاج نے اس سے میکھی اجازت جابی کہ بوقت خرورت اس جمام فاند کی اینے مال سے تغییر کرے بدین شرط کہ اس موج کے مال سے اس کووالیس کر لے تو کھیے اس موجر نے اس متاجر کواجازت دی کداس کے بعد اس حمام خاند میں جس چیز کی عمارت کی ضرورت ہوکوئی عمارت ہواہے مال سے بدون اسراف و تبذیر کے بحضوری دوآ دمیوں کے اس کے پڑوسیوں سے صرف کرے بدنیکہ یہ ال جواس نے اس کی ممارت میں صرف کیا ہے اس موجر کے مال سے واپس لے بیاجازت باجازت سیحدد دے وی یااس کی جبایت ومؤنث و ہوانی اگر واقع ہوتو بیادگان سلطانی کواینے مال ہے بدین شروط دے دے کہاس کے مثل اس موجر کے مال ہے واپس لے اس سب کی اجازت صححہ بدین شرط دے دی کہ جب بھی موجراس کواس اجازت ہے معزول کرے تو وہ باجازت جدیداس کی طرف ے اس کا جازت یا فتہ جیساتھا ویسائل ہوجائے گا اور اس نے اس کی طرف سے بیا جازت بھو ل میجد قبول کرلی اور اگر اجار و واقع موتو بہلے کرابینا مدکی پشت پر ککھے کہ فلاں بن فلال بعنی مستاجر نے جس کا نام ونسب استحریر کی باطن میں ندکور ہے در حالت اینے جواز اقر ار کے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے استجار ندکور جواس کے باطن میں ندکور ہے یہ چیز خود اجارہ پروی کہ یہ چیز مع اپنے صدودو حقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے ہیں اس تاریخ سے تا انتہائے مت اجارہ اوّ ل جو باطن میں ندکور ہے سوائے ان ایام کے جو اس کے باطن میں مستنی کئے مجے ہیں بعوض اس قدرہ ینار کے ان کاومف جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ذکر کرد ہے بدین شرط اجارہ یر دی کرسوائے اس سال اخیر کے باتی سالہائے ندکورہ علاوہ ایا مستقل شدہ کے ہرایک سال اجرت ندکورہ میں سے ایک وینار کے ایک ایک جووزن کے عوض اور سال اخیر جواس مدت ندکورہ کا تتمہ ہے بعوض ہاتی اجرت کے جو با جارہ صحیحہ دی اور اس فلاس نے اس کو اس ہے مع سب حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے جی بعوض اجرت ندکورہ کے برشرا نظ ندکورہ باسینجار سیجے اجارہ لی اور باہی تسلیم و قبضدان دونوں کے درمیان جواس اجارہ میں شبت ہواہے موافق شرع کے ہو کمیا ادرموجرنے بیتمام اجرت بحر پور بقبضہ سے وصول کرلی اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے دوسرے کواختیار بعلور تھے دیا کدان ایام مشتیٰ شدہ میں جو باطن میں ندکور ہیں باقى مدت كا اجاره جب جائے كرد ، يعرآ خرتك تحريكوتمام كرے يولمبيريدهي بے۔

اگرصغیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا نابالغ بیٹامسمی فلاں اس کام کے واسطے

اتن مدت کے واسطے اس قدر درموں پر باجارہ سیجے اس شرط ہے اجارہ پر لیا 🏠

اگر کسی محض کے تغس کو اجارہ پرلیا تو تکھے کہ فلال مخزوی نے فلاں ترکی کے تقس کو سال کائل کے واسطے از ابتدائے غرف ماہ فلال البتائے ماہ فلال البتوض اس قدراجرت کے اس شرط پر اجارہ لیا کہ بیستاجراس کو اس مدت بیس برکام بیس جواس کو چیش آئیں جس کام بیس چا ہے لگا و ہے اس کو اس کے تیم میں اس کے بیر دکیا کہ جس کام بیل میں چا ہے لگا و ہے اس کو اس کے تعم ہے انکار نہ ہوگا اور اس اجیر نے بھکم اس عقد کے اپنے تیس اس کے بیر دکیا کہ جس کام میں چا ہے لگا و ہے اور اس کو وہ میں پندگذر نے پروے گا اور اگر کسی خاص تم کے کام و حرف میں چا ہے لگا و ہے اس کی برائے بیل کے واسطے اور تمام جو سایا جاتا ہے جس طرح اس کی رائے بیل آئے و بہند کرے بیٹے کے کام کے واسطے اور تمام جو سایا جاتا ہے جس طرح اس کی رائے بیل آئے و بہند کرے بیٹے کے واسطے مزدور مقرر کیا یا اس کی موسایا جاتا ہے جس طرح اور اس کی جگہ و پیند کرے بیٹے کے واسطے مزدور مقرر کیا یا اس کی اسے واسطے مزدور مقرر کیا گا اس کے واسطے اور اونٹوں کی صفت و پوڈ ائی وعمق بیان کردے کہ گڑوں کے حساب ہے اس قدر ہے یا اپنے استے معین اونٹوں کے چرانے کے واسطے اور اونٹوں کی صفت و

فتاوي علمگيري..... طِد 🔾 💮 کاب الشروط 💮 کتاب الشروط 💮 🚅

تغمیل میان کردے اگر باہم مختلف ہوں اتن مدت کے واسلے بدین شرط اجبر کیا کہ ان کوچروائے وحفاظت کرے اور ان کو یانی پلائے اور تالاب بر لے جائے اور ان کوان کے رہنے کی جگہ کرجائے اور ان میں سے خارشتیوں کی دواکر سے اور دو دھ والی اونٹنوں کا ووھ و صحیجس وقت الیمی اونٹنیاں دوهمی جاتی ہوں اور بعد دو ہے کے اس کے حمنوں کوصاف کر دے اور ان کی اور بچوں کی حاجات منروری بیں غور و بردا خت کرے اور جو تم ہو جائے اس کو تلاش کرے بعوض اٹنے درموں کے آخر تک بدستور سابق تمام کرے اور اجرت پیلی یابمیعا وجس طرح تغیری موبیان کروے اور اگر اونٹ غیر معین مونے کے بیان کردے اور درصورت غیر معین مونے کے میخص اجیر خاص **ہوگا پس اس کو بیا ختیار نہ رہے گا کہ ک**ی دوسرے کی بھی اجیر کری یعنی چرواہا ہونا قبول کر ہےاور جوان اونٹوں میں ہے<sub>۔</sub> ضائع ہو بالا جماع بیاس کا ضامن نہ ہوگا اور درصورت اونٹوں کے معین ہونے کے دہ اجیر مشترک ہوگا اوراس کواختیار ہوگا کہ دوسرے مخص کے **گلہ چرانے کے داسلے بھی اسپے تنیں اجارہ پر** دے اور ان اونٹول میں سے جو ضائع ہو جائے امام اعظم کے نز دیک اس کا منامن نه بوگا اور مهاهمین نے ان میں اختلاف کیا ہے اور اگر اس واسطے مردور کیا کہ مثلاً سمر فقد سے بخار اکو خط لے جائے اور فلاں کو وے کراس سے جواب کے کرمت اجر کے پاس لائے تھے کہ فلال نے فلال کواہیے تیس اس واسطے اجار ویرویا کہ اس کا خط جواس نے فلاں کے نام لکھا ہے فلاں شہر میں فلاں مقام سے لے جائے اور وہاں سے اس کا جواب اس کا تب کے پاس لائے بعوض استے ورموں کے باجارہ میں اجارہ دیا اور اس اجیرنے اس متاجرے تمام اجرت ند کور پینٹی بعیضہ صحیحہ وصول کرلی اور اس سے بیدط بجانب اس مكتوب اليدك جانب كوره بخارات كوره سمر قندكو لے جاكراس متاجركو جواب لا دينے كے واسطے اسپنے قبعند ميں باليا اورتحريركو تمام کرے اور اگرغلام کوخدمت کے واسطے اجار ویر لیا تو لکھے کہ فلاں نے فلاں سے اس کا غلام ہندی مسمی کلوجس کواس مخض نے بیان كياكه بيميرامملوك ورقن اورميرے بعند من بهاورو وكثيده قامت جوان اس كاسب طيه بيان كرد سدايك مال كافل از ابتدائ تاریخ ماہ فلاں تا انتہائے ماہ فلاں بعوض اس قدر درموں کے باجارہ صححہ اس شرط سے اجارہ پرلیا کہ اس مدت میں جو خدمت اس کی رائے میں آئے اور متاجر کووہ حلال ہواور اس کو بیملوک اُٹھا سکے برطرح کی خدمتوں ہے اس متاجر کی خدمت کرے اور جس کی خدمت کے واسلے جا ہے اس کوا جار و پر دے دے اور جا ہے جس کی اس سے خدمت کراد ے اور اس کی رائے جس آئے تو اس کوساتھ سنریں لیے جائے اوراس میں اپنی رائے پڑھل کرے اور اگر اس کے سوائے کوئی خاص خدمت ہوتو اس کو بیان کر دے پھر اجرت کا میعادی بامجل ہونا بیان کرے اور معقو دعلیہ کا و مکھ بھال لینا ذکر کردے اور تحریر کوختم کرے اور مستاجر کو ہدون شرط کر لینے کے اس کوسفر میں لے جانے کا اختیار ند ہوگا اور جن خد مات کا ایک تحریر میں و وغلام ہے مطالبہ کرسکتا ہے و وز کے ہے بعد عشا وتک اپنی خدمت اور ایے عیال کی خدمت اور ایے مہمانوں کی خدمت ہے کذائی الذخیرہ اور اگر خدمت دعمال دمناعات سب کے واسطے ہوتو اس کو بیان كرد \_ بجراجرت كاميعادي يا بينجلي مونا ومقدار وقت ووكمير محال ليزابيان كرو \_ اور دوسر \_ مقام يرذ كرفر مايا كي مغيريا وقف كامال محدوده اس قدر مدرت طویل کے واسطے اجارہ ویتانہیں جائز ہے اور مقاطعہ یر دینا جائز ہے اس کی تحریر اس طرح ہے کہ بدوہ ہے کہ ظل نے برسبل مقاطعہ فلاں سے جوفلان صغیر کی درتی کا ر کے واسطے قیم ہے اور ٹابت القوامت ہے اجارہ لیا اور اس قیم زکور نے اس متاجرکے ہ**اتھ بھکم اس دلایت توامت نہ کورہ کے بعوض اس قدراجرت کے جوآج کے روز اس معقو دعلیہ کی اجرت مثل ہے جس میں** کی ہےاور نہیش ہےا جار ویر دیا اورمحدود نہ کور کے صدود بیان کر دےاور تحریر کو بدستورتما م کردے بیظہیر میٹ ہےاورا گرصفیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا بالغ بیٹامسی فلال اس کام کے داسطے آئی مدت کے واسطے اس قدر درموں پر بإجاره يحج اس شرط سے اجارہ برلیا کداس متاجر کے واسلے مصغیر نذکور بیکار ندکوراس تمام مدت ندکورہ میں انجام دے اور برمہیندگی

اجرت اس مہینہ کے گذرنے پر اداکرے گا اور باپ نے اس صغیر کو بولایت پدری اس متناجر کے سپر دکیا اور اس متناجر نے اس سے کے کر قبضہ کیا پھر دونوں متفرق ہو مکنے اور تحریر کوتمام کرے اور اگر صغیر کواس کے کسی ذی رحم محرم سے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے پس اس کے آخر میں تھم حامم لاحق کرے جیسا کہ ہم نے کئی بار بیان کردیا ہے اور اگر اجیر کو بعوض کرانے و کیڑے کے ا جارہ لیا تو لکھے کہ فلال نے اپنے فلس کوفلال کے ہاتھ سال یا دوسال کے واسطے اس شرط سے اجارہ دیا کہ اس کے واسطے ایسا کا مراور جو کام اس کی دائے میں آئے بعد رائی طاقت کے جس کا بیستاجراس کو تھم کرے کیا کرے بدین شرط کراس کی ماہواری اجرت اس قدر درم ہوں اور اس اجرنے اس مستاجر کواجازت دے دی کہ اس کو جومیرے واسطے لازم ہوا کرے میرے کھانے و کیڑے وباتی حوالج ضرور بدهم صرف کیا کرے باجازت میحداجازت دے دی برین شرط کہ جب بھی اس کواجازت ہے ممانعت کرے تو متا جر ند کوراس کی طرف ہے با جازت جدیداس سب کا اجازت یا فتہ ہوجائے گا اورا پے نفس کی سلیم سیجے اس مستا جر کے سپر د کیا اورا کر دائی کو اجاره لیاتو لکھے کدیتے مراس مضمون کی ہے کہ فلال بن فلال نے فلاند بنت فلال سے اس کے فنس کو بے در بے دوسال کے واسطے ازا بتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں تا انتہائے ماہ فلاں سنہ فلاں اس شرط پر کہ اس مستاجر کے فرزند سمی فلاں کواس کے محر میں دورہ پائے اس ظرح كدوائي كيرى كے كام مى كوئى تصور وكوتائى ندكر بيوض اس قدر درموں كے جس مى سے ماہوارى اس قدر درم ہوئے باجار ، میحداجار ولیااوراس فلانہ بنت فلال نے اس کی طرف سے بیعقدای مجلس عقد میں بالمواجه قبول کیااوراس نے اس از کے کومعائند کر لیا اور پیچان لیا اورایے تیش اس مستاج کے سپرد کیا کہ اس سب مدت میں رضاعت کرے گی اور بید کی برورش کرے کی اور مستاج خد کوراس کواس کی بوری اجرت مدت تمام ہوجانے پر دے گایا تکھے کہ جرمبیند کے تمام ہونے پراس کا حصر دے دے گا لکھے کداس نے ا پنی اجرت پیشکی وصول کرلی ہےاوراس کے شوہرفلاں نے اس عقدا جارہ کی اجازت دے دی اوراس بات ہے راضی ہوکراس دائی کو اس متاجرکواس رضاعت ندکورہ کے واسطے میر دکیا اور اس کواجازت دے دی کہاس متاجر کے تھر دے ہیں اس کے تن میں اس کام وائی گیری کے واسطے راضی ہوا۔ پھر دونوں متعاقدین متعرق ہوئے اور تحریر کوفتم کرے اور اگر اس نے بدون اجازت شو ہر کے ایسا کیا ہوتو شو ہر کومنع کرنے اور اجارہ فنٹے کروینے کا اختیار ہوگا واللہ تعالی اعلم اور اگر اپنے لڑکے کوکوئی حرف سکھلانے کے واسطے اس حرف کے استادكواجاره برلياتو كصے كداس كواس واسطےاجاره برمقرركيا كەستاجرك بينيستى فلال كويدر فدتمام سب طريقد سے اتنى مدت م بعوض است درموں کے سکھلائے تا کہاس کی اوقات تعلیم میں اس از کے کی تعلیم میں مشغول مواور بیاز کا اس کے سپر دکر دیا اور پوری اجرت اس کو پینگی دے دی اورتح بر کوختم کرے اور صورت ذیل تین اس سے زائد تحریر آتی ہے اس طرح اس صنعت کے لوگ لکھا كرتے بي اور يد تعكيفيس بصورت يدب كه يول لكها جائے كداس كواس واسطے اجار و يرمقرركيا كداتى مدت اس كومثلاً بناسكهانے کے کام پر بحفاظت قائم ہو بدین شرط کہ اس کوولی طفل ماہواری اس قدردے گا اور اگر اس کے ذمہ بنا سکھلا دینے کی شرط کر دی اور یوں نہ کہا کہ اس برقائم ہوتو جائز نہ ہوگا اس واسلے کہ اجارہ اس صورت میں سکھلا دینے پر واقع ہوگا اور سکھلا دینا اجر کا کام نیس ہے بلك سكين والي كي مجمد بيس اس يراجاره جائز نهوكا جيد كتعليم قرآن يعنى سكسلا وين كا اجاره جائز نبيس ب اوراكراس كواس واسطے اجارہ پرلیا کہ اس کی پر داشت پر قائم نہ ہوتو اجارہ اس کی پر داشت و تفاظمت کرنے میں واقع ہوگا لیکن بنما ذکر کر دیا کہ ولی کو رغبت ہوکدا تنائے عقد میں اس کویدینائی کا کام آجائے گااور بسااد قات طفل اس کواپی فہم وز کا سے سیکے جاتا ہے ہی بیتالع کے طور پر جاری بوااور مقصوداصلی وی برداخت و حفاظت رئی اوراس کا ایفاءاستادی وسعت میں ہے بیاس وقت ہے کہ اجرت وراہم بوس اور اگردونوں نے اس امریرا تفاق کیا کدایک سال عن اس کالڑ کاریر فد سیکھ جائے اور دوسرے سال بحر تک استاد کے واسطے کام کردی قو

اس کی صورت یہ ہے کہ استاد کو اس واسطے اجیر کر لے کہ ایک سال اس کی بنائی سکھلانے میں پر دافت وحفاظت کرے بعوض سو درم ے مثلاً پر دوسرے سال میں استاداس طفل کواپنے واسطے ای حرفہ کا کام کرنے پر سودرم کے عوض اجیر کرلے اور بیددراہم مثل اوّل کے ہوں ہی دونوں باہم مقاصد کرلیں اور ان دونوں مقدول کی تحریر اس طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بخاری نے فلال بخاری کواجرکیا کداوقات تعلیم درزی مری اباس برهم می برطرح کی سلائی می اس کے فرز تدمسی فلال کی پرواخت و حفاظت کرے اور جوبا تبس اس فن میں سے اورس سے متصل و کمتی و داخل ہیں اوقات تلقین میں ان کو تلقین کرے اور بیلز کا عاقل مميز ہے جواس کو تلقین کیا جائے اس کواخذ کرسکتا ہے ایک سال کامل ابتدائے تاریخ ماہ قلاں سندفلاں سے آخر ماہ فلاں سندفلاں کے واسطے بعوض سوورم غطر یغیہ کے بدین شرط اجارہ پرمقرر کیا کہ اس میں اپنی کوشش میں کی نہ کرے اور اپنی نفیحت اس سے در لیٹے نہ دیکے بدین شرط کہ بیا والداس اجرت ندکوره کوییکام اور بیدن تمام مونے پراس استاد کودے گااوریفرز نداس کے سپر دکیااوراس نے بید عقد قبول کیا اوراس کی حفاظت پروا خت کا اس سب سکھلانے بیس ضامن ہوا اور دونوں متغرق ہو گئے پھر بیاستاد اس والدے بیولد دوسرے عقد بیس دوسری مجلس میں اس سال ندکور (۱) کے متعل دوسرے سال کامل کے واسطے بدون اس کے کہ بیاجارہ پہلے اجارہ میں مشروط یا اس سے ملحق یا پہلااس دوسرے میں مشروط ملحق ہواس شرط ہے اجارہ لے کہ بیطفل اس استاد کے واسطے کار درزگی گری انجام دے کہ استاد جو كيرُ اليني كا اس كوهم كرے وہ استاد كے واسطى وے اور جواس كام ہے متعمل اور داخل ہے اس كوانجام دے اس تمام مدت ميں بعوض سودرم غطر مفید کے باجارہ میجداجارہ لے بدین شرط کداس مدت کے تمام ہونے پر استاداس والدکوبیاجرت اوا کردے گااور تحرير كوختم كرے ايك مكارى سے اس كے كد مع (٢) پر اپنابار لاوكر پہنچانے پر كرابيك و تحرير كرے كديتح يراكتر اوفلان تاجراز فلان مکاری ہے کہاس سے اس کے پانچ کد معے معین اس واسطے کرایہ پر لئے کہاس کے بار بائے گندم ہر گدھے پراھنے من گندم لا و کرشہر سر قدے بخارا میں بعوص استے درم کے پہنچائے بداکتر املیح کرایہ لئے اور اُس مکاری نے اس کویہ کدھے معین دکھلا دیے اور اس متاجر نے اس کو پند کرلیا اوراس متاجر نے اس مکاری کویہ پار ہائے گذم جواشنے عدداستے من بیں سپر د کئے اور اس مکاری نے ان ر بنند کرلیا اوراس مکاری نے بید بارشوسم قدے بخارا تک بہنجا کراس مستاجرکو بخارا میں سپردکرنا قبول کیا اوراس مستاجر کی بیتمام اجرت اس کو پیقلی دیے ہے اس مکاری نے اس تمام اجرت پر اس ہے لے کر قبضہ مح کر لیا اور اس مکاری نے اس متاجر کے واسطے تمام اس كى صائت صيح كرنى جواس من درك پيش آئ ورية ارج فلان سندفلان من داقع بوااور اكريدكد سے غير معين بول توامام اعظم وان کے اصحاب نے اس کوجائز فر مایا ہے اور چنخ ابوالقاسم صفاراور چنخ و بوی نے ذکر کیا ہے کہ بیفاسد ہے اس واسطے کہ بیجبول ہے اور تحریران معاملہ میں ان دونوں کے نز دیک منجے ہے کہ بدین طور کھے کہ بیقبالہ فلاں بن فلاں ہے کہ اس نے اس کی جانب ہے قبول کیا کہ اس قدرمن روئی یا استے عدواخروٹ یا استے قغیر کیہوں یا استے تھان کپڑے کے اس کی جنس و بوجھ بیان کروے فلاں شہرے استے محد حوں پر باشتر ان بار برداری جالاک قویددودانت والے پر کہ ہرادنث اس میں سے اس قدر بارا تھائے (۳) کا بھول صحح تبول کیا جس میں فساونیس ہاور نہ خیار ہے بعوض استے درم کے بدین شرط کہ اس کو بغداد سے قلال تاریخ از ماہ قلال لاد کرمنزل بمنزل لوگول کے عرف کے موافق روانہ ہوگا اور رات و دن اس کی حفاظت کرے گا اور اس کوفلاں شہر میں فلاں مقام پر سپر دکر دے گا اور اس متقبل نے تمام بیاجرت اس سے وصول کر لی اور اس متقبل نے بیسب معقو دعلیہ اس کے سپر دکیا اور بیسب بذر بعد اس قبالہ کے اس کے قبضہ میں ہو ميااورتحريكةم كريد فره م باورج مواسط كرايكر فكاولين نامديو تحريكر كديتري قبالدفال ازفلال بكاس نے تبول کیا کہ می محلون کو لا دکر پینچا دیے جس میں سے ہرایک محل میں دوسواریاں ہیں جن کواس مقبل نے دیکھ لیا وبطور معین

پیچان لیا ہاور برایک محمل کے واسطے استے بچھونے اور اوڑ سے استے رطل وزن برطل عرتی ہیں اور استے پر دہ میاوریں استے رطل ہیں ا ورائکا نے کی چیزوں میں تھی اور روغن زینون اسنے رطل اور پائی اس قدر و کیبوں جواس قدر اور ستو و سمت و مسکدو حلوااس قدر ہے . تا کہ اس کو تین راحلوں میں رکھ کر اُن کے جوان فربہ چالا کے قوی اونٹوں پر لا دے اور بیسب بعد اس کے کہ دونوں نے تمام بیاوڑ ھنے و بچونے ویردہ جادریں وسواریاں وغیرہ دکم بھال کی ہیں بعوض ہیں دینارے اور دیناروں کا وصف بیان کر دے بھبالہ صححہ جائز ہ جس میں فسادو خیارنہیں ہے تیول کیا تا کہ ان کوفلاں روز از ماہ فلاں سنے فلاں سب لا دکرشہر فلاں ہے دوانہ ہوگا بدین شرط کہ ان کومنزل بمنول لے مطبے گا اور اوقات تماز میں ان کو اونٹ پر ے اتا ہے گا اور ان کے ساتھ تج میں رہے گا اور ان کور او مناسک تج بتلا دے گا اور بعد سفر کے تین روز تک اُس کے ساتھ تھنم رے گا بھر جو تنے روز ان کو لے کرروانہ ہوگا اور منزل بمنز ل ان کو لے چلے گا اور او قات تمازيس ان كوا تارتالا ع كايهال تك كه شرفلال عن ان كوان كريجياد عكا اوراس كودونوس في بيجان لياب بدين شرط كدان سوار یوں کو اختیار ہے کہ اس بار ہمرائی فرش و بچھوتے وغیرہ کوجن کامفصل بیان کیا گیا ہے بدل ڈالیں اوران کی جگدا ہی رائے کے موافق ووسرابار لا دیں بشرطیکدای قدر ہوجس قدر بیان کیا گیا اورتحریر کوتمام کرے بیچیط میں ہے۔ پس اگر اونٹ معین ہوں تو اُن کو بیان کرد ، بیسے کد گدھوں معینہ کی صورت میں نرکور ہوا اور اس کا تھم یہ ہے کہ اگر بیرجا نور ان معین تلف ہوجا کیں تو اجارہ ساقط ہو جائے گا اور اگر غیرمعین موں تو ساقط نہ ہوگا اور اگر مکاری سمبر میں مرکمیا تو اجارہ ساقط موجائے گا اور اگر جنگل میں مرکمیا تو استحسانا اجاره باتى رب كااورروانه بون كاونت بيان كرنام رورى ب اوراكريد سال كذر كيا تواجاره باطل بوجائ كاوراس كويدا عتيار نه بوكا ' کدد دسر سے سال ان کوسوار کر کے لیے جائے الاّ اس صورت میں کد دونوں باہم راضی ہوں اور نیا عقد قرار ویں اور اگر کشتی سواری باربرداری کے واسطے کراری کی و لکھے کہ اس سے مشتی الی لکڑی کی بن ہوئی جس کو یہ کھنے میں مع اس کے الواح و دفل وجاد بف ومرادی وشراع وطلل وسکان وحصرا درمع اس کے تمام آلات کے ایک مہینہ کے واسطے از ابتدائے تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط کہ اس عمل ایسے کیبوں جن کی مقدار بھساب ایسے قفیر کے اس قدر ہوتی ہے لا دکر فلاں مقام سے فلاں مقام تک پہنچادے بعوض سودرم کے کرایہ پر لی بدین شرط کہ لوگوں کے ساتھ بہاں ہے روانہ جواوران کے ساتھ ملے اتن مدت نہ کورہ تک اور لوگوں کے ساتھ سوار ہو اوران کے چلئے پر چلے اور اس مواجر نے تمام بیاجرت فرکور واس متاجر کے اس کو پیٹلی ادا کرنے سے لے کر قبعنہ کرلی اور اس متاجر نے تمام وہ چیز جس پرعقدا جارہ واقع ہوا ہے اس موجر کے ہاتھ ہے اس کے اس مستاجر کوتمام و کمال فارخ خالی اتر مانع ومنازع ہے سے رد کرنے سے لے کر قبضہ کرلی اور وولوں بعد دیکھ بھال لینے اور موجر کی صان ورک کر لینے کے متفرق ہوئے اور تحریر کوشتم کرے اور ا كركشتى غير معين موتو ككي كيفلال في فلال ما الياراي قدروزن كاياس قدركل كاس شرسة ما شرفلال كشتى من في جانا قبول کیا اور بیٹنی فلاں متم کی کشتیوں میں ہے اس لکڑی کی سیج سالم ہے کوئی عیب اس میں نیس ہے۔ بدین شرِط کداس بار فیکور کو است عزدوروں و مددگاروں سے جن کو پسند کرے اور خود ملا کر لا دکر آخر تک مثل اوّل کے سب امور تحریر کر کے ختم کرے اور اگر دستاویز اجارہ کھوانے کے دائعے ہردوعاقدین میں سے ایک حاضر ہواتو کا تب اس کا اقرار تحریر کرے کداس نے فلاں چیز فلا س کواجارہ دیتے اوراس بابرت وصول كريين كا اقرار كياليكن خطرب كداكراس مقرلدنة كراجاره لين سا الكاركيا اورجس مال وصول إنكا اس موجر نے اقرار کیا ہے وہ اس ہے وابس لینا جا ہاتو اس کو بیا تعنیار ہوگا ہیں اس میں دوطرح سے ایک طور پر لکھنا جا ہے یا تو ہوں لکھے كداس موجر في يداجرت وصول بإن كا قراركياليكن بين كصر كذال بوصول بان كا قراركيابس وصول يا مسيح موكا اوراجرت ساقط ہوجائے گی اور اگر متاجر نے آ کرمطالبہ کیا تو یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے تھوے تبیس وصول پائی ہے یا یوں تحریر کرے اور بداجرت

اس متاج کے ذمہ سے ایک وجہ سے ساقط ہوگئ کہ جس وجہ سے ساقط ہونا سیح ہوتا ہے اور تبعنہ کرنے کا بیان (۱) نہ لکھے اور ایسائی بیعنا مدوخمن ش بھی ای طور سے لکھنا جا ہے بیدذ خیر وش ہے۔

متولی وقف سے زمین براجارہ لینا 🏠

وتف منسوب بجانب فلال كے متولى فلال سے جواز جانب قاضى فلال متولى ب فلال نے تمام زيمن باغ انگور جونجمله اس وقف کے ہے جس کا بیمتولی نیزمتولی ہے اور اس کے حدود بیان کردےمع اس کے سب حدود وحقوق کے قبول کے بدون اس کے در ختاں و درختاں انگور وقصباں وجدران (۲) کے کہ یہ چیزیں قبل اس قبالہ کے اس متعبل کی ہوگئی میں بیجہ ملک تابت وحق لازم کے اوراس بات کوبید دونوں متعاقدین جائے ہیں اور بیعقد فقط ای زمین پرایک سال کامل کے لئے از ابتدائے <sup>(۳)</sup> کذا تا انتہائے کذا بعوض اس قدر دراہم (۳) کے جواس معقود علیہ کی اجرت مثل ہے قرار دیا ہے اور قبول کیا ہے اور اس متولی نے تمام اجرت اس چیز کی جس برعقدوا تع ہوا ہے پیکلی اس معبل کے اس کو بیسب دے دینے ہے وصول کرلی اور اس متعبل نے تمام و و چیز جس برعقدوا تع ہوا ہے سب ایں متولی کے اس کو ہر ماقع و مغازع ہے خالی سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا بھر دونوں متفرق ہو گئے بھر اس متولی نے میہ دراہم ای متعبل کودیے اور تھم کیا کہ اس کا خراج ای میں سے اوا کردے جب اس کا وقت آئے اور اس زمین کی نیمریں ومسات اگارنے اور ورست کرنے کی جب حاجت پڑے اوا ک میں سے بطور معروف اس کوانجام دے اور اس کوالی طرح بطور میجے وکیل کیا کہ جب اس کواس و کالت سے معزول کرے تو وہ ہو کالت جدیداس کی طرف سے دکیل ہوگا اور اس مقبل نے اس سے اس و کالت کو بالمشافه قبول كيااوردونوں نے اپنے او پر كواو كرد ئے اور تحرير كوئم كرے يہ حيط ميں ہاور اگرين چكى كمر ايك نهر خاص پر جواس كے واسطے بنایا ہوا ہواس کواجارہ پر لیما جا ہا وروہ مشتمل یا چے تو ابیت پر ہاور بیتو ابیت مرکب ہیں لکڑی کے مختوں ہے جن میں سے جار توابیت بیں جار چلیاں ممومتی میں اور یا نجواں تا ہوت معروف بٹالحہ ہے اوراس موجر نے ذکر کیا کہ بیتمام طاحونہ میری ملک وحق و میرے قبضہ میں ہےاور بیرطاحونہ شہرفلاں پرگنہ فلاں کے دبیافلاں کی زمین میں واقع ہےاور وہ اپنی خاص نہریر بنا ہوا ہےاور اس نہر یں فلاں واوی سے پانی آتا ہے اور نبراس طاحونہ می گرتی ہے اور اس کی حدمت نبر خاص کے چنین وووم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے ہی بیطاحونہ ندکورہ مع اس کے سب صدود وحقوق کے اجارہ پرلیا اور اگر اس کا اجارہ پربسیل مقاطعہ جوتو بعد ذکر صدود کے لکھے کہ یہ سب اس سے ایک سال یا دوسال یا تین سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غروماہ فلاں سے ماہواری یا سالانداس قدر درم سال یا اس قدردرم مامواری پراجارہ لیاتا کہ بیمتاجر بعوض اس کے جس پراجارہ لیا ہے کراید پر جلا کریا گیہوں وجوہ غیرہ کے مانداناج میں کر منافع اشائے اور ہرسال کی قسط اس سال سے گذرنے پر ادا کردے اور اس منتاج نے تمام وہ چیز جواجارہ پرلی ہے اس موج کے اس کوسب خالی از ہر مانع ومنازع سپر دکرنے ہے بقیصہ صحیحہ اپنے قبصہ میں کرلی اور بعد صحت اس عقد کے دونوں اس مجلس عقد ہے جر ق اقوال دابدان جدا ہو محے اور اگر مجمد ومع فارقین کے اجار ولیا اور فارقین اس سے تنصل ہیں تو لکھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے تمام مجمد ہ جس کے داسطے دو فارقین ہیں جواس ہے تصل ہیں مع فارقین کے اجارہ لیااوراس موجرِ نے بیان کیا كريسياس كى مك وحق اس كے تيمندش باوراس كامقام وحدود بيان كردے محركيے كرمع دونوں كے حدودوعقوق وتمام دونوں کے مرافق کے جودونوں کے واسطے ان کے حقوق سے تابت ہیں دوسال یا تمن سال کے واسطے اجار ولیا اور اگر فارقین واحد مشتل بہت ے مجدون پر ہوتو تکھے کہ تمام فارقین واحد مشتمل اسہ مجدہ یازیادہ جس قدر ہوں اجارہ لی۔ پھر لکھے کداس سے بیتمام مجدہ مع اپنے قارقين إنى جودومقام كدرميان متعل مويا فتك الدجوادرسيافارقين كانام بهاورجهال برف كيجمو بدون ١١ (١) يعنى درمورتيك باكع و مشتری ایک ماضر بولا (۲) جمع جدار بمعنی و بوارالا (۳) بعن تاریخ فلان ماه فلان از الا (۴) ان کا وصف بیان کردیلا ' فارقین کےاہتے سال کے واسطے اس قدر درموں کے موض با جارہ صححہ اجار لیا تا کہ برف رکھ کران مجمد وں سے نفع اشائے اور ہرسال کی قسط اس سال کے گذرنے پر اوا کرے گا پھر اس تحریر کو آخر تک تمام کرے اور اگر اسی زمین وقف کا اجارہ تحریر کرنا جا ہا کہ جس کی اصل موقوف ہے جیسے زمین نہر موالی واقع قنائے شہر بخارائے تو تکھے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال سے تمام اصلی زمین جوایک چارد بواری کاباغ بنامواہے جس میں ایک قصر ہا اور پانچ کھیت زمین با ہم طازق ومتعمل اس کے آ کے یا بیچے یا گرداگرد ہے اجارہ لی اور اس موجر نے ذکر کیا کہ اس زمین میں جوسب کردارات ہیں وہ اس کی ملک وحق واس کے قبضہ میں ہے اور اس کے كردارات اس باغ كروكي حارد يوارى اورقصرى عمارت واس زمين كرووكان ورخت يحل داريا بي يكل اوراس زمين كي شي جس سے تمام زمین بعدر آ دمعے ہاتھ کے پائی من ہے اور اس پی ہوئی منی کے نیچے کی روئے زمین وقف ہے جومیر ااساس کمین کی جانب منسوب ہے جس کواس نے اپنی دکان پر دقف کیا ہے اور بداو قاف حانو جید کے نام سے مشہور ہے اور اس موجر کے قبعنہ میں اس حق ہے ہے کداس نے اس کوا یے مخص ہے اجار ولیا ہے جس کواس زمین کے اس کے ہاتھ اجار و پر دینے کا سالہا سال ایک بعد دوسرے سال کے باجرت معلومہ جس کی مقداراس کے اجراکھل کے برابر ہے اختیار حاصل تعااور بیموجراس کویے چیز وقف جواس کے اجارہ میں ہے اجارہ پر اجارہ کے طور براور بداس کی ملک جواس زمین میں ہے مع اصل زمین کے بقصد واحد بحق ملک اجارہ ویتا ہے مجرز من کی جگدوصدور بیان کردے مجر تکھے کہ مع صدوداس چیز کے جس کا اجارہ ابنت مذکور ہوا ہے جومشمل ہے ملک ووقف اصل ز مین کواورمع حقوق وسب مرافق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے ثابت ہیں اجارہ لیا بعد از انکداس موجر نے تمام درخت اس ز مین کے اور درختاں انگور وقضیان بعوض تین درم کے اس کے ہاتھ فرو خت کردیتے اور اس سے اس مستاجر نے اس کو بخرید ک اور باہمی قبضیج طرفین ہے داقع ہو گیا بھراس ہے اس سب کا اجارہ جو مثبت ہوا ہے مع اس قعر کے جواس باغ میں ہے اکتیس سال متواتر کے واسطے سوائے تین روز آخر ہر سال ان پہلے تیں سال سے از ابتدائے خر چمرم سند فلاں بعوض اسنے درم یا دینار کے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں ان میں سے واسطے اوّل تمیں سال کے سوائے ایام متنتیٰ شد و کے بعوض یا مج درم اس مال اجار و کے یا بعوض نصف دینار کے اس مال اجارہ کے واسطے ہرسال کے ان تمیں سال میں سے سوائے ایام شنٹی شدہ کے جس قدراس کے پرتے میں ان یا پنج درم یا نصف دینار میں سے پڑے اور سال اخیرہ جوتتر اس مدت فد کورہ کا ہے بعوض باتی مال اجارہ فد کورہ کے اجارہ لیا پھرتحریر کو بطريق سابق تمام كرے معظ امام حاكم الونفر احمد بن محمد سرقندى نے فرمایا كديہ جو بم نے باپ كے ساتھ لفظ ينتم متباعثين مملوكات مي ذکر کیا ہے اس میں مسامحہ (۱) ہے اور تیبیوں کے اموال میں رہے کم ہے کدا کر باپ یاوسی نے بیٹیم کا دارا جارہ پر دینا جا ہاتو بطورا جارہ مرسومه طویلہ کے اجارہ دینا جائز نہیں ہے اور اگر ہاپ یاومی نے بتیم کے واسطے اجارہ لینا جا ہاتو اجارہ طویلہ کے سال اخیرہ کے حق میں جائز نه ہوگاس واسطے کدأس سال اجارہ بعوض مال كثير كے جواجرالشل سےزائد اس واقع ہوتا ہے اور يكي تھم اسوال وقف عي ب اور فرمایا که یتیم کا دارا جاره و بینه کاطریقه ب که عقد اجاره اجرالشل پر قرار دیسی جس قدراجرالشل اس مه ت طویل کا به داس پر اجارہ قرارد نے محرمتا جرکو باپ یاومی بری کر دے ہی امام اعظم وامام محد کے نز دیک جس کے وہ خود مباشر ہوئے ہیں اس عقد میں ابرا می ہوگا پر خستا جر کے واسطے دونوں اسنے مال کا اقر ار کریں جو بقدر مال اجارہ کے ہے اور اس کی میعاد اداکی انفساخ اجارہ کا و تت قرار دین پیمر جب اجار و هنخ ہوگا تو متاجراس مال مقربه کا مطالبہ کرے گا اورا مام محمد نے فرمایا اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ

ا اورا بسے تعرف الحمن فاحش كا ياباب وسى مختارتين ہے وفيہ ظلاف الدر (١) اس واسط كر باب سكم وجود مونے كى صورت بس و ويتيم نيس موسكا ہے ال

باب یاومی متاجرے اس کے وصول کرنے کا اقرار کرے ہیں متاجر بری ہوجائے گا اور باپ یاومی ضامن ہوگا اور اگر متاجرنے ۔ جا ہا کہ نیما مینہ و بینا نشر تعالی اس کی مضبوطی کر لے کیونکہ باب یاوسی نے اگر چہ مال اجار ہ وصول یا نے کا اقر ار کرلیا ہے کیکن اس مستاجر ے نیما بیندو بین اللہ تعالیٰ بری نہ ہوگا تو اس کا طریقہ بیہے کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز استے درموں کوفرو شت کرے جواس مال اجار ہ کے منتل ہوں اور اس معاملہ میں احوط وہی ہے کہ ہری کردے کیونکہ اگر اس نے وصول یانے کا اقر ارکیا تو در صور حیکہ اجار وفنخ کرنے ہے یا موت موجریامت جرائع می تو دو مال واجب مول کے ایک وہ کہ جس کا اقرار کیا ہے اور دوسرا مال اجارہ جس کے قبضہ کا اقرار کیا ے اور بری کردیے سے مال اجارہ میں سے بنوز کھی اوان ادائیں کیا ہے اور یہاں ایک ایس بات ہے کداس سے احر ازواجب ہے اوروه بدہے کدان بعض صورتوں میں موجر کا ضرر ہے اور بعض میں متاجر کا ضرر ہے اس واسطے مال مقربہ کی مدت اگر انقضائے بدت اجارہ قرار دی جائے تو متاجر کے حق میں ضرر ہے اس واسطے کہ شاید اجارہ بہ سبب موت کے بایدت خیار میں صفح کرنے کے فقح ہو ج ائے اس مال تا انتخاعے مدت کے میعاد پر ہاتی رہ کا اس متا جرضرراً شائے گا اورا کراس کی میعاد وقت فنخ مقرر کی جائے تو وقت تح مجبول ہے ہیں اس کی میعاد مقرر کرنا باطل ہے ہیں تی الحال واجب الا دار ہے گا ہیں موجر کے تق میں ضرر ہو گا اس واسطے کہ مستاجر اس سے فی الحال اوائے مال کا مواخذ وکرے گا اور جو چیز اجارہ پرلی ہے وہ اس کے تبضد میں بحق اجارہ رہے گی بدون کمی موس کے جو اس نے ادا کیا ہوہی اس کی راہ بہے کہ اس مال کوتا انتشائے مت کے میعاد پرد کے پھرمتنا جرکود کیل کردے کہ اس کو بوکالت سے اختیار لے کہ جب بیاجارہ کی وجہ سے بی جوتو وہ اس میعاد کو وکیل ہو کر باطل کر دے اور بدین شرط وکیل کرے کہ جب بھی اس کواس وكالت معزول كرئے قوباجازت جديد جيما وكيل تعاويهاى وكيل جوجائے اور جب ايها كيا تو دونوں كے ذمہ مے خرر زائل ہو جائے گا اور د کالت کی تعلیق بوقت مختلے ہے اور وقف میں ہمی مہی میں صورت ہے اور ظاہر الروایة میں وقف کی صورت میں مدت طویل و تغیر کی تغصیل نہیں فرمائی اورابیای امام طحاوی نے اپنی مخصر میں جمل ذکر کیا ہے اور بعض نے مدت طویلہ کا اجارہ وقف باطل کرویا ہے بخوف آئکہ ملک کا مدمی ہوجائے تو اس کا طریقہ رہے کہ اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے اور اگریٹیم کے واسطے یا وقف کے واسطے اس طرح اجارہ لینا جا باتو بیصورت اس میں بھی جاری ہادرا مام محرے فرمایا کداس میں دوسری صورت ہے کدمثلا تمی سال کے واسلے ہزار درم پر مقد قرار وے مجرد کھے کہ ہرسال اس معقو دعلیہ کا اجرالشل کیا ہے ہیں اگر مثلاً بچاس درم ہوں تو مقدا جارہ دس یں کے واسلے سالاً نہ ایک درم کے چینے حصہ پر قرار دے اور سال اخیرہ بعوض باتی مال کے قرار دے تا کہ عقد بعوض اجراکشل کے واقع ہو پھردمویں سال اجار وسی محراز سرنو مقددس بری کے واسطے قراردے علی بذاتمیں برس پر مقد قدار پائے اور سیسب وہ ہے جوجا کم امام بولعراحمہ بن محمد سرقندی نے ذکر کیا ہے اور اگر تنظ اجارہ کی تحریر للحنی جابی تو لکھے کہ بیتحریر تنظ بدین مضمون ہے کہ فلاس ئے اُس حو ملی کا اجارہ جواس کے وفلاں کے درمیان تھا جس کے حدود اربعہ یہ جیں اور بیاجارہ طویلہ بعوض استعدر درموں کے از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں تا انتہائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں تمانس نے اِس اجارہ کوان ایام جن میں اس کے لیے تعظم کا اختیار مشروط تعااوران ایام کااوّل واوسلوا خرد کرکروے کہ ووفلاں روز تعابقتے تھنج کردیااوراس پران لوگوں کوجن کی گواہی آخر تحریر بندایس شبت ہے گواہ کر دیا اور اسم چیخ بیہ ہے کہ درمیانی روز یس شیخ کرے اس واسطے کہ ثناید اوّل وآخرروز میں ایسے وقت شیخ واقع ہوکہ جب اس کے واسطے خیار ہنوز ٹابت نہیں ہواہے یامدت خیار ختم ہوگئ ہے ہیں احتیاط اس بھی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگراجارہ کمی نوع اعمال ومناعات کے واسلے ہو جیسے درزی گری وغیرہ تو اس کو بیان کر دے کہ بدین شرط کہ اس کو کپڑے کے جملہ اقسام کی سلائی وتمام سلائی کی چیزوں بیں اپنی رائے و پیند کے موافق استعال کرے اور جس کو جا ہے اجرت پر دے دے اور اگر اس کو

مسافرت کا اتفاق ہوتو ساتھ لے جائے ان سب باتوں میں اپنی رائے پڑگمل کرے اور اگر غدمت واعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس سب کو بیان کرد ہے پھرا جرت کے پیچنگی یا میعا دی ہوئے کواورونت کا بیان کرے اور متعاقدین کا دیکھ بھال لیناتح ریرکرے اور دوسرے مقام پر فرمایا کے مغیریا وقف کے مال محدود کا اس قدریدت طویلہ کے واسطے اجارہ دینائیس جائز ہے اس میں صرف مقاطعہ جائز ہاورو و بیہ کمیتر برین مضمون ہے کہ فلال نے برسیل مقاطعہ فلان یعنی رب المال سے یا فلاں قیم سے جواملاح وورتی امور نابالغ فلان کے واسلے تیم مقرر و ٹابت الفوامہ ہے لیا اور بیاس چیز کواس متاجر ہے بدین ولایت وقوامت نہ کور و بعوض الی ا جرت کے جوامروز اس کا اجرالنگل ہے بدون کی وبیش کے با جرت مقاطعہ ویتا ہے اور اس معقود علیہ کے حدود بیان کر و ہے اورتح بر کو آخرتك تمام كرے اور اگراجاره لى موتى حويلى كامقاطعة قرار بإيا موجيها كدمعاملات من جارى بياي طور كدايك فخص في اي حويلى بعوض مال معلوم کے اجارہ دی مجراس موجر نے برسیل مقاطعہ باجرت معلومہ متاجر سے اجارہ لی اورموجراوّ ل یعنی مالک حویلی اس اجرت کا جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے متاج کے واسطے ضامن ہو جائے مجراجار ہطویلہ پورالکھ کرجا ہے اجارہ مقاطعہ تحریر کرے یا جاہے تو کرایہ نامہ طویلہ کی پشت پرتحریر کرے کہ بیتحریرا جارہ فلال ہے کہ اس نے برسیل مقاطعہ فلاں یعنی مستاج ہے جس کا نام ونسب استیجار واوّل ہیں ندکور ہے تمام بیچو کی جس کا مقام وحدود اجارہ نامداوّل میں ندکور ہے بیالسی صورت میں کداجارہ طویلہ کے تحت میں تحريركر اوراكر بشت اجارہ تامد خدكور برتحريركر يو كيے كدية مام ويلى جس كاموقع وصدودائ تحرير كيان على خركور ب مع اس ك حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعداز انکہ اس موجر تانی بعنی متناجراؤل نے جس کا نام ونسب اس کرایہ مامطویلہ على ندكور باس حويلى محدود فدكور على الى زيادتى كردى برس ساس كوجو يحمه بردواجرتول على تفاوت بوه زيادتى اجرت طلال ہوگئی ہے ماہواری کراید پراز تاریخ فلاں عقداوّل کی تاریخ سے ایک تاریخ بعد سے تحریر کرے تاانتہائے اجارہ اوّل ند کورسوائے ایا مستعلی شدہ کے جواس میں فرکور ہیں اس قدر درم ماہواری پر باسیتجار معجد کرایہ پر لی تا کہ بیمستاجر جا ہے اس میں خودر ہے اور جا ہے مدت اجارہ میں اس میں دوسرے کو بسادے اور اس موجر ٹائی نے بھی جس کا نام ونسب اس میں غرکور ہے اس مقاطعہ کو بایں اجرت ندکورہ اجارہ میجہ خالی از امورمبطلہ اجارہ پر دی اورموافق شرع کے دونوں میں باہمی قبضہ جس کا اجارہ اس میں شبت ہوا ہے بورا ہو گیا مجر بعدازا نکساس موجراوّل ندکور کرایامد بذایعن اس مستاجر تانی نے جومقاطع ہے اس مستاجراوّل بعنی اس موجر تانی کے واسطے جو اس كاس مقاطع يعنى مستاجر ثاني يراجرت فدكوره سدواجب بواب بينهما نت معجد تعلق بلزوم كي منانت كريي اوراس سرمستاجراؤل راضی ہوااوراس کی منانت کی اجازت اپنے آب ای مجلس منانت میں باجازت صحیحہ دے دی دونوں اس مجلس ہے منفرق ہوئے پھر تحريكو فتم كرے والقد تعالى اعلم يظهيريدين ب-

مزارعت کی ایک الی صورت جس میں بیج معین ند کئے گئے ہوں 🖈

معین ہیں تو کھے کہ یہ تر ہر ہوں اور نتے یا لک زمین کی طرف ہے معین ہیں تو کھے کہ یہ تر ہدین مضمون ہے کہ فلال زمیندار نے فلاں کا شکار کو بطریق مزارعت تمام زمین دی جو کہ آئی جریب زمین قائل زراعت ہے اور اس ویے والے نے بیان کیا کہ اس کی ملک وقت وال کے قیصہ میں ہے اور وہ فلال گاؤں کی زمین فلال جانب واقع ہے اس کے حدو دار بعدیہ ہیں اس زمین کو معین کہ اس کی معدود دو دو تقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے تا بین اس نے مدود دو حقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے تا بین اس کے مدود دو حقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہیں اور اس کے ساتھ معین بیجوں کو دیا اور یہ نتی ہیں جہد میں یہ ہیں تمین سال متواق کے واسطے ابتدائے تاریخ فلال ماہ فلال سند فلال سند قلال سند فلال سند تھی جد میں اور ومواعدہ نہیں ہے دے دی تا کہ یہ کا شکار اس ہیں ہی جم

ندکور بود ہےاورخود مع اپنے مزدوروں و مدد گاروں و بیلوں وآلات کاشتکاری ہےاس کام پر قیام کرےاوراس سب میں اپنی رائے پر کام کرے بدین شرط دی کہ جو پچھاس میں اللہ تعالی پیدا کرے وہ سب اتاج وبھوسہ سیت اس زمیندارواس کا شکار کے درمیان نصفا نصف یا تمین تبائی جس طرح وونوں نے تغیرایا ہومشترک ہواوراس کاشتکار نے اس زمین دار ہے اس مقدحرارعت کابقو ل معجو تبول کیااوراس کا شنکار نے تمام بیاراضی اور تمام بیخم اس زمیندارے بیسباس کے اس کا شنکار کوسپر دکرنے سے بعبصہ معجد قبعنہ کرلیا اور بدعقد دونوں ہے بقول ایسے عالم کے جوعلائے سلف میں سے مزارعت جائز ہوئے کا قائل ہے واقع ہوااور پھر دونوں اس مجلس عقد ے بعداس کے بیچ وتمام ہونے کے جرق ابدان واقوال متفرق ہوئے ازاں بعد کداس زمیندار نے اس کا شکار کے واسلے جو پھھاس على درك چين آئے اس كى منانت معيحد كرليا اور اگر دونوں كويد منظور مواكديد تھم الغاتى موجائے تو اس كے آخر بيس تھم حاكم لاحق كر دے پس کیمے کہ قاضیاں مسلمین سے ایک قاضی نے اس مزارعت کی صحت کا تھکم دے دیا بعد از انکددونوں نے اس کے حضور میں خصومت معتبرہ وائر کی تھی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور تحریر کوفتم کرے اور ہم نے بھوے کا ذکر اس واسطے کر دیا کہ اگر وونوں میں ہے کی نے اس کا ذکر ند کیا تو ظاہر الرواية كے موافق وہ بيجوں كے مالك كا ہوگا اور اگر دونوں نے باہم شرط كرلى تو وہ دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور علی بنراا کر کسی کوز مین کسی مدت معلوم کے واسطے اس شرط پر دی کہاس میں ورخت لگائے جواس کی رائے میں آئیں اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں نصفا نصف ہوگی تو بیدجائز ہے اور بودے اس کے ہوں محے جس نے پیر لگائے بیں اور پھل دونوں میں نصفا نصف ہوں کے اور تو قیت یعنی وقت مقرر کرنا ضروری ہے اور مدت گذرنے پر اس کو تھم کیا جائے گا کہ بیدد خت قطع کر لے اور اگر مزارعت ندکورہ میں جمعین نہ ہوں اور رائے زمیندار کی ہوتو ذکرحقو ق تک ای طورے لکھے اور بیند مکھے کہ اس زمین کے ساتھ بھیج معین دیئے بلکہ یوں لکھے کہ بیز مین اسواسطے دی کہ بیکا شکار اس کواس زمیندار کے بیجوں ہے موافق رائے اس زمیندار کے خریف و ج کا غلہ بوئے اور زمین پر قبضہ کرنے کے ذکر میں پیجل پر قبضہ کرناتح رینہ کرے اور اگر کاشتکار کی طرف سے جعمعین ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ ریکا شکار آپے بیجوں سے اس میں زراعت کرے اور وہ ایک محر کیہوں سینچے ہوئے پیدوار کے سپیدیا کیزہ جید ہیں اورائے تغیر فلال تغیرے ہیں اورز مین کے قبضہ کے ساتھ بیجوں کا قبضة تحریر ندکرے اوراگر ج غیر معین موں اور رائے کا شنکار کے حوالہ ہوتو لکھے کہ بیز مین مذکور اس کواس کے واسطے دی تا کہ بیکا شنکار اس میں اپنی رائے سے خریف ورجع کا غلہ بود ہے اور اس صورت میں تھم درک دونوں کی طرف راجع ہوگا اس داسطے کہ اگر زمین یا ثبات استحقاق لے لی جائے اور ہنوز زراعت پختین ہوئی ہے تو کاشکار کوا ختیار ہوگا جا ہے زمین دار کے ساتھ میتی کوا کھاڑ لےاور دونوں نصفا نصف تقتیم کرلیں اور جا ہے زمیندار سے اپنے حصدز راعت کی قیت لے لے اور بوری مین زمیندار کی ہوجائے گی اور اگرسوائے زین کے مین پر استحقاق تابت ہوا تو زمیندار کے داسطے کا شتکار پراپی زمین کا اجرالشل وا جب ہوگا ہیں منیان درک کا تھم دونوں کی طرف راجع ہوگا ہیں منیان درک کے مقام پر لکھے کہاس تمام ندکورہ تحریر بندایس جودرک ان دونوں میں سے کسی کولائق ہوا پس ہرایک پر دوسرے کے واسطے وہ پروکرنا لازم ہوگا جو ہرایک کے واسطے دونوں میں ہے واجب ہوا ہے اورتح ریر کوختم کرے کذافی الحیط فرمایا کہ اور اگر زمین دوشر یکوں میں مشترك ہو ہى ايك شريك نے جا إكدوس يشريك كا حصة مزراعت ير ليق كيے كديتر يريدين مضمون ہے كدفلال نے فلال كو ابناتمام حصدفلان زمين قابل زراعت سے اور و ونصف مشاع دوسہام میں سے ایک سہم ہمع اس کے صدود وحقوق کے بمو ارعت میحد تمن سال متواتر کے داسطے از ابتدائے غروماہ فلاں سنہ فلاں بدین شرط دی کدایے بیجوں وخرچہ ومزد دروں وید د گاروں ہے ہوئے پھر جو پچھاللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرے گاوہ دونوں میں تین تہائی ہوگا ایک تہائی دینے والے کی اور دو تہائی بونے والے کی اور تحریر کو

بدستور مذكورختم كرےاورواجب بے كەجب بىداوار دونوں مىں مشترك بوكەجب جى كاشتكار كى طرف ہے بول اوراگر دينے والے كى طرف ہے ہوں تو مزارعت فاسد ہوگی اور تمام پیدادار بیجن والے کی ہوگی اور اس پر عامل کے کام کا اجرالشل اور نصف زمین کا اجرالمثل واجب ہوگائی واسطے کیاس صورت علی بیانازم آیا کہاس نے اسپے شریک کواجارہ پرلیا کدونوں کے درمیان مشترک زمین میں زراعت كروى بخلاف اس كاكر ج كاشتكار كى طرف سے ہول تو اليانبيس بے بلك بيهواكداس في اينے شريك (١) كا حصدز مين بعوض بعض پیدادار کے اجارہ پرلیا اور چیز مشترک کا اجارہ لیزا جائز ہے اور بداییا ہوا کہ جیسا مشائخ نے فرمایا ہے درمیان آ نکداس نے اپے شریک کا حصد بعوض بعض پیدادار کے اجارہ لیاادر اگر ایک محف نے اپنی زمین بعوض اجرت معلومہ کے ایک سال کے واسطے اجارہ پر دی مجرمت اجر نے موج کورید مین حزارعت پردے دی ہیں اگر ج از جانب موجر ہول او جائز نیس ہاور اگراز جانب متاجر ہوں تو جائز نے۔مزارعت کا بیان ہو گیا اب معاملت کا بیان سننا جاہئے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے امام ابو پوسٹ وامام محقہ کے نزد یک ورختوں و درختاں انگور وقضهان و بقول درطاب واصول قصب می معامله کرنا اور جو پیل بنوز برآ منبین موت بین ان می معامله کرنا اورای طرح معامله کرنا اورای طرح بر چیز میں جوا گائی اور کاٹ لی جاتی ہے معاملہ کرنا جائز ہے اور نیز صاحبین کے ند ہب کے موافق اگر نمک بطور سائھ مر کے سائل چیز سے بنا کر جمایاجاتا موقوجا تز ہوتا جا ہے کہ اس میں پانی لانے کی ضرورت ہاور صاحبین نے قربایا کہ قیرونفظ میں معاملہ میں جائز ہا س واسطے کہ اس میں یانی کی کوئی ضرورت نہیں ہاور صاحبین کے زویک ان سب چیزوں میں جسی معاملہ جائز ہے کہ جب نمو کے واسطے عال کے کام کی ضرورت ہواور اگرنمو کے واسطے ضرورت نہ ہوتو جا رئیس ہے محرمعالمہ میں تحریر کی ضرورت اس طرح ہے کہ پتحریر بدین مضمون ہے کے قلاں نے فلاں کوتمام و ورطبہ قائم بحوفلاں مقام پرواقع ہے یاتمام باغ جارو بواری مع تمام ورخمان خرماوا شجار متمر و کے جواس میں ہیں اوراس کے صدود بیان کردے مع اس کے صدود وحقوق کے ایک سال کامل بارہ مہینے متواتر کے واسطے ابتدائے ماوفلاں سے بمعامل صحیح جس میں نساد وخیار نیں ہے معاملہ پر دیا تا کہ اس سب کی پر داخت پر قیام کرے اور اس کو سینچے اور اس کی حفاظت کرے اور تاک انگور کوکوڑے ے باک کرے اور درختوں کی زرد ڈالیاں اور خٹک کاٹ ڈالے اور کھا دوے اور درختان خرما کی فرمادی لگادے و تابیر لیکرے بیسب کام اس کے دمہ بیں اپنے آپ سے اپنے مردوروں و مددگاروں سے انجام دے اوراس سب میں اپنی رائے پڑھل کرے بدین شرط کہ جو کچھ اس من الله تعالى كے صل سے بيدادار حاصل بوكى و وبدين قرار داد ( نصفا نصف يا تمن تبائى وغير و ) دونوں مشترك بوكى اوراس عال نے تمام بمعقود عليداس دين والے كےسب اس كومپردكرنے سے اپنے قبضه من كرلى مجرمنان درك كابيان لكود سے اور تحرير كوبدستورختم کرے اور اگر جارو ہواری کے باغ نے کور میں چند مزرعہ و در خمال خر ماو در خمال مشمرہ ہول تو لکھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال کوتمام زمین مشتمله کردم و مزارع و درختال فر ماوا شجار مثمره معالمت و مزارعت پر دوعقد متغرق میں جس میں ہے کوئی عقد دوسرے عقد عى شرطنيس بدى محرز من نركور كے عدود بيان كرے بعر فكے كه بہلے اس كو جو بكھاس مى كردم واشجار مشروبي معامله مقاطعه بريا بخ برس كے واسطے ابتدائے ماوفلاں سندفلاں سے آوسے كى بٹائى پرمعامل معجدد ئے تاكداس كى پرداخت برخودائے مزدوروں و مدد كاروں سے آخرتک مثل ندکورهٔ بالاتحریر کرے اور قبعنہ تحریر کردے بھر ایکھے کہ پھراس کوتمام حزارع جواس زمین میں دوسرے مقد حزارعت میں پانچ برس کے واسطے بدین شرط کداس کی زمین کواسیے بیجوں سے غلہ ہائے رہے وخریف سے اپنی رائے کے موافق کاشت کر سے اور شرا لکا مزارعت موافق ذکورہ بالا کےسب بیان کردے اور منان درک کے بیان جی تکھے کہلی ان دونوں میں ہے جس کواس سب میں یااس جی ہے کی چیز میں کوئی درک لاحق موقو دونوں میں سے ہرایک پر دوسرے کودہ چیز سپرد کرنا واجب موگی جواس مقد کی دجہ سے اس پر سپر دکرنا واجب

ہوگی اور تر کر کوختم کرے کذانی النکمیر ہے۔

فقتل ميزوير

## شرکتوں و و کالتوں کے بیان میں

شركت عنان كتحرير كى ميمورت ب كريتحرير بدين مضمون ب كدفلان وفلان في يتوى الله تعالى وادائ امانت ولحبت از منكر و جنابت و پوشید و ظاہر بدل نصیحت از ہر کیے بہر دیگرے باہم شرکت عنان بعقد رائے اپنے راس المال کے جومفصل بیان کر دیا گیا ہے قرار دی اور اینے درمیان اس شرکت موصوف کا بشرکت میحد جائز وجس میں فساوٹیس ہے عقد شرکت قرار دیا ہیں اگر دونو ب تاجر ہوں تو کھے کہ بدین شرط کردونوں اس مال سے جوان کی رائے میں انواع تجارت ہے آئے تجارت کریں اور اس سے اجارہ لیس واجارہ دیں دونوں متنق ہوکرادر دونوں علیحہ وعلیحہ و اور دونوں اکٹھا ہو کر ومتغرق فرو شت کریں جا ہیں نفتر و جا ہیں ادھاراور جوان کی رائے شن آئے متنق ہوکراور جو ہرا یک کی رائے میں آئے متفرق خرید کریں اور بدین شرط کیددونوں اس کوائے ذاتی مال سے محلوط کریں اور لوگوں عل سے جس کے مال سے جا ہیں محلوط کریں اور جس آ دنی کو جا ہیں مضاربت پر دیں اور جس کو ہرایک جا ہے دیے دیے اور بدين شرط كه دونول جس كوچا بين وربعت دين خواه متغيّق هوكريا عليحده خباً اورچا بين جس كودونو ل متفرق هوكراس كود كيل كرين يامتغق جو كروكيل كرين اور دارالاسلام و دارالحرب مين اور خشكي وترى مين جهان جاجين في كراس كوسنر كرين اس مين دونون متغلق بوكر كام کریں اور ہرایک اپنی رائے سے کام کرے بدین شرط کہ جو پھھاللہ تعانی دونوں کو یا ایک کواس مال میں نفع دے اور پڑھے وہ دونوں ے بعقدر ہرایک کے داس المال کے دونوں میں مشترک ہواور جو کھاس میں ممٹی ہووہ بھی ای حساب سے دونوں کے ذمہ ہواور محت وتراضی کے ساتھ دونوں مجلس مقدے بابدان متغرق ہوئے اور اگر شرکت وجوہ کی شرکت کی اور دونوں نے اس کی تحریر جاتی تو صورت تحریر یہ ہے کہ تحریر فلال و فلال کی شرکت ہے کہ دونوں نے جمعوی اللہ تعالی و اوائے امانت و بدل تقیحت از ہر کیے بیش دیگر ظاہرو پوشیده اینے بدنوں سے شرکت وجوه اس شرط کے ساتھ کی کداس شرکت نہ کورہ تحریر بندا میں دونوں میں ہے کسی کا مجھرداس المال نہیں ہے دونوں نے الی متم کی تجارت میں اس شرط ہے شرکت کی کدونوں اپنی معرفت ہے و بعوض اس چیز کے جودونوں کے باس ہو جائے دونوں کی تجارت ودونوں کی اس شرکت سے اس تجارت میں سے جو چیز دونوں کی رائے میں آئے خریدیں اور ہرا یک دونوں يس سے جواس كى رائے بيس آئے خود يا اسينے وكيلول كے ذريعيد سے خريد سے اور دونوں با تفاق اور ہراكيہ تنبا اپنى رائے سے اس مي عمل کرے اور دونوں متنق ہوکراور ہرا یک تنہا اس کواپنی رائے کے موانق فرو دست کرے اور ہرا یک اپنے وکیل سے فرو دست کرا دے جس کو این اپنی رائے ہے وکیل کرے بدین شرط کہ جس کو دونوں فروخت کریں یا ہرایک دونوں میں ہے فروخت کرے یا ان کے واسطے دونوں کا وکیل یا ہرا یک کا وکیل فرو خت کرے اس کاشن دونوں میں نصفا نصف ہو پھرتح بر کوفتم کرے اور البی صورت میں دونوں میں ہے کی کونفع زائد یا اس بر محتی (۱) زائد بنسید ووسرے کے ندہو کی اور اگر دوآ دمیوں نے کسی خاص تجارت میں بدون راس المال کی شرکت عنان کا قصد کیابطور تعبل کے اور اس کوشر کت تعبل بھی کہتے ہیں تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں وفلاں نے شرکت کی کدونوں نے سلائی کے کام میں شرکت عنان اس شرط سے کی کدونوں اینے ہاتھوں سے کام کریں اور دونوں متنق و ہرایک تنہالوگوں سے بیدکام قبول کرے اور اس شرکت میں اجیروں کے درمیان ضرورت و کھی کر با تفاق یا ہرا یک اپنی

<sup>(</sup>۱) لعنی دونو ر نفع ونقصان میں یکساں ہوں سے ۱۳

رائے پر اجیر کرے اور دونوں با تفاق اور ہرا یک تنبا کا م کرے جس کی دونوں کواسینے کا م میں احتیاج ہواور وونوں اس کوفر وخت کریں اور جو پکے دونوں کے ہاتھ میں اس کی متاع سے حاصل ہواور جودونوں میں سے برایک کی تیج سے حاصل ہو پس جو پکے جتمع ہو جواس میں فاصل ہووہ ودونوں میں نصفا نصف ہوا در جو تھٹی ہووہ دونوں پر نصفا نصف ہو پس دونوں نے اس طرح پر شرکت کی جس طرح سے اس تحریر میں بیان ہوئی ہے اور دونوں نے باہم اس طرح عقد شرکت ندکورہ قرار دیا اور تحریر کوتمام کرے اور علی ہذار حولائی ورتکریزی وغیرو ہرکام میں بی طرز ہے اور علیٰ بندااگر ایک کا کام درزی گری اور دوسرے کا کام دحولائی ہوتو تکھے کہ دونوں نے اس کام واس کام یں شرکت کی اور شرکت میں نفع میں ایک کے واسطے بنسبت دوسرے کے زیادہ ہونا جائز ہوسکتا ہے اور یہ تین شرکتیں ہیں اور دوسری تین ٹرکتیں انہیں وجو ویں ٹرکت مفاوضہ ہے ہیں اگر بشرکت مفاوضہ براس المال ہوتو بجائے شرکت عتان کےشرکت مفاوضہ در ہر تھیل وکثیرو در ہرصنف از امناف تجارات تحریر کرے اور راس المال بیان کر دے پھر لکھنے کہ بیسب ان دونوں کے قبضہ میں ہے اور دونوں اس سے نفتہ وادھار جو دونوں کی رائے میں آئے گاخریدیں محاور ہرایک جواس کی رائے میں آئے گا امناف تجارات ہے زید دے گا اورتح ریکوختم کرے اور اس صورت میں رینہیں جائز ہے کہ نفع کی یا نقصان کی شرط کمی وبیشی کے ساتھ ہواور نیزیہ بھی نہیں جائز ہے کہ دونوں میں ہے کسی کاراس المال کم وہیش ہو برابر ہونا جاہئے اور مفاومہ کی شرکت میں شرکت تھیل وشرکت وجوہ کی تحریر کا بھی بھی طریقہ ہے جبیہا شرکت عنان میں وجوہ وتقبل کی شرکت کا طریقہ گذرا ہے فرق ریہ ہے کداس صورت میں مفاوضہ جمیع تجارات لکھنا جاہے ہاور ہرشرکت میں شرکت نامہ کی دونقلیں تحریر کرے جودونوں میں ہے ہرایک کے پاس رہیں اور اگر شرکت کے فنخ کی تحرير جابى تو ككيے كديرو ومضمون ہے جس بر كوابان مسيان آخر تحرير بندا شاہد ہوئے سب اس بات كے شاہد ہوئے آخر تك شل سابق اقرار وغیرہ تحریر کرے کہ فلال وفلال دونوں شرکت عنان یا شرکت مغاوضہ کے شریک تنے اورنوع بیان کر دے اور دونوں اس شرکت برات برس تك رہے اور فلال كاراس المال اس قدر تھا اور فلال كااس قدر تھا اور اس مدونوں نے اتنى مدت تك كام كيا مجرونوں نے اس شرکت کے منح کرنے اور تمام مال باہم تقلیم کر لینے کا قصد کیا پھر دونوں نے اس کو باہم تقلیم کیا اور ہرا یک نے اس میں سے اپنا حصد وصول کرلیا بعد از انکه برایک نے دونوں میں سے اپنا حساب جس طرح جاہے ہے اوا کردیا اور سمجما ویا یہاں تک کہ دونوں میں ے ہرایک اس سب سے واقف ہو گیا اور هیقند اُس کو جان گیا ہی دونوں نے بھیمت صحیحہ جائز ہ جس میں فسادو خیار نہیں ہے در حالیکہ تمام مال حاضرتمااس میں ہے پچھ قرضہ وغیرہ میں مشغول نہ تھا سب تعتیم کرلیا اور ہرا یک دوسرے ہے لے کر قبعنہ کرنے اور وصول یانے سے بری ہو کیا اس دونوں میں ہے کسی کا دوسرے کی طرف بعد اس تحریر کے پچھ دعویٰ وحق ندر ہا اور تحریر کو تمام کرے اور اگر مضاربت من تحرير كراني جاي تواس كالجمي بي طريقه بيرييم بيرييم ب-

اگرشرکت مفاوضہ یا شرکت عمان کا قصد کیا اور دونوں میں ہے ایک کے پاس مال ٹیس ہے و اس کی صورت ہے کہ جس شریک کے پاس مال ٹیس ہے وہ دو ہر ہے جس کے پاس مال ہے شل اس کے حصد کے اس ہے قرض ہے اور وہ اپنا حصہ قرار دے اور شرکت نامہ کی تحریثی بعد اس فقر و کے کہ دونوں راضی ہر ضامت قرق ہوئے یہ تھے کہ پھر فلاں نے اور وہ اس تحریر کی ترتیب میں دوسرا شریک ہے اپنے جواز اقر اروسب طرح اپنے نفاذ تقر قات کی حالت میں جدید اقر ادکیا کہ اس پر اور اس کے قرماس کے شریک نال کے جواس تحریر کی ترتیب میں اقل نے کور ہے اس قدر دینار قرضہ الازم وقتی واجب بسب قرض تح کے ہیں کہ ان کو اس شریک نے اس مقر کواپنے ذاتی مال سے قرض دیا ہے اور اس کو دے دیئے ہیں اور اس نے اس سے لے کر اپنا قبضہ کرلیا ہے اور ان کو اس شرکت میں اپنا حصہ قرار دیا ہے اس کا اقرار تح کی اس کے اس شرکت کرنی جات کی اور تاریخ کو رکر دے اور اگر حیوان اپنا حصہ قرار دیا ہے اس کا اقرار تھے کیا جس کی اس کے اس شرکت کرنی جات کہ ایک شخص کے پاس کا کمیں یا بھریاں ہیں جس کو فاری میں گاو یہ نیم سود دادن کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کا کمیں یا بھریاں ہیں جس کو فاری میں گاو یہ نیم سود دادن کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کا کمیں یا بھریاں ہیں جس کو فاری میں گاو یہ نیم سود دادن کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کا کمیں ہیں ہی اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کا کمیں کی بس کا کمیں کی بھریاں ہیں

و کالتوں کے بیان میں

اگریج کی دکالت عام تحریر کرتی چا بی تو چاہ یوں لکھے کہ پیچریو دکالت ہاور چاہ یوں لکھے کہ بدہ تحریر ہے کہ جس پر

گواہ ہوئے گواہان مسیان آخر تحریر بندا کہ فلاں نے ویکل کیا فلاں کو واسطی تھا ہے دار کے اور دار کے حدود بیان کر دے تا ہی سب حدود دعوق ق ومرافق کے معاس کی زبین و مجارت کے بوکالت صحیر جائز ہا فافذ ہدین شرط کہ بدو کیل اس بیل اپنی رائے ہے کام

مرے اور جس کو چاہ ہے اس معاملہ میں ویکل کر وے اور جنتے کو چاہ نے فروخت کر سے اور مواخ کو چاہ ہے فروخت کر سے اور کو کا اور اس کے کو اور جنتے کو چاہ ہے ہی معاملہ میں دکھی ہوئی کو چاہ ہے کہ وہول کر کے گا اور اس کے دصول کر نے کو اصطے جس کو چاہ ہوئی اور کی حوال کر نے گا اور اس کو کی خار ہوگا اور اس کے دصول کر نے کو اصطے جس کو چاہ ہوئی کو چاہ ہوئی کو چاہ ہوئی کو چاہ ہوئی کو چاہ ہوئی کو چاہ ہوئی کی طرف ہے قبل دونوں کے کی اور کام میں مشغول ہونے کے اور قبل کو کی کی دونوں کے کی اور کام میں مشغول ہونے کے اور قبل کیا ہو ہوئی کی طرف ہوئی کی دونوں کے کی اور کام میں مشغول ہونے کے ہوئی کی خواہ ہوئی کی خار میں گئی کو دونوں کے کی اور کام میں مشغول ہونے کے ہوئی کی خواہ ہوئی کی خواہ ہوئی کی اور اس موکل کا میر دونے تا م وہ چیز جس کی تی کے واسطے و کس کیا ہو بھند کی مفسل ندکور ہوئی ہوا بہا تجد کر کی جائی گا اور اس وی کسل کے اور کا کہ موائی اجاز کی کی کو کہ کر کے چاہ کو کہ کی کو کہ کی ہوئی کی کو رہوئی ہے کہ کو رہوئی ہوئی کی کو رہوئی ہوئی کو رہوئی ہوئی کہ کی کا در کا گی اس وی کی کو کہ کی کو در کی کی کو کہ کی کو در کی کی کو کہ کی کو کہ کی تعدار کی جو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو رہوئی ہوئی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو گھر کی کو گھر کی کو گھر کی گھر کی کو کہ کی کو کہ کی کو گھر کی گھر کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی

فصل جهاروبره

بكرى شاة كالرجميا كثرشاة كالفظ بهيزى وغير وكوبحى شال بجدى دوده بيتابوابز غاله ب

میں آئے جب تک وہ اس وکالت پر ہےاس سب کوموافق اپنی رائے کے مشاع ومجتمع ومتفرق جس طرح عاہداور جب عاہر جس چیز کے عوض جا ہے اقسام اموال میں سے خواہ اثمان ہوں یا عروض وغیرہ ہوں فروخت کرے جوہ ہ اس معاملہ میں کرے گا سب جائز ہوگا اور جس کو جاہے اس کے فروخت کے واسطے اور قبضہ اثمان کے واسطے وکیل کرے اور جواس میں سے فروخت کرے اس کو سپر دکر دے گا اور اس سب میں اپنی رائے پڑھل کرے گا اور اس موکل کے واسطے خرید کرے جس کی خرید اصناف اموال میں ہے ہی کی رائے میں آئے جس طرح جا ہے مشاعاً ومقعو ما وجمتمعاً ومتفر قا اور جب جاہے اور جتنے بار جا ہے مرۃ بعد اخری عوض تمام اصناف اموال کے عروض واثمان وغیرہ سے جن کا ذکراو پر مفصل ہو گیا ہے خرید سے اور اس میں جواس کی رائے میں آئے نفذ وادھار خرید و فرو خت کرے اور اس سب میں اپنی رائے ہے کام کرے اور اس سب میں جس کے واسطے جس کو جاہے و کیل کرے ومعز ول کرے جب جاہے اور جس طرح جاہے اور جنتی بار جاہے مرۃ بعد اخری اور اس میں سے جوموکل کے واسطے خربدے اس سب کو قبضہ میں کرے اور اس سب کانٹن مال موکل ہے اوا کرے یا اپنے مال ہے جا ہے اوا کرے بدین طور کہاس موکل ہے واپس کرنے پس اس کو ان سب امور کا وکیل کیا اور اس کواس برمسلط کر دیا اور اس کوان وجوه ندکور و تحریر بندا کےموافق تصرف کی اجازت دے دی اور اس وكيل نے اس سے بيسب اى مجلس من بالمواجهدو بالمشافه قبول كيا كذائي الذخيره اور اگر جابا كدكى كو بر چيز كا وكيل كرے تو سكھے ك فلاں نے فلاں کووکیل کیا واسطے حفاظت تمام اس چیز کے جوفلاں کے واسطے زمین و دور دعقار ومشتخلات وامتعہ ورقیق و وانی وغیرہ صنوف اموال سے ہاورواسطے کرایہ پردینے اس چیز کے جس کا کرایہ پردینے کی صورتوں میں کرایہ پردینااس کی رائے میں آئے اور جس کی اس میں سے تھیر کی ضرورت ہواس کی تعمیر کے واسطے اور جس کااس میں سے اجار ہ جس کوا جار ہ دینا جس کے عوض اجار ہ دینا جتنی مدت کے واسطے اجارہ دینااس کی رائے میں آئے اجارہ دے اور جس کا کوئی حق موکل کی جانب ہے یا موکل کا جس کی جانب ان میں ہے جس ہے مصالحہ کر لیما اس کی رائے میں آئے اس ہے مصالحہ کر ہے اور جو پچھے چھوڑ وینا اس کی رائے میں آئے اس کو چھوڑ وے اور جہاں بری کرنا اس کی رائے جس آئے اس کو بری کر دے اور جس کی میعاد مقرر کردینا اس کی رائے جس آئے اس کی میعاد

خصومت دائر کرے اور اس کوشری جمتوں و کواہوں کو قائم کرے ثابت کرے اور جس پر تسم متوجہ ہواس ہے تسم لے اور جس پر قید کرنا واجب ہواس کوقید کرادے اور جس کا قیدے چھوڑ اگر پھر قید میں اعاد ہ کرنامصلحت دیکھے اس کواعاد ہ کرادے اور جو مخص اس موکل کا ز مین وعقار د دورو بیوت وعروض وحیوان وکلیل وکثیر میں جو بروز اس و کالت کے اس کی ملک ہیں اور جوآ ئند واس کی ملک میں آئیں اس میں جواس کا شریک ہواوراس سے وکیل مذکور کی رائے میں بٹائی کرالینا مصلحت ہواس سے بٹائی کر لے اور برائے خودجواس کا حصداس کے وغیر کے درمیان بعدر دونوں کے حقوق کے شائع فیرمقسوم ہواس پر قبضہ کرے اور جس کی تقسیم موکل کے واسطے کرائی ہے اس تقلیم ہے جوجعہ موکل کے واسطے بجن واجب ہوا ہے اس پر قبضہ کرے اور ان اموال میں ہے جواس کے واسطے فروخت کرے جس کے ہاتھ فروخت کرے اس کے میرد کردے اور جواس کے واسطے فروخت کی ہے اس کی تحریر کرادے اور جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اس کے واسطے منیان ورک کا اس فروخت شدہ چیز میں ضامن ہو جائے اور اراضی وعقار و الماک ومنقولات و غیرہ میں ہے جس چیز کا موکل کے واسطیخرید نامصلحت دیکھے اس کوجتنی بار جاہے (جب جاہے)جس طرح جاہے خریدے اور اس میں سے خرید کرد و چیز کا عمن جس سے خریدی ہے اس کوادا کروے اور جو چیز اس کے واسطیخریدی ہے اس پر قبضہ کر لے اور متعنامہ بنام اس کے باضافت وقوع خرید برائے موکل اس مے مشتری ہے تحریر کرا لے اور جو چیزنی الحال مؤکل کی ملک ہے اور آئند واصناف اموال قلیل و کثیرے اس کی ملک میں آئے اس کی حفاظت کرے اور اس کی پرداخت پر قائم ہواور املاک کی تغییر مرمت میں خرج کرے اور جولوگ اس کے کارنده و بردا شت کننده مقرر بول ان کاروزینه و ساور جوخراج وصدقه زراعت وثمراس برنی الحال واجب بویا آئنده واجب بواس کوا یے مخص کو جواس کے وصول کرنے کا متولی ہوا داکردے اور جوتی الحال موجود میں اور جوآئد واس کی ملک میں ممالیک آئیں ان ے کھانے کیڑے وقمام اخراجات ضروری میں جوموکل ندکور پر اُن کے واسطے بسبب ان کے مالک ہونے کے واجب ہوں خرج كر اورجو چيز اجاره دينے كے لائق زمين وعقارودوروكيل وكثير ہے في الحال موجود ہاور جوآ ئند واس كى ملك ميں آئے جس كا اجارہ وینا اس کی رائے میں آ سے اور جس کورینا وجتنی اجرت پرجتنی مرت طویل یا تعمیر کے واسطے اجارہ دینا اس کی رائے میں آئے اجارہ دے اور جو چیز ان میں ہے اس کے واسطے جس کو اجارہ دے اس کے برد کرے اور کرایہ نامہ و قبالہ جات اس کے نام ہے باضافت تحریرا جارہ بجانب اس کے تحریر کرادے اور اُس پر گواہ کردے جس کا گواہ کرنا اس کی رائے میں آئے اور جس کی اجرت تجیل ہواور جس کی اجرت بعد انتضائے مدت اجارہ جس طرح تغیری ہومؤکل کے واسطے وصول کرے اور جن برموکل کا پچھوٹ فی الحال ہے یا آئندہ ہوجائے اس میں سے جس سے بطریق چھوڑ دینے و ہری کردینے کے جس طور سے مصالحت کر لیما مصلحت دیکھے اس ے مصالحہ کرے اور جس کو میعاد مقرر کر دینامصلحت دیکھے اس کو میعاد دے دے اور جو مال موکل کے نی الحال لوگوں پر جیں اور جو آ كده موجا كي ان يس ب جس كي بابت جس فض يرحوال قبول كرنامصلحت ويجهاس كاحوال قبول كرا اوراس بي بموكل ك جس مال سے تجارت کی مسلحت و کیجے اس سے تجارت کرے اور اُس پر کواہ کردے اور موکل کے جس مال کے عوض جونی الحال یروز وقوع و کالت موجود میں اور جو آئند و ہوجا کیں اگرید بن لینامصلحت دیکھےاس سے جس پرموکل کا قرضہ ہے تو ربن لے لےاور جس مخص کاموکل برقر ضدے یا آیندہوا جب ہوجائے اس کواموال موکل مین ہے جس چیز کار بن دینامصلحت دیکھے اس کور بن دے د ے اور جس کورئن دیا ہے اس کو میہ چیز جورئن دی ہے سپر دکر دے اور موکل کے اموال موجود ہ فی الحال ہے یا جوآ بندہ اس کی ملک میں آئی اصناف اموال سے جس سے جاہے جس تھم کی تجارت جاہے جب جاہم موکل کے واسطے تجارت کرے اور جس کو جاہے جس خض کوچا ہے بطور بینیاعت موکل کے واسطے دے دے اور جس مال موکل کو جونی الحال موجود ہے یا جن کا آئندہ ما لک ہوجس نفتے پر جا ہے جس کو جا ہے بطور شرکت دے وے اور موکل کے اموال ہی ہے جو پروز وکا ات موجود ہیں اور جن کی آئدہ ملک حاصل کرے گا جس کو جا ہے بطور مضار بت دے دے اور جو شخص موکل کی جانب یا موکل پر یا موکل کے پاس یا موکل کے قضہ شک کی جن کا دکوئی کرے ہرگاہ اس پر دکوئی کرے اس سے خصوصت کرے اور جو یکھوہ واس مقد مدیش کرے وہ موکل نہ ور پر جائز ہوگا اور بدین شرط و کیل کیا کہ اس بی جو یکھو موکل نہ کور بر ہم حاکم نافذ ہو کر واجب ہواس کو دے دے اور اس سب نہ کور میں اس کو اپنے قائم مقام کیا اور جو یکھواس کی بیروئی سے اس کے واسطے یا اس پر عظم ہوا اس سے راضی ہوا اور بدین شرط و کیل کیا کہ جن امور اپنے قائم مقام کیا اور کیل کیا ہے جو د بذاند ان کا سرانجام کرے یا وکیلوں میں سے جس کو پہند کرے وکیل کرے اور جب جا ہے جس کو چا ہاں وکیلوں میں سے جس کو پہند کرے وکیل کرے اور جب جا ہم جس کو چا ہان وکیلوں میں ہے جس کو پہند کرے وکیل کرے اور جب جا ہم مور یہ ین وکا لت نہ کورہ موکل کے جن میں جائز ہوں گے بدین شرائط نہ کورہ موکل کے جن میں جائز ہوں گے بدین شرائط نہ کورہ موکل کے جن میں جائز ہوں گے بدین شرائط نہ کورہ موکل کے واسے مطلقہ عامہ بھر و جوہ وکیل کیا اور قلال نے قلال سے تمام اس وکا لت نہ کوزہ کو بالمشافہ تبول کیا اور تحریک کیا اور قلال نے قلال سے تمام اس وکا لت نہ کوزہ کو بالمشافہ تبول کیا اور تحریک کیا ور قلال سے تمام اس وکا لت نہ کوزہ کو بالمشافہ تبول کیا اور تحریک کی سے جس کو بیکھوں میں ہے۔

خاتون کاایے بیاہ کے واسطے سی کوو کیل کرنا ہے

نوع ویکروکالت بنگاح کی تحریر اگر مورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ اس کو کسی مرد سے بیاہ دیو لکھے کہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام کیا ندریں معاملہ کہ اس مساۃ نیےکورہ کوفلاں بن فلاں ہے اپنے درم مہر معجل اورائے درم مبرموجل پر بیاہ دے بو کا لت صحیحہ وکیل کیااور فلاں نے اس و کا لت کو بقبول سیح قبول کیااور یہ بتاریخ فلاں واقع ہوا مچر نکھے کہ سم القد الرحمٰن الرحيم ميتحرير بدين مضمون ہے كدفلال نے فلانہ عورت كواس كے وكيل قلال كے بعوض مبر ندكورة بالا كے جو چنین و چنان ہے نکاح کر دینے سے بنکاح سیج جائز بحضور ایک جماعت مواہان عادل پیندیدہ کے بیاہ لیا اور تحریر کوختم کر دے اور ورصور تیکہ عورت نے اس کواس واسطے وکیل کیا کہ اپنے ساتھ نکاح کر لیے و لکھے کہ مساۃ فلانہ بنت فلاں بن فلاں آنے فلاں بن فلاں کواس معالمہ میں وکیل کر کے اپنے قائم مقام کیا کہ اس مساۃ نہ کورہ کواشنے مہر مجلّی وموجل پر اپنے نکاح میں لائے آخر تک بدستور ند کورتح ریر کرے پھر لکھیے کہ بسم القد الرحمٰن الرحیم فلاں وکیل نے اپنی موکلہ فلانہ کو بھکم وکالت ندکورہ بالا یے تحریر بذا بعوض مہر ندکورہ بالائة تحرير بذابتر وسيج بحضور ايك جماعت كوابان عادل بهنديده كاسية نكاح ميس ليليا اورتحرير كوتم كردياورورصور يك عورت كى غيرى عدت مى مواوراس نے وكيل كواسية ساتھ نكاح كرينے كايادوسرےمرد سے نكاح كراد ئے كاوكيل كياتو لكھےك مسماة ندكوره نے اس كواس بات بيں اپنے قائم مقام كيا كدائے ساتھ اس كا نكاح كرلے يافلاں سے اس كا نكاح كرد ہے بعد از انك اس کی عدت جس میں وہ فلاں کی جانب سے ہے گذر جائے والقد تعالی اعلم نوح دیگر تمام آ دمیوں سے تصومت کرنے میں وکیل کرتا۔ میتج ریبدین مضرون ہے کہ فلاں نے قلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام کردیا اس امریس کہ اس کے حقوق جوتما م اوٹوں میں ے جس کی طرف یا جس کے ساتھ یا جس کے پاس وجس کے قصد میں ہیں مطالبہ کرے اور ان لوگوں سے وصول کرے اور اُن سے ان کے واسطے خصومت کرے اور جس پرقتم عائد ہواس ہے تھے لے اور جومت وجب جلس ہوائس کومجبوس کراد ہے اور جس کو جا ہے جھوڑ ا دے پر قید خانہ کی طرف اعادہ کرادے اور جس ہے جا ہے فیل لے اس کود کیل مخاصم کیا کہ خود خصومت کرے اور مخاصم کیا کہ لوگوں کے خصومت کی اس پر ساعت کی جائے کہ بیخودلو گوں پر **گواہ قائم کرے اور مدیل لوگ اس پر گواہ قائم کریں سوائے اقر**ار کے کہموکل پر اس کا کوئی اقرار جائز نہ ہوگا اور اگر اس نے کسی گواہ کی جس نے موکل پر گواہی دی ہے تعدیل کی تو تعدیل جائز نہ ہوگی اور اس و کیل کو ا جازت دی که اینے ماتحت اپنے مثل ان سب باتوں کا وکیل کر لے اس طرح اس کو بوکا لت صحیحہ جائز ہ نافذ ہ وکیل کیااوراس وکیل نے ای مجلس تو کیل جمی ای دکالت فہ کورہ کو بھیو ل سیح قیول کیا اور دونوں مجلس مقد دکالت ہے بعد ای کے محت و تمام ہونے کے متخر ق ہوئے ہے اللہ تو تا ترکت واللہ تعالی اعلم نوع دیگر تو کیل خصومت خاصة ایس کی عبارت بعید عبارت خصومت عامد ہے جو او پر فہ کور ہوئی ہے فظ فرق اس قدر ہے کہ بجائے عام لوگوں کے فلاس بن فلاس جس ہے خصومت وصول کرنے کا دکیل ہے تح بر کر ہے نوع و گریج و کر اس فلاس نے فلاس کو اس امریش و کیل کر کے اپنے قائم مقام کیا گرائے اس کا تمام کے واسطے و کیل کر کے اپنے قائم مقام کیا گرائے اس کا تمام دارواقع شیر فلاس مع صدو دو غیرہ سب لکھ دے مع اس کے سب صدو دو حقوق فی نوع اور درک کا ضام می ہوجائے اور خربید اور جو فروخت فروخت کر کے اس کا تمام میں مقدر دو حقوق فی نوع کیا گاہ اور اس کے خربید اور خربید اور جو فروخت کر کے اس سب کے واسطے اس کو بوکالت میحد جائزہ ٹافذہ و کیل کیا اور داک خاصام می موجائے اور خربید اور کو جو فروخت کی ہے میر دکر ہے اس سب کے واسطے اس کو بوکالت میحد جائزہ ٹافذہ و کیل کیا اور داک خاصام میں موکل نے تمام و و چرجس کے یا کہ شاخت ہو ل سیح قبول کیا جمل اس کے کہ دونوں متفرق یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں اور اس موکل نے تمام و و چرجس کے بالمشافیہ بھیو ل سب پر بھم و کالت و اقع ہوئی ہے اس و کیل کو ہرد کی اور و کیل فہ کورنے اس سے لے کر در حالیکہ ہر مافع و مناز رہ سب بربھم و کالت نہ کورہ قبد کر لیا اور اگر مشتری میسن اور شن بھی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کردے کہ اس کو فلال کے باتھ خالی تھی سب پر بھم و کالت نہ کورہ قبد کر لیا اور اگر مشتری معین اور شن بھی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کردے کہ اس کو فلال کے باتھ میں و خوت کر ہو الشداخل ۔

نوع دیکرتو کیل بحفظ املاک کی تحریراس طرح لکھے کہ فلاں نے فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام اس بات میں کیا کہ اس کی تمام املاک واموال محدودات از قتم ارامنی و عقارات وحیوانات ومکیلات وموزونات وغلامان و کنیران وعروش و بر مهاوصامت وناطق وغیرہ جمیع اقسام اموال کی حفاظت کر ہے ہیں ان کی حفاظت کر ہے اور ان کو کرایہ پر چلائے اور اراضی کی خود ذراعت کر ہے اور چا ہے کی کوھزارعت پر دے دے اور ان کے غلات کو وصول کرنے اور اس کے اسباب و املاک کی تکہبائی رکھے وتعبد کرے اورتقبیر و ورتی پراچھی طرح قیام کرےاور جب تغییروفر چہ کی ضرورت ہوتو موکل نہ کور کے مال ہے فرج کرےاور اس میں ہے کوئی چیز فروخت نہ کرے بلکہ رہنے دے اور اس کی حفاظت کرے لیں سب کے واسطے اس کو بو کالت صحیحہ جائز ہ نافذہ و کیل کیا اور اس و کیل نے اس تجلس عقد د كالت من اس سے اس وكالت ندكور وكوعلانية خطاباً بالشافه قبول كيا اور بيه بتاريخ قلال واقع ہوا نوع و مكر درتو كيل خريديد تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو بو کالت صححہ و کیل کیا کہ تمام دار داقع موضع فلاں الی آخرہ کواس کے واسطے فلاں سے خریدے (اوراحوط یہ ہے کہ یوں لکھے کہ ایسے مخف ہے اس کے واسطے خریدے جس ہے اس کی بھے کردینی جائز ہے ) پس بیتمام دار مع اس کی ممارت و زمین و چنین و چنان کے اس کے لئے سب انواع اموال وقلیل وکثیر میں سے جس کے عوض خرید تا پند کرے خریدے اور اس میں اپنی رائے سے مل کرے اور جو پچھاس میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس کوخرید کر اس کائٹن اس موکل کے مال ے اداکرے اور جا ہے اپنے مال ہے بدین شرط اوا کرے کہ اس کوموکل کے مال ہے واپس لے اور اگر اس میں کوئی عیب پائے تو اس عیب کے واسطے خصومت کرے اوراس عیب کی وجہ ہے واپس کر دے اور اگر اس کوند دیکھا ہوتو بخیار رویت اس کو چاہے واپس کر دے ہیں اس معاملہ خرید میں اس کے قائم مقام ہواور اس معاملہ کے واسطے جس کو جائے وکیل مقرر کر دے اور جب جائے اس کومعزول کر دے اور اس وکیل نے اس تو کیل کو بالمواجہ قبول کیا اور تحریر کوتمام کرے نوع و مگر در تو کیل باجارہ بیخریر بدین مضمون ہے کہ فلاس نے فلاں کو بو کالت میجداس أمر کاوکیل کیا کہ اس موکل کا تمام دارواقع مقام فلاں جس کے حدود و چنین و چنان ہیں مع اس کے حدود وحقوق اتی آخر ہ چتنی مدت کے واسطے لوگوں میں ہے جس کو جا ہے تمام اقسام اموال میں سے خواہ تمن ہوں یا دوسرا مال ہوجس مال کے موض میا ہے جس طریقہ سے جا ہے اجارہ پر دے دے اور جو پچھاس معاملہ ہیں کرے گاوہ جائز ہوگا اور اس میں رہنے کے واسطے اس کواجارہ پردے و بادرجس کوانجارہ پردے اس کو پر دکر ہے اور جس طرح پراجرت پہند کر کے قرار دے اس کو وصول کرے اور اس سب میں
اپنی رائے پڑھل کرے اور جائے کی کواس معاملہ میں وکیل کرے اور جب جائے اس کو معزول کرے اور جس طرح جاہے مراؤ بعد
اخرے وکیل کرے و معزول کرے جب تک وہ اس وکا لت نہ کورہ پر ہے اور دونوں کے افتراق سے پہلے اس وکیل نے بید کا لت
نہ کورہ بالمواجہ تبول کی اور اس وکیل نے تمام بیروار نہ کورہ موکل سے لے کراس موکل کے اس کو بیسب پر دکرنے ہے اپنے تبند میں
جسم اس وکا لت کے کرلیا ہی اس و کیل کو جو درک اس سب میں چیش آئے گا اس موکل پر اس کے واسطے وہ وا جب ہوگا جو تھم شری ہے
اور دونوں نے اپنے او پر گواہ کر لئے وافتہ تعالی اعلم۔

نوع دیگر کسی دار معین کے کرایہ پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی تحریر اس کوتمام دارودا قع موقع فلاں محدود ہ بحد وچنین و چنان کومع اس کےسب صدود وحقوق الی آخر ہ اس کے واسطے فلال ہے اور جس ہے اس کا اجار ہ وینا جائز ہو جب تک بیوکیل اس وكالت پر ہاجارہ لے ہیں اس كواس موكل كے رہنے كے ليے جتنى مدت كے واسطے جس اجرت كے موض جس طرح جا ہے اجارہ پر لے اور جواس معاملہ میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس معاملہ میں اپنی رائے پرعمل کرے اور جس کو پسند کرے اس معاملہ کے واسطے وکیل کرے اور جاہے وکالت ہے معزول کرے جب جاہے اور جس طرح جاہے اور جتنی مرتبہ جاہے مرۃ بعد اخری ایسا کرے اور ا ہے وکیلوں کواپنے قائم مقام کرے اور ان کے واسطے وہی اختیارات وے دے جواس کے واسطے جائز ہیں اور جب اس کو اجار ہ پر لے لے قواس موکل کے واسلے اس پر قصد کر لے خواہ اُس کو باجرت مجل لیا ہو یا موجل جس طرح اپنی رائے کے موافق لیا ہو ہس جائے اس اجرت کواینے و اتی مال سے اوا کرے تا کہ اس موکل کے مال سے واپس لے اور جا ہے اس موکل کے مال سے اوا کروے اس سب میں اپنی رائے برعمل کرے پھروکیل نہ کور کا قبول کرنا از صان درک اور گواہ کر لیما تحر کر کے اور و کالت نامہ کوختم کرے نوع و میردار غیر معین اجارہ پر لینے کی تحریر کی صورت اسطرح ہے کہ یتجریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو کیل کیا اس کو تمام اس چیز کے واسطے جو بیان و ندکور ہوئی ہے بوکالت صیحہ وکیل کیا تا کہ فلال مقام پر جو داروحو ملی و بیت موکل کے سکونت کے لائق و کیھے اس کے واسطے جتنے دنوں و برسوں ومیتوں کے واسطے جس اجرت پر اٹمان وغیرہ سے جتنی کواس کورائے میں آئے جس طرح رائے میں آئے اجارہ پر لے لےاور آئندہ مثل اوّل کے تحریر کرے نوع دیگر اراضی کومزارعت پردینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریر ہے ہے کہ فلاں نے فلاں کو اپنی تمام اراضی واقع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان جو کہ اراضی قامل زراعت ہے فی الحال صالح زراعت ہے مزارعت پر دینے کے داسلے بو کالت صححہ وکیل کیا تا کہ اس کومع اس کے حدود وحقوق کے جتنی مدت کے داسلے جا ہے جس مخفل کو جا ہے مزارعت پر دے دے بدین کہ جس کو مزارعت پر دے وہ اپنے بیجوں سے خریف اور بیٹے کا کوغلہ چاہے بودے اور وکیل مذکورکوانقتیار ہے کہ جس حصہ پیداوار پر جا ہے قلیل وکثیر ہے مزارعت پر دے جووہ اس میں کرے گاوہ جائز متعور ہوگا ادراس سب کے واسطے جس کوچاہے وکیل کرے اور جب جاہے اور جس طرح جاہے مرة بعد اخری ایسا کرے اس میں اپنی رائے بڑمن کرے اورجس کوچاہے اس معاملہ میں اپنے قائم مقام کرے اور جس کو بیز مین مزارعت پر دے اس کے سپر دکرے اور اس کی پیدوار میں جو حصہ دخت موکل کے واسطے واجب ہواس کو وصول کر لے اور قلاں نے اس کو وصول کیا اور موکل کا سپر دکریا اور صان درک و کو ابن کر ادینا سبتحريركر اوزاكر جيموكل كي طرف سے مول تو يول لكود اتا كداس كواس موكل كے بيجوں سے زراعت كرے واللہ تعالى اعلم ـ نوع دیگرز من کو مزارعت پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی بیصورت تحریر ہے کہ فلاں نے فلاں کو اپنے واسطے زمین حزارعت پر لینے کے واسطے بو کالت صحیحہ جائز ہو کیل کیا کہ اس کے واسطے تمام اراضی واقع موضع فلاں محدودہ بحد وروپنین و چنان اس

کے مالک فلاں سے اور جس کواس کی مزارعت پر دینے کا اختیار ہوجتنی مدت کے واسطے جا ہے مزارعت پر لے تا کہ بیموکل اس میں اہے بیجوں سے جوغل خریف ورزیج کا جا ہے زراعت کرے اور جتنے حصہ پر بدو کیل جا ہے لے لے اور اس میں اپنی رائے برعمل کرے اور آ کے بطریق سابق تمام کرےاور اگر وہنے والے کی طرف سے جج ہوں تو اس کو بیان کردے نوع دیگر باغ انگور معاملہ کر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریر بیہ ہے کہ فلاں نے فلاں کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان مع حدود وحقوق معاملہ پر لینے کے واسطے بوکا لت صححہ جائز ہوکیل کیا کہ اس کرم کواس کے واسطے اس کے مالک سے یا جس کواس کا معاملہ پر دینا جائز ہاں سے جتنی مدت کے لئے جتنے حصر قلیل وکثیر پر جاہے معاملہ پر لے لے بدین شرط کدریموکل اس کے بیٹینے وحفاظت کرنے واس تے تمام مصالح برقیام کرے اور اس سے واسطے جس کو جا ہے جس طرح جا ہا ورمرۃ بعد اخری جتنی مرتبہ جا ہے وکیل کر کے اپنے قائم مقام كروساوراس سب عن ابني رائع رعل كراءاور جو يجهاس معامله عن كردي كاوه جائز متصور بوكا اوراس وكالت كيظم ے جو چیز موکل کے واسطے معاملہ پر کے اور اس پر قبضہ کر لے اور وکیل کا قبول کرنا و گواہی کراویناسب تحریر کرے اور جائز ہے کہ اس میں بول تحریر کرے کہ قلال مقام پر جو ہاغ انگور اور جو در دعت جس حصہ بٹائی پر جا ہے موکل کے واسطے معاملہ پر لے لے نوع دیگر ا ثبات نسب وطلب ميراث ك واسط وكيل كرنے كى صورت تحريريه ب كدفلان نے فلان كواس واسط وكيل كيا كداس كا برحق جواس کے واسطے بسبب میراث اس کے والد فلال سے ثابت ہے طلب کرے اور اس کا نسب ٹابت کرے واس کے والد کی وفات و عددوار فان ثابت کرے اور اس کے ہر حق کے اس مقدمہ ثابت کرنے کے واسطے اور تا کداس سب میں اس کے واسطے خصومت و منازعہ محکمہ میں دائر کر کے فیصلہ کراوے بدین شرط وکیل کیا کہ اس وکیل کا کوئی اقراراس موکل پرنبیں جائز ہے اوراس سے سکے کرلینا مجی نہیں جائز ہے اور جو کواہ موکل براس کے ابطال حق کی کوائی دے اس کی تعدیل بھی بحق موکل نہیں جائز ہے اور فلال نے اس و کا لت کو قبول کیا آئی آخرہ نوع و میرا گروکیل تفاظت کوموکل نے بری کیا تو اس کے تحریر کی بیصورت ہے کہ فلال نے بطوع خود اقرار کیا کہ میں نے فلاں کواپنی تمام اراضی وعقار واموال وعمارات کی پر داخت اوراس سب کی اصلاح وا تفاق کے واسطے واس کے نوائب ادا کرنے اور اس کے غلات و حاصلات وصول کرنے کے واسطے اور سوائے اس کے اور امور متعلقہ کے واسطے بو کالت صححہ وکیل کیا تھا اپس اس وکیل نے اتنے برس اس کوعدل وانصاف ہے انجام ویا پھر جایا کہ میں اس کووکا لت سے خارج کروں اور جو پچھواس کے قبضہ مں ہاس پر قبضہ کرلوں اس میں نے اس سے جو کھواس کے قبضہ میں تھاسب کا حساب کتاب فلان تاریخ تک بھاسیسی مجھ لیااور اس وكيل نے مجھ كو جو يجھاس كے قضد ميں اس معاملہ ندكور كا باتى تھا سب اداكر ديا اوراس كے دينے سے ميرے قبضه كرنے سے وہ یری ہو گیا اوراب مجھ موکل کا اس وکیل پر کوئی حق و دعویٰ وخصومت کسی وجہ سے بیس رہااوراس وکیل نے اس سے اس سب کی بالمواجبہ تقعدیق کی اور دونوں نے اپنے او پر کواہ کردیئے اور تحریر کوشتم کرے واللہ تعالی اعلم۔

نوع دیگراوراقراروکیل بقبضه دین ☆

یہ جس پر گواہ ہوئے تا ایں قول کے فلال نے فلال سے تمام وہ چیز جوفلال کی بینی موکل کی اس پر تھی وصول کر لی بھی آ بھی آ نکداس فلال بینی موکل نے اس فلال وکیل کواس کے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر قبضہ کرنے پر مسلط کیا ہے بھی صحیح و تسلیط جائز یدین طور وصول کیا کہ اس موکل کے واسطے تمام و کمال اس مطلوب کے اس وکیل کوتمام و کمال وسینے ہے وصول کرلیا اور اس مطلوب کو وہ دستاویز جوموکل ند کور کے واسطے بابت مال ندکور کے اس مطلوب نے تحریر کردی تھی مطلوب کودے دی اور اب اس موکل کے واسطے اس مال کی بابت اس مطلوب کی جانب اس پر اور اُس کے پاس اور اس کے ساتھ اور اس کے قبضہ جس اور اس کے سبب سے

سس آ دمی کی جانب بعد اس تحریر کے کوئی حق و کوئی دعویٰ و کوئی مطالبہ سی وجہ ہے اور کسی سبب ہے ہاتی نہیں رہا اور اس مطلوب کے واسطے تمام اس درک کو جوموکل ندکور کی طرف یا کسی آ دمی کی طرف ہے بیش آئے بضمانت صححہ ضامن ہوا کہ اس کواس درک ہے خلاص کرے گایا بقدراس درک کے جو مال اس سے وصول کیا ہے واپس دے گا پھرتح ریکو بدستور تمام کرے نوع دیگرا سے طور پر تو کیل کے بعد وقوع کے باطل نہ ہوسکے۔ابتدا ہے بدستور لکھے بھرتو کیل وقبول کے بعد تحریر کرے کہ بیتو کیل ہدین شرط ہے کہ ہر ماہ یہ موکل اس وکیل کواس وکالت ہے معزول کرے تو یہ وکیل تمام امور ند کور و کا بتو کیل جدید وکیل ہوجائے گا۔ جیسا پہلے تھا یاو کیل کی طرف ہے نکھے کہ بدین شرط کہ بیوکیل ہرگاہ بیووکالت اس موکل کور دکردے تو وہ بوکالت جدیدتمام امور مذکورہ کے واسطے اس کاوکیل ہوجائے گا اورا گر دونوں باتوں کوجع کر دیا تو سیح ہےاورلفظ اور کے ساتھ عطف کرے پس موکل کی طرف سے لکھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت ہے معزول کرے الی آخرہ پھر وکیل کی طرف ہے لکھے کہاور بدین شرط کہ ہرگاہ وکیل اس و کالت (ف) کواس موکل کووا پس کر ہے الی آخر ہ اور اس کے واسطے دوسراطریقہ ہے کہ وکیل وکالت سے معزول نہ ہو سکے وہ بیہ ہے کہ وکالت کوایک مدت معلوم کے واسطے باجرت معلوم اجارہ کر لے بس یوں لکھے کہ پینچر یربدین مضمون ہے کے فلاں نے فلاں کوایک سال کامل بارہ مہینہ متواتر از ابتدائے تاریخ فلاں ماہ فلال سنہ فلال افغایت تاریخ فلال ماہ فلال سنہ فلال کے داسطے بعوض اینے درم کے باجارہ صحیحہ اجارہ پر لیا جس میں فسادنہیں ہے اس واسطے اجارہ پر لیا کہ بیموجر اس متاجر کے واسطے اس کے اصناف اموال اراضی وعقارات و سائز الملاك واعمیان ومنقول میں ہے جن كی نتاع جائز ہے جواس كى رائے ميں آئے اور نيز جن اموال كامستاجر مذكوراس مدت اجار ہ کے اندر مالک ہوجائے ان میں سے جواس کی رائے میں آئے اس متاج کے واسطے فروخت کرے اور اس موجرنے تمام اجرت فرکور واس متاجر کے اس کودیے ہے لے کر پوری وصول کرلی اور بیمتاجر اس سب سے بری ہوگیا ہی اس موجر کواس میں جو درک بیش آئے آخرتک بدستورتحریر کرے کنوع دیگراگر حاضر نے غائب کودکیل کیاتو اس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال کواس واسطے وکیل کیا برستور معلوم لکھتا جائے بہال تک کدوکیل کی طرف سے قبولیت لکھنے کا ذکر آئے تو لکھے کہ فلال اس مجلس توكيل سے عائب ہے اور موكل اس فلال نے اس عائب فلال وكيل كواس سب كے تبول كا اختيار ديا جب كه اس كويينجرينج اوراس کواس سب برِ مسلط کر دیا اورا پنے او پر اس سب کے گواہ کر دیئے اور بیفلاں تاریخ واقع ہوا۔ پھر جب وکیل نہ کور کوخبر شیخی اور أس في تبول كرابيا توتح مركر ، كد كواه بوئ كه فلال يعني وكيل في بطوع خود اقرار كيا كداس كوفلال تاريخ بينجي كداس كوفلال في تمام اس بات کا جود کالت نامہ بندا میں ندکور ہے دکیل کیا ہے اور اس و کالت نامہ کی نقل ریہ ہے۔ بسم الند الرحمٰن الرحیم ہیں و کالت نامہ کو اوّل سے آخرتک نقل کردے اور اس کو ہرگاہ فلال کے وکیل کرنے کی خبر پینی اور اُس نے بیسب وکالت بھول جائز قبول کی تو اس ے دوفلاں کا تمام ان امور نہ کورہ کے داسطے وکیل ہو گیا اور تحریر کوئتم کرے۔

نوع وگردرع لوکیل۔ گواہان مسمیان آخرتم پر ہذا گواہ ہوئے کہ فلاں بعنی موکل نے بطوع خودا قرار کیا کہ اُس نے فلاں
کوتمام ان امور کا جن کود کالت نامہ بذا تصمی ہے دکیل کیا تھا اور دکالت نامہ نہ کور کی فل بیہ ہے ہیم اللہ الرحیم ہیں دکالت نامہ
کواؤل ہے آخر تک نفل کر دے پھر لکھے کہ اس نے اس کے بعداس کوفلاں روز بتاریخ فلاں اس سے اس سب سے معزول کرنے کا
خطاب کیا اور اس کواس سب سے معزول کر دیا اور خاری کردیا اور اس کا ہاتھ اس سب سے کوتا ہ کیا بحضوری فلاں وفلاں وفلاں کے اور بیہ
وولوگ ہیں جن کواس کے وکیل کرنے پر گواہ کردیا تھا اور اُن کے کا نوں نے اس کا دکالت نامہ سنا تھا اور پرلوگ اس دیکل اور اس موکل کو
اچھی طرح بمعرفت محدد بہچائے ہیں اور ان دونوں کے نام دنسب سے واقف ہیں انہوں نے دکالت نامہ نہ کور کی تاریخ ہیں اپنے خطوں
سے اپنی گوائی اس پر ٹابت کی تھی تمام اس معاملہ کی جو دکالت نامہ نہ کور ہی تحریر ہے اور اگر معزول کرنا بالشاف ہدنہ ہو بلکہ اس

کے پاس خبر دہندہ وآ گاہ کنندہ بھیجاتو بعداس تجریر کے کہ اس کواس ہے معزول کیا اور اس کا ہاتھ اس ہے کوتاہ کیا یو ستحریر کرے کہ فلال وفلان کے فرمداس نے بیکام قراردیا کداس وکیل فدکورکواس کی خبردیں اوراس کواس سب ہے آگاہ کردیں اوراپے اوپراس کے کواہ كردية پھر جب اس كواس كى خبر يہنيج اور و ومعزول ہوجائے تو كھے كه كوا و ہوئے كه فلال يعني موكل نے فلاس وفلاس كے برديكام کیا کہ دونوں فلاں بعنی وکیل کو مینجر پہنچادیں کہ اس کے موکل فلاں نے اس کوتمام اس چیز ہے جس کا اس کو و کا لت نامہ میں وکیل کیا تھا جس کا ریسخہ ہےمعزول کیا ہےاوروکا گرت نامہ کی نقل رہے۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پس وکا لت نامہ کواوّل ہے آخر تک نقل کر دے پھر کھھے کہ فلاں وفلاں ہے بینجر واعلام بحضوری کواہوں کے واقع ہوااور وہ فلاں وفلاں میں اور انہوں نے ان کوا بی آتکھوں ہے دیکھااور کا نوں سےان کا کلام سابعدازا نکہاں موکل نے ان کوفلاں تاریخ اس بات پر گواہ کر دیا تھا در حالیکہ و ہدون وعقل سے سیحے و تندرست نقا كه ميں نے ان دونوں كو بيكام سپر دكيا اور ان دونوں كواپنے قائم مقام كيا اور بياس فلاں معزول كو بمعر ونت صححه بهجا نتے ہیں اور اس کے نام ونسب سے واقف ہیں اور س فلال معزول نے اس کامعزول کرنا جس طرح اس نے اس کواپنی و کالت مذکور ہ سے معزول کیا ہے قبول کیا اور انہوں نے اپنی گواہیاں اپنے خط ہے آخر تحریر ہذا میں ثبت کردی ہیں اور بیقلاں تاریخ واقع ہوا اور اگر کسی ٹا بت الوکالت کومعزول کیا جس ہے میڈ کہا ہے کہ ہر گاہ میں تجھ کواپنی اس و کالت ہے معزول کروں تو تو بو کالت جدیدِ مثل سابق میرا وكيل ہے بي آياس كامعزول كرمامكن ہے يانہيں توشيخ الاسلام حسن بن عطاء بن عزونے اختيار كيا كه اس لفظ ہے مكن ہے كه يوں کھے کہ میں کینے تھے ہے کہاتھا کہ تو میرااین سب کے واسطے وکیل ہے بدین شرط کہ ہرگاہ میں تخجے معزول کروں تو تو میراایں واسطے بوکا لت جدید و کیل ہوجائے گا اور میں نے تھے کواب اپنی تمام و کالتوں مطلقہ ومعلقہ ہے معزول کیا اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اگر یوں کہا کہ برگاہ تو میراوکیل ہوجائے تو میں نے تھے کواس معزول کیا تو سیح نہیں ہے اس واسطے کہ مرل کوشرط کے ساتھ معلق کرنا باطل باوراطلاق سيح بوالثرتعالى اعلم

#### کفالات کے بیان میں

کے بعد جب وہ اس کے قس کا مطالبہ جھ ہے کرے گا اس کے سرد کروں گا بیظمیر بیٹس ہے۔ نوع دیگر تعلیق کفالت بمال شرط عدم سردگی تنس مکفول عنہ پس کفالت تفس کی تحریر اس طور ہے لیکھے جس طرح نہ کور ہوئی ہے پھر قبول کھتے ہے پہلے تکھے کہ بدین شرط کفالت نفس کر لی کہ اگر مکفول عنہ کوفلال روزیا جس وقت مکفول عنہ کوفلال ہو تا ہے ہی اور وہ اس قدر درم جی اور تنا ماس چیز کا جواس پرازشم قرضہ قابت ہوئی ہاس جل کوئی علت و جمت نہ ہوگی بدین شرط کہ اس کے بعد اس طالب کو اعتبار ہوگا کہ جا ہے ہر واحد کوفلال تعیل وفلال مکفول عنہ کوتمام اس مال کے واسطے ماخوذ کر ہے جب جا ہے اور جن طرح جا ہے دونوں کواس کے واسطے ماخوذ کر ہے جب جا ہے اور جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے ان دونوں کے واسطے ماخوذ کر ہے جب جا ہے اور جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے ان دونوں کے واسطے اس قرضہ ہے ہی ایک کے واسطے اس اس کے واسطے اس مقال سے یہ ہاں تک کہ اس قرض خواہ کواس کا پورا قرضہ تی جا ہے گا کی سبب سے اس قرضہ ہے ہی ایک ہوجائے اور بیسب کے قالت بھکم فلال یعنی اس مطلوب کے تھم ہو جائے اور اس سب پران لوگوں نے گواہ کرد بچائی آخرہ ہو

اگر ایک شہر میں نفس مکعول عندسپر دکرنے کی شرط کرنی مجراس کو دوسرے شہر میں سپر دکیا تو امام اعظم کے نز دیک بری ہو جائے گابشرطیک ایے مقام پر ہوجہاں اس سے اپناانصاف کراسکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک جب تک مقام مشروط میں سپردنہ کرے تب تك يرى ند بوگا۔ اى طرح اگر سپر دكرنے كے واسطے مجلس قاضى كى شرط كى بوتواس ميں بھى ايسانى اختلاف تھم ہادرا كرمكفول عندے ایے تین کفیل کے سرد کرنے ہے انکار کیا تا کہ وہ مکفول لد کے سپر د کرے پس اگر اس نے اقرار کیا کہ فیل نے اس کے علم ے کفالت کی ہے تو اس پر جرکیا جائے گا کدا ہے تین کفیل کے میر دکرے تا کہ مکفول لد کے میر دکرے ای طرح اگروہ دوسرے شیر میں ہوتو اس پر جرکیا جائے گا کہ مفکول لہ سے شہر میں جائے اور اگر اس نے اپنی اجازت سے کفالت کرنے ہے انکار کیا اور تسم کمیا گیا اور گواہ مو جو دنہیں ہیں تو اس پر جرنہ کیا جائے گا۔ وجہ دیگر برائے بیان کفالت بمال بر کفالت بنفس کفالت صححہ جائز واور بیچی کفیل میں احوط ہے کہ یوں تکھے کہ بدین شرط کہ فلاں کوفلاں سپر دکر دے گا ہروز فلاں اور اگر روز فلاں ہرگا ہ و ہمطالبہ کرے اور میں سپر د نہ كرون الى أخرواس واسطے كمشايدمكفول لداس دن خود ثال جائة تاكه مال برؤم تفيل واجب بوجائے اس واسطے بم في فيل ك حق بن رعایت رکمی اور شرط می درج کر دیا که درصور تیکه مکغول له طلب کرے اور وہ سپر و نہ کرے تو ابیا ہوگا اور اگر ایک جماعت نے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی تو اس کو بیان کردے اور میمی تحریر کردے کہ بدین شرط کے مفکول لدکوا عتیارہے کہ ان سب سے یا ہرایک سے تقسی مکفول عند کا مطالبہ کرے اور بدین شرط کہ ہرایک ان میں سے اس طالب کے واسطے اپنے ساتھیوں کے تھم سے ان کے نفوں کا بھی کفیل ہے یہاں تک کہ فلاں کواس طالب کے سپر دکریں اور تحریر کو فتم کرے نوع و میکر در گفالت بمال۔ بیتحریر بدین منمون ہے جس پر کواہ ہوئے کہ تا ایں قول کہ میں نے فلال کے واسطے فلال کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تمام اس مال کی جو فلاں پر ہے اور و واس قدر ہے منانت صححہ کرنی پس فلاں کے واسطے یہ مال فلاں پر بسبب منانت ندکورہ کے واجب ہوا پس فلاں کو انتهار ہوا کہ فلال تغیل کو اُس کے واسلے ماخوذ کرے اور اِس میں ہے جس قدر کے واسلے جاہے ماخوذ کرے اور جب جا ہے اور جس كيفيت سے جاہے اور برگا و جاہے ماخوذ كرے اور اگر دو تغيل ہوں تو كليے كديس اس فلاں كو اختيار ہواكد دونوں كواس كو اسطے اور اس میں سے جننے کے واسطے جا ہے اخوذ کرے جا ہے ان دونو ل کو ماخوذ کرے اور جا ہے ایک کو اور جا ہے ہرایک کوجس طرح جا ہے اور جب جاہے ایک بعد دوسرے کے دونوں کو ماخوذ کرے اور فلال طالب کے دونوں میں سے ایک کے ماخوذ کرنے سے ے۔ اقول میسب قود بغرض احتر از غدام پ مختلہ ہیں ورنہ بنظر ند ہب منفیدان کی پیچم حاجت نہیں ہے اا

دوسرے کو پچھے پریت نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنا بورا قر مندوصول یائے اور فلاں میں سے ہرایک بھکم دوسرے کے دوسرے کی طرف سے دکیل خصومت ہے کہ بمقابلہ فلال طالب کے جس حق کا وہ اس کے موکل پر مطالبہ کرے خصم ہوگا اور دونوں میں ہے ہر ایک نے دوسرے کی وکالت کو بالمواجه قبول کیا اور فلال یعنی طالب نے دونوں کی طرف ے اس کفالت کو بالمشافه قبول کیا اگر دونوں میں سے ایک کی دوسرے کی ملک کی کفالت کرنا شرط کی ہوتو لکھے کہ ان دونوں کفیلوں میں ہے ہرایک اس مکفول لے کے واسطے دوسرے کے تھم ہے دوسرے کے حصہ کا اس مال میں ہے ضامن ہے پس اس کوا تعتیار ہے کہ دونوں ہے مطالبہ کرے یا دونوں میں ہے ہرایک سے تمام اس مال کا مطالبہ کرے اگر جا ہے اور اگر بغیرتھم دوسرے کے ہوتو لکھ دے کہ بدون اس کے تھم کے ہے۔ نوع ديگراگر پسر فے بعدموت بدر كے منانت كى تو كھے كرتر بدين منمون بے كواه لوگ جن كانام آخرتر يرس ندكور بے كواه بوئة این قول کرزید کے اس کے والد فلاں براس قدر درم قرضہ لازم وحق واجب بیں اور اس کے والد فلاس نے وقات پائی اور اس کی میراث اس پسر کے ہاتھ آئی اور دواس قدرورم ہیں یا آئی زمین ہے جس کی قبت سے بیقر ضدادا ہوسکتا ہے اور پھے بچتا ہے اوراس پسر نے اپنے والدی طرف سے اس زید کے واسطے اس تمام مال کی منانت میحہ جائز وکر لی اور زید نے اس کی منانت کو ہالشافہہ تبول کیا نیں بیتمام مال زید کے داسطے اس بسر پر بھکم اس منمان ندکور کے ہو گیا اس پسر کو بیرمال اس زید کودیے ہے ہر گاہ مطالبہ کرے بسبب ا بے جن کے جودوی کرتا ہے جوابی وقتم کھا نکارنیں ہاوراس کوکوئی جت کسی وجہ سے اس کے ابطال من نیس ہے جس کی اس نے زید کے واسطے منانت کرلی ہے اور دونوں نے اپنے اور اس کے گواہ کر لئے آخرتک اور میہم نے لکھودیا کہ اس کے قبضہ میں پدر متونی کاتر کہ اس اسلے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسامال ندچھوڑ ااور پسر نے کفالت کرلی تو نہیں جائز ہے۔ اس اگراس نے میراث ندچیوڑی ہواوراس کفالت کی ضرورت واقع ہوئی تو لکھے کدو ومر کیااوراس نے پچھال ندچیوڑ ااوراس پرنے جایا کداس کی کھال! کوآم ک ہے چیزادے اور اُس کا ذمہ فارغ کرادے پس اس کی طرف ہے اس کے حق کی رعایت ہے اس ال في صاحت كرتا ہے اورا يسے حاكم في جس كا تكم مسلمانوں كے درميان جائز ہے اس كفالت كى صحت ولزوم كا تكم وے ديا اورتحرير کوختم کرے اور اگر کفیل نے مکلول عند کی طرف ہے مال ادا کیا اور مکفول عنہ ہے اس کا اقر اربغرض و ٹافت تحریر کرانا جا ہاتو کیکھے محوا ہاک مسیان آخرتح ریم بذا کواہ ہوئے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ زید کے اس پراس قدر درم قرصہ لازم وحق واجب بسب سیجے تع اور فلاس نے اس کی طرف سے اس قرض کی کفالت اس کے تھم ہے اس زید کے واسطے بطور سے کی تھی اور اس افیل نے اس کی طرف سے بیال تمام و کمال اوا کر دیا اور اس تفیل کے واسطے اس پر سیال نی الحال واجب الا واب اس مقرکواس سے بچھا نکارنیس ہے اور نہ کی وجہ ہے کوئی دعویٰ ہے جومو جب اس کے ابطال کا ہواور اس کی کسی طرح پریت نہیں ہے۔ الا بدین طریق کہ بیسب مال اس کوادا کردے اور معرآ جے کے روز اس کے اداکرنے برقادر ہاوراس فیل معرلے نے اس کے اس اقرار کی بالمواجہ تقدیق کی پرتحریر کوختم کرے <sup>ب</sup>ر کذانی انحیط۔

ل كمال الخ اشاره عذاب قبر كي طرف سياا <u> م</u> معنى باقى حسب و نتور تعصر ا

ففل تازوير

### حوالہ کے بیان میں

میتحرید بن مضمون ہے جس بر کوابان مسیان آخر تحریر بنداسب کواہ ہوئے ہیں کہ زید نے اقر ارکیا کہ عمر و کے بحریراس قدر ورم حق واجب وقر شدلازم بسبب سي عقد اور بكر في اس تمام مال كاس عمرو كرواسطاس زيد برحواله كيا اورزيد في تمام اس مال كا حواله اس عمرو کے واسطے بالخاطبه ای مجلس حوالہ میں قبول کیا ہی تمام مال زکور اس زید پر بھکم اس حوالہ ندکورہ کے عمرو کے واسطے ہو گیا اس زیدکوهر د کوییه مال مذکور دینے سے ہرگا واس سے مطالبہ کرے ایسے تن کا جس کا اس پر بگوای وقتم دعویٰ کرتا ہے بچھا نکارٹیس ہے اور سن وجد سے اور کس سب ہے کوئی جت اس مال ندکور کے ابطال کی نہیں ہے اور تحریر کوشتم کرے اور اگر محیل کامخیال علیہ بر مال آتا ہو یں حوالہ بقیداس مال کے ہوتو تکھے کہ زید کا عمر و براس قد رقر ضداور عمر و کا بحر براس قد رقر ضدہ ہی عمر و نے زید کو بحر برحوالہ کر دیااور مجرنے اس حوالہ کوقیول کیابائیکہ بجراس زید کو بیقر ضداس مال ہے دے دے کا جوعمر د کا بحریر آتا ہے اور اگر بحر نے عمر و کی طرف سے بشرط بريت اصيل كفالت قبول كى موتويه بهار يزويك والدبيس اس كوبدستورمعلوم لكه كرة خرم عظم عاكم بعد خصومت صيحدالات کرے اور اگر قرضہ کے واسطے دستاویز تاریخی ہوتو لکھے کہ قرضہ واجب بسبب سیح جس کے واسطے دستاویز اقراری مور خہ تاریخ فلال تحریر ہے اور اگر قرضہ کی چیچ کا ثمن یا کسی مال کی منانت یا دوسرے سبب ہے ہواور بیٹا بت ہو گیا ہوتو صحیح ہے اور زیا دہ واضح ہوگا اور اگر حوالہ بمیعا د ہوتو اس کوتح مرکرے اور بیمحیل بری ہو گیا اور اس کے ذمہ ہے یہ مال سماقط ہو گیا اور بیہ مال مختال لہ کے واسطے بحکم اس حوالہ کے اس مختال علیہ پر میعادی اینے مہینوں کی میعاد پر ابتدائے تاریخ تحریر ہذا ہے انتہائے تاریخ قلاں پر واجب الا دا ہوا لیس بعد میعاد آجائے کے جب میا ہے جس طرح میا ہے مطالبہ کرے اس سے واسطے کئی ہریت نہ ہوگی اور اس مال کی اوائی کے وقت اس کوتمام مال كاداكرن سي كوئى الكارند بوكا اوراكرية شرط كرلى كدا كريخال عليدعاجز بواتو محيل مدرجوع كرساكا تو لكسه كدا كريد مال اس مخال له کونه پہنچا اور وہ اس مخال علیہ ہے وصول کرنے سے عاجز ہو گیا بسبب اس کی موت کے یا غائب ہوجانے کے بااعدام وافلاس ے یاسرکشی کے یااس حوالہ سے انکار کرجانے کے تو اس محیل ہے رجوع کرے گا اور اس سے مطالبہ کرے گا اور بیسب اس محیل نے تبول کیا اور ان لوگوں میں ہے بعض نے بعض کی اس سب میں بالمواجہ تقید این کی اور اس میں زیادہ تو ثیق کے واسطے تحریر کر دی اور اس مجل نے اس کواس کے وصول کرنے کا افتیار دے دیا اور بیا فتیار دے دیا کہ تھم میں جس کے باس جا ہے بالش دائر کرے اور اس معالمه ين اس كوتو كل كا اختيار ويا كه جس كوجا ب وكيل كرے اور معزول كرے مرة ابعد اخرى يتوكيل سيح كذائي الحيط -مسئلہ:اگرمقرلہ نے اقرار کی مشافہۃ تصدیق کی 🌣

نوع دیگرزید نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس کے عمر و پراس قدر درم حن واجب وقر ضدلازم ہاور داس نے اپنے قرض خواہ کرکواس مطلوب پراس مال کا حوالہ کر دیا تھا اور اس نے اس حوالہ کو قبول کیا تھا پھراس عمر و نے اپنے قرض دار خالد پراس مال کا بکر کو حوالہ کر دیا اور اس خالد نے اس حوالہ کر دیا اور اس خالد نے اس حوالہ کو قبول کرلیا پھر میہ خالد غائب ہوگیا اور فلاں شہر کو چلا گیا پس بکر کو اس سے اپنا حق وصول نہ ہو سکا اور عاجز ہوکر اس نے حیال سے دجوع کیا اور اس نے حوالہ میں میر طرکر کی تھی پس بحر نے بیرتمام مال زید سے وصول پایا پھر جب کہ عمر وشہر فلاں سے حاضر ہوا تو بسب دونوں حوالوں کے باطل ہونے نے دید نے دونوں حوالوں کے باطل ہونے کے ذید نے اس سے اور اگرکیا کہ عمل نے عمر و

کے بیسب مال اس کوادا کرنے سے سب بھر پایا ہے اور اس کوتمام دعوی وضعو مات سے بری کر دیا ہے باقر ارکیجے کیا جوتمام دعوی و ضعو مات کا قاطع ہے اور زید کا عمرو کی جانب یا عمر و پر الی آخرہ۔ بھونیس رہاا درعمر و کے واسطے ضان درک کا بطور شیخے ضام من ہوا اور اس خصو مات کا قاطع ہے اور زید کا عمرو کی جانب یا عمر و پر الی آخرہ دیا ہے اوپر گواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم کذائی الذخیرہ ۔ اگر محیل کا مخال عاب پر مال ہوتو کھے کہ یہ تحریر جس پر گواہان مسمیان آخر تحریر بند اسب شاہد ہوئے جس بدین مضمون ہے زید کا عمرو پر اس قد رقر ضہ بسب سیج میں واجب و میں لازم ہے لیکن زید نے اپنے قرض خواہ بکر ذکور کو عمر و پر حوالہ کیا اور عمر و نے بیحوالہ تبول کیا بدین شرط کہ بیاس مال سے جوعمرو پر آتا ہے اداکرے گا الی آخرہ کذائی الظہر ہیں۔

فصل بفشر برج

### مصالحات کے بیان میں

اگرتمام دعوی وخصومات سے مسلح کی تحریر جابی تو تکھے کہ فلاں بن فلانے نے الی آخروا قرار کیا کہ بیں نے فلال سے ایے تمام وعوی و خصومت سے جواس کی جانب ہیں اس قدر دینار پر صلح صحیح جوتمام دعویٰ وخصومات کی قطع کرنے والی ہے سلح کی اور اس نے مجھ سے بقول میج تول کیااور محفود دل سلم ای جلس سلم می ادا کردیااور می نے اس پر قبضیح کرلیااور بعداس کے سے میرااس پر کس سب اور کس وجد سے کوئی وجوی وکوئی خصومت ندهلیل میں ندکشر میں ندقد میم میں ندجد بد میں ندمال صامت میں ندمال ناطق میں ندمیوان میں نداعیان میں ند منقول میں ندمحدود میں ندوراہم میں ندوینار میں ندائی شے میں جس پر مال و ملک کالفظ بولا جاتا ہے دہی اس سب کااس نے اقرار تصیح کیا جس کی اس ملح قبول کرنے وائے نے تقد بی کی۔ بیصورت تحریر تمام ملکح ناموں میں اصل ہے۔ اگرصفیر کا کوئی دعویٰ کسی اجنبی پر ہو اوراس سے ملح واقع ہوئی ہی اگر ملح کرنے والاصغیر کا باب ہوتو تکھے کہ فلاں بن قلال نے اقرار کیا کہ میں نے فلال سے برخصومت سے جواس کے فرزند صغیر کے داسطے جس کا نام فلاں ہے اور اس کا کوئی لڑکا اس نام کا اس کے سوائے میں ہے استے درموں پر سلح کرلی بعد ازیک مجھ کواس بات کا یعین ہوگیا کہ میں جاس مغیر کے تن میں اس ہے بہتر ہے کہ خصومت طول دی جائے اِس واسطے کہ اس ولد صغیر کے واسطے مواه عادل نہ ہتے جن کواس مغیر کے تن کے اثبات کے واسطے قائم کیا جائے اور مدعا علیہ کے پاس دفعیہ تیجے موجود تھا اور فلاں نے اس سلح کو اس سے بقبول میجے قبول کیااوراس ملے کرنے والے نے اس مغیر کے واسطے یہ بدل ملے مجلس صلح میں بقیصہ میجے وصول کرنیااورا گرصلے کرنے والا اجنبی ہوادر قاضی نے اس کوسلے کرنے کی اجازت دے دی ہوتو لکھے کہ فلاس بن فلاس جوسغیر فلاس کی جانب سے اس مصالح کرنے کے واسطے از جانب قاضی فلاں بن فلاں اس ملح کرنے اور بدل صلح وصول کرنے کا اجازت یا فنہ ہے سب طرح اینے جواز اقرار کی حالت میں بعلوع خوداقرار کیا کاس نے قلال سے بعنی مدعاعایہ سے ہرخصومت سے جوسغیرفلال کی اس بھی باجازت قاضی فلال کے سلح کرلی جب کداس صغیر کے واسطے کوئی وصی ندتھانداز جانب پررونداز جانب غیراور بیسلم بعوض اس قدر درموں کے سلم سیح کرنی بعداز انکہ بدیات بے یقین <sup>ا</sup> معلوم ہوگئ کداس مغیر کے واسطے میسلے بہتر ہے اور سبب بیان کرد سے اور آخر تک تحریر کوشتم کرے بیٹمبیر بیٹس ہے۔ اگر صغیر پر بیدوعویٰ کیا اور مدعی کے پاس گواہ ہیں اور اس دعویٰ ہے سلح کی تو تکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ وہ مغیر مسمی فلاں بن فلاں براس کے والد کے حضور میں یا لکھے کہ اس کے وصی کے حضور میں اس کے روبر وید و موقی کرتا تھا کہ بیسب اس کی مك وحق بسب محيح باوراس باب ياوسى كے قصر من ناحق باوراس مطالبدكرتا تھا كداس سابنا باتھ كوتا وكر كاس مدىكى كو

ازانكة خرمي هم جاكم لاحق كرد ماوراس كاسب كرربيان موچكاب بيذ خيرومي ب

اگرایک مخص مرکیااوراس کی جورواوراس کے دارتوں میں صلح ہوئی تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کیدیتحریر جس پر کوابان مسمیان آ خرتح ریبذا شام ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں اس مورت فلانہ بنت فلاں کا شوہر بنکاح سیح تھااور و مرکیا اور وارثوں میں ایک اپنی اس جور وکوچیوڑ ااوراولا و میں فلاں وفلاں وارثوں کے نام وتعداد بیان کردےاور ترکیمی ان وارثوں کے قبضہ میں اراضی فلاں اس کے صدود بیان کردے اور دور<sup>ا</sup> و بیوت میں چنین وچنین اوراتنی دکا نیں اور ان سب کے صدود بیان کردے اور غلاموں بھی اتنے غلام ان کا نام و صلیہ وجنس وس بیان کر دے اور کیڑوں میں اتنے عدد ان کی جنس وصفت و قیمت بیان کر دے اور چو پاؤں میں اتنے چو پایداز انجملہ محموزے اتنے اور خچراہنے اور گد ھے اتنے اور ہر ہر مال کواکسی صفت ہے بیان کردے جس ہے تمیز ہوجائے میسبتر کہ چیوڑ ایس میر اللے کے بعداس عورت کے واسطے باتی کا آ شوال فریضتر کہ جائے تھا ایس اس عورت نے ان وارثوں پر باقی مہراور (حصہ ) ہیں کا وعویٰ کیا اور وہ اس قدر ہاوروارٹوں نے ندا قرار کیا اور ندا نکار کیا اور کے ان بے واسطے بہتر تھی پس اس عورت نے اس سب ترکہ کوایک ایک و کھیے بھال کراسینے تق وصداق سے سلح کرنی اوراس میں سے پچھے مال کسی مختص برقر ضدند تھااور ندمیت برقر ضہ ہونے کی وجہ ہے تھر اہوا تھا اور نہ ہوائے قر ضدے وصیت وغیرہ تھی یا لکھے کداور جولوگوں برقر ضدتھا و دہرآ ھے ہو کرآ گیااور جومیت برقر ضد تھاو و برضامندی تمام وارثوں کے اداکر دیا گیا اس بورت نے آٹھویں حصہ میراث ومہرے اس قدر یر مسلح جائز نافذ کرلی جس میں نہ شرط ہے نہ مثنویت نہ فساد نہ خیاراوروارٹوں ہے تمام وہ چیز جس پر مسلح واقع ہوئی ہے وارثوں کے اس کو سب دے دیے ہے اپنے قبضہ میں کر کی اور جس ہے کی واقع ہوئی ہے اس سب کواس عورت نے ان وارثوں کو خالی از مانع ومنازع سپر د کرد یا تمام سب چیزی جواس تحریر می ندکور بوئی بین بحدود وحقوق وتمام متاع با ندی وغلام ولهاس و مکور سے کی زینیں و لگامین اور اس کا سب سا مان اور خچروں گدھوں کے اکا ف وغیرہ و ہاغوں و بستانوں کے کھل واراضی واشجار و کمیتیاں و بود ہے اوران کے تمام غلات ان باتی وارثوں کے واسطے بھکم اس صلح نذکور کے ہو گئے کہ اس عورت کا اس میں پچھوٹن و دعویٰ ومطالبنظیل وکثیر میں کسی وجہ اور سمى سبب سے بيس ر بااور بيكورت بعداس كے جودعوىٰ ان وارتوں كى جانب كرے و واس بيس جموثى ہوكى اور جو كواوان لوكوں يرقائم کرے و ظلم وعدوان ہوگا اوران وارثوں نے اس عورت ہے اس سلح کو پالمواجہد و بالشافیہ مجلس سلح میں قبول کمیا پس وارثو ل کوجس ے ملح واقع ہوئی اس سب میں مااس میں ہے کی چیز میں جو درک پیش آئے تو اس فلانہ عورت پر جوان لوگوں کے واسطے اس پر

اے دوجی دار بھنی احاظ جس بی جو یلیان وغیر ہ ہوں ہے ہے۔ مہر نکالٹا ایک صورت میں کے حسب روائ ادانہ کیا ہوا ورقر ضدیرآ ہد ہوائی لئے کہ سب کے زد کیک مجھے ہووا (1) بینی باپ نے یاومی نے پس تنبیہ مجل ہے اا واجب ہوگا اس کا اس پرسپر دکرنا واجب ہوگا حتیٰ کہ ان کو بیسپر دکر دیے گی اور سب کے سب بطوع خود متفرق ہو مجھے کذائی اُنظہیر یہ اور اگر ترکہ میں کسی پر قرضہ ہوتو ترکہ کے محد ووات واعیان ذکر کرنے کے بعد لکھے کہ اور نیز ترکہ میں فلاں وفلاں پراتنا اتنا قرضہ واجب ولازم ہے اور بعد مسلح ووصول پانے کے اقر ارکے لکھے کہ اس مورت کا کوئی دعومت بعد اس مسلح کے باتی ندر ہا۔ کیونک اُس نے بیسب وصول پایا سوائے قرضہ کے جن کا اس میں نہ کور ہوا ہے کہ وہ اس ملح میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔

اليي صورت كابيان جس ميں يتحرير يايا كهورت مذكوره كا دعوى خصومت اس سلح كے بعدمؤقد ہوا 🏠

پس اگر انہوں نے بیرجا با کداس کی خصومت ان قرضوں میں بھی ندر ہے تو بعض کے زور یک قبل کواہ کرنے کے لکھے کدان مسيان في ان قرضول عن إس عورت كاتمام حصه جوكداس قدر باين مانول ساداكرد يابدون اس كريدامراس ملح عن شرط ہو بیان او کول کی طرف سے بھیل و تیرع ہے اس کورت نے اس کووصول کرایا اس عورت ندکورہ کا ان قرضوں میں کوئی حق و وموئی ندر بااور انہوں نے اس بات کے کواو کر لئے الی آخرہ لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے اس واسطے کرقرض دارلوگ اس تجیل سے بری ہو جا کیں ہے اور وارثوں واولا دے واسطے مطالبہ کا استحقاق باتی نہ رہے گااورا کریٹر طاکریں کہ جو پچھ قرض واروں پر ہے و وان کا مال ہوجائے تو یہ جے نیس ہے ہی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیدد کھوکر کہ بیاس کا حصداس قرضوں میں سے س قدر ہے ہی اگر مثلاً سودرم ہوں تو الکھے کدان وار ثان اولا و نے اس عورت کوائے مالول على سے برابر بشرکت سودرم عطر يقيه السياه بورائے جيده رائجہ معدوده جس ک نصف بیاس درم عطر ینید ہوتے ہیں قرض دیے ہیں اس عورت نے ان کوان سے وصول کرلیا اور ان وارثوں کووکیل کردیا کہ ان قرض داروں سے اس کا حصرتر کرسوورم وصول کریں چر بدبعوض اس مال کے جوانہوں نے عورت ندکورہ کوقرض دیا ہے قصاص ہو جائے گا ہی ان وارثان واولا و نے اس کی اس وکالت کو بالشافہ تبول کیا اور سب نے اپنے او پر کواہ کر لئے اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ مواور عورت كاين شومركة محوي حصرتر كداوراي مداق كدعوى سصلح واقع مولى توبدستور لكم يهال تك كراس قول تک پنچے کداور میرمورت ان وارثوں پر اس قدراہے باتی مہر کا جواس کے شوہر فلاں پر تھا دعویٰ کرتی تھی کداس نے اس میں ہے محداد انہیں کیا یہاں تک کدمر کیا اور بیاس کر کہ برقر ضدہو گیا اور اس کے یاس کواہ تھے جواس کے دعویٰ پر کوائی دیتے تھے اور وارثوں کے باس اس کا دفعیداور چھٹکاران تھا اس مصلحت اس صغیر کے حق میں واقع ہوئی کہلوگ درمیان میں بر کرمصالح کرادی اس لوگ درمیان میں پڑے اورمصالحہ واقع ہوا پس مورت نہ کورہ کے اور ان وار ٹان بالغین ومتولی صغیر کے ورمیان جو حاکم کی اجازت ے مقرر ہوا ہے عورت ذکورہ کے دعوی مہرے ہواس قدر ہے اور اس کے آٹھویں حصد ترکہ کے دعوی سے اس مقدار برصلح واقع ہوئی اوراس سلح کوان بالغ وارثوں نے خوداوراس مغیری طرف ہے جو محض ولی مقرر ہوا ہے اُس نے بقبول کیے قبول کیا اورا کر وارثوں میں ے ایک وارث نے باتی وارثوں سے ملح کی اورسب بالغ ہیں تو سے کہ فلاس نے اقرار کیا الی آخرہ کہ اس نے فلاں وفلال این وونوں بھائی اور قلاشائی بہن جو سکےسب ماں و باپ کے بیں اور اپنی والدہ مساۃ فلانہ بنت قلال سے ہرخصومت سے جواس کےان کی جانب این باب قلال کے ترک میں ثابت ہے اور ہر حق سے جواس کا اس ترک میں ہے اس قدر برصلی کر لی اور ان لوگوں نے اس ے بقبول میچ قبول کیا آخر تک بدستورتح ریکرے۔ اگر دعوی ومیت بحصہ سوم یا چہارم یا ششم ے کی قدر مال پرصلح واقع ہوئی تو تبھی ای طرز پر تکھے کذائی الذخیر واور اگر ترکہ میں درم ودینار ہوں تو بدل سلح بیان کرنے کے وقت بیان کردینا جا ہے کداس کے حصد درم دینار ترك يديدل المسلح زائد بي يظهيريد من ب-الم محر عود يافت كيا كما يك فض دوس يك واريس وكودوي كرتاب ب

حاکم الاقت کرد اوراگردموئی مین یادی سے کمی داری سکونت یا دوسری منفعت پرصلح قرار پائے تو تکھے کہ بیدہ معدودہ کا دموی این تو لیک کے فلال نے فلال پر تمام اس دار کا جوفلال مقام پر داقع ہے یا اس پر ہزار درم غطر یفیہ سیاہ کہند رائجہ جیدہ معدودہ کا دموی کیا یا پہر دولوں نے اس دعوی ہے تمام اس داری سکونت پر جوفلال مقام پر داقع ہے اور اس کے حدود بیان کرد ہے ایک سال کا ال تک سکونت رکھنے پر یا اپنی زیبن جوفلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کرد ہے اس میں ایک سال کا ال ہر طرح رہیمی وخریفی غلہ کی زراعت کرنے پر ایپنی نے فلال کی ایک سال کا الی خدمت پر یا اپنی گھوڑے کی سواری لیننے پر اور اس کی چنس و صفت بیان کرد ہے اور اس کی ہوئے کے جائز سلح کی اور دوسرے کی طرف ہے تبول و تبعنہ کرتا اور جانبین سے ضائت درک کا ضامی ہوتا اور این اور جانبین سے ضائت درک کا ضامی ہوتا اور این کی واردوسرے کی طرف سے تبول و تبعنہ کرتا اور جانبین سے ضائت درک

تر کہ نساء میں شو ہراور والد کے درمیان صلح کابیان 🌣

اگر کسی عورت کے ترکہ میں اس کے شوہراور باپ کے در میان ملح جو ٹی تو تکھے کہ کواہ ہوئے کہ زید یعنی اس کا باپ اور عمرو یعنی اس کے شوہر ، ونوں نے بطوع خودا قرار کیا کہ فلانہ مورت بعنی ساۃ ہندہ۔ . وفات یا کی اور وارثوں میں اپنے شوہراورا پے باپ کوچھوڑ ااوروہ میں ہردو ندکورہ بالا بیں اور اس نے ترکہ چھوڑ اجس کے بیدونوں وارث ہوئے اور ان دونوں کے سوائے کوئی وارث نبیں چھوڑ ااور چونکدوہ لا ولدمری ہے اس واسطے اس کا نصف ترکداس شوہرکو پہنچا اور چھٹا حصدا ہے والد کو بحکم فرض اور باتی مجکم معصوبت پہنچااوراس نے مال میں وہتمام دار جوفلاں مقام پرواقع ہےاورتمام فلاں چیز سب بتفصیل بیان کرے چھوڑ اہےاور بیاس کا تمام مال متروك اس كاس شو ہر كے قبضه ش باس كے باپ كے قبضہ من نبيس ہے پھران دونوں نے اس تمام مال كوايك ايك كر کے دیکھا اور اچھی طرح بمعرفت میحد جان پہان لیا کہ ان دونوں کے نزویک اس میں کچھشک ندر ہااور نہ کم وہیش کچھ بوشید ور ہا پھر بعداز انکدوونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے قول کی جس کا نام اس میں مذکور ہے اس شوہر نے اس کے اس باپ سے اس باپ کے تمام حق وحصہ ہے جوار کا اپنی بٹی کے تر کہ بل پہنچتا ہے بعداز اٹکہ تمام مال عین سونا اور جا ندی زیور جواس بیس ندکور ہے ان دونوں کے حضور میں موجود تھا اس طرح کد دونوں اپنے ہاتھ ہے اس کو لے سکتے تھے اس حال میں اس بات برصلح قرار دی کہ تجملہ تمام ان درموں کے جن رصلح قرار پائی ہے استے درم ان درموں کی صلح میں جو باب کے واسطے اس کی دفتر میت کے ترکہ کے درم فرکورہ یں ہے داجب ہوئے ہیں اور وہ اس قدر ہیں اور انگردِ رموں میں بانبعت ان درموں کے جن پر ان کے موض مسلح قرار پائی ہے کچھ زیاد تی تہیں ہےاوراس بات پر مسلح قرار دی کہ مجملہ ان درموں کے جن پر میسلح واقع ہوئی ہےا ہے درم بعوض اس حق واجب کے ہیں جوباب کے واسطے اپنی دختر میت کے ترکہ سونے اور جواہرات میں سے واجب ہوا ہے اور وہ اس قدر ہے اور اس بات بر کمنجملد ان ورموں پر کہجن پرصلح واقع ہوئی ہےاس قدر باقی ورم اس باپ کے واسطے بعوض اس حق کے جیں جو باپ کا اپنی وختر میت کے ترکہ کی باتی اشیائے ندکورہ میں واجب ہواہے ہیں شرط کہ تمام مال جو باپ کے واسطے بحق ورائت اپنی دختر میت کے ترکہ میں واجب ہوا ہے اس کے شوہر کے واسطے بسب صلح ندکور کے ہوجائے بس اس شوہرتے تمام بیسلے مبیند ندکورہ بالشافہ قبول کی ادر شوہرنے اس باپ کوتمام بدل ملح ہذا قبل اس کے کے دونوں اس مجلس ہے باہدان متفرق ہوں وے دیا اور اس باپ نے اس شو ہر کوتمام و وہال جواس کے واسطے واجب ہوا تھا بھکم صلح نذکورہ کے سپر وکر دیا اور اس شوہرنے اس باپ سے بیسب مال بسبب ای صلح کے ای مجلس میں جس میں دونوں نے بیسلے قرار دی ہے تل جدا ہونے کے تبعنہ کرلیا اور بیسب اس باپ اور اس شو ہر کے اس اقرار کے بعد ہوا کہ ہم دونوں نے ریسپ و کھولیا ہے اور وہ بیتر کہ ندکور و ہے اور باہمی ملکح قرار دینے کے دقت اس سب کواندر و ہاہر ہے معائنہ کرلیا ہے اور ای حال

پر باہم دونوں نے سکے قرار دی ہے اور بعد تمام ہونے اس سکے کے اس پر دونوں کی رضا مندی کے ساتھ دونوں جدا ہوئے اور دونوں
نے اس کے بعد تمام وہ دار جواس ترکہ میں ہے اس جیست پر دیکھا جیسا اس سلے باہمی واقع ہونے ہے پہلے دیکھا تھا اور بیتمام ترک اس شوہر کے داسطے بسبب اس حق میراث کے جواس نے اس شوہر کے داسطے بسبب اس حق میراث کے جواس نے اس باپ کے ساتھ اس کے تمام حق میراث کے جواس نے اس باپ کے ساتھ اس کے تمام حق میراث کے جواس نے اس باپ کے ساتھ اس کے تمام حق میں باپ ہی دوار سبب اس میں باس کے تو قرق میں وہ دوار شوہرائ ترکہ میں سے اس باپ کے مالک کرنے ہے مالک ہوا ہے اس میں باس میں باس میں براس میں ہوروں میں اس باپ پراس میں ہوروں میں ہے ہوا کہ دونوں میں سے ہرا کہ کوئی حق دوار اس میں ہوروں میں سے ہرا کے نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس مورت میت کے ترکہ میں سے ہرا کہ نے بطوع خودا ترار کیا کہ اس مورت میت کے ترکہ میں سے ہرا کے نے بطوع خودا س بات کو بھولیا کہ اس میں سے ہرا کے نے بطوع خودا س بات کو بھولیا کہ اس میں سے ہرا کے نے بطوع خودا س بات کو بھولیا کہ اس میں سے ہرا کے بیان اور دوسرے کی جانب اور دوسرے پر اور دوسرے کے باس اور دوسرے کی جانب اور دوسرے پر اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے پر اور دوسرے کے باس اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب اور دوسرے کی جانب میں سے ہرا کے سے سے اس کو کھولیا کہ اس میں سے میں اس کی میں سے میں اس کی میں سے میں اس کو کھولیا کہ اس میں سے میں اس کو کھولیا کہ اس میں سے میں اس کو کھولیا کہ اس میں سے میں اس کی میں سے میں کو کھولیا کہ اس میں سے میں اس کی میں سے میں اس کی میں سے میں کوئی حق میں میں سے میں اس کی میں سے میں اس کی میں سے میں کوئی حق میں سے میں کی جانب کی میں سے میں کوئی حق میں میں کی جواب کوئی حق میں میں کی جانب کیں کی میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کی کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کی کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی حق میں کوئی ح

اگراس عورت وفات یافتہ کے تر کہ کے اموال ندکورہ میں کسی مال کی نسبت دونوں میں کوئی مخص دوسرے کی جانب پچھے دعویٰ کرے یا اس کی طرف ہے کوئی آ دمی دعویٰ کرے خوا واس کی حیات میں یا اس کی وفات کے بعدادر کوا واک کوائی دیں تو بیسب باطل ومردود ہوگا پھر بدستورتح ريكونتم كرےاورا كرفضولى في ملح كى تو كھے كە كوا ولوگ كوا و بوئ تااي قول كدزيد في عمروير بيدوي کیا تھا ہیں اس دعویٰ ہے اس مدعی کے ساتھ اس مقرنے پراہ تیرع واحسان بدون تھم اس مدعا علیہ کے اپنے ورموں پرصلح کرنی بدین شرط کدوہ اس مدی کے واسطے اس مال ملح کا اپنے ذاتی مال ہے ضامن ہوا ہے بدین شرط کداس مدی نے اس مدعا علیہ کواس دعویٰ ہے بری کیااوراس مقرنے بدل اصلح اس کووے دیااور بدین شرط کرمدی تمام اس چیز کا جواس ماعلیہ کواس باب میں اس مدی کی جانب ے اور اس کے سبب سے اور کسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک چیش آئے تو اس سب کا بیدی ضامن ہے ہیں ان شرا لط غد کور و پر سطح جائز قاطع خصومت دونوں نے صلح کی اور اس ملح کو جو بفتر راس مال کے ہے اس مدی نے اس کے ملح کرنے ہے تیول کیا اور اس مد عا عليه كي طرف ہے براہ تيمرع واحسان بيد مال مدعى كومقر كے اداكر نے ہے مدى نے وصول يايا پس تمام وہ چيز جس ہے دعوىٰ ہے بيسكے واقع ہوئی ہے اس ماعامیہ کی ملک ہوگئ اس مرتی پاکسی آ دمی کی ملک ندر ہی اور بید ملک میکے وحق واجب ہوئی اور اس مرما عامیہ کی جانب اس مدی کا کوئی حق و دعویٰ نه رما پھرتح ریکو بدستورتمام کرےاور فرمایا کیا گرالیم مسلح نضولی کی جانب ہے اس شرط پر واقع ہوکٹی مندعو بیضولی کی ملک ہونہ مدعا علیہ کی تو بعداس تحریر کے کہا ہے درموں پر مسلح کی یوں لکھنا تھا ہے کہ بدین شرط کہ بیدار محدود ہ مندعوبیہ اس مسلح كرنے والے كى ملك موتى شاس مدعا عليه كى اور ندكسي آ دى كى رہى چر كوائن كوائے سے يہلے تكھے اور اس مدى نے اس ملح کرنے والے کوائی زندگی میں اپناوکیل کیا کہ اس سب دار کواس مدعاعلیہ ہے اور جس کے قبضہ میں یائے اس سے لے کراپنے قبضہ میں کرے اور اس مواملہ میں خصومت اور نالش کرنے کا بھی وکیل کیا ہایں طور کہ جا ہے اس کار وکا لت کو بننس خود اتمام وے یا جس کو جا ہے کیے بعد دیمرے کیل مقرر کرے اور دکیلوں میں جس کوجا ہے کیے بعد و میمرے تبدیل کرے اور اس معاملہ میں اپنی رائے برعمل كرے اوراس مدى كا قائم مقام ہوگا اوراس معاملہ ميں جو بچھكرے كاجائز ہوگا اوراس معاملہ ميں جس كااس كووكيل كيا ہے اپني وفات کے بعداس سب کا فقط ای کوومنی کیااورلو کوں میں ہے کسی کوئیں کیااوراس صلح کرنے والے نے بیسب جویدی نے اس کے واسطے قرار دیا ہے بالشافہ قبول کیا پیراگراس دار کو قابض ہے لینے پر قادر نہ ہوتو بدل صلح کو مدی ہے واپس کرنے پرتحریر کوتمام کرے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔ اگر صلح از دعویٰ امانت ہوتو ککھے کہ اس نے اس پر فلاں چیز کا جس کواس نے اس کے پاس ود بعت رکھا تھا اور اس نے بعند کرلیا تھا دعویٰ کیا ہایں طور کہ مالک و دبعت نے اس ہے اپنی و دبعت واپس ما تھی اور اُس نے سرے ہو دبعت رکھے کا انکار کیا ہاں تک کہ یہ ان کے فرمہ مال مضمون ہوئی کہ اگر و وہنی چیزوں میں ہوتو اس کے شل منانت اور جیتی چیزوں میں ہوتو اس کے شل منانت اور جیتی چیزوں میں ہوتو اس کی قیمت تاوان لازم آئی ہیں مالک و دبعت نے اس کا دعویٰ کیا ہیں ماعلیہ ہے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں ہوسلے سے کرلی اور اس نے نقل سے کو اس عوش پر ہا وجود اسپنے انکار کے بقول کیا ہے تیول کیا ہے لیم بیریہ میں ہے۔

ا کرفل عمد سے کی قدر مال رضلے کی تو تکھے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ عمر و نے اس کے باپ بمرکولوے کے جھیارے عمد أ ناحق وظلماً وعدوا ناقتل كيااوراس منفق ل نے كوئى وارث سوائے اس زيد كے نيس چپوڑ ااور اس زيد كے واسطے اس مدعاعليه برقصاص كا التحقاق باوراس عمرويراس كسامنا بي كرون جعكانا اورائي جان اس كرسر وكرنا اوراس كوقصاص حاصل كر لينه ويناوا جب موا مجراس زیدے اپناس دوئ سے اس قدر مال پراس مے ملح کرلی پس اس نے اس سے اس ملح کوبالشافہ قبول کیااور بیسلے ایک ملح سنجے ہے جو قاطع خصومت ہے اور مدعی نے اس سے بیدل مسلح مدعاعلیہ کے اداکر نے سے لے کر قبضہ کرلیا اور اس کو اپنے اس تمام وعویٰ ہے بری کردیا اورای کے واسطے تمام اس چیز کی درک کا ضامن ہوا جواس کوکسی دوسرے دارث کی طرف ہے اگر ظاہر ہواور قرض خواہ موسی لداور حاکم اور معاحب سلطنت وغیرہ کے آ دمی کی طرف ہے لاحق ہوجی کداس کواس درک ہے چیزائے گایا بقدراس درک ے اس مال ملح میں سے جواس نے وصول کیا ہے واپس دے گا اس درک کی منا نت صحیحہ جائز ہ کر لیا ہی اس ملح اور بری کردیے كسبب ساس كاكوئي حق ودعوى آخرتك حمل فيكورة بالاسك لكصروالله تعالى اعلم كذاني المحيط اوراكر جان تلف كرف سي كم ي قصاص (۱) سے ملح کی تولکسی کے زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کا داجنا ہاتھ متنبلی کے جوڑ سے عمر آناحق براہ تعدی وظم کا اللہ اورو وبعداس کے اس زخم ہے اچھا ہوگیا اور اس براینے اس ہاتھ کے قصاص کا بسبب اس جنایت کے دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے اس ہے اس دعویٰ سے اس قدر مال مصلح کر لینے کی ورخواست کی اور اس نے اس کومنظور کر کے اس مال پر اس کے ساتھ مسلح کرلی۔ پھر اس کوشل تحریراوّل کے تمام کرے واللہ تعالیٰ اعلم قبل خطا ہے کہ کر کے تحریراس طرح لکھے کہ زید نے عمر ویر دعویٰ کیا کہ عمر و نے اس کے باب مسمیٰ فلاں کوخطا نے ناحق قبل کیا اور اس سے دیت طلب کی اور اس نے درخواست کی کداس دیت سے اس قدر درموں پرتین سال کی میعاد برائ تحریر کی تاریخ سے اس کی ابتدا ہوگی اس شرط برسلح کر لی کداس کوایے اس دموی سے بری کرد ہے بدین شرط کدان تین سالوں میں سے ہرسال ان درموں ندکورہ ہے ایک تہائی ادا کرے کا پس صلح صحی صلح کر لی آخر تک بدستور معلوم تحریر کرے اور اس تحرير معية خريم علم ما كم لائل كرے اور اكر عمد أغلام قل كرنے كے دعوى سے ملح كى تو كھے كہ كوابان مسيان تا ايل تول كرزيدنے عمرو پر دعویٰ کیا کدعمرو نے اس کے غلام ترکی یا ہندی مسمیٰ فلال کو یا اس کی ترکی باندی مساۃ فلانہ کونو ہے کے ہتھیار سے عمد أبرا وظلم و تعدی قبل کیا اور نیز اس پر دعوی کیا کہ قامنی عادل جائز الکم نے جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان جاری ہے اس قاتل پر بسبب اس غلام کے قبل کرنے کے بذر اید کواہوں کے جنہوں نے اس کے یاس کوائی دی یا بعجد اقرار مدعا ناکید کے جیسی صورت واقع ہوئی ہو قصاص كاتحكم بنابرا ختيار قول السيعالم كے جومرد آزاد برغير كاغلام قل كرنے سے قصاص ہونا فرما تا ہے ديا پس أس في معاعليد ے بذر بعدائے اس دعوی کے قصاص مانکا ہیں مدعاعلیہ نے اس کے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں پرصلح کرنے کی ورخواست کی ہیں اس نے اس درخواست کومنقلور کر سے اس کے ساتھ ملے کر با آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اس کے آخر میں بھم حاتم لاحق کر ہے تا کہ ایسے حادثہ میں قصاص کا دعویٰ بالا تغاق صحیح ہوجائے بھر حاکم تھم اس کے جائز ہونے کاتح ریکرے کیونکہ بدون اس کے اقرار کے اس كاوقوع مواب اور كماب الشروط على امام محمد بعدوايت بكراكرايك مخص في دوسرب يردعوى كياكراس في ميرب بعائى كو

چاہنوا کاطورے لکھے جیسا ہم نے بیان کردیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ خرید کی گئی چیز میں باوجود عیوب جاننے کے سلح ہونا ہملا

تر یدی ہوئی چیز کے عیب سے منکی کرنے گی تریائی طرح ہے کہ گواہ لوگ گواہ ہوئے کہ قلال وقلال لیمنی باقع وحشری دونو سے نے بھوع خودا قرار کیا کہ قلال نے قلال سے بیغام می قلال ہندی جس کا بی حلیہ ہے بعوض استے درم کے قبیل دونوں میں باہمی جند واقع ہوگیا ہو جس گوائی نے فرید کے وقت نیس دیکھا تھا اور دونوں میں باہمی جند واقع ہوگیا ہو جس کے بائے جات ہو جوگیا ہوا جس کو اس نے فرید کے وقت نیس دیکھا تھا اور دونوں میں اس کے عیوب سے ہمائی ہوائی گار ہے بائی جائے ہوائی ہوائی گوائی ہے ہوگی ہائی جس کا الاس کی بس بائع نے اس میب کا اقرار کیا اور مشتری کے قول کی تصدیق کی اور من میں سے حصد عیب کی مقداد پر دونوں نے اتفاق کیا اور وہ اس قد دے ہوئی دونوں نے اس عیب کی تالاس کی بس بائع ہے ہوئی وصول کر دونوں نے اس عیب سے مشتری کی ہوئی ہوئی دونوں نے ایس عیب کی اور اس مشتری کو بری کر دے بھراس کے بعد مشتری اس عیب ہوئی دونوں ہوئی ہوئی وصول کر مشتری اس عیب سے اس کو بری کر دے بھراس کے دونوں ہوئی کا دور اس کے دونوں ہوئی ہوئی دونوں ہوئی دونوں ہوئی کو اور اس کا دور مشتری کے دونوں ہوئی کہ دونوں ہوئی کو اور کر بری کر دیا ہوئی دونوں ہوئی کہ دونوں ہوئی کہ دونوں ہوئی کہ دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے

ہے یہ دعویٰ کیا کہ میخص بملک سیح میر امملوک و مرقوق ہے اور بیمیری تابعداری سے باہر ہوگیا ہے ہی بحکم مملو کیت اس سے تابعداری اور فرمانبرداری کامطالبہ کیا ہی معاعلیہ نے اس وعویٰ ہے کس چیزیر صلح کر لینے کی درخواست کی بس مرحی نے اس کومنظور کیااوراس دعویٰ ے اس قدر مال رہ صلح مسجے صلح کی اور اس نے اس کو بالمواجہ قبول کیا اور تمام بدل پر مدعا علیہ کے اس کے و بینے ہے لے کر قبضہ کرلیا ہی بعداس سلح کے اس مدمی کا اس مدعا علیہ پر کھرفت وخصومت ودعویٰ ندر ہااور اسی صورت میں اگر کسی حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے أس كے ذمة قرار دیا ہوسلى كرنا جائز ہے اس واسطے كديمشل مال برآ زادكرنے كے ہے اوراس ميں ولاءند ہوكی اس واسطے كدرعاعليدنے مملوک ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے بجائے تحریروں کے لکھے کہ بعوض ایک غلام ترکی جوان عیب سے یاک کے یا ایک باعدی ترکیہ جوان عیب سے باک کے سلح کی اور نیز اگر کیڑوں ہران کا دصف بیان کر کے ذمہ قرار دے کر سلح کی تو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں كيروس كي جنس اور مدت اوائ اورمقام اواسئ بيان كرو باوراكر دعوى فكاح سد مال يرسلح كى توصلح نامداس طور سد فكي كدزيد ف ہندہ پر دعویٰ کیا کہ ہندہ اُس کی جورومنکو حدوطالہ بنکاح سیح ہاور بیزید کی فر مانبرداری ہے تبل زید کے اس کے ساتھ دخول کرنے کے یا بعد دخول کرنے کے باہر ہو تھی ہے اور اس ہندہ پر طرح طرح کے مالوں میں سے چند چیز وں کا وعویٰ کیا اور ہندہ نے اس کے اس وعویٰ ے جوہندہ کی جانب کرنا ہے انکار کیااوراس سے درخواست کی کہی چیز پر صلح کر لے ہیں اس نے درخواست کومنظور کرے تکاح اور ان مالوں کے دعویٰ وخصو مات سے اس قدر درموں پر صلح سیجے مصالحہ کیااور بھو ل سیجے اس کو قبول کیااور اس سلح کاسب معاوضہ ہندہ کے اس کو ویے سے لے کر بقید مصحے قبضہ کیا اور اب اس زید کا ہندہ پر دعویٰ نکاح اور ان باتوں میں سے کس چیز کا دعویٰ ندر ہا ہی بیصورت کتب سلف میں موجود ہے اور ہمار ہے بعض مشائخ نے اس صورت کو باطل کر دیا ہے کیونکہ بیزنکاح کا عوض ہے یابطریق باطل مال کالیما ہے پس اس مسئلہ میں مختاریہ ہے کہ دعویٰ مال سے ملح کرے اور بدون ورخواست کے طلاق دے دے اور اس کی تحریر کی صورت میہ ہے کہ زید نے ہندہ پردعویٰ کیا کہ اُس نے میرے مال سے چنین و چنان مال پر قبضہ کیا ہے اور سیمیری جورو ہے اور سیمیری فرمانبرداری سے انکار کرتی ہاور ہندہ نے اس سب سے انکار کیا مجر دونوں نے دعویٰ مالیہ اورخصومت مالیہ سے اس قدر درموں پر باہم صلح کی آخر تک تمام اس کے شراً نظائح ریکرے اور لکھے کہ ذیداس پر نکاح کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس کے دعویٰ سے منکرہے اور دوسرے مردکے نکاح میں ہونے کا اقرار کرتی ہےاور دوسرامرد ندکوراس کے قول کی تعمد بی کرتا ہے ہی اس مدی نے بدون درخواست ہندہ کے تنز ہاواحتیا طا ہندہ کوایک طلاق بائن دے دی پ*ھرتح ری* کوختم کرےصورت دیگرتح ریسکے دعویٰ نکاح مع زیادتی دعویٰ حرمت از جانب عورت زیدنے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ میری زوجہ وحلالہ ہےاوراس سے میراایک لڑکامسمی فلاں ہےاور ریمبری اطاعت سے باہر ہوگئی ہےاوراس نے ناحق عمرو سے اتفاق پیدا کیا ہے اورمطالبہ کیا کہ بیٹورت احکام نکاح میں اس کی اطاعت وانقبا وکرے۔

پس ہندہ نے جواب دیا کہ وہ اس کی جورہ طالہ تھی لین اس نے بیشم کھائی تھی کے اگر اس کے پاس سے سفر کرجائے اورا یک مہینہ غائب رہے تو اس پر طلاق مشرہ واقع ہوں اور بدون اس کی اجازت کے اس شہر سے باہر نہ جائے گا حالا نکہ اس نے بعد اس تم کے بلا اجازت سنر کیا اور ایک مہینہ سے زیادہ غائب رہا پس تم میں جموٹا ہوا اور عورت نہ کورہ اس پر بسہ طلاق حرام ہوگئ پھر اس کی عدت کے بین جیش گذر گئے پھر اس نے اس عمرہ سے ذکار کیا اور اس عورت نے قاضی فلال کے سامنے بہر مت کواہان عاول قائم کر کے تابت کردی در حالیکہ قاضی فلال کا قاضی تھا اور اس کا تام قضاء بروجہ واشہاد پر فضائے نہ کورجاری ہوگیا پھر ان دونوں میں اسٹے برصلح اوقے ہوئی پھر تحر برکوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تم کرے۔ کذا فی الذخیرہ اگر دعوئی ختان میں خطاوا تھ ہونے سے صلح اسے برصلح کو ایک جونے سے سلح

ا الول قول بعض مشائخ اس صورت من بروجه احسن داومنح جاری بوانشداعم بالصواب المند

کر فی او اس کی تحریراس طرح ہے کہ ذید بن محرو نے در صالت جواز اقر اربہہ وجوہ اقر ادکیا کہ اس نے بحر بن خالد پردوئی کیا تھا کہ اس نے میر ے پسر سمی شعیب کا جو پانچ برس کا لڑکا ہے اور وہ کبل دعوئی نہ کور میں ماضر مشارالیہ تھا بدون اجازت اس کے والد نہ کور کے ختہ کیا اور اسر ہے سے میں منافر اس کے عضو کی منعت بالکل ذاکل ہوگئی کہ اس کے جو دکر نے کی بظاہر امید نہیں رہی ہے اور اس پر صافی ہوتا ہے اور اس پر صافی ہے اور اس کے اعلاق واستمساک بول ہے اور اس کا پیشا بہ برابر جاری رہتا ہے منقطع فہیں ہوتا ہے اور اس پر صافی ہر اصون و جامون نے جو اس فی کا مشہور ہیں اتفاق کیا کہ حتی کہ اس پر دیت کا ملہ بینداس فیل موجود کے واجب ہوئی اس مدی برامون و جامون نے جو اس کی مطالبہ قاضی فلاں کے حضور ہیں کرتا تھا اور بید عاعلیہ ختنہ کرنے کا مقر تھا اور اپنے فعل سے اس منعدت کے زائل ہونے ہے کہان وہ فون می خصورت اس کے جو اب کا مطالبہ قاضی فلاں کے حضور ہیں کرتا تھا اور بید عاعلیہ ختنہ کرنے کا مقر تھا اور اپنے کہ کہ اس منعدت کے زائل ہونے ہے کہان وہ فون می خصورت اس کی اور بود وہ از ہوئی اور والد صغیر نہ کور نے اولا یت پر دی اس دعوی ہے اسے دن خالے اس کے استان وہ نون خالی سے والد صغیر نہ کور نے بولا یت پر دی اس دعوی ہے اسے دن ن خالی ہو کہ کہ اور بعد اس معرکا اس مدعا علیہ پر کوئی وہوگی وضورت آلیل و کشر میں باتی ندر تی اور اس مدعا علیہ نے خطا باس کی تعمد بی کی اور بعد وہ میں کوئی میں مہارت و کھے ہوائی کی دوسر سے کہ موض کوئی میں مہارت و کھے ہوائی کی دوسر سے کہ کوئی وہ کوئی وہ موست قبل و کثیر میں باتی ندر تی اور اس مدعا علیہ نے خطا باس کی تعمد بی کی اور میں کوئی میں کوئی ہو کہ کوئی دوسر سے کہ کوئی دوسر کے اس کے کہ کوئی دوسر کی دوسر کے دوسر کے اس کے دون خالی ہو کہ کی کوئی دوسر کیا گئی ہوگی کوئی دوسر کی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی اس کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کا کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر

فعل بيزويم

# قسمت کے بیان میں

بڑے داستہ کی طرف یا داہ مشترک کی طرف پھوڑ لیا تو تحریر کردے کہ دہ فلاں مقام پر ہے بتاہری تعتبہ میجی جائز ہ کر کی جس بھی فہادو
خیار نہیں ہے اور ہرا کی نے اپناتما محسب بوقتیم میں اس کے حصہ بین آیا ہے اپنے اسحاب کے اس کو یہ سب خالی از منازع و مانع تسلیم
کرنے ہے اس پر بیسنہ کرلیا اور اس تشیم کی صحت و تمام ہو نے کے بعد یہ سب اس قسمت کی مجلس ہے بعر ق ابدان واقو ال جدا ہوئے
بعد از انکہ ہرا کی نے اس سب کے دیکھ بھال لینے اور اس ہے دامنی ہوجانے کا اقر از کرلیا پس ان میں ہرا کیہ جو درک اس سب میں
یاس میں ہے کی قدر میں یا اس کے کسی حق میں لاتن ہوگا تو ہرا کیہ حصہ دار پر وہ واجب ہوگا جو مقتضائے شرع ہا اور ہرا کی کے
واسط اس مصہ میں جو دوسر سے کے حصہ میں آیا ہے کوئی تو دوگوئی ومطالبہ نہیں ہا ور بعد اس کے جوکوئی ان میں ہے کہور ہوئی کر سے
تو وہ مردود و باطل ہے اور سب نے اسپے او پر اس امر کے کواہ کر لئے الی آخرہ کہذا تی انحیط ہے اور اپر اس سے کواہان میں ان جو بوطوع خود
الی آخرہ سب اس امر کے گواہ ہوئے کہ فلال و فلال و فلال نے ان کے سامنے اقر از کیا اور اپنے اقر از پر سموں نے جوبطوع خود
عالت صحت ابدان و قیام عقول و جواز تھر فات کے کیا ہے ان سب کو گواہ کرلیا کہ ان کا باپ فلاس مرگیا اور اس نے چیفن و چنان
میں میں میں امر می میرا ہے مشترک چھوڑے اور ان کے موائی وارٹ تیس چھوڑ ااور یہ سب ان سب میں میرا ہے مشترک چھوڑے اور ان کے موائی وارٹ تیس جی میرا ہے مشترک چھوڑے اور ان کے موائی وارٹ تیم بی از انجملہ نے بندار اس تی تھید اس قدر ہیں و تعید اس قدر ہیں و تعید اس قدر ہیں وقوار رہاس قدر ہی وقوار رہاس قدر ہیں وقوار رہاس قوار رہاس اس کر میان میں کر ہیں۔

فریقین کی باہمی رضامندی سے قرعہ ڈالنے کابیان 🏠

پی ان وارتوں نے اپنے درمیان ان کی تقیم کر لئی جاتی حالا نکہ بدائی میراث ہے کہ جس پر پکوتر ضرفیل ہے اور نہ وصحت ہے ہی ان سب کو حاضر لائے و بعدل وافعا ف ان کی قیمت انداز کرائی۔ پی ان کی قیمت ان قدر مغیر کی جر بدون ظام و فین کے بعد ل و افعا ف ان کے حصد علی ہے ہی فلاں کے حصد علی بدا تا ہے اور قبال کے وحد علی بدا تا ہے اور قبات اس قدر ہے اور فلال کے وجو اس کے حصد علی بدا تا ہے اور قبات اس قدر ہے اور فلال کو جو اس کے حصد علی آیا ہے وہ اس کے فعیب مشاع می فیکورہ تحریم بدا ہی اس قدیم فیکورہ سے ملا ہے اور برایک نے اپنا نفیب پور سے ترکہ علی سے جان لیا اور جو پکو بعد تسم کے اس کے حصد علی پڑا ہے اس کو جان پہنان لیا اور جو پکو بعد تسم کے اس کے حصد علی پڑا ہے اس کو جان پہنان لیا اور بر بعد اس کے حصد علی پڑا ہے اس کو جان پہنان لیا اور بر بعد اس کے حصد علی بڑا ہے اس کو حصد علی بڑا ہے اس کو جان کہنان لیا اور برایک نے دوسر سے بھر کو کو جان کہنان لیا اور برایک نے دوسر سے بھر کو کو جان کہنان کو تا موال بدون مان تو موسد جو تسم میں اس کے حصد علی آئی ہیں رہا اور برگاہ وہ مال بدون مان تو و مان زم کے سرد کر نے سے لے کر اس بھی اس کا کوئی و دول کی بجانب شریک کے برائی ترکی کو خصوصت و مطالبہ ہاں میں بریک کر سے موسد دار داخل بھر قواس کے شریک کی اس بھی اس بھی ہو کہ دول کی ترکی ہو کہ جو تعدا کے شریک ہو تا ہو جو کی درک ان حصد داروں بھی سے کسی درک ان حصد داروں بھی سے کسی درک ان حصد داروں بھی ہو تعدا کے شریک ہو تعدا کے شریک ہو اور برایک کے ساتھ اس بھی اس بھی کہ تربیک ہو بھی ای طور سے ہوا کہ جی کر مو اس نے جی اپنی کرد وہ اس کے جو کہ درک کے جو کر جو کر کے جو کر جو کہ کہ کر کے اس کسی کے شیا سے در جرایک کے ساتھ اس کے شریک کر میں ان کی جو ان ہو ہو کہ گو گھر کی اس کسی کے شیا کہ در برایک کے ساتھ اس کے شریک کر در کی خواد کر دیے جو کر جو کر تھی کی تو بر بھی اس بھو تو اور تا گھر کی اس کسی کے شیا کہ در بیل کو می تو اور کی گھر کی تو کر تھی کی تو بر بھی کی کر دی ہو کر تھر کی کر دو ہو کے گو کر گھر کی کو کر تو کر کے برائوں کو دو برایک کے ساتھ اس کے سریک کر تو کی گھر کی کو کر تو کر گھر کی کر تو کر کے گو کر کر گو گھر کی کو کر تو کر گھر کی کر کر گو گھر کی کو کر تو کر گو گھر کی کر تو کر گھر کر کر گھر کر کر گو گھر کر گھر کر گھر کر گو گو گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر

ل جذات سرمال اورثيده وسالم اى ترتيب سنة السلط ليحل دوسر سنشر كاء كيروكر في سنة فيندين لياتمام و كمال ١١

<sup>(</sup>۱) جیے انسان میں ملید ہوتا ہے ویسے تی جانوروں میں شیبد ہوتا ہے اا

اس کے تحریر کی صورت رہے کہ بیرو تحریر ہے کہ گوا ، ہونے تا این قول کہ اور ان کے باب نے چندیں باندیاں و چندیں غاام چیوڑے ان میں ہے ایک غلام کا نام میہ ہے اور اس کی صفت و حلید یہ ہے اور دوسرے کا چنین و چنان ہے سب کا بیان کردے اور ایک با تدی کا تام وحليه وصف چنين و چنان اور دوسري كاعلى بنر القياس اوريه غلام بالغ بو محتے اور بير باندياں بالغه بوگئي بيں پس ان سمعوں نے باہمي رضامندی ہے ان کی تعلیم جاتی یا تکھے کہ قرعہ ڈال کر جابی یا تکھے کہ سموں نے قاضی کے حضور میں مرافعہ کیایا تکھے کہ بس ایک نے قاضی فلاں سے مرافعہ کیااور درخواست کی کہ باقی وارثوں پرتقیم کے داسطے جمر کرے اور بیقاضی اس کو جائز جانیا تھا پس اس نے ان کو اس تقسیم پرمجبور کیااور فلاں کو بھیجا جس نے ان کو بانصاف انداز و کیا پس ان کی قیمت اس قدر آئلی منی اور پیفسیم ان لوگوں میں قریمہ ے تھی پساس نے ان میں قرعہ ڈالا پس فلا رکوچنین پہنچا اور فلا ل کو چنان پہنچا اور اگر بیغلام و باتدیاں ان لوگول میں سوائے میراث کے بیجہ مشترک خرید وغیرہ کے مشترک ہوں تو اس کو بیان کرد ہے اورا گرمیراٹ میں امتعہ ہوں یا ظروف ہوں یا کملی یاوزنی چیزیں ہوں تو ای قیاس پر جواویر خاکور ہوائے تحریر کر لیکن مثلی میں قیمت تحریر نہ کر ہے اوراگر میراث میں چندا نواع واقسام کا مال ہوتو اس كي تقتيم كي تحريراس طرح بيديتحرير بدين مضمون بجس يركوابان مسميان آخرتحرير بذاسب شابد موئ بين تااين قول كدان كابيد باب جس كانام استحرير من ندكور بواب مرحميا اوراس ني جند اقسام كامال ان لوكول من تمن تمالي ميراث جموز البس حيوانات من خیل اس قدر جس میں عربی محموزے اتنے جن کا من وشیہ رہے اور باتی چنین و چنان اور اہل اتنے جس میں ہے اونٹ اتنے اور او منتیاں آئی اور خچروں کو بھی اسی طور برتحر برکرے اور گذیہے اسے اور گائیں اتنی اور بکریاں اتنی ان سب کے شیات وغیرہ بیان کر دے اورعقارات اینے ان کےمواضع وحدود بیان کرد ہاوراراضی و دکا نول کوبھی ای طرح بیان کرد ہاورفروش اینے اورظر وف چنین و چنان سادے رکی کپڑے اٹنے اور نفتو د چنین و چنان بیرسبتر کے چھوڑ ااور دارتوں میں نہی تمین پسر چھوڑے اور اس کا تر کہ ان سب میں تین تبائی ہوااوراگراس نے مختلف جھھ کے دارے چھوڑ ہے مثلا مادر دیدرود و پسر وایک دفتر وایک زوجہ اوران کے مثل تو لکھے کہ ٠٠ وروارتوں میں مادر و پیرفلانہ وفلاں و جورومسماۃ فلانہ ودو پسرفلاں وفلاں وایک دختر مسماۃ فلانہ چھوڑی اور بیسب مال ان سب میں فرائض الله تعالى ميراث بواكه جوروك واسطية محوال حصدو مادرو پدرك واسطيدو چيخ حصاور باقي اولا دك ورميان مردكوعورت ے دو چند کے حساب سے ہوا ایس اصل فریضہ چوجیں سہام ہے اور اس کی تقتیم ایک سوجیں سہام سے ہوئی جس میں جوروکو (۱۵) اور والدین کو( ۴۰) ہرایک کومیں ہیں اور ہر پسر کے واسطے(۲۶) اور دختر کے واسطے(۱۳) سہام ہوے اور تمام بیتر کدا ہے لوگوں کے انداز کرنے ہے جن کوآ نکتے کا ملک ہے انداز کرایا حمیاتو دو ہزار جارسودرم کا ہواجس میں ہے جورو کے واسطے تین سودرم اور باپ کے واسطے( ۲۰۰۰ ) جارسو درم اور مال کے واسطے بھی ای قدراور ہر پسر کے واسطے یا نچے سوہیں اور دفتر کے واسطے دوسوساٹھ ورم ہوئے پس جورد کے اس کے حصہ کے عوض تمام وہ دار جوفلاں مقام پر واقع ہے دیا گیا اور باپ کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں دے دیا گیا اورعلیٰ بذاالقیاس باقیوں کوآ خرتک تحریر کرے کذافی الذخیرہ۔

اگر میراث میں حیوانات کے اعیان وصفات سمانوں نے پیند کیا کہ باہم اس کورضامندی کے ساتھ تقشیم کرلیں بعد ان سب
کے ان حیوانات کے اعیان وصفات و قیمت کی معرفت وان کو و کیے لینے ونظر کر لینے اور اس سب سے واقف ہوجانے کے معرفت وورت
کے مہر وعدت کے نفقہ کے نگا کر تقسیم کیا اور حال یہ ہے کہ یہ میراث ان لوگوں کو ہر طرح کے قرضہ ووصیت سے خالی حاصل ہو گی پس
ان سمانوں نے اس کو باہم تقسیم کیا پس فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں چندیں درم اور تمام کھوڑ اسمی چنین وتمام چنان حاصل ہوا اس کے تمام حصہ میراث میں مضامتدی ہے تھیں میں مضامتدی ہے مصبحہ

الروارتوں کے درمیان سیم واقع ہواور بھی ان بھی سے غائب ہوتو للے کہ لوا والوک کوا ہوئے تا این تول کہ فلانہ مورت کی اور اُس نے وارثوں بھی سے ایک شو ہر غائب سمی قلال بن فلال اور ایک پسر صغیر سی فلال بھی چیوڑ ااور ترکہ بھی چین و چنان مال جس کی قیمت انداز وکرنے سے اس قدر ہوئی ہے چیوڑ ااور فلال فنفی بطرین نظر شری کے از جانب فلال حاکم اس غرض سے نائب مقرر ہوا کہ ترکہ مقومہ میاں وارثان بھی ہے حصہ غائب پر قبضہ کر لے اور اس کے حاضر ہوئے تک اس کی حفاظت کرے اور ترکہ ان وارثان بھی ہے مقابلہ میں بغر انفی انفیقی کی تعلیم کیا محمد اور جسمت صحیح تمام محمد ودواقع موقع فلال اس شو ہر غائب اور اس مغیر نہ کور کے حصہ میں آبا اور بھی بند کی مقابلہ کے حصہ بھی تمام چین و چنان آبا ہی اس نائب نے حصہ غائب نہ کور بھی نیابت نہ کورہ بطوع میں اپنی تباید تباری فلال ماوفلال سند فلال واقع ہوائی فیرہ میں کھا ہے۔

فعن نوروبر<u>☆</u>

## ہیات وصد قات کے بیان

اگرموہوب باغ انگورہوہ

ج ہے اس طرح تحریر کرے کہ فلاں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلاں کوتمام دارمشتملہ بوت اس کے حدود بیان کر وے ببد کیا بایں طور کماس کو بہم میحد جائز والی آخر و برتمام دار ندکورمع اس کے صدود دعقوق کے آخر تک بدستور ندکور کو لکھے واللہ تعالی اعلم۔اگرموہوب باغ انگورہوتو لکھے کدمع اس کے سب حدود وحقوق وعمارت واشجار مشمر ہوفیر ہشمر ہودر خیان انگور دیودےواد باط او اعراس وانہاروسواقیہ وشرب مع اس مے مجاری وسائل کے جواس کے حقوق سے ہے سب مبد کیا اور اگر در فتوں پر پھل موجود موں یا مس در دنت پرایسے ہے ہوں جن کی قیمت ہوتی ہے جیے فرصاد کے بیٹے تو اس کا ذکر کردینا ضروری ہے اس واسطے کہ بدون ذکر کے داخل ندہوں کے اور ندواخل ہونے کی صورت میں مبدفاسد ہوگا اس واسطے کدو وصحت تسلیم سے مانع ہوں مے اور اگر مبدبشر طاعوش ہو تو کھے کہ بیٹر بربر فلاں برائے فلاں بشر طاموش ہے جواس میں نہ کورہ کے قلال نے اس کوتمام داروا تع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان بهر معجد جائزه نافذه و و مقبوضه جس من رجوع نبيل ب بدين شرط بهدكيا كدمو بوب لداس كوتمام باغ انكوروا قع موقع فلان محدود و بحدود وچنین و چنان تعویض چائزنا فذمحوز مفرغ مقوض جس سے رجوع نہیں ہے وض دے پس موہوب لہنے جس کودار ببد کیا ہ۔اس دار کے ببدکو ہدین شرط مذکور قبول کیااور دونوں عمل ہے ہرایک نے جو چیز اس کے واسطے اس ہبدوتعویض نذکور کی وجہ ہے ہو گئے ہو دسرے کے بیسب اس کو خالی ازموا نع تسلیم دے کرمسلط جسکرنے سے اپنے قبضہ میں کر لی پس تمام بیدوار بوجہ اس ہبد کے واسطے اس فلال کے ہوا اور تمام یہ باغ انگور بیج تعویض نہ کور کے اس فلاں کا ہوا اور دونوں میں ہے کی کودوسرے ہے جو چیز اس کے قبضه على اس مبدوتعویض ندکورے ہوگئ ہے رجوع کرنے کا اختیار نیس ہے دونوں نے اس سب کا اقر ارکیااور دونوں نے اپنے اقر ار يران لوكول كوكوا وكرديا جنهول في اينانام التحرير كي خريس فيت كياب اورية ارتخ فلال از ماه فلال سندفلال واقع مواوالله تعالى ا وبطاز شن بهت وگذی هی جیسے عادو کھتے ایمد بہت وباند ۱۲ مینی مسلط کیا کداس پر تبغز کر ہے ہی وینااور مسلط کرنا دونوں لکھے او (۱) تعنی ہدفاسد نبیں ہے ا

اعلم اورا گر ہبد بدون شرط موض کے ہولیکن موہوب لہ نے وا مب کواس کے ہبدکا عوض دیا تو بوں لکھے کہ بیتح ریاس موض کی ہے جوقلاں نے فلال کواس کے دار کے بدیے بی ویا ہے جواس نے اس کو ہدکر کے سرد کردیا ہے اور اس کی ہابت دونوں نے ایک تحریف ہے جس کی مقل بيب بسم الثدار من الرحيم بس مبينا سركواول س أخرتك نقل كر عيم لكه كديم السروبوب لدقلال فاس قلال والهب كواس كاس مدے وض بیال دیا اور واجب ندکور نے اس کی طرف سے تبول کر ہے اس کے میرد کرنے سے اس پر قبضہ کرلیا ہی اس واجب کو اس موہوب میں رجوع کرنے کا اختیار ندر ہااوراس موہوب لہ کواس موس میں جواس نے دیا ہے دجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں رہااور بیقلاں تاریخ واقع بوااور اگرموہوب ایس چیز ہوجوقائل قسمت نبیں ہاوراس میں سے کی قدرمشاع بررگی جیسے رقیق وحیوان وموتی وغیروتو اس كابهديلا خلاف جائز باور كع كدير كرير بافلال برائ فلال بكراس فلال چيز كدوسهام على سيهم واحدمشاع اورو ونصف ے آخرتک بستورمعلوم تحریر کرے اور اگر قائل قسمت چیزیں سے نصف مشاع مثلاً ببدکیا جیسے اراضی و باغ انگورو داروغیرتو جارے نزو یک اس کا مبدفاسد ہے بخلاف تول امام شافعی کے ان کے کہزویک جائز ہے ہی اگرا سے بدکی تحریر لکھے تو اس کے آخریس عمم حاکم الاق كردے كه فلاں نے حكام سلمين ميں ہے بعد حصومت معتبر و كے جواس كے سامنے ان دونوں متعاقدين كے درميان واقع مولى ہے اس ببدی محت کا تھم دے دیا ہے اور اگر ایک محص نے اپنا دار دوآ دمیوں کو ببد کیا تو امام اعظم کے زور کی خواہ مساوی ببد کیا ہو یاب تغاوت ہدکیا ہوجا ترقیس ہاورا مام او یوسف کے فرد کے اگر مساوی ہدکیا تو جائزے اوراگر بدتفاوت ہدکیا توقیس جائزے اورامام محدے نزو یک دونوں طرح جائز ہے اوراس کی تحریر کی صورت بدہے کہ یتحریر جدفلاں برائے فلاں وفلاں ہے کہ اس نے تمام دارمشتملہ بوت و حجرات واقع مقام فلال محدوده بحدود چنین و چنان مع اس کے سب صدود وحقوق کے الی آخر پیفسفقهٔ واحد ونصفا نصف دونون کوبہد جائز و نافذ وكوز ولمعتبوض ببركيا اوردونوس في ايك ساتهواس ساس دارمدوده فدكوره كالبرتبول كيا اوردونوس في ايك ساتهواس دارمدوده فذكوره راس واجب کے اس کوان دونوں کو سرد کرنے اور دونوں کو اس پر مسلط کرنے ہے جکس جبد میں قبضہ کرلیا۔ پس بیدوار بھکم اس جب کے ان دونوں کے قبضہ میں دونون میں نصفا تصف مملوک ہادراس کے آخر میں تھم ما کم لاحق کرے۔

<sup>•</sup> إ اقول اى طرح نسوهم باوراس عن تال يب كروياز تدواشاعت بهروف كريامتي بي شايركل محوز بوا

کوئی ایبا قریب ہے جس کی پرورش جی ہواہ راس موہوب لدنے یہ مالی بہداس وا بہ کاس کو خالی از مانع و منازع ہر وکرنے سے
اپ بیند جس کرلیا اور بیفلاں تاریخ واقع ہوا اگر کی شخص نے اپ فرز ند صغیر کو بہد کیا تو تکھے کہ بیتر میں بہدفلاں واسطے اپ فرز ند صغیر
فلاں کے ہے کہ اس کوتمام داروا تع مقام فلاں محدودہ بحدودہ چنین و چنان الی آخرہ یہاں تک کہ بیند کا ذکر آئے تو تکھے کہ اس باپ
نا اس مغیر کے واسطے بیسب بولایت پوری آئی ذات سے لے کر بیند کرلیا اورا ما جم الدین میں نے اسٹے شروط عی باپ کا بیند کرنا
واسطے برد وط الاصل میں باپ کا قبضہ و کر بین کیا ہے اور شخ نے فر مایا کہ اس واسطے و کرکرویا جائے کہ بہد باپ کے
قبضہ جس ہے اور باپ کا قبضہ غیر کے قبضہ کا نائب ہوگا اور مہۃ الاصل عمی فر مایا کہ بیصورت اور قبضہ اس واسطے ہوتا ہے کہ معلوم ہو
جائے کہ کیا بہد کیا ہے اور ای طرح امام محد نے اس بہد جس باپ کا قبول کرنا بھی و کرنیس کیا اس واسطے کہ آدی جو بچھا ہے فرز خد ضغیر کو
جائے کہ کیا بہد کیا ہے اور ای طرح امام محد نے اس بہد جس باپ کا قبول کرنا بھی و کرنیس کیا اس واسطے کہ آدی جو بچھا ہے قرفت ماں کا ذکر سے اور کرا بات کی بھی صورت ہو وائد تھا گی اس می تو اس بھی تھول شرط نی جو بچھا ہو قبضہ ماں کا ذکر سے اور کرا بہت کی بھی صورت ہو وائد تھا گی اعلی ۔

اگرايك مخص فے اپنا قرضة قرض دار كے موائے دوسرے كو بهدكياتو كلصے كديتي ترير ببدذيد برائے عمروب كرزيد نے عمر وكواپنا تمام قرضہ جواس کا بحریر آتا ہے جس کی بابت بتاری فلال بگوائی فلال وفلال دستاویز لکھی ہے بیسب قرضداس کو بہد صیحد جبد کیااور عمروكومسلط كرديا كدبكر ساس كامطاليه كرساوراس كى بابتداس سے فاصمه كرساوراكر و ومنكر بوتو اس كواس بر ثابت كرساور اسين واسطياس كواس سے بااس مخف سے جوادائے قرضه ذكور بيل بكر كے قائم مقام بووصول كر لے اور عمرو نے بيہ ببدادر تمام و وامور جواس كي طرف اس بهدنامديس مندك مح بين قبول كئاورا كرقرض داركوقر ضه بهدكياتو لكے كديد بهدفلاں برائے فلاں ہے كداس کواہنا تمام قرضہ جواس پرآتا ہے اورو واس قدر ہے بہر صححہ ببد کیا اور فلال نے اس سے یہ ببدیقو ل میج قبول کیا اورا گرعورت نے ابنا مبرائے فاوندکو ببدکیاتو لکھے کہ فلانہ عورت نے اپناتمام مبرجواس کااس کے شوہرفلال پر ہاوروہ اس قدر ہے ببد صحح بطور صله مراعات جن شوہری بدون شرط وض کے ہد کیااور اس کواس ہے بایرا مسیح بری کیا پس اس نے اس مورت کا بد ہبداور بدایراء بالمواجه قیول کیااور مورت ندکورہ کا اس شوہر پر بعداس ہروابراء کے اس مہر میں ہے پچھیل وکشرنبیں رہا ہی اگر بعداس کے بھی اس میں ے کچے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل و مردو د ہوگا ہیں شیخ جم الدین نے اپنے شروط میں اس کی تحریرای طریق ہے کعمی ہے ادر جس برقر ضد ہاس کا ہبر قبول کرنا شرط کیا ہے اور ایسا ہی شمس الائمہ سرحسی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی واقعات ناطفی میں غرکور ہے اور عامد مشائخ نے شرح کتاب الکفالیت اور شرح کتاب البیعة میں ذکر کیا کہ قر ضدای قرض دارکو ہبد کرنا بدون قبول کے تمام ہو جاتا ہے اور بیسب حق اصل میں ہے اور حق كفيل ميں بالا تفاق بيربات ہے كہ جو قرضداس پر ہے اكراس كو برد كيا تو بدون قبول كے بهد تمام ند ہوگا اور اگر اپنادار یا اورکوئی چیز کی فقیر کوصد قد دے تو کھے کدی تحریر نقمد این فلاس برفلاس ہے کدا بنا پورا داروا تع مقام فلاس محدودہ بحدود چنین و چنان مع اس کے صدود وحقوق کے بعمد قد صحیحہ جائز و نافذ واس کوممدقہ دے دیایا جس میں فساد نیس ہے اور نہ رجعت باورندشر طعوض ب خالصية لوجدالله تعالى وطلب رضائ اوتعالى وباميدتواب وخوف عقاب صدقه و عديا بأوراس متصدق علیہ نے تمام اس دارمحدود و پر بحکم صدقہ ندکورہ اس متصدق کے سپردکر نے سے قبضہ کرلیا اور ہم نے متصدق کے سپردکر نے ے مصدق علیہ کا تبخد کرنا شرط کیا ای وجہ ہے جوہم نے مبدی صورت میں بیان کردی ہے مجر لکھے کہ بعد اس صدقہ وسپر دکر نے کے اس مصد ق کاس میں کوئی حق و دعوی وخصومت ومطالبہ کی وجہ ہے نہیں رہااور بعداس کے اگر بھی پیدھصد ق اس میں کوئی دعویٰ کر ہے تو و ہ باطل ومردود ہوگا آخرتک کذافی الذخیر ہ پس معدقہ کی صورت میں و بی تحریر کرے جو ہبہ میں تحریر کرتا ہے اس قدر زیاد ہ لکھے کہ

فتاویٰ عالمگیری..... طِد 🛈 کی کی کی کی کاب الشروط

خالصة لوجد الله تعالى وطلب رضائ أوتعالى واميدتواب البي كذاني العليم بيد

فصل بعئر 🏠

### وصیت کے بیان میں

وصیت ومعنی ہبدوصدقہ ہاس واسطے کہ وصیت یا تو فقیر کے واسطے ہوگی یاغنی کے داسطے ہوگی ۔ پس اگر فقیر کے واسطے ہوتو معنی صدق پوئی اور اگرغنی کے واسطے ہوگی تو جمعنی ہر ہوگی پس اس میں دونوں کے ساتھ لاحق کی جائے گی پس ہم کہتے ہیں کداگر وميت كي تحرير الصى عابى تواس كاطرزوبى باورامام اعظم نے ايك فض كوجس فياس كى درخواست كي تمي بالبدادية كلمواديا تعااوروه یہ ہے۔ بسم کا الله الرحم الرحیم بیتر مرح اس کی ہے کہ جس کی وصیت کی کہ فلاں بن فلاں نے اور وہ شہادت دیتا ہے کہ لا الله وحدة لاشريك له لم يلد ولم يو لد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتمال وان محمداً عبدة ورسوله وامينه على وحيه وان الجنة حق و ان النارحق و ان الساعة آية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور مبتهلا الى الله تعالى ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لا يسليه ماوهب له فيه وما امنن به عليه حتى تيوفاه اليه فان له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. ال قلال في اولادواال قرابت و برادری کواور جواس کے تھم کی اطاعت کرے اس چیز کی وصیت کی جس کی حضرت ابراہیم و بینتوب علیما السلام نے اپنے فرزندوں کووصیت کی تھی کدا ہے میرے بینو البتة اللہ تعالی نے برگزید و کیا ہے تہارے واسطے دین کو پس ہرگز ندمریاتم الا ور عالیکہ تم مسلمان ہواوران سب کو وصیت کی اللہ تعالیٰ نے جیسا ڈرنا جا ہے ہے اس طرح ڈریں اور اپنے پوشیدہ فلا ہر معاملات میں الله تعالی کی اطاعت کریں اپنے قول میں اور اپنے تعل میں سب میں اور اس کی فرما نبر داری کواپنے اوپر لازم کریں اور اس کی نا فرمانی ہے دورر ہیں اور دین کواچھی طرح قائم رتھیں اور اس میں متقرق ومختلف نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت واس کے تکم کے ساتھ تمسک ہے بازندر ہیں اور فلاں نے اقر ارکیا کہ اس پر فلاں کا اس قدر و فلاں کا اس قدر قرضہ ہے ہیں قرض خواہ کا نام اوراس کے باپ و دادا کا نام بیان کر دے اور ومیت کی کہ اگر اس کو حادثہ موت پیش آئے تو اس کی جمینے و منظین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے تمام قرض اوا کئے جا کیں پھراس کے مابھی تر کہ ٹس سے تہائی مال چنین و چنان ٹس منز ف کیا جائے پھر بعد قر ضہ وانغاذ وصیتوں کے جو ہاتی رہے وہ میرے ٰوارثوں کے درمیان میراث ہے اور وہ فلاں وفلاں ہیں ان میں برفرائض الله تعالى جواس نے ہرايك كے واسطى مقرركى ب مشترك ہوكا اور جھے اختيار ب كدتمائى مال مى جو مى نے وميت كى باس عی تغیر و تبدل کروں اور جو میں جا ہوں اس ہے رجوع کر د ں اور اپنی رائے کو فکست کر دوں اور موصی لہ لوگوں میں ہے جس کو ع ہوں بدل دوں پس اگر سر جاؤں تو میری وسیتیں ای طور پر ناقذ ہوں کی جس حال پر چھوڑ کر سرا ہوں اور میں نے فلاں کواجی وقات کے بعدائے تمام امور کے واسطےومی کیا اور فلاں نے اس ومیت کو بالمواجہ تبول کیا اس کے گواہ کر لئے محے ہیں یہ پوری ومیت کی تحریر ہے کذانی الظمیر مید تحریرومیت جامعتر ریاس وصیت کی ہے جو بندہ ضعیف ٹی نفسہ مختاج رحمت برورد گارسمی فلال نے الی حالت ثبات عقل و بهمه وجوه جواز تصرفات میں وصیت کی ہے اور وہ گوائی ویتا ہے کہ لا اللہ اللہ وحدہ لا ل ان کلمات سے اظہارا نیمان وعقید وُحق ہے ال میں تال اُنھر مماس باب میں گاہے بعیر فرمتکلم اور کا ہے بعیر فرمان کے اور موسی واقع ہوئی ہے بنظرتف مربس الركاتب خودم وصي بهوتو بصيغه متكلم أوراكر دوسرا بهوتو بعيف غائب تحرير مساكان كويا وركهنا بالبيامات

شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بينة الخير وهو على كل شي قدير ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريث في حكمه احد و يشهد ان محمداً صلى الله تعالى جليه وآله وسلم عبده وصفيه ورسوله واميته على وحيه وارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون اوركواى ويتاب كه جنت في باورووزخ في باورراهمراط في بهاورقيامت ضرورة في والى ب اس من مجمع شكتيس باور الله تعالى قبرول كمروول كواشائكاوانه قدوضي بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلته وبالمؤمنين اخوانا على ذلك يحيى و على ذلك يموت. وعلى ذلك يبعث انشاء الله تعالىٰ- مبتهلا الى الله ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لاعيسليه ماوهب له وما اتفق به عليه حتى يتوفاه اليه فأن له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ويشهد أن مخرج من هذه الدنية الفدارة المكارة الخداعة تأتبا الى الله تعالى ناد ما على ما فرط فيهامتا سفاً على ماقصر فيه مستغفر امن كل ذنب ذالة بدرت منه موكلا من خالقه ورازقه تبارك اسمه قبول توبته واقالة عثرته راجيا عفوه وغفرانه اذرعد ذلك عباده فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت وتوليصر آووعرو آل وسبقت رحمت على غصبه وهو الغفود الرحيعة اورايينالي ماندگان وارثان و دوستال واولياء كواور جوميري بات كومان بيوميت كرتا ہوں کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کی عباوت عابدوں میں شامل ہو کر کر و اور اس کی حمد اس کی حمد کرنے والوں میں واخل ہو کر کرو اور جما حت مسلمین کے واسطے خیر خوابی کرواور ڈروالٹد تعالیٰ ہے جبیہا جا ہے ہے اورایینے درمیان اصلاح رکھواور اللہ تعالیٰ واس کے رسول کی قرمانبرداری کرو اور مؤمنین امانت دار ہو جاؤ اور رہوتم کو وہی وصیت کرتا ہوں جو اہرا ہم ویعقوب علیما السلام نے اینے فرزنمرول کو کی تھی۔

مسئلہ کی ایک صورت جس میں پہلے تر کہ میں ہے تجہیز وتکفین و تدفین ادا کرنی چاہیے اور تین ر• ز تک اہل تعزیت کوبطور معروف موافق سنت کے بدون اسراف وتبذیر و بخیلی کے نفقہ دینا جاہیے ہیٰ

یذر بعددستاه بیز مورخه تاریخ قلال ہے وفلال بین فلال براس قدر ہےاوراعیان واموال جواس کی ملک ہیں ہیں اس داروا قع مقام فلاں اس کے حدود میان کرد ہےاور ہاغ انگوروا تع مقام فلا ں اس کے حدود بیان کر د ہےاورارامنی واقع دبیدفلاں اوراس کے حدود بیان کرد ہے اور دو کا نین واقع باز ارفلاں اور ان کے صدور بیان کرد ہے اس طرح تمام عقارات کو بیان کرد ہے اور غلاموں میں ہے اشخ اور باندیوں میں سے اتنی با تدیاں ان سب کے نام وحلیہ بیان کر دے اور سونے و جائدی میں اتنا اتنا اور حیوانات میں چنین و چنان از بال تجارت و د کانوں و تجروش اثنا اثنا اور دار ش ظروف پتیلی و برقمی اور حشب کے استے استے میں اور فروش و بسایل ومتاع بیت و کملی دوزنی سب بیان کرد ہے کہل اس کا تمام مال واعیان ندکور ومفصلہ میں ان کےسوائے نبیس میں بس وصیت کرتا ہوں کہ اس میں ے پہلے میرا قرضہ اداکیا جائے مجرلوگوں پر جومیرا قرضہ آتا ہے وہ وصول کیا جائے مجرملغ تر کددیکھا جائے کہ الل عدل وا مانت و مدق مقال میں جولوگ مشہور ہیں کدان کو انداز ہ کرنے کا ملکہ ہان ہے قیت انداز ہ کرائی جائے ہی اس میں سے بوری تبائی تکالی جائے یا تکھے کہاس میں سے اس قدر ورم اس کی وصیتوں کے واسطے نکالے جا کمیں پس ان میں سے فلان مخفص کوجس نے اپنی طرف سے فج وعمر ہ کیا ہے دیا جائے تا کہ و وموسی کی طرف ہے فج وعمر ہ پوصف قران اواکرے یا لکھے کہ فج وعمر ہ پوصف تمتع اوا کرے یا تکھے کہ جج وعمرہ با فرادادا کر ہے اور اس قدر دیا جائے کہ موسی کے تھرے جا کرواپس آنے تک اس کے طعام ولباس وسواری وتمام اخراجات ضروریہ کے داسطے جن کی حاجیوں کو ضرورت ہوتی ہے کائی ہویا فلاں کو دیے جائیں کہ و واس موصی کی طرف ہے ج کرے لیں اگر فلان نہ کوراس سے اٹکار کر ہے تو وصی کو جا ہے کہ لوگوں ہیں ہے جس کو پہند کر ہے اس سے میکام لے کہ و وموصی کی طرف سے جج کرے پس ایسامخص اختیار کرے جواس کے لائق ہے کہ وہ مردعفیف تُقد ہوجس نے جج اور عمرہ اوا کیا ہے پس اس کوآ مدرفت کا خرچہ بطور معروف بدون اسراف دہنچکی کے دے دے اور نفقہ اس قدر درم دے پس اگر اس جس سے پچھے باتی رہ جائے تو وہ اس کے واسطےومیت ندہوگا اور اگر جاہے کہ مامور بج کومخبائش دے تو تکھے کداور مامور بچ کواجازت دے دی کہ جب اس کوکوئی مرض یا مانع الیا ہیں آ جائے جواس کو پورا کرنے سے مانع ہوتو وہ ہاتی مال ایسے تف تقد کودے دے جواس کا م کو پورا کرسکتا ہے ہی اس کو تکم کرے كه جوكام أس ير بوراكرنا تعاده بوراكرد ساوراك على اسكوائ قائم مقام كرد سه جود وكر سكاد وجائز تصور بوگا.

# اگر دواشخاص وصی مقرر کئے تو کیا تحریر کرے 🌣

اس نے اس سب کے واسطے اور اپنی و فاہت کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے اور اپنی اولا دخر دسمال یا ولدخر دسمال یا دو فرزندخردسال جبیہا ہواس کے امور کے واسطے فلال مخص کووصی مقرر کیا جس کی دیانت وصیانت و امانت و کفایت و شفقت اس کے ذ من نشین ہاور فلاں نے اس سے اس وصابت کو ہالمواجہد و ہالمشافہ بھبول مجے قبول کیااور دونوں نے اپنے نفس پراس سب کے کواہ كر لئے جن كانام ة خرتحرير على شبت إوركا إس مقام يربيعبارت برهائي جاتى بكداوراس كودميت كى كداس سب على ده موصی اوراینے واسطےنظرر کے اور اللہ تعالی ہے ڈرے اور اس کے غضب کا خیال رکھے اور اپنے پوشیدہ و ظاہر پر اللہ تعالی کوخبر دار جانے اوراس موسی نے جو پھے اس کی طرف عہد کیا ہے اورجس کا اُس کو تھم کیا ہے خلاف نہ کرے اور اس موسی نے بیان کیا کہ بیاس كى آخر وميت بادر جووميت اس في اس سے بہلے كى جور جوع كيا اور اس كو باطل وقتح كرديا اور بيوسى آخرى وسى برس كومقرر کیا ہاس کے سوائے اس کا کوئی وصی تبیں ہاور ہروسی جواس سے پہلے ہوسی نے اس کووصایت سے فارج کردیا اوراس موسی نے اقر ارکیا کہ اس نے فلال کوایے وصی اس فلال پرمشرف کیا ہے تی کہ بدون اس کے علم واجازت کے کوئی کام وکوئی تصرف نہ کرے اورا گرس نے کوئی بات اس کے بدون علم واجازت کے صاور کی تو وہ باطل ومردود جو کی اور اس سب کے اپنے نفس پر گواہ کرد بے اور تحریر کو ختم کرد ہےاور بھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے پس اس طرح لکھاجا تا ہے کہ اس نے اپنی میدوسیتیں بجانب فلاں مند کیس اور اس کو بعد ا بی وفات کے اپنے تمام تر کد کا اور اسپنے قرضہ وصول کرنے کا اور جواس برقرضے ہیں ان کے اداکرنے کا اور اپنی وصایائے ندکورہ کے نافذ كرنے كاجن كانافذ كرناان ميں سے اس كر كدميں سے واجب ہواوراہے برخردسال اولاد كے متولى ہونے كاوسى كيا اورجن امور کی اس کووصیت کی ہے جن کا ذکر کیا گیا ان میں جس طرح اپنی زئدگی میں خود بی بعد و فات اپنی کے اس کواسینے قائم مقام کیا اور ا اس کادصف مفعل بیان کردے در شامام اعظم کے نزویک جائز ہوگا اس سے توزیقتم محاسد کی اس دیار ہی معروف تحی ال س يعن اين اگرخود كاتب بياس كاكرووسرا كاتب با

ان باتوں علی ہے جس بات کے واسطے چاہا ہی حیات علی اور اپنی وفات کے بعد جس کو چاہ وکیلوں ووسیوں علی سے اپنی پشد را سے پر مقرد کر ہے اور اس سب علی اس کے امور جائز مقور ہوں گے اور بدی ہور کے اور اس سب علی اس کے امور جائز مقور ہوں گے اور بدی ہور کے بین شرط کہ جس کو ان مامور نہ کورہ علی امر کی ولایت بعد موت اس موسی کے حاصل ہوگی وہ از جائیہ موسی نہ کورہ وگی ہیں وکیلوں اور وسیقوں علی ہے جس کو اس مقرد کر ہے اور کی اور کی اس کے بدل دیے کا بھی اختیار ہوگا اس کے تقر فات ای طرح جائز ہوں کے جیسے اس وس کے جیس جس کو اس کو اس کے اور کو کیلوں و مسید کی تقر فر ادا کر سے گا اور ماجی ترکہ پر بعد کر کے ایس کے تقر فر ادا کر سے گا اور ماجی ترکہ پر بعد کر کے ایس کے ہوں گے اور ماجی ترکہ پر بعد کر کے ایس کے مسید کر سے گا ہوں اس کے بدل اس کے بین افران کورہ کو کی گراس کا بین افلاں بالغ سوو صابت کی سائل ہوتو وہ میں ہوگا تو وہ میں ہوگا تو وہ کی کہ اس کو اور کی گراس کا بینا فلاں بالغ ہوتو صابت کی صلاحیت دکھتا ہوگا اور اگر کے گو اور کی اس کے بین جو کہ بین اور وہ کی سے بیلے تو بر کر سے کہ وہ سے کی کہ اگراس کا بینا فلاں بالغ ہوتو صابت کی صلاحیت دکھتا ہوں ہوگا اور اگر دو تھی ہوگا اور اگر دو تھی وہ کی اور سے بین ہوگا اور اگر دو تھی وہ کی اور اس کے بات بھا کہ وہ بین کہ اور اس کی اس کر بین اور اس کی اس بھی ہوگا اور اگر دو توں بھی اور کہا کہ موسیت وہ نفذ الامیان سب بھی ہوگا اور اگر کہا کہ دو توں ای ایک اور وہ سرے نے بعض امور بھی یا ایک کو انجام دیں ہیں اگرا کیک نے اعمان عمل اور دوسرے نے دیوں یا ایک نے بعض امور عمل اور دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوس کے دوسرے نے بعض امور عمل کا کہ انہام دوسرے نے بعض امور عمل کا کہ انہام دوسرے نے بعض امور عمل کا کہ اس بھی اور کا اور دوسرے نے دوسرے نے دیوں یا ایک نے بعض امور عمل اور دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے بعض امور عمل کا کہ اور اور عمل کے دوسرے نے بعض امور عمل کا کہ انہام دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوس کے کو کی اور دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے نے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے نے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے بور کی کا کھی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسر

پس اگراس نے مطلق چوڑا ہوتو دونوں اس میں وصی ہوں کے اور اگراس نے خسوصیت کردی تو تخصیص کے موافق ہو
گا اور اس کو یوں لکسنا چاہئے کہ قلال کو اپنے قرضدا واکر نے کے واسطے فاصنۂ وصی کیا کہ بعد اس کی موت کے اس کے قرضے اوا
کرے مواسے دوسرے کا موں کے اور قلال کو وصی کیا کہ فاصنۂ اس کی وصیتیں نا فذکرے مواسے دوسرے امور کے تاکہ ہرایک
اس کا م میں بعد ل وافساف قیام کرے جس کی اس کو وصیت کی ہے ہیں دونوں نے اس بات کو بالمواجہ قبول کیا اور قلال کو بعد
موت اپنی کے ہر مال جس کی تھا ھے کے واسطے اور اس کے مصار کے گی پر وافت کے واسطے فاصنہ و کیل کیا نہ اس کے مواسے
دوسرے امور کے لئے اور قلال کو اپنے تمام متر و کہ شہر قلال کے جس و دین کے واسطے فاصنہ و کیل کیا نہ اس کے مواسے
دوسرے امور کے لئے اور قلال کو اپنے تمام متر و کہ شہر قلال کے جس و دین کے واسطے فاصنہ و کیل کیا نہ اور اس کی
دوسرے امور کے لئے اور قلال کو اپنے تمام متر و کہ شہر قلال کے جس و دین کے واسطے فاصنہ و کیل کیا نہ اور اس کی
دوسرے امور کے لئے اور قلال کو اپنے تمال میں وصی کیا تو وہ اس کے مال واو لا دکاوسی ہوگا اور اگر ایک فیص حاضر کو دوسرے امور کی تاہم میں کہ اس کے مواسے دوسرے امور کی تعین ماشر کو وہ کیا گھوٹس حاضر کو میان کیا گھوٹس حاضر نہ ہوگا ہی وہ تی اور اپنے تم میاں تک کہ قلال کو ایسے میاں تک کہ قلال واول کیا ہے اور اپنی جنوبی نا فذکر کے اور جب وہ آ جائے تو وہ تی وہ میں ہوگا ہی وہ تی اپنے آ جائے کے بعد بعد ل وافسا ف اس کی وہ تی ہو کہ کیا تاکہ دیس بیل وہ تی اپنے تاکہ بیسب جب تک کی عواس کی جو کوئی مرج وہ کیا تم اور میں مواسم بیلی تکور میائے یا مرتب ہو جائے یا مرتب ہیں اور این میں ہے کوئی مرج اسے تو ان میں ہے کوئی مرج اس کے یا مرتب ہو جائے یا سے ترک اس میں مواسم ہوگی کیا در ان میں ہے کوئی مرج اسے تیا مرتب ہو جائے یا سے ترک کے امور میں کام امرام میائی ہو جائے یا مرتب ہو جائے یا سے تو ان میں سے باتی کو دوسر سے کیا کو دوسر سے کوئی مورت کے امور میں کام امرام کیا تاکہ دوسر سے باتی کو دوسر سے اس کوئی بدون دوسر سے کیا کہ دور سے کے امور میں کام اور کیا مورک کیا ہو اس کیا تاکہ دور سے کے بات کور اس کی کوئی مور کیا ہو تو اس کے امور میں کور میائی ہو گوئی ہوئی کور کور کیا ہوئی گوئی ہوئی کور کور کے کام کور کور کور کیا ہوئی کور کور کور کور کیا ہوئی کور کور کور کور کور کور کور کیا ہوئی کور

ولا پے تقرف حاصل ہوگی وہ اس سب امورش بعدل وانصاف کا م انجام دے اور سعوں نے اس ہے اس وصابت کو تبول کیا۔

نوع دیگراگرا کیک شخص نے حضر ش ایک شخص کو وصی کیا گھراس موصی نے سنر کیا اور سنر ش مرگیا اور ایک دوسر سے شخص کو وصی کیا تو ایک کے کہ ذید نے بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے حضر ش چند وصیت کی تعین اور عمر و کوا پی موت کے بعد اپنے تمام امور کے انجام وہی کے واسطے وصی کیا تھا اور اس وصابت کا ایک وصیت نامہ بتاری قلال بگوائی وہی کے واسطے وصی کیا تھا اور اس وصابت کا ایک وصیت نامہ بتاری قلال بگوائی مجا عت گواہان عاد ل تحریک یا تھا گھراس کو سنر پیش آیا اور اپنے وصی ند کور کے پاس فائر بہوا اور سنر ش اس کو موت پیش آئی کی مواجد وہی ند کور کے پاس فائر بہوا اور سنر ش اس کوموت پیش آئی کی اس کو ضروری ہوا کہ کی دوسر ہے کو وصی کر ہے اور اس کو ضروری ہوا کہ کی دوسر ہے کو وصی کر ہے اس سنر کے مال سے تبائی ش جو اُس نے وصیت کی نافذ کر ہے گھر ایکی کی دھا ظت کر ہے اور اس کی جب کے بعد ال وانصاف اس کی اور اس کے پہلے وصی کو جس کو حضر شروص کیا ہے بہر دکر و سے تا کہ وصی اوّل بدون آفتہ و تبدل کے بعد ال وانصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے اور اس وصی کو جس کو حضر شروص کیا ہے بہر دکر و سے تا کہ وصی اوّل بدون آفتہ و تبدل کے بعد ال وانصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے اور اس وصی کو جس کو حضر شروص کیا ہے بہول کیا۔

نوع دیگرا سے دار کے فرید کے بیان میں جس کے فرید نے کے واسطے موسی نے فرید کر کے اس کی طرف سے وقف کر وینے کی وصیت کی تھی۔ زیدوصی عمرو نے جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کے واسطے بوصیت صیحہ ثابتہ وصی ہے اس موسی کے تہائی مال سے اس کی طرف سے وقف کرنے کے واسطے بھکم اس کی وصایت کے قلاب سے تمام چیز فدکورہ و یا خریدی تا کدموصی ک طرف سے اس کو ہر وجو ومعلومہ جن کے واسطے اس موسی نے وصیت کی ہے وقف کرے اور وہ تمام دارمشتملہ چنین و چنان واقع مقام کذامحدودہ بحدود کذا ہے ہیں اس مشتری وسی نرکورنے اپنے موسی کے واسطے بھکم اس کی ومیت کے اس کے تہائی مال ہے ہیہ تمام دارمحدود و ذكور واس بالع مع اس كے صدودود عقوق بهال تك كه باجى قبضه كے بيان تك ينج يس لكے كداوراس بائع في اس مشتری ہے تمام بیٹن فرکوراس مشتری کے بیسب اسے موسی کے تبائی مال سے اداکرنے سے لے کر قبضہ کیا آخر تک بدستور معلوم تمام كرے اور كا ہائ تحرير من مشترى كے اقرارے شروع كياجاتا ہے كە كوابان مسيان آخرتحرير بذاسب كواہ ہوئے كەزىد نے مرو کواپنی موت کے بعد اینے تمام امور کے واسطے بوصیت صححہ وصی کیااس نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلال سے تہائی مال اس موصی ہے بوجداس کی وصیت کے کہ بوجو و معلومہ جن کا اس نے اپنے وصیت نامہ میں ذکر کیا ہے وقف کیا جائے تمام داروا تع مقام فلان خریدااور اس وصی نے اقرار کیا کہ میں نے اس بائع سے تمام بدوار مع اس کے صدود کے تہائی مال اس موسی سے بوجداس کی ومیت وقف کے خربدااوراس بالع نے ان سب میں اس کی تصدیق کی اور تحریر کوتمام کرے اور مجمی اس تحریر میں اقرار بالع ے شروع کیاجاتا ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے تمام داروا تع مقام فلاں کوومی فلاں کے ہاتھ جواس کی موت کے بعداس کے تمام امورکو بوصیت صححه وسی بفروخت کیااوراس موسی نے اس وسی کوومیت کی تھی کہ بیداراس کے تہائی مال سے خرید کر کے اس کی طرف سے اس کووقف کر دے اور تحریر کوختم کرے دجہ دیگر آ ککہ فلاں وصی فلاں نے جو ثابت الوصایت ہے ایے اس موسی کے مال ے بیجداس کے علم کے کداس نے اپنی زندگی میں اس کو علم دیا تھا کداس کی وفات کے بعداس کی طرف ہے اس کو بوقف سی واگ فقروں یر وقف کرے ثرید کیا بنا پر شرط اس وقف کرنے وار کے جس طرح اس نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا ہے بدون اس کے کہ یہ وقف اس بچے میں شرط ہوقلاں سے خربید البس اس وصی نے اس کو وقف کے واسطے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بدون اس کے کہ بیہ وقت اس بچے میں شرط ہوئے تمام داروا قع موقع فلاں اور اس کے صدو دوبیان کردیے پہاں تک کہ اس تحریر تک بینچے کہ اور اس با تع نے

تمام یے من اس مشتری کے اس کو بیسب اس موصی کے مال سے اوا کرنے سے لے کروصول کرلیا اور تحریر کو تمام کرد ہے۔ نوع دیگراگر وصی نے کوئی ہردہ واسطے تقرب کے فریدا۔ فلاں وصی فلاں نے بھکم اپنے موصی کے جس نے اس کو تھم کیا تھا کہ اس کے تہائی مال سے خرید سے فلاں سے اس کو فرید کیا اور حال یہ ہے کہ فلاں نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس کے واسطے ایک ہردہ واسطے قواب کے غلام یا بائدی بعوض اس قدر ممن کے جواس میں نہ کور ہے فرید کر کے اس کی طرف سے آزاد کر ہے ہیں اس وصی نے فلال سے اس وصیت کی وجہ سے اس فرض سے تمام مملوک مسمی قلاں اور اس کا حلیہ بیان کرد ہے موصی کے تہائی مال سے فرید اتا کہ اس کو آزاد کرد ہے چر باہمی قبضہ و قفر آن وضان درکتے تر کر کے۔

اگر جاجی بسبب دشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سب سے محصور ہوا 🖈 نوع دیگروسی کے غلام فروخت کرنے کی تحریراس طرح ہے کہ زید نے عمرو سے جو بکر کاوسی ہے اس سے تمام مملوک مسمی فلاں خریدااور بیملوک اس مومی کا تھا اور حال ہیہ ہے کہ اس مومی نے اس وصی کو ومیت کی تھی کہ اس کوبطورتسمیہ عنق فروخت کرے پس اس کواس کے ہاتھ ہے ای طور پرفیرو خت کیا جس طرح کداس میں ندکور ہے پس اس مشتری نے اس ہا کتا ہے تمام ہیہ مملوک مسی معین اس قدر درم کے وض بلور ہے سیح مثل کے مسلمان کے بدست برا درمسلمان خریدا تا کداس کوآ زا دکرے پھر باہمی قبضہ کا ذکر کرے وتح ریکوختم کر ہے توع و میکر اگر وارمعین کے واسطے تخص معین کی وصیت کی تو کیسے کہ ریتح ریر وصیت فلال برائے فلال ہے کہ اس کے واسطے اپنے تمام داروا قعد شہر فلال کے مفصل مع حدو دبیان کرد مے ماس کے تمام حقوق الی آخرہ پومیت صححہ مطلقہ قطعیہ جائزہ خالیہ از شروط مفسدہ و معانی مبللہ وصیت کی درحالیکہ بیددار ندکوراس کے تبائی مال سے برآ مد ہے اور برطرح کے قرضے سے خالی ہے اور ایسے بی حق غیر سے خالی ہے حتیٰ کہ اس کی صحت سے مانع ہواور یہ ومیت بغرض صلر قرابت واحبان بجانب موسی لدوتقریب به بروردگارتعاتی شاند بزربیدایسے مل کے جس کے داسطے اس نے تعریف کی ہے کہ اقربا کے واسطے ومیت کرے اور پامیدحسول تو اب روز قیامت ہے اور اس موصی لدنے اس ومیت کوئیل وصیت بذایں بالشافه بھو ل سیح قبول کیا اور حال یہ ہے کداگر اس مومی کوامروزموت آئے تو بیمومی لدامروز اس کا وارث نبیں ہوسکتا ہے اور اس مومی نے ومی یا وارث کو جواس کی موت کے بعد اس کے قائم مقام ہوگا کیا کہ بیکل دار اس مومی لہ کو بھکم اس وصیت کے بتسلیم سیجے سپر دکرے اور اس بات بران لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخر تحریر میں اپنی گواہی شبت کی ہے بعد از انکہ بدومیت نامدان کوالی زبان میں یڑے کرسنایا گیا کہ انہوں نے جان لیا اور اقرار کیا کہ اس کو سمجھ لیا ہے الی حالت میں اقرار کیا کہ اس کی عقل ٹابت اور اس کے تقرفات بھے وجوہ جائز تے اور تحریر کو فتم کرے ۔نوع دیگر اگر وسی نے کسی مخص کو مال دیا کہ میت موسی کی طرف سے نج او اکر ہے تو تکھے کہ پیخر ہروہ ہے کہ جس پر مواہان مسمیان آخر تحریر بنداسب شاہر ہوئے ہیں کہ زید وصی عمرو نے جوعمرو کی طرف سے ا بت الوصايت ہے بلوع خودا قرار كيا كه اس متوفى عمرونے اس كودميت كي تقى كه اس كى وفات كے بعد اس كے تبائى مال سے اتے درم نکال کرا یہے مرد عفیف این کودے جس نے اسے واسلے تج اسلام ادا کیا ہو ؟ کداس موصی کی طرف ہے اس سے محر ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے مجے کرے پس ان درموں میں ہے اپی آیدورونت میں خرج کر ہے اور اس موصی نے اس فلال کومرد عفیف امین عج اداکرنے پر قادر پایا اور بیانے واسطے حج کر چکاہے ہی بیال اس کودیا کداس میت کی طرف ہے ہروصف ندکور تج کرے اور اس فلاں حاجی نے بیامراور بیرونیا اس کی طرف ہے بھو ل سیح قبول کیا اور اس موسی کے وارثوں نے جوفلال و فلاں ہیں باقر ارتیجے قرار کیا کہ بیسب جواس میں نہ کور ہے تق درست ہے اوران لو گوں نے اس تعل کی جواس موصی میت اوروسی

نے کیا ہے جن جان کراجازت وے دی اور بیا قرار کیا کہ یہ مال میت کے تہائی مال ہے برآیہ ہوتا ہے اور ان سب لوگوں نے ا بنے او پراس سب معاملہ کے گواہ کردیئے اورتح برکوتمام کرے۔وجہ دیگرسب گواہ ہوئے کہ زیدوصی وعمرونے جوعمرو کی طرف ہے بوصایت صحیمہ ٹابت الوصایت ہے اس موصی کے تہائی مال ہے اس قدر مال بکر دیا اور اس موصی نے اس زید کو ومیت کی تھی کہ اس قدر مال کسی مردا مین عفیف تقد کوخود پیند کر کے جس نے اپنی طرف ہے بچ کیا ہواس قدر مال دے دیے اکہ و واس موسی کی طرف ہے برومف ذکور جج اداکرے اور بیمومی اس ومیت برمر کیا اور تا دم مرگ اس ہے رجوع نہیں کیا اور نداس میں کچھ تغیر کیااوراس قدر دراہم اس کے تہائی ال ہے برآ مرہوتے ہیں بس اس وسی نے اس مض کہ جس کو بدورم دیتے ہیں پند کیا کونکہ اس کواس نے ای مفت کا بایا جو ند کور ہوئی ہے ہی اس کو بیدر اہم ویتے کداس موسی کی طرف سے فلاں شہرے عج کرے اور بد شہراس موضی کا وطن ہے جس جس میں و ومراہے ہیں ان درموں میں ہے اپنی آید ورفت میں اس شہر تک بطور معروف بدون اسراف و بجیلی کے اپنے کھانے پینے ولیاس وسواری و جملہ ضروری چیزوں میں خرچ کرے اور میقات ہے احرام باند ھے اور تمام مناسک جج موافق فریضه الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے اوا کرے بدین شرط که اگر اس نے اس قر ار داد ہے نالفت ی تو بعدر دخالفت کے اس میں سے ضامن ہوگا ہیں اس نے ای شرط پر اس سے ملے کران درموں پر قبضہ کر لیا اور بدین شرط کداگر ان درمول یں اس کواس موصی کے قرض خواویا کسی وصی یا وارث یا حاتم پاکسی زیردست وغیرو کسی آ دی کی طرف ہے کوئی درک جین آئے تو اس وسی پر واجب ہوگا کہ اس کو اس ہے خلاص کرے یا بقدراس درک کے اس کے واسطے ضامن ہو بضما نت صیحہ منانت کرلی اور بدین شرط که اگریدهای بسبب دخمن یا مرض وغیره کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب سے محصور ہوا تو اس وصی پرواجب ہوگا کہ الی صورت میں جس طرح ہدی وغیر انجیج کر چھوڑ اتے ہیں تا کہ امرواجب ے ذرح کر کے خلاص ہو جائے اوراس ماتی پر اللہ تعالی کا عہدو جناق ہے کہ اپنی طرف سے خمرخوائی کے ساتھ کوشش کرے کہ بیرجج بروصف ندکوراد ابو جائے مجروونوں نے بل افتر ان واشتغال بکاو دیگر کے ہرایک نے دوسرے کےمواجہ میں بیٹنان و درک بوری قبول کی پس بیٹنام درم اس حاتی کے قبضہ میں بدین وجہ ندکور ہیں بدین شرط کہ اگر ان درموں میں ہے اس حاتی کے فارغ ہوکراس شہر تک والیس آئے کے بعد کچھ باتی رہاتو اس وصی کوواپس دے گا کہ وہ منیت کی طرف سے میراث میں داخل ہوں مے اور اگر ان درموں میں اس عاتی کے نفقہ میں کی پڑے تو اپنے مال ہے بدین شرط خرج کرے گا کداس موصی کے تہائی مال میں ہے اس وصی ہے واپس لے گا اورتح برکوتمام کرےاوراگر بیچے ہوئے درم ماجی کے واسطے کروئے ہول تو تکھے کہ جو پکھان درموں بیں ہے اس ماجی کے واپس آنے کے بعد باتی رہیں و ومومی ندکور کی طرف ہے اس ماتی کے واسطے بطور ومیت ہوں مے اور اگر اس ماتی کے واسطے وصی کی طرف سے اس کے تھم سے کسی نے کفالت کی تو لکھے کہ فلاں اس وصی کی طرف سے اس کے تھم سے اس حاجی کے واسطے تمام اس چیز کا جو بوجد درک ند کوراس وصی پر واجب موضامن ہے۔

بدین شرط کدان دونوں میں ہے ہرائیک دوسرے کی طرف ہے دوسرے کے تھم ہے تمام اس درک کابضمانت سے جہام اس میں ہوا جس می فساد و خیار نیس بدین شرط کداس جاتی کو اگر بیدرک پہنچ تو جا ہے دونوں کو اس سب کے واسطے ماخو ذکر ہے اور با ہے دونوں میں ہم آبیک کو جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے مرة ابعد اخری ان دونوں میں کسی کو ہر ہے نہ ہوگی اللّا جب کہ بیسب اس حاتی کو دونوں میں ہم آبیک کو جس نے دوسر ہے تھی افتر اللّ جس کہ بیسب تبول کیا اور اگر حاتی کی طرف سے کوئی شخص ضامی ہوا دوسر سے ہے دوسر سے کے مواج ہمیں بیسب تبول کیا اور اگر حاتی کی طرف سے کوئی شخص ضامی ہوا درصور جیکہ میا تی مذکور ظلاف شرط کر ہے تو تھے کہ اس حاتی کی اطرف سے اس کے تھم ہے اس وص کے واسطے

فلال جن تمام اس چیز کا جو بید خالفت ندکورہ کے اس حاتی پر واجب ہو بضمانت صحیحہ جائزہ جس جی فساد و خیار نہیں ہے ضامی ہوا

بدین شرط کدان دونوں جس ہے جرایک دوسرے کی طرف ہے بھم اس کے اس سب کا فیل ہے آخر تک بدستورا قل تحریر کے اور
اگر میت کی طرف ہے تح قران اداکر نے کا بھم دیا ہوتو اپنے موقع پر تکھے کہتا کہ اس میت کی طرف ہے تح وجرہ ودنوں کا قران کرکے
اداکر سے اور اپنی ذات پر آحد ورفت جی فرق کر سے اور میقات سے دونوں کا اجرام بائد ہے اور پہلے افعال عمرہ اس کے طریق پر ادا
اداکر سے اور اپنی فرات پر آحد ورفت جی فرق کر سے اور میقات سے دونوں کا اجرام بائد ہے اور پہلے افعال عمرہ اس کے طریق پر ادا
اداکر سے اور اگر میت کی طرف سے جو تی تی تھے کہ اور اس موسی نے وصیت کی تھی کہ جس شہر جی اس کا مکا بن ہے
اداک سے اس کی طرف سے کوئی تخص عمرہ و بھی اداکر سے اور ایام تھی جی ان وفوں کو اس کی طرف بھی اداکر سے پس پہلے عمرہ تنہا اوا
کر سے پس اس کی طرف سے کوئی تخص عمرہ و بھی اواکس میں موسل کے ایش افقہ جس نے پی طرف سے تاجی و کم و اداکر سے پس پہلے عمرہ تنہا واداکر سے پس اس کی طرف سے تعرہ کا احرام بائد ھے اور اکر کے پھر تی اور اکا سے بی کوئی مورور سے سی ابھی رفت و آحد جس اپنی رفت و آحد جس اپنی رفت و آحد جس اپنی دی اس و فیرہ حواد راس و خیرہ و اور اس جس میقات تک پہنچھی تو وہاں سے تباع و کا احرام بائد ہے اور اس و خواد راس کی طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت کے افعال اس کے طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت کی اس کے طرف تے برائی کی طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت اللہ کے اس کے مارک کے دراس کی طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت اللہ کو کہ اس کے مارک کے دراس کی طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت کی تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت سے دور اس کی طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت سے تباع کی کا حرام کی دائل کے دراس کی طرف سے تباع کی کا احرام بائد ہے اور موانی شریعت سے دور اس کی مارک کے دراس کے دراس کے دور اس کی طرف سے تباع کی کا حرام کی دراس کی طرف سے تباع کی کا حرام کی کا حرام کی کی دراس کے دراس کی طرف سے تباع کی کوئی کی کا حرام کی کا حرام کی کا حرام کی کوئی کی کا حرام کی کوئی کی کا حرام کی کوئی کے دور کی کی کی کی کی کی

تحتع حاصل ہونے کے شکریہ میں اسکو جو قربانی میسرآئے اسکی قربانی کا اسکوا فقیار دیا جاتا ہے جا ہے۔ اپنے مال سے قربانی کر سے یا اپنے رفیقوں وساتھیوں کے مال سے آگر دوسر سے کواس تج و محرہ کے اواکر نے کی اجازت دیے کا افقیار دیا ہوتو تحریر کے کہ اور اس میت کی طرف سے اس تج کرنے والے کواس و می نے اجازت دے دی کداگر اس کو مرضیا آفت یا ایسا کوئی سب چیش آیا جس سے وہ اس کام کو پورا کرنے سے عاجز ہواتو اسکوا فقیار ہے کہ جو مال نہ کوراس کو دیا گیا ہے اس میں سے جو باقی رہا ہووہ و سعید یا جو پھھ اسکون کی فراس کو دیا گیا ہے اس میں موجی کو وہ بہتد کرے کدہ و میت یا جو پھھ اسکون کی فر ایس کے وہ ان وقت اواکر سکا ہے ہی اسکوو سے کر تھم کرے کہ وہ اواکر سے اور اس کو اپنے قائم مقام کر دیے اور اسکوا جازت کی طرف سے جج و قر ان وقت اواکر سکتا ہے ہی اسکوو سے کر تھم کرے کہ وہ اواکر سے اور اس کو اپنے قائم مقام کر دیے اور اسکوا جازت دیا ہے۔ کہ یروصف نہ کورا پی ذات پرخرج کر سے اور اس کو سے اس سب کو بالمواجبہ منظور وقبول کیا اور تحریر کوئنا م کردے کذا فی الحیط وقت کی بھرٹ ور دیکر کر کے گھا کہ بھر سے کہ یوسٹ ور دیکر کی گئر ہیں۔

عاريتوں والتقاط (۱)لقطهٔ کی تحریرات میں

اگرزید نے عمرہ سے ایک دارمستعارلیا اور عمرہ نے جایا کہ لکھ کرائی مضبوطی کر لے تو امام محمد نے کتاب الاصل میں اس کی صورت یو ل تحریر فرمائی ہے کہ میتج ریر برائے فلال بن فلال لیعنی معیر مسلی زید بن خالد از جانب عمرہ بن بکرمسعیر کے بدین مضمون ہے کہ تو کہ تیری ملک واقع شیر فلال محدودہ بحدودچنین و چنان ہے۔ایسائی امام ابو حنیفہ وان کے کرتے ہے۔

<sup>(</sup>۱) پراہوایال و چیزافعالین ۱۲

القط محتعلق تفصيل و كيض كري التي جلد سوم ملاحظه جو

<del>یں حیار مسئلہ میں اس طرح اختلاف علم را تو امام خصاف و طحاوی نے اس طرح لکھنا اختیار کیا تا کدمسئلہ اجما می ہوجائے پھر</del> امام محد نے فرمایا کہ لکھے کہ تو نے مجھے ویا اور میں نے تھے سے لے کر تبعنہ کرلیا اور بید تبعنہ بتاریخ فلاں ماوفلاں سندفلاں واقع ہوا ہی امام مجر تتحريم بضدك وقت بي ذكر تاريخ لكها اوراس واسطى ايها كياكتهم عاريت من علا ومخلف بين بهن بهار علاء ك نزد یک عاریت امانت ہے اور امام شافق کے زدیک مضمون ہے ہی وقت بعندے تاریخ تحریر کرے تاکداگر ایسے قاضی کے سامنے مقد مد چیش ہوجس کے زوریک عاریت مضمون (۲) ہوتی ہے تو اس کومعلوم ہوجائے کہ کس وقت سے بید چیز اس کی منانت عمل داخل ہوئی تھی اور اگر مستعیر نے جا ہا کہ معیر سے اپن سکونت کے واسطی تحریر کرائے جواس کے باس رے تو کی کرتح ریکرے کا سومشار کے نے فر مایا کہ متعیر کوتر رکی حاجت فظ اس غرض سے ہوتی ہے کہ معیر اس پر بیدومونی ندکرے کہتو بدون مقد کے اس میں ساکن ہوا ہے اور وونوں ایسے قامنی کے سامنے مرافعہ کریں جس کا نہ ہب یہ ہوکہ بدون عقد کے پھر منفعت کی تقویم ہوتی ہے بعنی ان کی قیمت لگائی جاتی بيس ومستعير يراجرالش كاعم ديديدا يطرح الراس كى سكونت عدمتهدم بواتو مالك اس عضان في الراس كى سكونت ے مندم ہوا ہے پس اس تحریر کی صورت یہ ہے کہ یتحریر از جانب فلا اس بن فلا ال یعنی معیر کی طرف سے فلا ال بین فلا ال یعنی مستعیر کے واسطے بدین مضمون ہے کہ میں نے تھے کوایے اس دار میں جوفلاں محلّہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ بیں بعاریت اس شرط پر ساکن کیا ہے کہ تو خوداس میں رہے اور جا ہے جس کوسا کن کرے اور میں نے تیرے سپر دکیا اور تو نے مجھ سے لے کر قبضہ کرلیا فلال الربخ فلاں ماه فلال سندميں قبضه بوا اور منافرين اللشروط لكيت بيل كدية تحريره و ب جس ير كوابان مسميان آخر تحرير بذا سب شابد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں ہے تمام داروا قع موقع فلال محدود ہ بحدود چنین و چنان ایک سال کامل غرہ ماوفلال سنہ فلال ہے آخر ماہ فلاس منظال تک کے واسطے اس غرض سے مستعارلیا کہ اس وار نہ کورہ میں بیستعیر خودر ہے اور جوجا ہے اپنی چیزر کھے اور اپنے عیال اورائي مملوك ونوكروں كوبسادے اورائي مبمانوں كور محاور سوائے ان كے سب لوگوں ميں سے جس كو يا ہے ر محے يهال تك كه ید مت ندکور و مقطعی ہو جائے کہی فلاں ما نک نے اس کو بیسب اس شرط ندکورہ پرمستعار دیا اور فلاں مستعیر ندکور نے بیسب فلاں ہے۔ تو ارسکونت اقول اس بیس بھی تامل ہے اس لئے کہ او بارہ آندی کر سے مکان کونقصان مینچا ہے احب محرر ہے نیس مینچا جس کا بیان اجازے میں گذر چکا (۱) لیعن میں نے تھے عاریت ویا تا کرانے ۱۳ 💎 💎 💎 پروفت کف اس کی منوانت واجب ہوگی ۱۹

معیر کے اس کو خالی از ہر مانع سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا ہیں بیعادیت کا مال اس معیر کے قبضہ میں اس عاریت نہ کورہ کے سب

ہو گیا بدون اس کے کہ یہ معیر اس عاریت کی وجہ ہے اس دار محدودہ میں معیر پر کسی حق ہوا ور معیر مقرلہ نے اس کے اس
اقر ارکی تعدیق کی اور تحریر کو ختم کرے اور اگر کسی نے دوسرے ہے کھوڑ استعاد لیا تو مالک کے واسطے تحریر کرے کہ فلاں لیسی مستعیر
نے بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے فلاں بینی معیر ہے ایک کھوڑ اموصوف بدین صفت مستعاد لیا تا کہ اس پر سوار ہو کر بروز فلاں از
مقام فلاں تا مقام فلاں جائے اور والی آئے بدین شرط کہ اس کو سالم از آفات معیر کو جب اپنے وطن میں واپس آئے گا اور اس نے
فارغ ہوجائے گا واپس ملے گا پس فلال نے اس کو اس شرط ہے مستعاد لیا اور مستعیر نے اس پر قبضہ کرلیا ہیں اس کا قبضہ تھکم عاریت ہوا
اور در حالیکہ و واس معیر کی ملک ہو اللہ تعالی اعلم کذائی الذخیرہ۔

فعلى بس وووى

## ودائع کے بیان میں

و د بیت کی صورت میں تحریر کرے کہ اللاں نے بطوع خود بھہ و جوہ اپنے جواز اقر ارکی حالت میں اقر ارکیا کہ ذید نے اس کے پاس چنین و د بیت رکھی بدین شرط کہ بیمودع اپنے بیت میں اس کی تفاظت خود کرے اور اپنے عیال میں جس پراعتا د ہواس سے حفاظت کرائے اور کسی اجنبی کونہ دے اور اس کو اپنے قبضہ سے خارج نہ کرے اور مقام غیر مضبوط و محفوظ کی طرف بلاضرورت نتفل نہ کرے بدین شرط کہ اگر اس کو تلف کر ویا یا ضاکع کر دیا یا اس میں مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا اور اس نے تمام میدود بعت اس کی اس کو

<sup>(</sup>١) شاخت جس طرح تقم لقط من زكور ب

فتاوی عالمگیری ..... جلدی کی کی (۲۵۲ کیکی کتاب النروط

بطریق حفاظت سپر دکرنے ہے اسپر قبضہ کر لیا اور بدین شرط کہ جب بیمودع اس کوطلب کرے گا تو اس کو بعینہ واپس وے گا جا ہے جس وقت طلب کرے خواہ دن یا رات میں کوئی تعلل نہ کرے گا اس کوواپس ہی دے گا اور بیبتاریخ قلاں ماہ فلاں واقع ہواہ انڈرتعالیٰ اعلم کذانی الذخیرہ۔

فصل بسن و موم

### ا قاربر لیے بیان میں

اس نصل میں چندانوائے شامل ہیں اوّل آئکہ دین مطلق حالہ کا اقرار ہو۔ زید نے بطور رغبت خودا بی صحت و ثبات عقل و بمه وجوہ ازتصر فات کی حالت میں جب که اس کوکوئی مرض وعلت وغیرہ مانع صحت اقرار نہ تھا بیا قرار کیا کہ اس براس کے ذریحرو کے اس قدر درم یا دینار جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں قر ضدلا زم دخق واجب بسبب سیح حالہ غیرمو جلہ ہیں کہ ان کا جب جا ہے جس طرح چاہے مطالبہ کرے زید کوان ہے کوئی ہرات نہ ہوگی الا ای طرح کہ بیمال ندکور زید کی طرف ہے اس عمرو کویا جواس کے قائم مقام ہووکیل یاوسی یاوارٹ کو کانتی جائے اورزید کی کوئی جہت جس ہےاس کے ذمہے اس مال کا دفعیہ ہوساعت نہ کی جائے گی لاَ اس وقت کے زید کی طرف بید مال ندکوربطوع ندکور عمر و کو حاصل ہو جائے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی تقید بیں سیح بالمواجہہ و بالشافيه كى اور بيفلال تاريخ واقع ہوايا اس طرح تحرير كرے اوراس كى طرف ہے اس مقرلہ نے بيا قراراس كے واسطے اس مال خاكور كا بعنبول سیح قبول کیااوردونوں نے اسپنے او پراس سب کے وہ لوگ گواو کر لئے جنہوں نے اپنانام آخرتحریر بندا میں ثبت کیا ہے بعد از انکہ میضمون ان کوالی زبان میں پڑھ کر سنایا گیا جس کوانبوں نے جان لیا اور اقر ار کیا کہ ہم دونوں نے اس کو مجھ لیا ہے اور اچھی طرح اس کوجان مکتے ہیں اور بیہ بتاریخ فلاں واقع ہوااوراگر بیان سبب لکھنا جا ہاتو کا تب اس کوتحریر کرے اور سبب بہت ہوا کرتے ہیں از انجملہ یہ مال جمن کسی داریا فرس یا متاع یا غلام کا ہوجس کو قرض دار نے اُس ہے خریدا ہے تو قر ضدلازم وحق واجب لکھنے کے ساتھ لکھے کہ بیہ حمن فرس یا داریاغلام ہے جس کواس مقرنے اس مقرلہ ہے بعوض سیح خرید کراس سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور اُس کود کھے لیا ہے اور اُس برراضي ہوگیا ہااوراس برشن مقرر ہوگیا ہاور أس كواچھى طرح و مكھ جمال لينے كے بعدا ہے باكع كوتمام عيوب بيتے سے برى كرويا ہے بیٹمن حالہ غیرمو جلہ ہے اورا گرخمن موجل ہوتو کھھے کہ موجل تا ماہ قلال یا تا سال فلاں یا تا دوسال کا ل قسری جب واقع ہواوراس مقرله كويدا فقيار نبيس بكداس معياوك اندراس بصطالبه كراور بعدميعادة جانے كاس كوافقيار بكه جب جا ہے جس طرح عاب مطالبه كرا المقركوال ميكى طرح بريت الى آخره\_

اس مقر نے اس مقرلہ ہے اس مجھ کوجس وقت عقد نے واقع ہوئی ہے بلا تاخیر وصول کر لیا اور قبضہ کرلیا اور ہم نے عقد نے واقع ہونے کے وقت قبضہ ہے جو نے کا تذکرہ اس واسطے لکھ ویا کہ امام اعظم کا غرب یہ ہے کہ اگر کی نے کوئی چیز کی قدر ورموں کے یوش ہو مد والک سال خریدی اور سال معین جنہ کیا تو میعاد کا اعتبار اُسی وقت سے شروع ہوگا جس وقت مجھ پر قبضہ واقع ہو اس کے بعد واقع ہو وقت نے کے واقع نہ ہواور اگر شن قبط وارا واکر ناتھ ہرا ہوتو اس کو ترکر و مے مثلاً لکھے کہ موجل اگر چہ قبضہ ماہ چیونسطوں پر کہ ہر قبط بالغ کو اس قدر اواکر سے گا اور اگر سے جا کہ کی قبط میں تاخیر ہونے کے وقت باقی مال فی الحال واجب سے قبل الحرام ہو ایک تاب ہرا ہوئی الحال واجب کی میعاد ہوا اس کے بیراس کی میعاد ہوتا ہے ہو اس میں ہے ہیں اس کی حرام ہوئی الحال میں ہے ہیں اس کی میعاد ہوتا ہے والے انہ کہ کی میعاد ہوتا ہوئی اس میں ہے ہیں اس کی حرام ہوئی الحال میں ہے ہیں اس کی میعاد ہوتا ہوئی تا میں ہوئی فی اسر ہوئی جا سے فائل الا

الاداہوجائے قو تھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ کی قسط کے اداکا وقت آیا اور اس نے تاخیری اور ایک قسط کو دوسری قسط میں داخل کر دیا تو سب مال اس پرنی الحال واجب الاداہوجائے گا اور قسط بندی باطل ہوجائے گی اور یہ کھے دے کہ بدون اس کے کہ یہ بات بج میں شرط ہواس واسطے کہ تج میں اگر ایک شرط ہوتو تھے کو فاسد کرے گی اور خملہ اسباب کے قرض ہے لیس تھے کہ قرضہ لازم وقتی واجب بسبب قرض سے کہ کہ تقرض کے اور خمل ازم وقتی واجب بسبب قرض سے کے کہ مقر نے اس کے سیاس کہ مقر نے یہ اللہ میں مقرف کے کہ مقر نے اس کے سیاس کے میروکر دیا اور مقر نے یہ اللہ اس سے سیاس کو دیا اور اس کے میروکر دیا اور قرض کی صورت اس سے سے کرا ہے تبعد میں کر لیا اور اس کو اپنی ضرورت میں صرف کیا اور اس مقرلہ نے خطابا اس کی تقد بی کی اور قرض کی صورت میں موجل ہونا تحرین دیکر اسے کہ ترض میعا وکو تول نہیں کرتا ہے کذاتی الحیط ۔

ا بكاح من مهر كابيان منهونا كي تصديق كرنے ہے بل يجھ باتوں كالمحوظ ركھنا 🖈

(۱) تعنی مبر منجل نکالنے کے بعد یاتی مبر ۱۴ مند (۴) مال منفولہ مین ۱۹

سوائے ایک مسئلہ کے جس کو ملحاویؓ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد فلاں بن فلاں کو بزاردرم بوعدة ايك سال قرض دي جائيس تواس مت كالقرسيح بكذاني العليريد منجله اسباب كفصب بي تو لكے كرفمه لازم وحق واجب بسبب غصب کے کداس مقرلہ سے حس ان ورموں کے غصب کئے تتے اور از انجملہ حوالہ و کفالت ہے ہی حوالہ کی مورت میں لکھے کہ بسبب قبول حوالہ قلال کے جس نے اس مقریراس قدر مال اس مقرلہ کے واسطے حوالہ کیا تھا اور کفالت میں لکھے کہ بسبباس ككراس مقرف اسمقرلد كواسط فلال كي طرف يجس يراس مقرله كاقر خداقا كفالت كي بوادا كرمورت ك باتی میر (۱) کا اقر ارتحریر کیاتو کھے کراس مورت کا قر ضداد زم وقت واجب بسبب اس مورت کے باتی اس میر کی جس پر اس سے نکاح کیا ے اور تھوڑ اوا کیا ہے کہ بیٹورت اس مقر سے اس کا مطالبہ کرے کی ہرگاہ کہ شرعاً اس مورت کا اس مال کا مطالبہ اس مقر پر متوجہ مواور اگرمقر نے اس مال کے یوش اعیان منقولہ کور بن بھی کیا ہوتو بعد اقر ارمقر وتقعدیق مقرلہ کے تحریر کرے کہ اور اس مقرنے اس قرضہ کے وض اس مقرلہ کوایے اعمان (۲) مال سے ایک مندیل بغدادی جیدجس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و قیت اس قدر ہے اور ایک تخته دیباجس کاطول اس قدر دعرض اس قدر ونعش ایسااور قیت اس لی قدر ہے اور منفوری اس کاطول اس قدر وعرض اس قدر و رنگ ایباد قیمت اس قدر ہے میسب چیزیں رہن دین اور مقرلہ کو سپر دکر دیں اور اُس نے ان سب پر قبضہ کرلیا پس میسب چیزیں بعوض اس کے اس قرضہ کے اس کے باس رہن ہیں کدان کو تا استیفائے قرضہ فرکور دوک یہ کھے گا اور بیسب ان کو ابول کی آ کھے کے سامنے واقع مواجن كانام آخرتح ريس فبت باوراكراس في مقر باس قرضه كي بابت كوئي تفيل ليا موتو اقرار قرضه وتقعد يق مقرله كي بعد تحرير كرے كداور فلاں نے اس مقر كى طرف سے تمام اس مال ندكوركى اس مقرله كو اسطے كفالت صحيحة جائز ہ نافذ وكر لى جس كي اس مقرله نے اس مجلس کفالت میں اجازت دیے وی اور تبول کیا بدین شرط کداس مقرلہ کو اختیار ہے جا ہے اس کفالت کے تھم ہے اس کفیل ہے مطالبه كرے اور ما ہاں اميل ہے بحكم اصالت مطالبه كرے اور اكرصفير پرمبر كى تحرير جائى پس اس پر اس مبر كے اقرار كى تحريجے نبيل ب بس تکاح کی حکامت تحریر کرے بس اس معراس مغیرے و مقرضہ وجائے گااوراس کی صورت بدے کدی تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح ہولایت پدری ساتھ صغیر سمی فلاں بن فلاں کے کوابان عادل کے سامنے بنکاح سمجھ کرویا اوراس صغیرفلال کے باب مسمی فلال نے اپنی عمر اس مغیر کے واسطے نکاح بولایت پدری بھول سیح قبول کیا ہی می مغیرواس مغیر کی جورو ہو گئ اور بیمبراس صغیرہ کے واسطے اس صغیر پر لازم ہو گیا۔ نوع دیکر دوآ دمیوں نے ایک فخص کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا اور دونوں میں ع عب كانات على مركاميان ميس باورشايد مقعوداتر الانكال كانوفية بواورمبرنام كي تحرير جدا كانت والله ا یون می کت می موجود سے ا ے ہرایک دوسرے کی طرف ہاں مال کالقیل ہواتو تحریر کرے کہ زیدوعمرو نے بطوع ورغبت خودا پی صحت ابدان و ثبات محقول و بھد دجوہ جواز تصرفات کی حالت میں درحالیکہ دونوں کویا دونوں میں ہے کی کوکوئی مرض وعلت وغیرہ الی ندھی جو دونوں کی صحت اتر ار ہے مانع ہے بیا قرار کیا کہ ان دونوں پر اور ان دونوں کے ذمہ بکر کے واسطے اس قدر درم قرضہ واجب و تق لازم ایسے سب صحیح ہے ہیں جس کو دونوں بخو بی جانے ہیں اور دونوں پر بکر کے واسطے ایسا اقرار لازم آیا ہے اور بیدونوں آسودہ بھرے خوش حال مالدار ہیں اس قدر راعیان و اموال کے مالک ہیں جس سے بیقرضہ پوراا دامو کرزیادہ باتی رہتا ہے بدین شرط کہ جرایک دونوں میں سے اس سب قرضہ کا ضامن و قبل اموال کے مالک ہیں جس سے بی سب قرضہ کا ضامن و قبل ہے اور اس مال کے واسطے ماخوذ کر ساور چا ہے تجا برایک کو بعد دوسر سے کے ماخوذ کر سے بہاں تک کہ بیسب مال دونوں کر لے اور دونوں میں سے کسی کو بدون مقرلہ کو اوا کرنے اس سب مال کے وقت مطالبہ اس مقرلہ کے کسی طرح ہریت و خلاص نہیں ہا دونوں کے اس مقرلہ کے کسی سب میں بالمواجہ تھد بی کی اور تحریر کوئی کرے۔

نوع دیگر اگردستاویز می قرضہ بنام ایک محف ہے ہو ہی اس نے جا باکدا قرار کردے کدیے قرضددر حقیقت فلا سمخص کا ہے اورميرانام اس من عاريت بين اس كي تحريركي بيصورت ب كدكوابان مسميان آخرتحرير بذاسب شابد موسئ كدزيد في بطوع خود اقرار کیا کہ میرے نام ہے عمرو پراس قدر مال بذر بعدد ستاویز ہے جس کی نقل میہ ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پھراس دستاویز کواؤل ہے آ خرتک مع تاریخ تحریفق کردے چر لکھے کہ فلال نے اقرار کیا کہ بیسب مال جومیرے نام ہے عمرو پراس دستاویز بھی تحریرے بیکر کا ب میرانیس باورنداورسب و میول میں سے کسی کا ہاورا گراس میں سے تعورا بکر کا ہوتو لکھے کہ اس سب قرضہ میں سے اس قدردرم بكركے بيں مير بين بين اور شقام آ وميوں بين سے كى اور كے بين اشنے درم ندكور بكر كے بملك مي وحق ابت بسبب حق لازم واجب کے ہیں جس کوز بد جانتا ہے کہ اس کے ذمہ اس کا قرار لازم آیا اور بیمال بھیشہ سے بکر کا اور اُس کی ملک ہے اور اس زید کانام اس میں بطور عاریت و بغرض معنویت بمرہاوراقر ارکیا کہ زید کے واسطے جو پچھترو نے دستاویز میں بوصف فدکوراقر ارکیا ہے اس كاعمرو ير كيرين ورعوى ومطالبكى وجد ينبيس إوريه براس مال عن تصرف كالمستحق بيديديا تمام لوكون عن يوكي اور سنتی میں ہاور بکری کو استحقاق ہے کہ اس سے بری کروے اور اس کو وصول کرے اور اس کے عوض کچھٹر ید لے اور اس کو بہد کر دے یا صدق دے دے دیاور عمر و کومہلت دے دے اور وہی اس پر مسلط ہے اور وہی اس کا ماذون ہے اور اس می خصومت کرنے کا ماؤون ہے اگرمطلوب منکر ہوجائے خواہ اس مقر کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد اور بمرکوا ختیار ہے جا ہے اس میں بذات خود تعرف كرے اور جاہے كى غير كے ذريعہ سے تضرف كرے اور جس كو ليندكرے اس كام كے واسطے وكيل كرے اور جس كو جا ہاں واسط مقرر کرے اس میں اپنی رائے کے موافق عمل کرنے کا مخارے جوجاہے کرے سب اس کورواہے جب جاہے جس طرح جاہے اور ہرگاہ ما ہمرۃ بعداخری تصرف کرے اس مقر کا اس سب میں یا اس میں سے کسی برو میں کوئی حق نہیں ہاور اس مقر کواس کے یری کرنے ووصول کرنے و ہبدکرنے وغیرہ کسی بات کا اختیار نہیں ہے اور نہ کسی وجہ ہے کوئی قدیم و جدید دعویٰ ہے اور جوتصرف اس من مقر کی طرف ٹابت ہوا ہواوہ باطل ومردود ہے اور مطلوب پر قرضہ ند کور بحالہ ٹابت ہوگا اور اگر اس قرضہ ند کوریا اس میں ہے کی جزو پراستحقاق ثابت ہوتو بیمقراس مقرلد کے واسطے ضامن ہوگائ واسطے کداستحقاق اس میں جہی ہوسکتا ہے کداس مقرکی طرف ہے اس بیں کوئی سبب حادث ہوا ہواور بمرنے اس کے اس سب اقرار کی بالمواجہ تقعد بق کی اورتحریر کوتمام کردے نوع و گیراقرار وصول یا بی قرضہ۔فلاں نے بعلوع خود اقرار کیا کہ اُس کا فلاں پر اس قدر حق واجب بسبب سیح تمااور ہم دونوں نے اس کے واسطے ایک دستاویز مزین مجوابی کوابان عادل بدین مضمون اس بر کواه کر دینے کے واسط کھی تقی اور وہ اس کے یاس تقی اور اس نے اس فلاں

ے تمام یہ مال جواس میں ندکورتھا تمام و کمال پورابورا بحریا یا بدین طریق کہاس قرض دار نے اس کو بیسب مال تمام و کمال دے دیا اوراس نے قبضہ کرلیا اور بعداس وصول یا بی کے قرض دار نہ کور بالکل بری ہو گیا اور ستاویز اس مال کی جواس کے پاس اس مال کی اس معنص کی اقراری تھی اُس کے پاس سے ضائع ہوگئی ہے ہیں اگر اس کو بھی کسی وقت تکا لے تو و و باطل ہوگی اس کے ذریعہ ہے اس کے واسطے اُس فلاں پر کوئی جمت نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی وقت بھی یا اس ہے وکیل یاوسی یا وارث نے اس دستاویز کے ذریعہ ہے اس مال کا یا اس میں ہے کچھ مال کا اس کا اس فلاں پر دعویٰ کیا تو یہ خود اس دعویٰ میں اور جو اس کے قائم مقام ہواس دعویٰ میں اس فلاس کی جانب بذر بیداس دستاویز کے مبطل اور جمونا ہوگا اور فلال این فلال نے مقر کے اس سب قرار واہراء کی مقر کے اُس کواس سب کے ساتھ خطاب کرنے کی حالت میں بھیول جائز قبول کیا اورتح ریکونتمام کرے۔نوع دیگر اگر دوقرض داروں میں ہے ایک ہے وصول بانے کا اقر ارکیا حالا نکددونوں میں سے ہرایک دوسرے کا تقیل ہے تو تکھے کرزید نے بطوع خودا اقر ارکیا کہ اس کاعمرو و بحریراس قدر وینار برابر قر ضرتعااور ہرایک دونوں میں ہے دوسرے کے تھم ہے دوسرے کا تغیل اس بورے قرضہ کا تھااوراس کے تھم ہے زید کے واسطےاس کا ضامن ہوا تھابدین نثر ط کہ زید کوا نفتیار ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک کواس پور ہے قر ضہ کے واسطے ہاخوذ کرےاور جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے ایک کو یا دونوں کو جب جا ہے جس طرح جا ہے ہرگا وجا ہے مرۃ بعد اخریٰ ماخوذ کرے اور فلال نے بعنی عمر و تے با مجرنے یہ بورا قرضہ جودونوں پرواجب تھا ادا کیا حالانکہ وہ دوسرے کی طرف ہے اُس کے حصہ کالفیل تھا پس بیقر ضددونوں کے ذمہ ے ساقط ہو کیا اور دونوں اس سے بری ہو مے اور زید کا اس مخص برجس نے ادا کیا ہے اور اس کے ساتھی دوسرے پراس قرضد خرورو ہیں سے قلیل وکثیر کچھ یاتی نہیں رہااور ندان دونوں کی جانب اس قر ضہ کے تھوڑے یا سب کی بابت قندیم وجدید کوئی دعویٰ نہیں رہااور اس مقرلہ نے زید کے اس اقرار کی بالمواجہ تصدیق کی اور دونوں نے گواہ کر کئے اور آگر دونوں میں سے ایک نے فقا اپنا حصہ ادا کیا ہوتو ککھے کہ دونوں میں سے ایک فلاں نے فقط اپنا حصہ ذاتی اوا کیا اور و واس سے بری ہو کیا اور اس کا ساتھی بھی اس کی کفالت نقش ہے بری ہو گیا اور اس قرض خواہ کے واسطے اس کے ساتھی پر اس قدر اس کا حصد ذاتی ہاتی رہ گیا اور اس ادا کرنے والے برہمی اس جبت سدبا كداس في اس كى طرف سے كفالت كى بوالله اللم .

نوع دیگر دراقر ارگذم زید نے اقر ارکیا کہ عمر و کے اس پراوراس کے ذمدائے قفیز گذم ہیدہ تینے ہوئے پیداوار کے
پاکیز وجید حافیہ قریفیہ لیے بیان قفیز عشاری متعارف اہل ہو نحاراے قر ضدالذم وجن واجب بسبب سے جس اور چاہے سبب سیسی کر
وے کہ بسب اس کے کرزید نے عمر و سے ان کو قرض لیا تعااور عمر و نے اس کو بیگیہوں قرض دیے تھے یا تھے کہ بسب بی عظم سی کے جو بچن عمر انگاصحت واقع ہوئی اور ان تعاور ہن حائے کہ موجل بھیا و کذا بدین شر طاکہ بھتام فلاں ان کو اوا کر ساوراس مقرلہ
نے اس کے اقرار کی بالمواجہ تعدین کی اور تحریر کو ختم کر سے اور علی بندا باتی مکیلات و موز و تات و عدویات متعارب کے اقرار کی نے اس کے اقرار کی بالمواجہ تعدد بی کی اور تحریر کو ختم کر سے اور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس کا و صف وقد ربخو نی بیان کی ہے اور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس کا و صف وقد ربخو نی بیان کی ہے اور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس کا وصف وقد ربخو نی بیان کی ہے اور جس پیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس کا وصف وقد ربخو نی بیان کی ہے اور میانی نیا کیزہ موزوں یوزن اٹل بکار ااور و و تات کی صورت میں کھے کہ است می کھے کہ اس کے اس کی صورت میں کھے کہ آئی بی جس کے کہ مثلا است می کھے کہ آئی بی جس کے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است می کیا تا بی جس کی کا جیسا ہوا ور میانی صاف می دراہم موزوں یوزن اٹل بخار ااور آئی میں صورت میں کھے کہ مثلا است می گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئے کہ مثلا است میں گئی کا بیسا ہوا

ا اس ملک کی رسم کے موافق موامند میں ور وفاری جس گاورس ہے اور جندی ہنوان ہے اور افات مابعد اقسام میوہ جات جس اا

موزون بوزن اہل بخارا اور اگر چھنا ہوا ہوتو لکھے کہ چھنا ہوا معروف بیک ویز موزوں بوزن اہل بخارا اور کما ہوں بی بمبلہ ہاور یہ بہان قاطع بھی بمجہہ ہے اور کئے بھی کیھے کہ استے من کئے ترش درمیانی موزون بوزن اہل بخارا اور صابون بیں لکھے کہ استے من من مسابون ورمیانی ساخت روش کچہ موزوں بوزن اہل بخارا اور اگور بی کسے کہ استے من انگور وزئی سرخ یا سپید یا خرمانی سرخ یا سپید موزوں بوزن اہل بخارا اور انگور بی کسے کہ استے من انگور وزئی سرخ یا سپید موزوں بوزن اہل بخارا اور وشاب بینی بی کسے کہ دوشاب انگوری شیر میں صاف ساخت از انگور کفا ورمیانی از راہ رفت وصورت موزوں بوزن اہل بخارا اور ای طرح استے من روش جلانے کا سرسوں یا الی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بکارا اور وغن جلانے کا سرسوں یا الی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بکارا اور وغن قرطم بی لکھے کہ استے من روش قرطم خوشبود ار درمیانی موزوں بوزن اہل بخارا اور کی بڑا القیاس باتی مکیلات

مسكك أس صورت كابيان جس بيس امام اعظم عينية كم بال توكيل جائز نه بوئي جه

نوع دیگر تورت نے اقرار کیا کہ اس کے شوہر نے اس کے واسطے اس کے مبر کے بوش چزیں خریدی ہیں ہندہ نے بطوع خودا قرار کیا کدو ہ زید کی جورو و طالمہ بکا ح سے کے زید نے اس سے کواہان عادل کے سامنے اس قدر وینار پر برکاح سے کا ح کیا ہاورزیدنے اس کے واسطے اس کے تمام مبر ند کور کے موض متفرق اقسام کی چیزیں خریدی ہیں اور ان چیز وں کوایک ایک کر کے بیان کردے اور ہندونے اس کوان چیزوں کوخریدنے کے داسطے بو کالت میحہ وکیل کیا تھا اور ہندہ نے ان چیزوں کوزید ہے لے کرای میات کے ساتھ جس المرح اس زید کے اس خرید کرنے وقعند کرنے کے دوز تھیں قعند میں کرلیا ہے اور اس زید کے اس کو بیسب سرو كرنے ہے لے كر قبضة كرنے سے بيرسب اس كے قبضہ ميں ہوگئى ہيں۔ايما بى فيخ مجم الدين عمر والنسنى نے ذكر كيا ہے اوراس ميں اعتراض ہاں واسطے کماس کا حاصل مدہ کہ جورو نے اپنے شو ہرکو بعوض اس مرکے جو جورو کا اُس پر ہے خریدنے کے واسطے وکیل کیا اور جو مخص کی قرض دار کووکیل کرے کہ میرے واسطے اس قرضہ کے موض جو جیرا تھے یہ ہے خرید دے تو بنابر تول امام اعظم کے تو کیل جائز نہوگی الا اس صورت میں کہ بالغ کومعین کروے مثلاً ہوں کے کہ میرے واسطے کیٹر افلاں سے فرید دے یاجی معین کردے ہایں طور کہ میرے واسطے بیفلام خرید دے اور بنابر قول امام ابو یوسف وامام محدّ کے ہرحال میں وکالت جائز ہے ہی بنظر قول امام اعظمّ رجت الله عليد كاحتياط أس من بكر تري كي برحاياجائ بس لكم كه بنده كه واسط بعوض اسكاس تمام مرك فلال بن فلال باکع ہے خریدی یا تکھے کہ اور حال بیہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان چیزوں کو فلاں بن فلاں بن فلاں سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تمایا تکھے کہ حال بیہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان معین چیزوں کے ٹریدنے کے واسلے وکیل کیا تھا کہ بعوض اس کے اس مبر کے بعینہ یہ چیزیں خرید و ہے۔ نوع دیکر دوآ دمیوں میں قرضہ کے لین دین کا معاملہ تھا ان دونوں نے طرفین ہے اپنے حقوق بجریانے کا اقرار کیا۔ اس کی صورت تحریر بیہ ہے کہ سب کواہ ہوئے کہ زید وعمر و دونوں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ ان دونوں میں سے کسی کے واسطے دوسرے بریا اس کے پاس یاس کی جانب یااس کے ساتھ یااس کے قضد میں یاس کے نام سے یابعداس کے کی وکیل کے نام سے یاکمی کی جانب اس کے سبب سے اس تمام معاملہ میں جو دونوں کے درمیان تھا اس کے سب طریقوں سے کوئی حق نہیں رہااور نہ کوئی وعویٰ اور نہ کوئی خصوصت اور ندمطا لبدندكى وجدوكس سبب سےخواہ قديم مويا جديد مونيس رہا بلكه حال بدي كداس معامله ميں ہم دونوں ميں ہے جس كا حق جو محماس نے دوسرے سے اپنا سب حق بھر پایا بدین طور کہ دوسرے نے بیسب حق بھر پورتمام و کمال دے دیا ہی برگاہ ان وونون میں ہے کوئی دوسرے پر یااس کی جانب یااس کے باس یااس کے قبعتہ میں یااس کے سبب سے کی اور کی طرف یااس کے نام ے یااس کے وکیل کے نام سے مجھ دعوی کرے وحق کا خواستگار ہو یاسب وجوہ میں سے سمی وجہ سے قدیم یا جدید کوئی مطالبہ كر ،

جس طرح بیان کیا گیا ہے اور سوائے اس کے اور وجھوں ہے مطالبہ کرے خواہ تم طلب کرے یا اس کے گواہ قائم کرے اور اس میں ے کی چیز کی وجہ سے اس کی جانب کے حق کا دعویٰ کرے بعد اس تحریر کے تو وہ زور او باطل وظلم ہے اور جس پر دعویٰ کرے گا اس کا ساتھی ان سب سے بری ہے اور و و دنیاو آخرت میں صلت میں ہے اور دولوں میں سے برایک نے برأت مذکور و وسرے سے تبول کی اوراس کی دونقلیں تحریر کرے اور دونوں میں مجمو تفاوت نہ ہوتا کہ برایک کے پاس ایک نقل رہے اور اگر ان دونوں میں ہے ایک کا دوسرے برقر ضد ہواور حال مدے کہ اُس نے سب بھر پایا تو ہدین الفا ظائر برکرے لیکن دونون جانب میں ایک جانب سے فلاس نے بلوع خوداقر ارکیا کہ میں نے دوسرے سے دوسرے کے دیئے سے تمام ابناقر ضدوحق سب جو بچھ تعاومول یایا ہی اس کا اس پریااس کے پاس یاس کی جانب یاس کے قبعند میں یاس کے سبب سے کسی اور پرالی آخر واور اگراس نے بدون وصول کرنے کے اس کو ہری كرديا موتو ككے كداور فلاس فلال كواسية برق سے جواس كى جانب يااس كے پاس الى آخره ـ بايرا وسي يرى كرديا اور فلاس ف اس ابراء كوبالمواجب بقبول محيح قبول كيااورا كرتموز اوصول كرايااور تموز باقى كومعاف كردياتو كصح كراس فلاس اساس تمام مس ے جواس کے یاس یااس کی جانب یااس برالی آخر واس قدر مجر پایا اور باقی سے اس کو بری کرد یا اور قلال نے اس ابراء کوقیول کیا اور اكرتمور اوصول يايااور باقى كى مدت مقرركروى تو ككي كداوراس كافلال يراس قدرتها يساس سا تناوصول يايا يس إس كااتر اركيااور باتی کے داسمے جواس قدر ہے قلاں وقت تک بطوع سی میعادوے دی اور فلاس نے اس مہلت کو تبول کیا اور اگر تموزے قرضہ کومعاف كرديااور باقى كى مدت مقرركردى تو كلي كداوراس كوتماماس مال يس يجواس كاس فلاس پرتمااورو واس قدرتمااس قدرمعاف كر دیایا کھے کہ تمام اس مال ہے جس کا اس پردموی کرتا تھا اوروہ اس قدر ہے اس میں سے اس قدر معاف کردیا اور باقی اس قدر کے واسطے انتی مرت مقرر کردی ہیں میہ باقی مال ندکوراس پراس میعاد پرواجب الا داہوگا اس میں ہے پچر بھی مقدار معاف شدو میں داخل تبين مواسبوالله تعالى اعلم ..

نوع وگردراقر ارانسان بعقار تربد نے اقرار سے جارات تی مقام قال محدود و محدود وجین و چنان مع اس کے صدود وقتی ق و جملہ مرافق کے جواس کے حقوق سے منسوب ہیں اور جملہ ان چیز و ل کے جواس کی جانب اس کے حقوق سے منسوب ہیں واسطے جمرو کے ہے بملک عابت وقتی واجب ولازم ہیں بیسب اس بحروکا ہے شدر ید کا اور شمام آومیوں ہیں سے اور کی کا ہور اس بھی تی تین ہے اور شداس کی تقوق ہے ہور اس بھی تی تین ہے ہور اس بھی افران کی اور آدی اور اس نے بیا اور شداس کی جو اور شداس کی اور آدی اور اس نہیں اس جا ور شداس کی جو اور شداس کی جو اور شداس کی موروکی سبب ہے کوئی حق ہوا اور اس مطالبہ اور ند خصوصت ہے آخر تک بدستور فہ کور کھے اور اس کی موروکی سبب اقرار کی تقدیم ہی اور گر ہوئے ہو گر چاہت ہو مقال اس میں جن تو میں اس کے صدود وحقوق و مرافق الی آخرہ کی بعد کھے کہ بدسب ملک عمرود وحقوق و مرافق الی آخرہ اس کے بعد کھے کہ بدسب ملک عمرود وحقوق و مرافق الی آخرہ اس کے اور اس کے سواح اور اس کے سواح اور آگر ہوا ہے تو معال کے موروقتی و مرافق الی آخرہ اس کا مستحق ہے اس کے مدود وحقوق و مرافق الی آخرہ اس کا مستحق ہے اس مقر اور اس کے موااور دوسرے کا اس میں جمیری تقرین ہیں ہورائے اس مقر لے اور مقر لے موروقتی ہوتو او کی تحرین کے اس کے اس کے اور اس کے موااور دوسرے کا اس میں جمیری اس طرح کا آخرار واقع ہوتو او کی تحریک ہو تھے اس کی معان اس مقر کے جنسے میں اس طرح ہے کہ قال سے واسسے اس کی معان اس مقر کے جنسے میں اس طرح ہے کہ قال سے واسطے اس کی معان اس مقر کے جنسے میں اس طرح ہے کہ قال سے والوزم ہے بسبب واجب وحق کے واجب ہورہ وہ برائی مقر کے جنسے میں بی اور مقر ہے وارد وہ جب ہولا وہ ہے بسبب واجب وحق کے اس مقر اس مقر کے جنسے میں اس طرح ہورائی دیں وارد وہ برائی دیا ہوروں کے واسطے اس کی متنان اس مقر کے جنسے میں اس مقر کے جنسے میں اس کی دوسر کی مقر کے جنسے میں اس مقر کے واسطے اس کی مقان اس مقر کے واسطے اس کی مقون اس مقر کے جنسے میں اس مقر کے جنسے میں اس مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں اس مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے جنسے میں مقر کے م

كديس كويد مقرجانا باورجس كسبب عمقر برايبااقراركرنالازم آياب بداس وقت تكمضمون بكد جب تك فلاس كوبروند كرے بس اس پر يد مضمون ہے يہاں تك كداس كومع اس كے سب حدود وحقوق كي تسليم سيح بدون مانع ومنازع كے فلاں كود ب دے وسپر دکرد ہے توبیہ جائز ہے اور مقریراس کا تسلیم کردیناوا جب ہوگا ہیں اگراس نے سپر دکیا تو خیرور ندمقریراس کی قیت واجب ہو می اور قیمت بیان کرنے میں مقر کا (۱) تول ہوگا اور اگر اقر ار میں اس کی قیمت بیان کردے مثلاً یوں کیے کہ مقر پر اس کا تسلیم کرنا واجب ہے پس اگرمقرنے اس کوسپر دکر دیا تو خیرور نہ مقریر اس کی قیت واجب ہوگی اور وہ سب اس قدر ہے تو بیاحو طواصوب ہے اورا گردار ندکوراس کے قبضہ میں شہواوراس نے بول تحریر کرنا جا ہا کہ مقریر اس دار کا فلاں کوسپر دکرنا واجب ہے باس کی قیت سپر د كرنا واجب ب بشرطيك يين دارس وكرنے سے عاجز ہوتو يہمى جائز بيكن اس صورت ميں بيند لكھے كددار فدكوراس كے قعند ميں ہاوراگرا بیے اقرار میں مقرنے اپنی جانب اورایے سب یا سم مخف کی طرف سے یا خاص خاص چند آ دمیوں کی طرف ہے جن کے نام بیان کر دیے ہوں درک کی ضانت کرلی تو تکھے کہ فلاں کے داسطے فلاں نے تمام اس درک کی جوائس دارمحدود و میں یا اس میں ے کی چیز عمراس کی جانب یااس کے سب یا فلال کی جانب اور اس کے سب سے پیش آئے متمانت صححد کر لی کدفلاں کواس سب ے چیزادے گا اوراس سب دار ندکورکواس کے سپر دکر دیے گایا اس کواس دار کی قیمت واپس دے گا اور فلال نے تمام اس اقرار و صان کو قبول کیا اور اگر اُس نے تمام لوگوں کی طرف ہے درک پیش آنے کی منانت کرلی تو طحاوی نے عیسیٰ این ابان ہے روایت کی ہے کہ میٹی بن ابان نے فرمایا کہ ہم کوایک عقار کی بابت جو ہمارے قبضہ میں تھاایک مخص کے واسطے اقر ادکر ٹاپڑ ایس اُس نے ہم سے منانت درک طلب کی ہی ہم نے اس کوائی جانب اور اپنے سبب سے منانت درک کولیما قبول کیا مگراس نے اس سے انکار کیا اور ای رِ جم گیا کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے صانت درک کے ضامن ہوں ہیں جم نے امام محد بن انحن سے ذکر کیا تو فر مایا کہ اگرتم نے اس کومنظور کیا اور اس کے کہنے مے موافق ضامن ہوئے تو منان باطل ہوگی اور پینے خصاف تمام لوگوں کی طرف سے درک کا ضامن ہوتا جائز رکھتے تھے ہیں بوں لکھے کداز جانب مقرواس کے سبب سے اور تمام سب آدمیوں کی طرف سے درک کا ضامن ہوااور اگر دار ندکور کواس کے باس ود بعت ہوتو کھے کہ بیدارمحدود واس مقرکے پاس اس مقرلہ کی طرف سے ود بعت ہے کہ جب و وطلب کر لے گا اس کو سپر دکرے گامقر کواس ہے چھوا نکار نہ ہوگا اور اگرائے فرزند کے واسطے عقار کا اقر ارکیا پس اگر بیٹا جوان بعنی بالغ ہوتو اس صورت میں مجى اى طرح تكے جس طرح اجنبى كى صورت شى تخريركرتا ہے اور اگراؤكا صغير بوتو كھے كديد دار محدود و فدكور و مقر كے فرزند صغير سى فلاں کے جواشے برس عمر کا ہے ملک وحق ہے اور اس مقر کا قبضہ بولا یت پدری بغرض تفاظت ہے کداس کی طرف سے بیمقرار تااس کے بلوغ وصلاح كار مونے كے حفاظت كرتا ہے اوراس اقرار ميں اس مقركي اس مخف نے تصدیق كى جس كوتصدیق كرنے كا استحقاق ہے۔ نوع دیگراگردار کامع اس سب چیز کے جواس میں ہے کسی کے واسطے اقر ارکیا تو ابتدا ہے مثل ندکور وبالاتحریر کرنے کے بعد دار کے مع حدود و ذکر کرنے کے وقت لکھے کہ بیدار مع سب حدود وحقوق کے اور مع کیڑوں وامتعہ 'وعروض وعمیل وموزوں وفروش و بساطهاوا ثاث البیت اور بوت کی ٹوٹن وسونا و جا نمری کے وقع ظروف پھنلی و برنجی و تانبے و جست ومٹی وشیشہ کے اور مع آئے و حیوانات وغیرہ سب اقسام اموال کے کثیر قلیل کے جواس دار میں ہے واسطی فلاں کے ہے اور تحریر کوتمام کرے اور علی ہذا اگر باغبائے ا۔ امتعاق متاع جس کو ہم لوگ اسباب کہتے ہیں اور مروض ومتان میں فرق یہ ہے کہ مروض میں کیڑے وزیوروغیر وسب شامل ہیں اور معتار کا مقابل ہے اور متان می تمت کے معنی مینی نفع کینے کے معنی معتبر ہیں یعنی اٹا شاخان داری آئر چیفر آ کمتر ہے کمیل کیل ہے ، پ کی چیزی موزوں وز لی فروش مانند چنا کی کے اور بساط چھو ۱۲ 💎 (۱) اورا گرمقرنسے دیاوہ قیمت کا دعویٰ کیا تووہ کواولائے ۱۲ مند

انگوروارا انتمی مزرویہ کا جس میں انگوروز راعت موجود ہے کی فخض کے واسطے اقرار کیا تو مثل اقرار لیے دار کے ہے جس میں اسباب موجود ہے کہ زراعت و پھلوں کو فصل بیان کرنا چاہے اس واسطے کہ پانہائے انگوروارا منی کا اقرار کرنے میں کھیتی و پھل نہیں وافل ہوتے ہیں ۔ پس اگر اصل اراضی و با نہائے انگور کا اقرار ہوتو ای طرح ہم ہوتے ہیں جیسے کہ دار کے اقرار میں متہا بھائے داروافل نہیں ہوتی ہیں ۔ پس اگر اصل اراضی و با نہائے انگور کا اقرار کو تو اس اس میں موجود ہے اورا گرار امنی و با نہائے انگور کا اقرار کیا تو اس طرح کی موجود ہے اقرار کرنے میں تحریرہوا ہے اورا گراس چزکے جو اس میں موجود ہے اقرار کیا تو اکسے کہ دارواقع مقام مقام ہوتا ہے اورا گراس چزکے جو ارش ہوئے دو اورائی ہے ہوتی دارو تھے کہ دارواقع کی موجود و پیش و وزنی وطعہ و اشر ہوجو لی گری ہوئی کا ٹوٹن و پیشل و تا ہے وکا نے و شخص و غیرہ کے برتن ہے سب فلاس کی ملک و حق ہوتی ہوئی اورائی ہوئی کا ٹوٹن و پیشل و تا ہے وکا نے و شخص و غیرہ کے برتن ہے سب فلاس کی موجود ہیں تو برت میں گریرے کے اراضی واقع مقام فلاس میں و وقع میں موجود ہوئی کا ٹوٹن و پیشان و پینان میں ہوئی ہوئی کو موجود و پینان میں ہوئی ہوئی کے دو وقعی کی دراعت کا بدون ذیمن کے اورائی میں بالیاں آگی ہوئی ہوئی ہوئی کا ٹوٹن و پینان میں سے آئی جریرے میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا سے بدا ہو کرائیش و دختوں پر موجود ہیں فلاس کی ملک و حق ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں بدون میں تھے کہ بانم ہائے کے در فتال سے پیدا ہو کرائیش در فتوں پر موجود ہیں فلال کی ملک و حق ہیں بیں باغہائے نہ کور کے اور ترکی کو ترکی اور تو تو ان اراضی باغہائے نہ کور کے اور ترکی کو ترکی اور تو توں پر موجود ہیں فلال کی ملک و حق ہیں باغہائے نہ کور کے اور ترکی کو ترکی کور کے اور ترکی کو ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کی کور کے اور ترکی کی کی کی کی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کی کی کی کی کی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کی کی کی کی کور کے اور ترکی کی کور کے اور ترکی کی کی کور کے اور ترکی کی کی کی کور کے اور ترکی کور کے اور ترکی کی کی کور کے اور ترکی کی کی کی کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کی کور کے کور کے کور کی کی کور کے

اليي اشياء كااقر ارجن كومكان كي جانب منسوب نبيس كياجا تاكي تحرير كابيان

\_\_\_\_\_ <u>ا</u> اعمان جمّ مین جودین بعنی از قسم نقته غیرمعین نه و ۱۳ سع معروضه بعنی واقع محلّه قلاب از شبرقلاب واگریم مبوتو بیان کرے ۱۳

سے متوسَّی جہاں مندوعو نے ووضوو تیر وکرنے کا پائی ڈالاجا تا ہے موافق رسم اس ملک کے ہے امنہ (۱) جوگزوں سے تا پاجا تا ہے تا امنہ

<sup>(</sup>۲) جوچنے یں قیت بہبوتی بیں ان کامٹل تا وان وغیر ویش مقررتبیں ہے اور (۳) کینی خواہ اس کے واسطے یااس کے اوپر اقر ارتصرف ہوا امند

<sup>(</sup>۱) شای یا گریزی شاا ا (۲) اور سے ٹی بولی بوتی ساس سے تعمیر تعادت لی سے اامند

مستحق ہےاور بیمقرواس کے سوائے تمام سب لوگوں میں ہے کوئی اس کامستحق نہیں ہےاور اس مقر کواس سب میں یااس میں ہے کس جزوجی کچے دعویٰ نبیس ہے اور اگر اس سب کا یا تعوز ہے کا بھی اس مقر نے دعویٰ کیا یا مقر کے قائم مقام نے مقر کی زندگی یا موت کے بعد عویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا اورمقرلہ ندکور نے اس کے اس سب اقرار کی بالشافیہ تقمد میں کی واقع تاریخ فلاں اور اگر وکیل ندکور کا اقرار علیحہ ہ ابتداء ککھا حمیا تو ککھے کہ زید نے اقرار کیا کہ اُس نے بھر سے ایک داروا قع مقام فلاں محدود بحدود و چنین و چنان بعوض اس قدرتمن كے خريدااوراس كے واسطے ايك بيعنا مدلكھا تميا جس كانسفہ بدہے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ہیں نقل بيعنا مدآخر تك تحرير كر دے پھر تکھے کدا قرار کیا کہ اُس نے بیمعقو وعلیہ ندکور فلاں بن فلاں کے واسطے خریدا تھا باقی اُ ی طور ہے تحریر کردے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر نسف اینے واسطے اور نسف دوسرے کے واسطے خرید نے کی تحریر جابی تو تکھے کہ بلوع خود اقر ارکیا کہ برگا وأس نے تمام دارواقع مقام فلال خریدا تواس میں ہے نصف ٹاکع اپنے واسطے اور نصف ٹاکع فلال کے واسطے اس کے عظم ہے اور اس کے اس مقرکواس واسطے وکیل کرنے کی وجہ سے خریدا پس بیتمام دار ندکورہ اس مشتری اور اس فلاں کے درمیان بسبب الی خرید کے نصفا نصف مشاع دونوں کے قبعنہ میں ہے اور اس تمام تمن فدكور وكا نصف اس فلال كے مال سے اداكيا ميا ہے اور اس مقرلدنے اس كے اقرار کی بالشافہ تصدیق کی اور اگروسی نے بیٹیم کے واسطے خرید کر کے اقرار کرنا جایا کہ خرید شدہ بیٹیم کے واسطے خریدا ہے تو لکھے کہ ذید نے جومرو کی طرف ہے اس کے فرز میں مغیر سمی بکر کا وسی ہے اتر ار کیا کہ اس نے تمام حویلی جوفلاں یا کع ہے بعوض چندین قمن فریدی ہے وہ اس بیتیم کے واسطے بھکم اپنی ولایت کے جواس پر بھکم اس کے پدر فلاں کی جانب سے اس کے واسطے وسی ثابت ہونے کی وجہ ے ابت بخریدی ہے کو تکساس کے خرید نے میں اس کے مال کی احتیاط اور اس کے قت میں حفاظت وامید حصول نفع مالی وزیادتی و تو قیر بھی ہاوراس نے اس کا ٹمن بھکم اپنی ولا یت ذکورہ کے اس کے مال سے اس بالکع کواوا کیا ہے اوراس پیٹیم کے واسطے جو چیز اِس باکع ہے خریدی ہے قبعنہ کرلیا ہے ہیں یہ پہتم اس خرید شدہ کا مستحق ہے میں تمریا کوئی دوسراومی تمام سب آ دمیوں میں ہے اس کا مستحق مبیں بی اوراس مقر کا نام بیتنامد میں بطور عاریت ہے اوراس مقر کا اس سب میں یااس میں سے پچھ کسی جزو میں کوئی حق نہیں ہے اور اس وصی نے بیامراس یتیم کے اوپر رکھا کہ بعد بالغ ہونے کے ملاح کاری ظاہر ہونے اور اپنے مال پر قبعنہ کرنے کا مستحق ہونے پر مخارے کہ جو چیز اس وصی نے اس کے واسطے خریدی ہاس پر قبط کر لے اور جو مض اس می فصومت کرے اس کے ساتھ خصومت كرياليآ فرو\_

نوع دیگراگر کسی نے اقرار کیا کہ وہ بعاریت فلال کی خرید شدہ میں رہتا ہے تو تکھے کہ فلال نے بطوع خوداقرار کیا کہ وہ معدم ہونیا کے بال سے کسی چیز کا یا لکے نہیں ہے نہ روئے زمین پر اور شدخین میں گڑا ہوا مال رکھتا ہے ہوائے ان کپڑوں کے جواس کے بدن پر ہیں جن کی قیمت چندین ورم ہے اور وہ فلال کی عمال میں ہے جواس کو ففقہ دیتا ہے اور وہ دار منسو بہ بطوال مختص میں بطور عاریت رہتا ہے اور فلال کے قیمت چند میں اس کا پکھی مال و ملک وصاحت و عاطق نہیں ہے اور شاک کوئی چیز ہے جس پر لفظ مال اطلاق کیا جا سکے اور فلال نے اس کے اس اقرار کی تصدیل کی نوع دیگر اگر محدودہ خیر دوخر یوکر نے کے بعد مشتری و باکتا میں مفاخہ ہواور اس کا اقرار مشتری کے بعد مشتری و باکتا میں مفاخہ ہواور اس کا اقرار مشتری نے عمرو سے بر شاور غربت و بلوع خود ہر ہے جوان دونوں میں اس دار تے کوری مقد کو جوان دونوں میں اس دار تے کوری میں میں اور نے کوری اس میں اس دار تے کوری میں میں دونوں میں اس دار تے کوری میں میں اور نے کوری کی اس مفاخہ نے کہ اس مفاخہ نے کوری کی جس میں نساد و دنیا در نیس سے اور در کوئی الی بات باس سے جواس کے بطلان کی موجب ہواور زیر نے کوری نے تمام میں دار میں میں دیا و دنیا در نے تمام میں دار کوئی الی بات بھار کو کوری کی و کیا گئی اس مفاخہ نے کوری اس میں دیا اور اس دیا اور اس میں دیا و در ایک کی اور سے اپنا کے بطلان کی موجب ہواور زیر نے کوری نے کی دی کی دوری کی دی اور سے اور دیا ور سے اپنا کی میں دو تھے دیا در دیا ور سے دوری کی کھنوں کے دولوں کی کھنوں کی دیا ور سے دیا کہ دیا ور سے دیا کہ دیا ور سے دیا کہ دیا کہ کی دوری کی دیا کوری کی دوری کیا کہ کوئی کے دیا کہ کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کے دوری کی دیا کوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دیا کوری کی دوری کو دیوری کو کی دوری کھنوں کی دیا کوری کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کے دوری کھنوں کی کوری کھنوں کی کھنوں کی کوری کوری کوری کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کوری کھنوں کے دوری کھنوں کی کھنوں کے دوری کھنوں کوری کوری کھنوں کوری کھنوں کوری کھنوں کوری کھنوں کے دوری کھنوں کے دوری کھنوں کوری کھنوں کی کھنوں کے دوری کھنوں کوری کھنوں کوری کھنوں کے دوری کھنوں کے دوری کوری کھنوں کوری کھنوں کوری کھنوں کے دوری کے دوری کھنوں کوری کھنوں کی کھنوں کوری کوری کھنوں کوری کھنوں کوری کوری کھنوں کوری کوری کھنوں کوری کوری کوری کوری کور

اگرایک شخص نے اپنی دختر کی تجہیز وتکفین کی اور باپ وشو ہرنے سب چیز کااس کے واسطے اقر ارکیا تو

لکھے کہ گواہان مسمیان آخر تحریر بنداسب گواہ ہوئے 🌣

نوع دیکرا قرار کنے بیج و کم شد کی بیعنا مدزید نے بطوع خود اقرار کیا کہاس نے عمر و سے تمام دارواقع مقام فلال محدود بحدودو چنین و چنان بطریق ﷺ الوفاء و وثیقہ کے نہ برسیل قطعی وحقیق کے بعوض اپنے درم کے خریدا تھا اور طرفین ہے باہمی قبضہ دونوں چیزوں میں واقع ہو گیا تھا اور اس ہے اس طرح وفا کرنے کا اقرار کیا تھا کہ ہرگاہ وہ اس کوشل اس ثمن کے نفذ دے گا اور اس کے فروخت کردینے کا مطالبہ کرے گا اور نمن لے کر پیچ نہ کورمیر د کر دینے کا مطالبہ کرے گا تو اس کی درخواست کومنظور کرے گا پھر تمر و نہ کور نے اس تمن ندکور کے مثل اس زید کونفتر ویا اور اس زید ہے اس کے قروخت کر دینے کا مطالبہ کیا پھرزید نے بیدوار ندکور اس کے ہاتھ فروخت کردیا اور تمن پر قبضه کرلیا اور دارخرید شده اس کوواپس کر دیا اور عمرد نے اس سے بیعنا مدطلب کیا پس و متبعنامه دیے سے عاجز ہو کیا اور کہا کہ وہ کم ہو گیا ہے ہیں اس نے مضبوطی کے واسطے اقر اری تحریر مقرے ماتھی ہیں اس مقرنے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے فلاں بائع سے سیتمام تمن اور و واس قدر ہے بائع ندکور کے اس کو بیسب دینے سے وصول کرلیا اور اس کے وصول و بعر پانے سے بائع ند کوراس کودے کر بری ہو گیااوراس مقرنے اس کوتمام وہ چیز جو تحت تنے داخل ہوئی ہے میر د کر دی اور بیسب بعداس کے ہوا کہ اس مقر نے اس کے ساتھ اس کوفروخت کیااوراس با کع نے اس سے میج خریدی اوراس مشتری نے اس سب میں اس باکع کے واسطے صانت درك كرنى اورا قرار كرليا كداس مقرله كااس بائع يراس سب ش كوئى دعوى و يجوفه ومت نبيس رى نداصل محدود ش اورنداس كرايد میں اور نداس کی تمن میں اور نداس کی قیمت میں اور بیتمام دار ندکوراس بالع کی ملک ہے وہی اس کامستحق ہے بیمقر یا کوئی دوسرا آ دی تمام سب آ دمیوں میں ہے اس کامستی نہیں ہے اور اگر بیمقرمجی اس بیعنامہ کو نکا لے تو وہ بیکار ہے اور وہ اس بات پر اپنے گواہ قائم کرنے وجمن طلب کرنے ہیں مبطل ہوگا اور اس مقرلہ نے اس اقرار میں اس کی تقیدیق کی تحریر کوتما م کرے واللہ تعالی اعلم نے وع ویکر اگر ایک مخص نے اپنی دختر کی جمینر کی اور باپ وشو ہرنے سب چیز کا اس کے واسطے اقر ارکیا تو کھے کہ کوابان مسمیان آخرتح ریے ہذا " سب گواہ ہوئے کہ فلا ان بن فلان نے اپنی دختر فٹا نہ کواینے خالص مال سے بطور صلہ و تعطیف واحسان اور اس کے مہر وعطیہ سے جواس کے شوہر نے اس کے واسطےروانہ کیا ہے بعداز انکہ دونوں کے درمیان نکاح سیجے موافق شرع کے سیجع جمیع شرا نکاصحت جاری ہو گیا تھا تمام جہز فدکور ذیل وقت اس کے اپنے اس توہر کے کمر جانے کے دیا ہے اور پردکیا ہے۔ جمع الله تعالی بینهما بالحیر

بسم الله الرحمن الرحيم فلان بن فلال نے بطوع خود اقر ارکیا که تمام اموال ندکورہ فہرست پیشانی کاغذ بداسوا نے جامہائے تن مقروجوا س کی طرف مضاف کیا حمیا ہے باقی سب اس کی اس زوجہ مساۃ فلاند کی ملک وحق ہے واس کے قبضہ وتحت وتصرف میں ہے اوراس سب کودہ اس مقرِ کے کھر اس طرح لئے جاتی ہے جیسے تور تیں اپنے شو ہروں کے کھر لی جاتی ہیں بدون اس کے کہ اس مقر کا اس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں کچھودوئ یا ملک یاحق ہواورا قرار کیا کہ اگر میں تقریعی ان میں ہے کی چیز میں سوائے اپنے تن کے کپڑوں کے جواس کی طرف مضاف کئے ملے جیں دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومردود ہوگا اور اقر ارکیا کداس عورت کے واسطےاس مقريراس كے باقى مبركاس قدرحق واجب ووين لازم ہےكہ جب شرع سے اس كامطالبداس شو ہر برمتوجه موتو مطالبه كرے كى الا ایے اوپراس سب اقرار کے گواہ کروئے چراس کے بعد گواہ لوگ اپنے اپنے نام تحریر کریں والقد تعالیٰ اعلم۔ اگر وختر نے اپنے جیز کا ا پنے باپ یا ماں کے واسطے اقرار کیا اور اس کی چند صورتیں ہیں اوّل آئد فہرست جہز مثل ندکورہ بالا کے بیشانی کاغذ پرتحریر کرے بھر کھیے ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود اِ قرار کیا کہ تمام اموال جوہنس وصفت واقسام و قیمت کے ساتھ پیشانی کاغذ بذا می تحریر ہے اس کے باب اس فلاں کی ملک وحق بسب سیح ہے جس کومقر و بخو بی جانتی ہے اور اس کا اقرار اس کے واسطے بیلازم آیا ہاوراس مقرہ کے قبعنہ میں بطریق عاریت کے ہاوراس کے اس اقرار کی اس کے باب اس قلال نے بالشافہ تصدیق کی اور وونوں نے مواہ کر لئے وجدوم آ کک فلانے نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اقسام ٹیاب وامتعہ وفروش و بجھونے وزیور سونے و جا ندی وجوا ہرو موتیوں وظروف برنجی و پیلی و تکشے ولو ہے ومٹی وغیرہ کے واقسام امتعدوا ٹاٹ البیت وغیرہ ہرقبیل دِکثیر جواس کے جہیز کے کاغذیس نہ کور ہاور بیسب نی الحال اس کے شوہرفلاں کے گھر میں موجود ہاس کے باپ فلاں کی بسبب سیحے و لازم ملک ہے جس کو بیمقرہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جس سے اس کو بیا قرار کرنا لازم آیا اور اس کے اقرار کی اس کے باپ اس فلال نے مشافہد تقدیق کی اور وونوں نے اپنے او پر کواوکر لئے اور دوسراطریقہ بیہ ہے کہ اس کا باب اس کو جینر دینے کے وقت اس جیز کی فہرست لکھ کراس امر پر کواہ

الله رفی به می پیش کارتن اگر چیمونی کیل نے انے بھی ستول ہے۔

کرے کہ میں نے یہ چزیں اس کو بھریتی عاریت دی ہیں اور صدر الشہید رحمۃ اللہ تعالی نے قربایا کہ احوط یہ ہے کہ جو یکھاس فہرست ہیں لکھنا ہے اس سب کواس کا باپ بعوض فمن معلوم کے فرید لے جاراس کی وختر اسپتے باپ کواس فمن سے بری کر دے اور بیرے بزد کید احوط وہ می ہے جو میں نے اقالا تحریک ہے ہوں آخر ایک ہا علمے کہ قال ان کا طرح تھے جو اتحرائی کا غذیر جوانات کے نام و صفات وشیات بھیے بول تحریم کر ہے ہوں تحریم کے بیان کیا ہے یا لکھے کہ قال بن مفات وشیات بھیائی کا غذیر جوانات کے اور صفات وشیات بھیائی کا غذیر مورائی کہ اس نے قلال کے باتھ اتنی عدد بحریال معین ان کے اوصاف وشیات بھان کر دے اسے درموں کے موض فروشت کیں اور اس نے بیکر یال اس مقر ہے فرید ہیں اور مقر نے ان کا فن نہ کور سب وصول پایا اور جی نہ کوراس کے ہر ونہیں کی اور جب و مطلب کرے گا تو یہ قلال سے باتھ اتنی ہدت قلال نے بطوع خودا تر ادکیا کہ میں نے اپ شوہر کے دوس کے کہ میں نے اپ شوہر کی اور جب تھا جیسا کہ اس خودات اور کیا ہوتا ہے قلال تاریخ سے فلال سے اپنا تمام چے مہینہ کا بھیا تہ کہ اور جس کے اور اور جس تھا جیسا کہ اس کورتوں کا ہوتا ہے قلال تاریخ کی اور تحریم کی اور تو بر کورائی کہ اور تحریم کی اور تو کی کورائی کہ اور تا ہے قلال تاریخ کی کورتوں کی اور تو کی کورائی کی اور تو کی کورتوں کا ہوتا ہے قلال تاریخ کی کورتوں کے اور تو کی کورتوں کی اور تا ہے قلال تاریخ کی کورتوں کی ہوتا ہے قلال تاریخ کی کورتوں کی اور تا ہے قلال کے اور تاریکی کورتوں کی اور تو کی کورتوں کی اور تا کی کورتوں کی اور تو کی کورتوں کی اور تا کہ کورائی کی کورتوں کی اور تا کہ کورتا ہے دور اور دی کورائی کی کورتوں کی اور تا کہ کورتا ہے کہ کی کورائی کی کورتوں کی اور تا کہ کورائی کورائی کی کورتا ہے کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کو

نوع دیگرغلام نے اسینے مولی کے واسطے اپنے رقی مونے کا اقرار کیا تو لکھے کہ فلاں ہندی نے اپنے جواز اقرار کی حالت مس بطوع خود اقرار کیا کدو وفلان کاغلام مملوک ہے اور فلان ندکوراس کے رقبہ کا بملک سیجے جائز ٹابت مالک ہے اور فلال کی خدمت و اطاعت اس مقرر واجب ہے اور اگر فلاں اس سے خدمت لے یا فرو خت کرے تو اس کوفلاں کے امرے کچھا نکارنہیں ہے اور فلاں یراس باب میں کئی جن کا دعویٰ کر ہے اس کی ملک سے خارج ہوجانے کا بالکل مستحق نہیں ہے اوراس مقر کا قلاں کی جانب کوئی دعویٰ و حق ومطالبه کسی وجہ سے اور کسی سبب سے نیس ہے اور قلال نے اس کے اس سب اقرار پر بعد از انکداس کو ایسی زبان میں پر ھاکر سنایا میااوراس نے بچھ لیاو جان لیا گواہ کر لئے پس اگر اس کا کوئی سبب ہوتو اس کوتر برکردےاور بیصحت اقر ار کا مانع نہ ہوگا اور اس اقر ار یں صحت بدن ہونا شرطنبیں ہے اس واسطے اس کا تھم صحت ومرض دونوں حالتوں بھی میساں ہے مختلف نہیں ہے۔نوع دیگر باندی کا اقرار کددہ اے موٹی کی ام ولد ہے ہوں لکھے کہ قلانہ ترکیدیا ہمتر بدنے اقرار کیا اس کا طبید بیان کرد سے بطوع خود اقرار کیا کدد وفلاں بن فلاں کی ام ولد تھی اوراس کے قبضہ و تحت وتصرف میں بملک تھی کا ال تھی اوروہ اس سے ایک بیٹامسمی فلاں یا وختر مساۃ فلانے جن کہ و وفرز نداس مقر و کی کودیس موجود ہاس کے مالک ندکورے ثابت انسب ہاور بیمقر واس مولی سے بچد جنے کی وجہ سے اس کی ام ولد ہو گئ اور اس مقرور اس کی خدمت اطاعت واجب ہاور اس کو اس بات سے کوئی افکارٹیس جب تک بیمولی زندہ ہاور اس ے موٹی فلاں بذکر نے بالشافیداس کی تصدیق کی واللہ تعالی اعلم اور اگر موٹی کی طرف سے اس کے ام ولد ہونے کا اقرار ہوتو اس کی صورت تحریر ہم نصل امہات الاولا و میں ذکر کر بیچے ہیں اس کا اعادہ نہ کریں ہے اور اگر پسر نے اقرار کیا کہ میرے باپ کی ہاندی میر ے باپ کی ام ولد ہے اور اس کی موت ہے آزاد ہوگئی ہے تو کھے کہ فلاس بن فلاس نے بطوع خود اپنی صحت بدن و ثبات عقل و بحد وجوہ جوازتصرفات کی حالت میں اقرار کیا کہ فلانہ ترکیہ یا ہندیاس کے باب فلال کی مملوک و باندی تھی اوراس کے قصر وتصرف عم تھی کہاس کابملک سیجے یا لک تھا اوراس کے باپ فلاس نے اپن زیر کی میں اس کوام ولد بتایا اورو واس کے باپ فلاس سے ایک بیٹا تا بت النسب مسمى فلا رجنى يديج جنے سے يہ بائدى اس كى ام ولد ہو گئى اور اس كے باب فلاس نے بھى اپنى زئد كى بيس اس كام ولد ہونے کا اقرار کیا ہے اور یہ باندی اس کے باپ قلال کے مرفے سے اس کے تمام مال سے آزاد ہوگئ اور اس مقر کا اس باندی ذکور ویر

کی دعویٰ وحن میں ہے سوائے استحقاق و لا م سے کہ بعد اپنے باپ کے اس کی ولا واس مقر کے واسلے ہے اور اس باعدی نے بالشافیہ اس کی تقدیق کی اور اگر ہر نے کسی غلام سے مدیر ہونے کا اقرار کیا گاس کے باپ نے اس کومدیر کردیا ہے اور وواس سے باپ کی موت ہے آزادہ ہو گیاتو کھے کہ فلال بن فلال نے حالت جواز اقرار میں بطوع ور فبت خودا قرار کیا کہ غلام ہندی مسمی فلال اس کے باب سمی فلاں کی ملک وحق تھا کہ بسبب سمجے اس کا کافل ما لک تھا اور اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس غلام کو بتد بیرمطلق سمجے ایے خالف مال سے د بر کر دیا اور ایسانی اس کے باب نے اپنی زندگی جس اقر ارکیا اور اس کا باب مرکیا اور بیفلام اس کے ترکہ کے تمائی ے برآ مرہونے کی وجہ سے آزاد ہو گیااوراس برکواس غلام برکوئی استحقاق نیس ہے سوائے را وولاء کے اور بہجت میراث اس کااس غلام پر کوئی وعوی تبیں ہے اور سعایت کرائے کے واسطے اس کے ساتھ کوئی خصومت نبیس ہے اور اس غلام نے اُس کے اقر ارکی بالمواجبة تعديق كي فوع ديكراكروارث في قرض وارت قرضدوصول بإنكااقراركياتو كص كدزيد فيطوع خوداقراركيا كداس كا باپ فلاں مرکبا اور اُس کا عمرو پر استے درم قرضہ واجب وحق لازم تھا اور اس کی موت سے یہ مال اس کے بیٹے اس زید کے واسطے ميراث ہو كيا كماس كے سوائے اس كاكوئى وارث نيس ہے اور عمرونے بياس كوا واكر ديا اور بورادے ديا بي زيدنے اس سب كومجر بور كال وصول كرليا اوروصول يائے كے ساتھ أس كو بايرا مج اس سے يرى كرويا اور عمر و فدكور كے واسط اس محاطب عى جرطر ح كے درك کی اس سب میں ہویا اس میں ہے کسی جزو میں ہو مثانت میجہ جوشرع میں لازم ہوتی ہے کر لی اور عمرو نے اس کے اس اقرار کو بالمواجه قبول كيااور تصديق كى اوراكرابيا اقراراز جانب موسى له والوكيك كدزيد في اقراركيا كدهمروف أيي زعد كي مي الي صحت عقل و بهمه وجوه جوازنصر فات کی خالت میں زید کے واسطے اپنے تمام تر کہ کی اپنی و فات کے بعد وصیت کی تھی اور اس کا کوئی وارث ہرا وقر ابت یا ہز و جیت ندتھا اور اس کواس ممر کاومی کیا تھا کداس کا ترکہ جہاں ہوجس کے یاس ہواورجس پر بوطلب کرے اس واسطے اس کو بوصایت میحدوص کیا تھا اور اس زید نے اس کی وصیت کو جوزید کے واسطے تھی اور اس کی وصایت کو کرزید کو وصی مقرر کیا تھا تبول كي أورزيد في بحد شرعيد قلال براتى ورم اس متونى كواسط قرضدا زم وقل واجب بونا ثابت كاور بحكم اس وصايت ثابت ك اس ساس مال كامطالبه كيالي اس قلال في بيسب اس كود عد يراد اس مقرف بيسب وصول كر لي اور بحر بوراس عد وصول يائداني آخرووالله تعالى اعلم\_

بالغ ہونے کے بعد یتیم کا اقر ارکہ اس نے وصی ہے مال وصول یا یا ہے کے

توع ویکر اگروسی نے اپنے پاس مال یکیم ہونے کا اقر ارکیا تو کھے کرزید نے تھا ظمت ترکہ مروستونی اوراس کے صغیر فلال
کے درتی امور کا وسی بتر ری از جانب قاضی شہر فلال ہے اپنی صحت بدن کی حالت میں بیلوع خود اقر ارکیا کہ بھکم وصابت صغیر کا مال
اس کے تبغیر میں ہے اور وہ استے درم نفتہ و چند میں اعیان اموال ہیں ان کو بیان کرد ہے اوران کا وصف بیان کرد ہے اوران پراس وسی
نے تبغیر کیا ہے تاکہ ان کی تفاظت کرے اور صغیر نہ کور کے بالغ ہونے پر اور جب کہ اس سے آتار صلاحیت فلا ہم وہ نہ ہون عذر و
تعلل کے اس کو واپس دے اور وہ اس اقر اریس بطوع شرق تقمد بی کیا گیا اور تحریر کوشتم کرے واللہ تعالی اعلم نوع ویکر بالغ ہونے
کے بعد یہ کم کا اقر ارکہ اس نے وصی سے مال وصول بایا ہے کھے کہ زید نے مجلس تھم میں بطوع خود اقر ادکیا کہ اس نے عمر و سے جو اس
کے باہ فلال متونی کی طرف سے حق ظمت ترکہ واصلاح امور اس مقر کے واسطے اس کی حالت صغیر میں وصی مقر رتھا تمام و ومال جو اس

بعداس مقرف اس وصى برعين يادين كاوعوى كياجواس ك قائم مقام جواس كي حيات ميں ياوفات كے بعد وكيل ياوسي يانا ئب جواس نے ایسادعویٰ کیا تو بیسب باطل ومروو وہوگا اورتح بر کوتمام کرے واللہ اعلم نسخہ دیگراندرین معمون۔ زید نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس کا باب عمرومر گیا اور اس نے قبل اپنی وفات کے بحرکووسی کیا تھا کہ اس کے تمام ترکہ کی حفاظت کرے اور متوفی ندکور کے قرضے اوا کرے اور متونی کے قرضے جولو گوں پر ہیں ان کووصول کرے اور اس کی و فات کے بعد اس کی وصیتیں نا فذکرے اور اس وصایت پر مر عمیا اس سب سے یا اس میں سے سمی بات سے رجوع نہیں کیا او رمیر بسوائے کوئی وارث نہیں جھوڑ ا پھراس وسی نے ان تمام کاموں کوجن کی بابت اس کووصیت کی تھی انجام و یا اور ان امور میں موافق اقتضائے تھم شری کے تصرف کیا کہ قریضے ادا کئے اور وصول کے اور تبائی مال ہے وصیتیں نافذ کیں اور اس مقریر اس کے مال ہے اس کے کھانے و کیڑے واوز منے و بچھونے میں بطوع معروف خرج کیااوراس مقرنے یہ بھی اقرار کیا کہ و ومردوں کی صد تک پہنچ عمیا ہے اوراس کی اصلاح کاری ظاہر ہوگئی ہے اوراپ اموال پر قبضه كرنے اورائيے حقوق حاصل كرلينے كامستحق ہو كيا ہاوراس مقرنے ابنا تمام مال جواس وصى كے قبضه ميں اس كے باپ فلال متونی کے ترکہ کا تھا بھکم ارث وصول کرلیا اور بیسب تمام و کمال اس وصی کے دینے سے بھر پایا بعد از انکہ تمام ترکہ باجناس و انواع ا کیا ایک کرے جان پہچان لیابدون اس کے کہ ان میں سے کوئی چیز اس پر پوشید وربی ہواوراس سب بخو بی واقف ہو گیا اوراس مقرنے اس وصی ندکورکوایے تمام دعویٰ وخصو مات ہے بری کر دیا پس اگراس کے بعد بیمقریا اس کے مصل اس وصی ندکور پر دعویٰ كرےكداس كے باس باس كے قبضہ ميں اس مقر كے بدر متونى فلاس كے تركد ميں سے قيل وكثير قد ميم وجد يو بجم ہے ياكوئى اور اس کی طرف ہے ایساد کوئی کرے تو بیسب باطل ومردود ہے اور جو گواہ اوسی پر اس مقدمہ میں قائم کرے یا جس متم کی جست چیش کرے یا اس سے تشم طلب کرے اور اُس سے اس بات میں مناز عدکرے تو بیسب بہتان ووروغ ہوگا اور بیوصی ندکوراس سب سے بری ہوگا اور بیومی دنیاو آخرت عی اس عطت على باوراس وصى نے اس كابيا قرار بالمواج قول كيا-

کی زمین واقع دیدفلاں میں اپنی اپنی زراعت کریں اور ان لوگوں نے اس سے لے کر قصد کرلیا ہے اور مقرلہ نے ان کے اقرار کی خطابا تصدیق کی اور بیفلاں تاریخ واقع ہواواللہ تعالی اعلم نوع ویگرا قرار استاد تحفظ فل صغیر جواس کوتعلیم عمل کے واسطے سپر دکیا گیا ہے اور نفقہ ولباً س كالتذكره \_ يتجريرا قراراستاد فلان ہے جس نے اپنے جواز اقرار كى حالت ميں بطوع خودا قرار كيا كدعمرو نے اپنے پسرصغيرزيد كو بولايت پدری اس کوسپر دکیا بعد از انکهاس محض عمر و نے اسپنے بیٹے کواس کے ماس بولایت پدری تین سال متواتر کے واسطے اجارہ پر دیا کہ ابتداان تمن سال کی ابتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں ہے اور انتہا اس کی آخر ماہ فلاں سنہ فلاں ہے اس غرض سے اجار ہ پر دیا کہ استاد ند کور کے داسطے یہ کام بعوض استے درم کے کرے بدین شرط کدر میں غیرریکار ند کوراس استاد کے واسطے دن میں کرے ندرات میں اور تدایام جمعہ میں اور ندایام عید میں بقدرا بی طاقت کے کرے جس طرح اس کام کواس کا ستاداس کو تھم دے اور میاستاداس کونماز وں کواپنی او قات پر تھیک طرح ہے اداکرنے سے ندرو کے بدین شرط کدائی صغیر کے کام کی اجرت اوّل سال میں ماہواری اس قدرورم اور دوسرے سال میں اس کے کام کی س اجرت ماہواری اس قدر درم اور تیسر بے سال اس قدر درم یعنی دوسر بے وتیسر بے سال اس کام میں اس کی مہارت و ہوشیاری زیادہ ہو جانے سے اجرت میں زیادتی ہوگئی بدین شرائط باجارہ صححہ اس کواجارے پر دیا ہے اور اس مغیر کے باپ فلاں نے اس کے اس اقرار کی بالشافه بقمدين كي محرصفيركے باب كا اقرارتح مركرے كے صغير كے والد نے اس استاد كواجازت دے دى كرسال اوّل ميں جواجرت اس كى واجب بواس كواس صغير ك كمان ويين ولباس وباتى مصالح من يطور معروف بدون اسراف وتحيلي كخرج كرے اور دوسرے سال اس کی اجرت میں سے بعقد رسال اوّل کی اجرت کے اس کے کھانے ویسے ولیاس دیاتی مصالح میں صرف کرے اور جو ہاتی رہے وہ اس صغیر کے والد کودے دے اس طرح تیسرے سال کی اجرت میں ہے بفتر رسال اوّ ل ہے اس کے کھانے بینے ولباس ومصاع ضرور بیٹس خرج كرے اور جوباقى رہے وہ اس كے والدكودے دياوراس متاجرات اوراك مناجرات دالد صغير كى طرف سے بياجازت قبول كى اور صغير فدكوركواس كے والد كے سپر دكرنے سے ليا مجراس مجلس مقد سے بھرق ابدان واقو ال جدا ہو مجے اور بدفلاں تاريك واقع ہواواللہ تعالی اعلم۔

نوع دیگرا قرار به به دار لکھے کہ فلال نے بعلوع خودا قرار کیا کہ اس نے زید کوتمام دار مشتملہ بہیوت محدودہ بخلہ وو چنین و چنان تع سب صدود وحقوق و چنین و چنان کے بہد صحیحہ جائز ہنا فذہ مستجمعہ کشرا لکط صحت محوزہ مقوضہ فارغہ کے بہد کیا جس میں فساد نہیں ہے دنہ خیار ہے اور نہ اشتراط محض ہے اور نہ تجاب ہے اور نہ مواعدہ ہے اور اس موہوب لہ نے اس بہد کو مجلس بہد میں قبل دونوں کے افتر اق واشتعال بکار دیگر کے بھول سی قبول کیا اور بمعائد کو اہوں کے اس پر قبضہ صحیحہ کرلیا بدین طور کہ وابہب نہ کور نے اس کو سے بہد پوراجسلیم صحیح فارغ از ہر مانع ومنازع میر دکیا کہ مجر دونوں متفرق ہوئے اور دونوں نے اپ اور گواہ کر لئے وائٹد تعالی اعلم۔

فصل بسن و جهار م

بريتوں کی تحرير ميں

یریت ہرا سے مال ہے جس کے واسطے دستاہ پر تحریر ہوا امام اعظم پیکھنٹہ وان کے اصحاب ڈیٹمنی و ہلال رازی (ابر یوسف بن خاند ) الی یریت ہرا ہے مال ہے جس کے واسطے دستاہ پر تحریر واسطے قلال بن قلال کے لیمنی جس پر قرضہ ہے از جانب قلال بن قلال بن قلال کے لیمنی جس پر قرضہ ہے از جانب قلال بن قلال بن قلال کے بینی جس پر قرضہ ہے اور الیوز یوشر وطی بن قلال ہے وہ شخص جسکا قرضہ ہے اور الیوز یوشر وطی اس طرح کھیتے تھے کہ ریم کر جس پر کواہان مسمیان آخر تحریر ہذا سب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ قلال بن قلال لیمنی قرض خواہ اس جس میں ایس طرح کھیتے تھے کہ ریم کواہان مسمیان آخر تحریر ہذا سب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ قلال بن قلال لیمنی قرض خواہ اس جمعہ میں ہوا ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ قلال بن قلال لیمنی قرض خواہ اس جمعہ میں ہوا ہوئے ہیں بدین مسلم میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں کھلاے کوابیا کرنا۔ مواحد و نفید قرار داد کرہ الا

نے ان کے نزویک اقرار کیا کہ اس کا فلال پر اس تدرقر ضدتھا اور بعض اہل شروط اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ براوت واسطے فلال بن اس کے جاور متاخرین نے یہ افتیار کیا کہ یہ برگوا ہاں تا این قول کہ اس کا فلال پر اس قدر درم قرض قعا اور قرض دار ند کور نے اس کواوا کیا اور تم کا اور قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس قرض دار ند کور اس تا کہ برای کے کور اس کے کہ اور اس کا بیاس کے سب اور اس کی جانب بیاس کے سب اور اس کے باس اس کیا ہاں بیس کی چیز کا دو گی کرنے تو وہ بیار ہوگئی اور وہ ضائع ہوگئی ہو اور اس کے ہاتھ اور اس کے ہاتھ اور اس کے ہاتھ ہوگئی اور وہ ضائع ہوگئی اور وہ ضائع ہوگئی اور وہ ضائع ہوگئی ہو گئی ہو ہوگئی ہو گئی ہو ہوگئی ہو گئی ہو ہوگئی ہو گئی ہو

جن دوآ دميوں ميں باہم لين دين تھا ان دونوں كے حق ميں بريت جامعه اس طرح تحرير كرے كه ية تحرير جس ير كوابان مسمیان تااین قول کرزید نے ان کے سامنے اقر ارکیا کرزید وعمر و کے درمیان معاملات لین دین از متم خرید وفرو شت ہائے وحوالات و كفالات واجارات وودائع وبضائع ومضاربات وسفتها وقرضها بذر بعدد ستاويز وغيره دستاويز بذر بعدربهن وغيره ربهن وضانات وامانات اوران کے سوائے معاملات از وجوہ خلفہ واسباب منفرقہ جاری ہوئے اور زید نے اس سے ماسد سے وراست طور پر سمجھ لیا اور زید کا جو مجھاس پر نکلا وہ اس کے بٹامہ اوا کرنے سے لے کرتمام و کمال بقیضہ صبحہ وصول کرلیا اور عمر واس کو دے کر ہیریت قبضہ واستیفا ء بری ہو گیا ایس زید کا اس کے او پر اور اس کی جانب واس کے باس واس کے قبضہ میں واس کے ساتھ کوئی وعویٰ وکوئی مطالبہ وخصومت وغیرہ سى وجداوركسى سبب سنبيس رى بى بر كاه زيد يازيد كى طرف سے كوئى فخص اس برالى آخره اور اگر بريت بدون تبضد كے بوتو تبضد تحریرنہ کرے بلکہ بول تحریر کرے کہ ذید نے اس سے عاسبہ سے ورست طور پر سمجھ لیا اور اس سے اس کو بابراء سمجے جائز تمام و کمال قاطع و دوی و خصوبات سے بری کر دیا بعد از انکد سب حساب ایک ایک کر کے خوب مجھ لیا اور اس کا اس براس میں ہے بچھے باقی نہیں رہا آخر تک بدستورتحریر کرے اور اگراس پر چھے باتی رہا ہوتو تحریر کرے کہ پس زید کا اُس پر واس کے ساتھ واس کے پاس کچھ باتی نہیں رہا الاً اس قدر \_ پس جواس پر عین با و بن باتی ر با ہے اس کو بیان کروے ابراء مطلق فلاں بن فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ اس نے فلال بن فلاں بن فلاں کو ہرخصومت سے جواس کی بجانب اس کے اور اس پر تھی خواہ خصومت مالیہ ہو یا غیر مالیہ سب ہے باہرا میچے کامل قاطع بمدخصو مات بری کرد یا اور بعداس ابراء کے اس کا اس پر پچھ ندر مادعوی وقصومت نقلیل میں ندکشر میں ندقد ہم ندجد بدند مال صامت میں اور نہ مال ناطق میں نہ محدود میں نہ منقول میں نہ کیکی چیز میں نہوز نی چیز میں نہ فروش میں نہ قطروف میں نہ کسی چیز میں جس پر لفظ مال اطلاقی ہو سکے کسی وجہ اور کسی سبب ہے نہیں رہاس کا اقرار ہا قرار تھے کیا اور اس مقرلہ نے اس کی خطابا تصدیق کی اور تحریر کو تمام کردے ایک مخص نے دوسرے کو ناحق عمر آ گھونسا مارا پس و مرگیا پس وار ثان معنروب نے ضارب پر ویت کا وتویٰ کیا پھراس کو

استے دوئی ہے ہیں کردیا تو کھے کہ قال و قال و قال نے جواوال و قال ہیں در حالت جواز اقرار خود ہا بلوع خود اقرار کیا کہ ان مقران نے قال ہی قال کو جرد گوئی دستے جوان کا اس براور اس کی جائیہ تھا خصوصا دوئی دست ہیں کیا کہ کہ سے اوگ اس قال ہیں جوئی کرتے ہے کہ اس نے ان کے باپ قال کو جوانا حق گھوٹ مارا جس ہے دہ مرجیا اور اس ضارب بران کے واسطے ان کے باپ کی دست واجب ہوئی اور وہ ان لوگوں کے درمیان میراث ہوگی اور قال مدعا علیہ ان کہ اس دوئی اور وہ ان لوگوں کے درمیان میراث ہوگی اور قال مدعا علیہ ان کہ اس دوئی ہوئی اور وہ ان لوگوں کے درمیان میراث ہوگی اور قال مدعا علیہ ان کہ اس دوئی ہوئی اور آئی ہوئی اور وہ ان لوگوں است سے بابراء بھی ہوئی اور ان کی صاحت ہے بابراء بھی لیکنی کہ ان لوگوں نے اس کو تاحق ما خود کیا ہو جہ اس کو گئی ہو ان کی صاحت ہوئی اور ان کہ میران کو است کے بابراء بھی لائی کہ ان کوگوں نے اس کو تاحق ما خود کیا ہو جہ اس کو گئی کہ ان کوگوں نے اس کو تاحق ما خود کیا ہو جہ اس کوگئی ہو گئی کہ ان کوگوں نے اس کو تاحق کہ اس نے قال دوقال کو است کے بابراء بھی کہ ان کو است کے بابراء بوئی اور بات ہوئی اور بات کہ باب قال کوگوں نے اس مقر پر دوئی کہ ہو تاحق کہ ان کوگوں نے اس مقر پر دوئی کیا تھا کہ اس دوئی ہو جوال کی جو تا تاحق کوئی اور بات کیا ہو تو کیا ہیں اس مقر نے ان کوگوں کو است کیا تو کہ ہو گئی ہو تا تا کہ کوئی اور بابرائی کوئی اور بابرائی کوئی اور نے اس مقر کے قال کو کہ ہو تاحق کیا ہو تاحق کہ ہو تاحق کیا ہوں ان کوگوں کوئی اور ان کوگوں کوئی وار سے اس مقر کے قال کوئی وار شرکی کیا تو کہ ہو تاکہ کوئی اور وار تو کی کوئی وار شرکی ہو تاکہ کوئی وار سے کہ کا کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کوئی وار سے کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کہ کوئی وار سے کوئ

۔ اس انتصارے بیطنل ہے کہ پچھٹا بت شاہوا کہ اس میت کی زندگی جس پچھلیا تھایا نیس اور بیٹا بت شاہوا کے کس سب سے تابت کیا اور مینت کے ترک پر تکم کیا شاھ بیٹنسود ہو یا قرار مقید بوداللہ تعالی اطم ۱۱ سے بیٹن بدستور معبود ۱۱

فتاویٰ عالمگیری..... جلدی کی کی اندوط

فعل بس و ينجر

#### رہن کے بیان میں

فلاں بن فلاں اس کی تیج کا فلاں وقت پروکس یا ایمن ہے کہ اس کی یاس میں ہے کسی جزو کو جس طرح چاہے فروشت کر کے اس کا تھن وصول کر کے اس مرتبن کا قر ضدادا کر دے ہیں اگر اس میں زیادتی ہوتو الی آخرہ مشل اقل کے تحریک کے اس کا تھی ہے کہ ہوتو الی آخرہ مشل اقل کے تحریک کے اس کا تھی کہ گھر سے مال مرجون کسی درمیانی عادل کے پاس رکھا جائے وہ اوان دونوں کے درمیان عادل ہو کہ اوراس کے تبغیہ میں دونوں اس اس امر پر دامنی ہوئے کہ ہوتہ فلال بن فلال کے تبغیہ میں مکھا جائے وہ ان دونوں کے درمیان عادل ہو اوراس کے تبغیہ کرنے بی بی ایمان ہوئے کہ ہوئی سے اوراس کے اس کا میں عادل نے کو دان وونوں کے درمیان عادل ہو اوراس کے تبغیہ کرنے بی بی عادل نے کو درمیان اس اور اس کے اس کو بیس عادل نے کو در نے اس را بین کے اس کو بیس اس مرکبی وہ میں اور وہ نے اس را بین کے اس کو بیس میں اور فیوں کے درمیان اس میں ایمن کی اس میں اور اس کے اس کو اس کے اس کو بیس میں اس کو میں ہوئی ہوئی ہوئی اس میں اس کو اس کو اس کو اس کو میں ہوئی ہوئی اس میں اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس

الکی صورت میں مرتبن کی جانب ہے تر کی صورت ہیں کہ بیتر پر بدیں مغمون ہے کہ ذید نے عمرہ ہے تمام دار عمرہ واقع مقام فلاں تا این قول کہ بعوض الیے قرضہ کے جواس مرتبن کا اس رائبن پر بسب سی واجب ولازم ہے اورہ واس قد رورم بیں یار تبان محتم جائز نافذ رئین لیا ای آخرہ اگر رئین میں از جائے ارئین کا اس رائبن کو در ہے اور جائے اس میں خودر ہے اور جائے دوسرے کو بسائے اور جس طور ہے جا ہے اس نفع اُتھا ہے اور ہے اجازت اس مقد رئین میں شرط نہیں تھی اور مرتبن کو بیا انتفاع رائین نے مباح کیا بدین شرط کہ برگاہ اُس کو اس انتفاع فرورے منتح کر سے قو وہا جازت اس مقد رئین میں شرط نہیں تھی اور مرتبن کو بیا انتفاع رائین نے مباح کیا بدین شرط کہ برگاہ اُس کو اس انتفاع فرورے منتح کر سے قو وہا جازت اس مقد رئین میں شرط نہیں تھی اور مرتبن کو بیا انتفاع کا اجازت این فی کورائی رئین پر انتفاع کر دیا اور آئر اور برئین مال منتول زید نے اس کو بیق اور آئر اور برئین مال منتول زید نے بطوع خود اقر ادکیا کہ اس نے اپنا غلام طلال جس کی صفت چینین و چینان و قیت اس قدر ہے فلاں کو بحوض اس کے قرضہ کے جواس ارئین پر واجب ہے اور واس قدر ہے برئین مقبوض رئین دیا بدین شرط کہ بیم تین اس مال مربون کو آئی مواقعت میں اور اپنی موان کو این تو اس کو این جواس کو این ہوں کو اور اس کی موان واجب ہوگی اور اس کو کام نہ دگا ہے اور تراس کو کام اور اس کو کام نہ دگا ہے اور تراس کو کام اور اس کی صفان واجب ہوگی اور اس کے قرضہ سے بعد در سے بعد دراس کی صفان واجب ہوگی اور اس کے قرضہ میں ہے کو کہ میں کو کی تھی کیا تو کر برگوئم کر سے دو خور ہوگی کر سے جو کو کو میں کو کی تو کیا کو کام نہ دگا ہے اور تراس کو کام نہ دگا ہے اور تراس کو کام نہ دگا ہے اور تراس کو کام میں کو کی تو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کھی کر کے دور کر ہون کو کہ میں کو کی میں ہوں کو کی میں کو کی تو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کر کو کی کو کی کو کی کو کر کر کو کی کو کر کر کو کی کو کی کو کر کر کو کو کی کو کر کر کو کام کر کی کو کر کر کیا کو کر کیا کو کر کی کو کر کر کو کیا کو کر کر کو کر کو کر کر کو کی کو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کو کر کر کو کر

# فعل,بسن و *متم*

#### اوقاف کے بیان میں

اس فعل میں چندانواع ہیں۔نوع اوّل معجد بنانے میں جانتا جاہئے کدا گرمسلمان نے اپنے دارکومسلمانوں کے واسطے مجد بنایا اور بیم بعد متولی کوسپر دکر دی اورلوگول کواس میں داخل ہونے اور تماز پڑھنے کی اجازت عام دے دی اوراس میں ایک توم نے بجماعت نمازادا کی تو ہمارے امحاب کے نزدیک وہ بالا تفاق مجد ہوجائے کی بخلاف اس کے جوامام ابوحنیفہ باقی او قاف میں فرماتے ہیں چنا نیاس کا بیان اپنے مقام پر ہوگیا اور متولی کومپر دکر ہا اور اُس کا قبضہ کرنامسجہ ہوجائے کے واسطے اہام اعظم واہام محر کے نز دیک شرط ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیکے تیس شرط ہے لیکن امام اعظم وا مام مجد کے نز دیک قبضہ کے دوطم یقے ہیں ایک پیاکہ متولی کوسپر دکر دےدوم آ نکداس علی نمازادا کی جائے مجرطا ہرند ہب امام ابوطنیف کا یہ ہے کداگراس میں وقف کرنے والے نے نماز برجی یا غیرنے ر چی خواہ جماعت سے بڑھی یا بغیر عماعت بڑھی تو و مسجد ہو جائے گی اور امام مجر کے فزد یک مسجد ند ہوگی جب تک کداس میں جماعت ے بمازنہ پڑھی جائے اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک جب اس کو بہیا وت مجد کردیا تو مسجد ہو جائے گا اور کسی دوسری چیز کی ضرورت ن ہوگی ایسا بی بعض مشائخ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور امام جم الدین ملی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ امام اعظم کے زویک سجد ہوجائے کے واسطے متولی کے سپر دکرنایا جماعت سے اس میں نماز پڑھنا شرط ہے اور صاحبین کے زویک اگراس کو مجد کی ہیا ،ت پرکر د یا تود و مجد ہوگئ پس اگر لوگوں نے اس کی تحریر تکسوائی جا بی تو کیو کر تلعن جا ہے تو ہم کہتے ہیں کدام محد نے شروط الاصل بس اس نوع کی صورت تحریز میں فرمائی ہے اور امام ملحاوی و مصاف اس طرح تحریر فرمائے تھے کہ میتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال بن اپنی صحت عقل دیدن و جواز امورکی حالت میں بطوع خود ورغبت خود ابناتمام دار جواس کی ملک داس کے قبعنہ میں ہے اور ابوز پرشروطی اس طرح تحریر فرماتے بیٹے کہ میتح ریر جس پر گوا ہان مسمیان آخر تحریر بنداسب شاہر ہوئے اور بعض متا فرین نے فرمایا کہ بنا پر قیاس قول امام ابوصنفذ کے یوں لکسنا جا بہنے کہ بیچر براز جانب قلال ہے بائیکہ اس نے زمین کومسجد بنایا ہی زمین کواس نے آزاد غیرمملوک کردیا ہی غلام آزاد كرنے پر قیاس كيا جائے كا اور غلام كے آزاد كرنے ميں ہم تحرير كر بچے ميں كدامام اعظم وامام ابو يوسف وامام محر اس طرح تحريفر ماتے تھے كديتر يراز جانب فلال بيس اس صورت ير بھي اي طرح لكمنا جائے ہاور بہت سے متاخرين اس طرح لكھتے میں جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا کہ بیتحریر جس پر کواہان مسمیان آخر تحریر بنداسب شاہد ہوئے کہ فلاں نے ابن کے بزویک اقرار کیا اوران کواینے اقرار پر جو بحالت محت بدن و ثبات مقل و بهمه و جو و جواز تقرفات میں در حالیکه اس بیل کوئی السی علمت و مرض نه تھا جو اس کی صحت اقرار کا مانع موصاور مواہے کوا کرلیا کداس نے ای جمام زمین یا دار جواس کی ملک و قصد و تحت و تصرف میں ہے اس کو البيته يربياءت مسجد كرديا اوروه شيرفلال محلّه قلال كوچه و فلال بين واقع بي جس كے حدود اربعه چينن و چنان بين پس اس جند محدود و غد كوره كومع اس كے حدودو وعمارت موجوده كے درحاليك وه برطرح كى مشغوليت سے خالى بے خالصند لوجه الله تعالى وطلب تو إب وكريز از عذاب اوتعالی معجد بنایا اورایی ملک سے نکال کراس کواللہ تعالی کے واسلے کرویاس اس کوخان خدا کیا اور آس کے بندوں کے تمام م گذار نے کی جگہ بنایا کہاس میں بندگان خداا پی نمازیائے فریضہ دنواقل ادا کریں اور آتا ماللیل <sup>(۱)</sup> واطراف نہار میں اللہ تعالیٰ کی یاد كرين اور اس من اعتكاف اور قرآن مجيد كى تلاوت كرين اور اس من علم كا درس موجولوگ اس كى الجيت ركھتے ہيں اس

<sup>(</sup>١) يعنى رات وون بس اين اوقات برجاين اا

ا تخلیه یعنی روک نوک افغادی ۱۱ می مشویت یعنی استثنائیس سنا ۱۱ بینی اس معجد بناید والے نے ۱۱ مند (۲) جمع مربط جا و رباند سند کی جگه ۱۱ مند میں رجوع تبیس سنا ۱۱

اگرمسلمانوں کااپنامردہ ڈن کرناتحریر نہ کیا ☆

نوع دیگرمقر وہنانے علی ہم کہتے ہیں کہ ظاہر فہ ہب امام اعظم ہیں ہے کئیں جائز ہے لین لازم نیس ہے تی کہ وقف کندہ کو اس سے دجوع کر لینے کا افقیار ہوتا ہے اور حس نے امام اعظم ہیں ہے کہ جس صورت علی کہ اس عمل کوئی میت دنوں کی تی ہوتو دجوع نہیں کرسکا ہے اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتو دجوع نہیں کرسکا ہے اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتو دجوع کرسکا ہے اور حاکم ابولا موجو ہیں کہ امام اعظم سے بدروایت پائی کہ امام نے مقبرہ ودراہ کے وقف کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی اوقاف کے اور بنا پرقول امام ابولا ہوست وا مام محر کے مقبرہ کو کہ دانا میں نہیں کہ مرد کر میں ہوئی کہ اور اس کو پر وکر ویے کی شرط ہوئی مواس علی ویسا تھا اف کے اور اس کو پر وکر ویے کی شرط ہوئی مواس علی ویسا تھا اف ہوئی کرتا جا باتو کیسے کہ فلاس نے اپنی زعن کو اس کو جائز نافذ کر ویا تا این قول (۱) کہ وہی بہترین وار فان ہے ہیں اس کو مسلمانوں کے جائز نافذ کر ویا تا این قول (۱) کہ وہی بہترین وار فان ہے ہیں اس کو مسلمانوں کے واسط مقبرہ میں ہونے کہ بعد اس بے مردے وفن کی اجاز ہوئی کی اجاز ہوئی کی اجاز ہوئی کی اجاز ہوئی کی اجاز ہوئی کی اجاز ہوئی کی بھر میں اپنے مردے ویا کہ ہوئی کہ بیا کہ بھرا میں ہوئے کی اس کہ میانوں کے واسط مقبرہ میوضہ اوگلی بیار آ کہ اس وقت کر نے والے نے وقف کین ہو ان کوئی کی اجاز ہوئی کی بھر میں میں ایک جمل اور کے واسط مقبرہ میوضہ ہوئی بیار آ کہ اس وقت کر نے والے نے وقف کیندہ نے بعد اپنے تبضرے نکال کرمتو کی قلال کے قضد میں انہیں شرائط پر دے جس طرح واقف نے وقف میں نہیں شرائط پر دے جس طرح واقف نے وقف نوس کے قضد میں آئیں شرائط پر دے جس طرح واقف نے وقف

ف جائزا لکم جس کافتم و یناشرع میں جائز مغیرا ہے اا

نوع ومگرا گریہ زمین میں عام مسلمانوں کے واسطے داستہ بنایا تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر نہ ہب کے موافق اس میں بھی اختلاف ہے اور موافق روایت حاکم ابولفر کے جوامام اعظم سے روایت کی ہے طاہر ہوتا ہے کہ اس میں اتفاق ہے۔اس کی تحریر لکھنے کا دی طریقہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ داستہ کی صورت میں یوں لکے کہ اس نے اپنی زمین کو قف کرے عام لوگوں كاراسته كرويا۔اس ميں كافر بھى شامل ہو مئے اس واسطے كدرا ہے كذر نے ميں كافرومسلمان دونوں يكسال بيں اوراس تقم ميں ر باط اوراہ بکسال ہیں بخلاف مقبرہ کے کہ دو خاص مسلمانوں کے داسطے ہوگا اس واسطے کہ کا فرومسلمان ایک مقبرہ جس جع نہ کئے جائیں کے اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کروے کذافی الحیط نوع دیکر قطر و بنانے کی تحریراس طرح کیے کہ بیتحریر جس پر مواہان مسيان آخر خرير بداسب شام موسة بي بدين مضمون ب كافلال ني جوقطر وفلال سهري يافلال وادى يربتايا باوري تركروب کہ باجازت سلطان وقت کے بتایا ہے بشرطیکہ بدوادی یا نہر عام (۲) ہواور اگر کسی خاص قوم کی ہوتو کیمے کہ باجازت فلال وفلال سب کانام لکے دے اور اگر کی محض معین کی ہوتو اس کی اجازت تحریر کرے اور بیٹھی بیان کردے کدد ولکڑی کا ہے یا پہنتہ اینٹ کا اور ب بھی بیان کردے کہ اکبراہے یا دو درجہ کا یا تمن درجہ کا تا کہ عام لوگ اس قطر ہ کے اوپر ہے آید دروت رکھیں آخر تک موافق مذکور ہ بالا تحريركرے واللہ تعالی اعلم بيذ خير و ميں لکھا ہے۔ نوع و ميكراگراہے تھوڑے واس كا سامان وہتھيار في سيل اللہ تعالی كردے تو تحريركرے بعد ابتدائے تحریر بدستور مذکورہ بالا کے کدائر کے اپنے محوڑوں کواوروہ اشنے عدرچنین (<sup>m)</sup>و چنان ہیں اور تمام اپنے ہتھیار اور وہ چنین و چنان ہیں ان سب کو بوقف دائی وجس جائز کداہے حال پر قائم رکھے جائیں اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے واسطے وقف کیا کداس کو جو لوگ الله تعالی کی راه میں جہاد کرتے ہیں ہروفت و ہرز ماند میں جہاد میں استعال کریں بدین شرط کہ جولوگ اس وقف کے تو ام ہوں ان کو اختیار ہے کہ جس کو جا ہیں جس طرح جا ہیں جتنی وفعہ جا ہیں جہاد کرنے والوں میں ہے دے دیں اور جس ہے جا ہیں لے کیس جب چاہیں جس طرح چاہیں واپس لیں اور بیان کردے کہ بمیشہ اس کا قیم وہی مخف مقرر ہوجو نیکو کارو پر بیز گارمشہور ہواور بدین شرط کہ جب ان میں ے کوئی چے بسبب عاری اخراب ہو جانے کے یا بدھے ہو جانے کے یا شکتہ وغیرہ ہو جانے کے جہاد کے کام کی

ا سین نالش ما تم کے پاس می طور پر پیش ہوئے تب اس نے تھم دے دیا کرد تف لازم ہو کہا ا

<sup>(</sup>۱) یا کس حاتم وصوبدار و غیر و کوبید دوانیس ہے کہاس کونز ول کرے اس (۲) میسے دجلہ وفرات و کمنگاو جمنا وغیر والا

<sup>(</sup>٢) اس كے حليد واو صاف ميان كردے ا

فناوى ابوالليث مي ب كداكرا بن كائ ايك رباط من وقف كروى كهجواس كادود هدومسكه فينطرو وسافرون كورياجات تو حارے بعض مشائخ نے فرمایا کداگرا یسے مقام پر بیامر ہوکدلوگوں کے وقف بیشتر ایسے ہوں تو جھے امید ہے کہ بیرجائز ہوگا اور بعض ف اس كومطلقا جائز ركما بهاس واسط كريتمام بلا داسلام عن متعارف بهاوراس كي تحرير كي بيمورت ب كدية تحرير بدين مضمون ب كه فلاس نے اتنى عدداد نتنیاں یا گائمیں یا اتنی عدو بكر یاں بوقف دائل جائز تا فُذ وقف كرديں جس وقف ميں كُونَى فسا دور جعت ومثنويت مہیں ہے اور سال وقتی فروخت ندکیا جائے گا اور ند ہبد کیا جائے گا الی (۱) محرور بدین جمرط کد جو پچھان کے دودھ و بچدو اون عاصل ہوو و مسافروں کوصدقہ میں بدین شرط دی جائے کداس معاملہ میں متولی کو اختیار ہوگا کہ جس مسافر کو جاہے اور جس قدر جا ہے وے اور بیسب اس وقف کنندہ نے فلال کومتولی کر کے سپر دکرویں اور اس کے آخر جس تھم حاکم لاحق کر وے ۔ نوع ویکر دروقف عقارات اوراس کی بہت صورتیں ہیں از انجلہ آ ککداگراس نے اراد و کیا گرائی زندگی میں اپنا دارسکینوں کے واسطے صدقہ کردے اورای بیان کوامام مجر یے بھی شروط الاصل کے باب الوقف میں پہلے شروع کیا ہے اور فرمایا کدمی نے امام ابوضیفہ سے کہا کدذرا توجہ فرمائے کدا گرایک مخص نے اپنی زندگی میں جاہا کدانیا دارمسکینوں کے واسطے صدقہ کردے تو میدجائز ہے تو فرمایا کداگر و مخص ایسے حال میں مراک بیدداراس کے قیصند میں ہے تو بیاس کے دارتوں کے داسطے میراث ہوجائے گا اور بیٹیس فرمایا کدیدجائز نہیں ہے اور جائز نبیں ہاس واسطے نفر مایا کدامام اعظم کے زویک وقف اس کو کہتے ہیں کدامل چیز وقف کنند وکی ملک رہاوراس کا غلم و مجل و خواوكوي سندر وغيروان بينول مع تعييجا جائة ياورياسهان بريكهال الالافي جائة المت ع بيه اس واسطے اختيار کيا تا که وقف کنندو کا مقسودا چی طرح حاصل وتا کے ترطی وجہ ہے جانوروں کی کل اولا دکا صدق کرنا لازم آئے جس سے بعد چی مدت کے جانوری باقی رہیں کیونکہ بو کہ ان كَ حِد يَجِينِين رياة أواب ي منقطع موكما اورتحرير كموافل متولى قدرضر ورت ركع فالأمما (١) اورند ميراث بوگاالي آخرواا

منعت دارواراض صدقہ کی جائے ہیں شل عاریت کے ہوااور عاریت جائز ہے گرلازم نیل ہوتی ہے چنا نچے اگر معیر مرکیا اور بدوقف موجود ہے آواس کے وارثوں کی میراث ہوجائے گائیں ایسانی حال امام اعظم کے نزد یک دقف کا ہے۔ تب میں نے کہا کہ آیااس باب میں کوئی حیلہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس مدقہ کو میں کوئی حیلہ ہے کہ بیمسرقہ جائز ہوجائے اور کوئی اس کو باطل نہ کر سکے تو فر مایا کہ یوں کہ دے کہ اگر وارث یا سلطان کوئی اس صدقہ کو باطل کرنا چاہتے ہیں کہ دے کہ اگر وارث یا سلطان کوئی اس صدقہ کو باطل کرنا چاہتے ہیں ہوئی ہیں ہوگا کہ جھے اس کے باطل کرنے سے بچھ حاسل نہ ہوگا ہیں وہ باطل بھی ترک سکے۔

مرحوائے گی اس واسطے کہ جو تن اس کو قرنا چاہتے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جھے اس کے باطل کرنے سے بچھ حاسل نہ ہوگا ہیں وہ باطل بھی ترک سکے۔

بی امام اعظم نے حیلہ کی تعلیم میں بیفر مایا کہ یوں ہے کہ مدمیر سے تبائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کر کے اس کا حمن مسکینوں کوصد قہ دیا جائے اور میزلیل فر مایا کہ یوں کیے کہ بیمیری وفات کے بعد وقف وصد قبہ ہے کہ اگر وقف مضاف بما بعد ز ماندموت ان کے زور کیے جائز لازم ہو جب کرتھائی مال سے برآ مد موتو ونف مضاف بجانب ز ماند بعدموت کے وحیت کے معنی میں ہوگا مالا تکداس میں بیٹے ابن اٹی کیل کا بیند ہب ہے کہ غلہ و پہلوں کی وصیت جا ترتبیں ہے لیس شاید اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور بن ہوجو قد بب این ابی لیل کا قائل ہے ہیں وہ اس کو باطل کردے گا ای واسطے جو یکھ امام اعظم نے فرمایا ہے وہ ای قول ے احتر از ہونے کے واسطے فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پھراس کو کیو کر تکھے تو فرمایا کہ یوں لکھے کہ بیٹر میراس عہد کی ہے جوفلاں نے اپنی زندگی میں عہد کیا کداس نے اپنا داروا قع محلّمت می فلاں کواللہ تعالیٰ عز دیل کے داسطے صدقہ موقو فہ کر دیا ایسا ہی امام اعظمٌ وان كامحاب تحرير كرتے تنے اور طحاوي و خصاف يوں لكفتے تنے كرية حرياس تعديق كى ب جوفلاں بن فلاس ف معدق كيااور شخ ابوزید شروطی یوں لکھتے تھے کہ یتحریر جس پر گواہان مسمیان آخرتحریر ہذاسب شاہر ہوئے میں کہ فلاں نے اپنا بورا دار معدقہ کیا اور بعض مناخرین کلیعے بیں کہ بیتحریراز جانب فلال ہاورا کشر مناخرین لکھتے ہیں کہ بیتحریر وقف وصدقہ ہاور بیرسب عنوان جائز اورا چھے بیں اورا مام محدّ نے اپنی تحریر میں دار <sup>(۱)</sup> معدقہ شد و کو پوصف فارغ تحریز نبیں کیا اور طحاوی و خصاف ک<u>کھتے ہے کہ ب</u>یدار فارغ ہے اور بیاجیا ہے اس واسطے کہ اگر دار وقف شدہ خالی و فارغ نہ ہوگا تو جس کے نز دیک متولی کوسپر دکرنا معدقہ موقو فہ کی محت کے واسطے شرط ہے جائز نہ ہوگا ہیں اتنا زیادہ کرنا ضروری ہے تا کہ اس قول سے احتر از ہو جائے چرفر مایا کہ اللہ تعالی عزوجل کے واسطے صدقہ موقوف کردیا اور بیاس واسطے فرمایا کہ بیصدقہ دوس سے صدقہ مقیدہ سے متاز ہوجائے ادر طحاوی و خساف یوں لکھتے تھے کہ اللہ تعالی عزوجل کے واسلے صدقہ موقو فدمو بر ومحرمہ (۲) محسعب تبیتہ تعیامہ محفوظ بشروط خویش مسیلہ معنی اینے وجوہ ندکورہ (") تحریر بدایر ہروقت جاری رے ندفروخت کیا جائے اور ند بہد کیا جائے اور ند کسی وجد ملک سے مملوک کیا جائے اور ندکی طرح تلف کیا جائے اپنے حال پر قائم رہے اور ندمیرات ہو پہال تک کدانلہ تعالیٰ بی اس کا وارث ہوجس کے واسطے آسان وز مین کی میراث ہے اور وہی مجترین وارث ہے۔ پھر قرمایا کہ بدین شرط کرسال بسال اجارہ پر دے اس واسطے کہ اس نے اس کی آندنی صدقہ کردیے کی وصیت کی ہے اور آندنی صدقہ کرنا بدون اجارہ دیے کے نیس ہوسکتی ہے ہیں امام محد نے ا جار و کومطلقا ذکر فر مایا اور بیاس وقت تھیک بڑے گا کہ جب حصد ت نے اجار و مطلقہ کا قصد کیا ہو ؟ کدمال بسال اجارے بر 🚹 سیانت منبولی اور مرافعهالش دانز کر ۱۲ 🔻 🛫 اقول امام محرکی مرادا جار دستعارف سیعاد در بامدت کشیره کے داسطے پیٹانیے یا جارہ طویلہ اجارہ دیتا سو

بیانداد شدمتاخرین ہے جی کیاس کے جواز میں کلام طویل ہے پس بیکلام مؤلف بیان حال ہے شاعتر اض آل الرامند

دياجائة تحرير ش لكعنا جابيك بدين شرط كدمال بسال اجاره پردياجائ اس يزياده مدت كواسط نددياجائ اور جب ايك سال مقصى موجائة ووسرك سال كااجار ومنعقد كياجائ محر تكع كراس كاكرابيد ساكين كوصدقد وسددياجائ تاكدم ف بقرح معلوم ہوجائے بس ضروری ہے کہ یول تحریر کرے کہ اوراس کا کرایہ بمیشد مساکین کوتقیم کیا جائے اس واسطے کہ محت وقف کے واسطے سب کے نزدیک دوام شرط ہے سوائے قول امام ابو بوسف کے اور اگر اس نے بداکھا کداس کا کرابید ساکین کوصدقہ دیا جائے تو عام مشائخ کے نز دیک جنہوں نے وقف نہ کور جائز رکھا ہے وقف جائز ہوگا اور بتابر تول پوسف بن خالد کے جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لفظ صدقداس امر پردادات نبیس کرتا ہے کہ اس نے تمام مسكينوں كومرادليا ہے بس مسكين واحد برصدقد كرديا جائز ہوگا حالانكدا كرمسكين واحدیر وقف کرے تو یہ وقف جائز نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ یہ بھیٹ نہیں روسکتا ہے اور عامد مشارکے کے فزد یک جنہوں نے ایسا وتف جائز رکھا ہے اسی صورت میں بہ ہے کہ لفظ صدقہ والالت کرتا ہے کہ اس نے جنس سیاکین کومراولیا ہے کیونکہ اُس نے مطلق کہا باوركى ايك ومعن نيس كياب إس ايها موكيا كدكوايا أس فتعري كردى آياتونيس ويكتاب كرول مالى صدق يعن ميرا مال صدق باورتوله مالى صدقد فى المساكين يعنى ميرا مال مسكينول برصدقد باوران دونون تولول من مجمة فرق نبيل بي كين بركاه اس مسئد من اختلاف ممراتوماكين كلفظ ع تقريح كرنا ضروري مواتا كدهداختلاف ع تكل جائ اورا كرصد قد كرف والف في جاباك مسلمان فقيرون ومسافرون يرصدقه كياجائة كصح كداس كاكرابيوآ مدنى مسلمانون من عفقيرون ومسكينون والل عاجت كوجميت صدقہ دیا جائے بدین شرط کہ جواس وقت میں اس کا متولی ہووہ اپنی رائے میں جاہے ان لوگوں کو پر ابر تعتبیم کرے اور جا ہے بعض کو زياده ادربعض كوكم دي ليكن اس كامتصدار صورت من نضيلت وطلب مزيدتواب بواورامام محرّ في استحرير من ذكرتين فرمايا كه اس کی حاصلات ہے متولی پہلے اس کی فکست وریخت ومرمت واصلاح کرے گااور جواس کی آ مدنی سے بر حاہداس کی ورتی کرے ا اورقیم کی اجرت دے گا اور تمام اس کی ضروریات می خرج کرے گا چرجوباتی رہے گاوہ مسکینوں کوصدقددےگا۔

الله اس صورت من كم عزول كرف كا اختياراس كوديا حمياً مواور فرمايا كه يمر لكي كه يس اكر سلطان وغيره ف اس كورد كيايا سمى طعن كرنے والے نے طعن كياتو ميمدقداس كے تبائى مال سے دميت ہے كدفرو خت كياجائے اوراس كائمن مسكينوں كوصدقد ديا جائے بیچریراس واسطے ہے کہ بیدد قف اس امرے محفوظ رہے کہ کوئی اس کوتو ڑ دے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور نیز اگراس کے ، خرجی تم عالم کا تھم لاحق کردیاجائے کہ اُس نے اس وقف کی محت ولزوم کا تھم ویا ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے تو اس ہے بھی میانت حاصل ہوجائے کی صدرتحریر وقف جس کوشنے مجم الدین سفی رحمتہ اللہ غلیہ نے ایجاد کیا ہے بینچریراس وقف کی ہے جس کو وقف کیااورصد قد کیا بنده گنبگار به شار بامیدتوی امید وارعفو ورصت پروردگا رفلال بن فلاس نے خالصة لوجه الله تعالی وطلب تو اب او تعالی بامیدر ضائے الی و نجات از عذاب شدید و عقاب او تعالی برگاواس نے بعت بائے الی سے اپنے آپ کوگر انبار کیا یا اور اس کی بخششوں کا اپنے یاس انبار بایا در حالیکہ اوتعالی شانہ نے اس ضعیف بندہ کووہ و معتبیں عطافر مائی ہیں جس سے اس کی نظراء اواشکال محروم ہیں اوروہ تر وتیں بخشی ہیں جس سے اس کے ابنائے جنس میں سب قرناء وامثال محروم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوعزت و وجاہت م پیدا کیااور فراخی وعینس اور و جاہت اور بلندنا می ومکنت میں اس کی عمر گذاری اور اس کا مرتبه بلند کیااور اس کا ہاتھ کشاد ورکھا پھر اب وواب تنس كوشكسته يا تاب اورجواس مي كندي يا تاب كدالتي ياؤل بحرت مين كام نيس وية مين اس كياتو تنس جاتي رمين اور قبض <sup>(۱)</sup> کی چیزیں ٹوٹ کئیں اورشکر کرزاری کم ہوئی اورشکا بیتیں بڑھ کئیں اس کے بال سپید ہو مے اور کمر جھک گئی زوال کا وفت آ گیا اوركوج كاوقت زديك بوااوراس يرواجب بواكراني ونياسة خرت كاسامان كرفيا ورعاقبت كاتوشه يهال سراته اوركل كروز كرواسطابي إس كى چيزوں سے اچمى چيز بہلے بنچار كھتاكداس كى حاجت كونت كا ذخيره بمواوراس كففرو فاقد كا سامان ہوجائے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس تعالو البدا حتی تعقدوا مما تحدون یعی برگز نیکوکاری کے مرتبہ کوند پہنچو کے یہاں تک کہ جن کومجبوب رکھتے ہوان سے خرج کرواور ہرگاہ اس کو آٹار واخبار ہے تابت ہوا کہ جنت سے دروازے پر تمن سطرین لکھی ے۔ اس منی کے بغات میں سے کرانیار ہوجمل لین نعمتوں سے لدا ہوا نظراء جمع نظیر یعنی اس کے مانندلوگ راشکال ہمشکل لوگ بینی اس کے جسر و استوم وغيرو ديسة قرناه وامثال بهي كيت بين مكست وسترس وقدرت (١) توليبض يعن قوت باتحدوغيره كاا

جونیک چیزایی ذات کے واسطے تم لوگ پہلے بھیج رکھوا سکواللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر اور برتر یاؤ گے شک

المقصص وملازق منزل ابوالقاسم بن عطاء ومتصل بكاروان سرائے منسوب بدخاتون ملكه ہےاور چبارم ملازق منزل منسوب بحاولي الجملتا ثني وملازق خانقا ومنسوب بإمير نظام الدوله وملازق منزل منسوب به خاتون ملكه تركان خاتون وملازق طريق ہےاوراً ي طرف ےاس میں داخل ہونے کا درواز و بہر اس نے جایا کہ یے ٹیراس کی طرف سے برابر برسوں جاری دے بذر بعداوقات میحد کے جو اس مدرسه پراورسیل خیراور نیک کامول پروقف میں پس اس کی نیت خیرواراده ولی کےموافق جاری رہے ہیں اس نے تمام بیدرسد محدودہ مع اس کی متصلات کے جن کے حدود اس تحریر میں مذکور میں واسطے کار ہائے خبر کے جواس میں انجام یا کیں اور تمام سرائے خالص جس من دار بائے خردواصطبلات میں اور کھانس رکھنے کی جگہیں میں اور چوضہائے خود میں وجیرات وغرف و پیارد کا نیس اس سے متعل جن على تين دكا نيس أس كے اندر جانے والے كے بائيں جانب پڑتی ہيں اور ياك دكان دائيں جانب پڑتی ہے اور يدمرائ معروف بسرائے نیم بلاس نیز د بازار سعد سمر قند درمحلّہ زرکو بان بکو چہ مقلس ہے اور تمام سرائے خالص جو مشتل ہے یا بچے وار بائے خودو تمن جرات وتمن غرفات اوریا کچ بیوت ابوا واورتمن دکانی بین جواس کے درواز وے متعل بین باز ارسعد سمر قند سے دائیں جانب محكدراس الطاق كوچ معروف بكوچ شرفروشان بسواقع باورتمام سرائ خالص جوشتل برة تحددار بائخ دودار بائكان اور پندره عرفات اور بوت اجواء پندره عدد اور دو بیت الخلا اور جار د کانین متصل سرائے ندکور واقع باز ارسعد سمر قند بحله راس الطاق کوچہ عباد عی ہادرتمام دار ہائے کبیرہ معسفل وعلو کے جوسرائے معروف بسرائے خانسامانی میں ہے جو بازار سعد سمرقد کے محلدداس الطاق من شارع ورب مناره عن واقع باور بدوار بائ فركورها سمرائ كاعروجاف والي كوائي باتع يوت من اورتمام جواس کے اوپر واقع میں اور پانچ حجرے ایک دریہ جواس کے وسط میں میں جومتعمل بسرائے ندکور میں اور تمام حجرات کبیر ویکدریہ جو اس مرائے ہے متعل ہیں اور اس کے اوپر چر صنے والے کے بائیں ہاتھ پڑتے ہیں اور تمام حمام معروف بحمام مردان واقع بازار سعد سمر تند محكران قطر وعابر وكوچ جماداورتمام خانهائ كاشتكاران وبيت الطراز وباغ انكور ومستاجر وحرارع ويدا سات جوكدسب قريرجر مجد برگذانباد كرشم سرقدي واقع بي اورتمام اراضى جواس ديد كي كيتول كي فكرول احتصل باوريدس شهرسم قد كي برگذ انباركر كے تواح من واقع ہے۔

پس سرائے معروف ہم باس کی ایک صداور دوسری و تیسری و چوتی چنین و چنان اور طی بداست محدودات کے صدودار بعد میان کردیے گئے ہیں ہی جناب خاقان الی آخر القاب موصوفہ تحریر بذائے اپنی زعدگی و وفات کے بعد تمام بیر محدودات ندکور و تحریر بذائے اپنی زعدگی و وفات کے بعد تمام بیر محدودات ندکور و تحریر بذائے میں اس کے داستوں و مسالک داہوں کے ساتھ جواس کے حقوق سے ہیں و مع اراضی سرابائے خدکور و و دکا نہائے ندکور و دو تو ابیت ترکید و بوت اہوا و بوت الحوا و دار بائے خرد و جرات و فرقت و اس کے مقارض کئری و دیوار میں ان کا سفل و علو و جسیں و دعنیاں و جما ہیں و اسطوانات و درواز سے کواڑ و خشجائے بختہ و زین حمام و بوت و سال کی میان کی میان کری ہو ہوت اس کی تاریخ کا تو و میان کی جاری ہو بات و راکھ ڈالنے کی جگہ و سرابائ بانی بانی بانی کی دیکیں وائیو بہ جات و راکھ ڈالنے کی جگہ و سراباور جہاں اس کا پائی میں جو دو ت اس کی جہاری ہو تا ہو بان کی و جمان کی بانی بیان کی تم میں وائو قب جات و راکھ ڈالنے کی جگہ و سرابائ کے جو اس کے حقوق سے ہیں و مداسات منسو بہ بجائی اراضی و باغ فرکور جو اس کے حقوق سے ہیں اور بانی کے جاری ہو اس کے حقوق سے ہیں اور بانی کے جاری ہو نے کی راہیں جو اس کے حقوق سے ہیں اور بانی کے جاری ہو تھیں کہ تو تی سے جو اس کے حقوق سے ہیں اس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو سے میں اور باس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو تے ہیں اس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو سے ہیں اس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو سے ہیں اس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو سے ہیں اس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو سے ہیں اس میں داخل ہو اوراس سے خاری ہو ہو کیا ان میں سے کی چیز میں اس میں داخل ہو اوراس سے دورا لے ہو سے کی اس میں داخل ہو اوراس سے دورا کے دورا سے دورائی ہو سے کی دین میں اور اس می دور کر ہو اس سے دورائی کے میں دور کر اس میں دور کر کی دورائی ہو سے کی دین میں دورائی ہو کی دور ہو ہو کی دور ہو ہو کہ کی دورائی ہو کہ کی دور میں دور کر کی دورائی ہو کی دورائی کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو کی دورائی ہو ک

کورچو عظیمیں ہےاور نہ بیسب چیزیں فروشت کی جائیں اور نہ بہ کی جائیں اور نہ رہن کی جائیں اور نہ ملوک کی جائیں اور نہ کسی وجہ تلف سے تلف کی جائیں بلکہ اسینے حال پروانی اصل پر قائم و جاری رہیں اور اسینے معمارف و وجوہ ندکور تی مر بذا کے طور پر ان کاممل درآ مرہوتار ہےاور ندان کا کوئی وارث ہو سکے میال تک کہ اللہ تعالیٰ عی جووارث زین واشیائے روے زین کا ہےان کا وارث ہو اوروبى بہترين وارثان بيدين شرط صدقه كيا كه بيسب چيز جوصد قدى تى بيجس طرح كدائ تحرير ميں مفصل خركور باين اين طریقوں سے کرایہ پر چلائی جائے اور مقاطعہ پر اور مساقات ومزارعت پر دی جائے جس ہے آیدنی حاصل ہوخوا و ماہواری یا سالانہ کیکن ان میں ہے کوئی چیز ایک سال ہے زا کہ کے واسطے نہ دی جائے اور کوئی مقد مزارعت اٹھار و مہینے ہے زائد کا قرار نہ دیا جائے نہ ا یک عقد سے اور ندکئ عقد سے اور بدون اس مدت کے گذر نے کے اس بر کوئی عقد جدید نہ کیا جائے ای طرح اس کا کام برابر جاری ر ہے اور بھی کسی ذک شوکت وحشمت کوجس کی طرف ہے اس صدقہ کے ابطال کا یا اس کے دجو ومشر وطریح ریم نیز اسے متغیر کرنے کا خوف ہواجارہ پر نددیا جائے ہی جو پچھاللہ تعالی اس کی حاصلات روزی کرےاس میں سے پہلے اس کے انواع تقیرو قابل مرمت کی مرمت ومستزادا آیدنی دادے موتات میں اور موافق رائے قیم صدقہ فرائے جدید ہودے ان عقارات میں لگائے جا کیں اور کرمامیں مدر سندکور تخریر بندا کے واسلے بور میرو چنایکال اور سرمایش بیال وگھای وغیر وخرید نے جس جس قد رکی ضرورت ہوسرف کہا جائے اور در خمان عقارات دا خلد صدق بدا میں ہے جن درخوں کے کانے کی اس مدرسہ فرکورہ یا کسی اور محدود فرکورہ صدق بدا کی تغییر میں ضرورت ہو بتابر رائے تیم صدقہ ہذا کے کائے جاسکتے ہیں اور جودرخت اس کے ختک ہوجا تیں یا خراب ہونے پر ہوں وہ فروخت کے جاتمیں اور ان کائمن بھی اس کی باقی آید نی میں شامل ہوکر موافق شروط ندکور وصدقہ بندا کے برائے قیم اس کے مصارف میں صرف کیا جائے چرباتی آیدنی ماصلہ میں سے برمخص کو جواس صفقہ کے کاموں کا کارندہ ہوائی کوسالانہ ہزار ورم موہد بدعد لیداس میں نفتر شرسم فقد جواس مدقد كرواقع مونے كروز بوت عائيں۔

جو تحض نتید عالم اس در سرمی حقی غرب ہواور واسط تعلیم غرب حنید کے بیٹھے اس کو سالا شائی فقف فی کور سے تین بڑار چو
سودرم کہ ماہواری تین سودرم کہ ماہواری ایک بڑار پانچ سو درم ہوئے تکا لے جائیں جن کو عدی مدرسہ فی کی تعلیم جاہمی اس نقد فی کور
سے سالا شاخارہ بڑار درم کہ ماہواری ایک بڑار پانچ سو درم ہوئے تکا لے جائیں جن کو عدی مدرسہ فی کورا پی دائے سے ان
ماہ معلموں بی تقدیم کرے جائے ہماوی برایک کود سے پایعن کوزیادہ اور جو تحق بدو کھی ان طالب علموں کو تقدیم کرنے پر مامورہو
سے سورتوں بی کی طالب علم کو ماہواری تیس درم فی کور سے زاکہ شد سے اور جو تحق بدو کھیفدان طالب علموں کو تقدیم کرنے پر مامورہو
اس کو سالا نہ چیسودرم نہ کور کہ ماہواری بیاس درم ہوئے و بیٹ جائیں مرسہ بی تعلیم علم اوب کے واسطے بیٹھے اورہ واد
ان کو سالا نہ پر مورم کہ طالب علموں کو اوب کی تعلیم کر سے اس کو اس نفتہ نہ کور سے سالا نہ بارہ سودرم کہ ماہواری سودرم ہوئے و بے جائیں
ادراس مدرسہ کے کتب بی جو محمل قرآن ن شریف کی تعلیم کے واسطے ہواوروہ لوگوں کو ترآن جو بی کی تعلیم کر سے اس کو سالا نہ بارہ سودرم ہوئے و بی جائیں کو سالا نہ بارہ سودرم ہوئے و بی جائیں کو سالا نہ بارہ سودرم کہ ہوئے کو اس مدرسہ کی تعلیم کر سے اس کو سالا نہ بارہ سودرم ہوئے و بی جائیں کو سالا نہ بارہ سودرم ہوئے و بی کو اس کو سالا نہ بارہ سودرم ہوئے و بی کو اس کو سالا نہ سالا نہ بارہ سودرم ہوئے و بی کو اس کو سالا نہ سال نہ کو اس کو مرب ہوئے وادر جائیں اس نفتہ نہ کو رہ کو رہ کو اس کو مرب کو سے جرات تو بیت الحمل میں جائیں ورائیں مدرسہ کی تعلیم کو رہ کو بی خواسے جرات تو بیت الحق کا میں جو سے دیے جو اس کی درم جو بے اس کو اس کی مرب کو سے مرب کو سے جرات تو بیت اس کو تا کہ ورائیں کو مرب کو سے میں اس نفتہ نہ کور سے سالا نہ سال میں ہوئے واسطے تیل خرید نے بھی اس نفتہ نہ کور کے کے مواسط تیل خرید نے بھی اس نفتہ نہ کور سے سالا نہ سال میں سے جرات تو بیت الحق کا سے کے سفانی میں دورہ ہوئے کو اس کو کہ کور کے کے جائیں اور اس مدرسہ کور کے کے مواسط تیل خرید نے بھی اس نفتہ نہ کور کے کے جائیں کور اس کور کے کے جائیں کور کے کے واسطے کی کور کے کے واسطے کی کور کور کے کور کور کے کے واسطے کی کور کے کے واسطے کی کور کے کے واسطے کور کے کے واسطے کی کور کے کے واسط کور کے کے واسطے کی کور کے کے واسطے کور کے کے کور کے کور کے کے

مدرسه بس برسال کے دمغمان شریف کی شبہائے رمضان میں ضیافت کے واسطے روتی و کوشت خرید نے میں اس نقذ خد کور میں سے تین ہزار تین سو بچاس درم صرف کئے جا تیں اور ہرسال کے ایام قربانی میں اضحیہ خرید نے کے واسطے اس نفتہ نہ کور میں ہے ہزار درم خرج کے جائیں جس میں سے یا چے سودرم سے الی گائیں جو قربانی کے لائق ہیں جس قدراتے واموں سے ممکن ہو تکیں خریدی جائیں اور اس صدقه کننده ندکوره تحریر بذاکی طرف سے نبیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا سب گوشت وغیرہ فقیروں وعماجوں کو بانٹ دیا جائے اور باتی یا گے سوورم کے موض بھٹی بکریاں لائق قربانی کے خریدی جاشیس خرید کراس صدقد کنندہ کے والدین کی طرف سے نیت کرے قربانی کردی جاتھیں اوران کا موشت و پوست وغیرہ مسکینوں وہاجوں کو بانٹ دیا جائے اور ہرعاشورا میں اس نقذ ندکورہ ہے بچاس نفرمخا جوں ومسکینوں کا کیڑ اخربید دیا جائے اور اس مدرسہ میں روز عاشورا کے شام کی ضیافت کے لئے رونی و کوشت وغیرہ خریدا جائے اور اس میں ہزار درم صرف کئے جایا کریں اور دو مخص ایسے مامور کئے جائیں جویدرسہ نہ کورومسجد ومشہد نہ کور کی۔ غدمت کریں کہ درواز ہیند کیا کریں وکھولا کریں اور جماڑ و دیا کریں اور جہاں مٹی بھرنے کی ضرورت ہو وہاں یاٹ دیں اور بور بيره چٽائياں بچيا ديں ولپيٽا کريں اور پال وگھاس ڈاليں اور جب أغمانے کی حاجت ہوتو اس کو آغما ڈاليں اور بيت الخلاء کو یاک کریں اور بحرگاہ وشام چراغ وقکہ بلیس روش کیا کریں جہاں جہاں جس وقت حاجت ہوا وران دونوں کوسالا نداس نفذ ہے بارہ مودرم ہرایک کو چیمبودرم سال دیئے جائیں اور اس مدرسہ کے مدرس کی پیندے ایک مخص اہل فقد و صلاح و امانت میں ہے السامقرركيا جائے كداس كواس مدرسد كے مشہد كے اموركى اصلاح سير د ہوكدو واس كى تكبهانى كرے اوراس مدرسد كے كتب خاند کی حفاظت کرے اور اس کی دیکھ بھال وغور پر داخت رکھا کرے اور جواس مدرسہ ومشہد کی غدمت کے واسطے مامور ومعین ہواس کواس نفتر سے سالانہ بارہ سودرم کہ ماہواری سودرم ہوئے دیتے جائیں اور اگر مدرس مدرسہ کی رائے ہیں آئے کہ اس کام کے واسطے دوآ دمی مقرر ہوں کہ ایک اس کے کتب خانہ کی غور ویر داخت کرے اور دوسرایا تی امور کی اصلاح کرے اور دونوں اس مدرسة بساكرين تواس كااختياراس مدرسه كمدرس كوجوكا اوروظيفه مذكوره باره سوورم باستصواب رائ مدرس موصوف الن دونوں کو برابریا تم وہیں دیا جائے گا۔

اس نقد کی قیمت جواس تحریش فرور ہے ہوز وقوع وقف بذا ہر سیتائیس درم ایک منقال سونا ایریز فالص ہے پھراگر کی زمانہ ہیں اس نقد ہیں کی وشیثی کا تغیر ہوجائے تو نقد جدید کو دکھ کرجس قد رنقلہ جدید ہمعاوف ہر ایک مصرف کے نقد فدور کے ان معمار ف ہے جواس تحریج میں پڑتا ہوا ہو تقد کران جدید درموں ہے دیا جائے پھراگر ان معمار ف بھی اس وقف کی آ مدنی خرچ کرنے کے بعد پھر پچا ہوتو جو تھی اس وقف کی آ مدنی اس وقف میں ترید مرح کرنے کے بعد پھر پچا ہوتو جو تھی اس وقف کا تی ہو وہ وہ پی رائے اس اس وقف کی آ مدنی کا معرف اس وقف میں ترید موجو اس نواز ہو جو اس نواز ہو اس میں اس وجو مصارف ہے موان کو بھر اس کی مرائے ہیں بدا مرقرین صواب ہو پھراس زیادت خرید شدہ کی آ مدنی کا معرف اس طریق ہوگا جو اس مصدف کی آ مدنی کا معرف اس طریق ہوگا جو اس مصدف کی آ مدنی کا معرف ہوئی تو بھر در کی ہوئی تو بھر درک کے ہرا کہ معرف سے جو اس تحریف ہوئی تو بھر درکی کے ہرا کہ معرف سے جو اس تحریف ہوئی تو بھر درکی کے ہرا کہ مرف سے جو اس تحریف ہوئی تو بھر کی در جو دہ اس مقدار ہیاں کردہ پر حصدر سد کھیا دیا جائے گا اورا گرتی ہوا کر سے تو وہ اس مقدار ہیاں کردہ پر حصدر سد کھیا دیا جائے گا اورا گرتی مقت بدا کی رائے ہیں آ یا کہ اس محدود کا کام برابر اس طرح جاری رہ باس میں پھر تغیر نہ ہو بیاں تک کہ الشراح ہوں کا وارث ہوجود اس مقدار نواز میں ہو تھر سے اورا گرکی وقت ہی اس مدرس کی خرورت شرد ہو اس کا وارث ہوجود کرنے میں کی خرور میں کر سے بی اس مدد کی کا وارث ہو جاری رہ بار اس طرح جاری رہ بار س می کی تغیر نورہ سے زین کی چیزوں کا وارث ہو جاورہ ہی بھرین وار تان ہوا واراک کی وقت ہی اس مدرس کی خرورت شرد ہو کو در میں کی چیزوں کا وارث ہو جاورہ ہی بھرین وار تان ہوارہ کر کی وقت ہی اس مدرس کی خرورت شرد ہو اس کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میاں تک کہ انداز کی در بار کا در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کا دار کی دورت شدن میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در میں کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی در ک

اعادہ برحال اقل ممکن نہ ہوتو اس کا خرچہ مرقد کے جمان طالب علموں کو جو معقد فد بب امام ابوضیفہ ہوں تقلیم کیا جائے اور اگر طالب علموں عمل ایسے نہ پائے گئے جن کے حرف علی بیرحاصلات آئے تو الی صورت عمی بھیٹر بختاج مسلمانوں کو تعلیم کیا جائے اور البت اس صدقہ کندہ سنہ بیا اور اس کو تعدیم کیا جائے اور البت اس صدقہ کے اس مد فد کے اس معاملہ عیں تقوی کا احتمال کیا ہوا اور اس کے تبدید عمل دے اور اس کو تعدیم کیا ہوا ہوا ہی ابتا اور اس کو تعدیم کی کہ اس معاملہ عیں تقوی الا تعالی اپنا شعاد کرے اور اس کو قدر تر طوائی اپنا معد قد کے امور کو اس کے شرائط وطریقہ کے موافق انجام و معاور اس کے ذریر طوائی دی کر اس معاملہ میں تقویر کی خور میں کہ تعدیم کو تعدیم کے تعدیم کی مدر کے تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کو اس کے دوسرے تھی کے قائم کرنے کی ضرورت کی وجد سے چیش آئی تو اس کا اعتمار اس مدرس کے قدیم کو کی تعدیم کی تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کر کرد کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعدیم کو تعد

الحركم مخفل نے جا باكدائي اولاو پر وقف كرے تو اس ميں چند صورتي بيں ايك بيكداس نے يوں كها كديد ميري زمين ميري اولا دير صعرفه موقو فدينه پي اليي صورت جمي اس وقف <u>کے مستحق</u> لوگ اس کې پېلې پشت جو کې بيني اس کې اولا د <sup>(۱)صل</sup>بي اس وقف کی حاصلات کو یائے کی اور دوسری پشت اس میں داخل نہوگی یعنی (۱) اولا دپر کون سطے کی پس جب تک اس کی اولا وصلی میں ے کوئی باتی رہے گا جب تک اس کی آئدنی اس کو مطے گی اور جب کوئی ندرہے گا اس کی آئدنی فقیروں کو تقتیم ہوگی اور دوسری پشت والوں کواس میں سے یکھند ملے گا اور اگر بہلی پشت والا کوئی نہ تھا اور دوسری پشت والے یائے محصے تو اس کی حاصلات دوسری پشت والوں کو ملے گی اور اس سے بینچے کی پشتوں کو بچھونہ ملے گا اور دوسری پشت والوں اور اس سے بچوں کے درمیان وہی جال ہو گا جو پشت اوّل دیشت دوم کے درمیان فرکور ہوا ہے اور اگر پشت اوّل و دوم بس کوئی نہ تھا اور تیسری اور چوتھی و یا نچویں پشت یائی گئ تو تیسری کی ساتھ اس کے بنچے والی چوکی پشت و یا نجویں پشت وغیرہ کے اگر چہ کثیر ہوں سب شریک ہوں کے اور وجہ دوم آ تکداس نے کہا کہ میری بیدندین میری اولا داورمیری اولاد کی اولاد برصدقه موقوفه بااورایی صورت ش پشت اول و دوم اس کے ساتھ مخصوص ہوگی اور پشت دوم ے پسر کی اولا دمراد ہے اور ان دونوں کے ساتھ تیسری پشت شریک شہوگی اور وجسوم آ نکداس نے کہا کہ میری س ز من میری اولاداورمیری اولاد کی اولاد اورمیری اولاد کی اولاد کی اولاد برصد قدموقوف سے اور ایس صورت عل قیاس بے کداس وقف من بھی تین پشتی شریک ہوں خاصة اوراسخساناسب پشتی داخل ہوجا کیں گی اگر چہ (۳) کتنی بی نجی ہوں اور وجہ چہارم آ شکہ اس نے کہا کہ مری بیز من مری اولاد بر صدقہ موقو ف بے حالا تکداس کی پشت سے کوئی ولدموجود نیس ہے اور اس کے پسر کی اولا دے توالی صورت میں اس کی حاصلات اس کے پسر کی اولا دھی صرف کی جائے گی پھر اگر اس کی پشت ہے کوئی اولاء پیدا ہوگئ تو آئندہ ے اس حاصلات اس کی خاص اولا دکو لے گی اوروج پنجم آ کداس نے کہا کہ میری بیز مین میری اولا داورمیری اولا دکی اولا داوران اولاد کی اولا دیر نسلاً بعد نسل بمیشد کے واسطے جب تک ان کی اولا دیاتی رہے صدقہ موقو فہ ہے اور الیکی صورت میں اس وقف میں ہر اس کی اولا دراخل ہوگی جو بروز وقف مو جورتھی اور براولا دجو احد وقف کے حاصلات پیدا ہونے کے موجود ہوئی ہیں اور جو تق ان على سے حاصلات بيدا ہوئے كے يملے مركباس كا حصد ساقط ہوجائے كا اور جو بعد اس كے مراہب اس كا حصد اس كے وارثوں كے واسط میراث ہوگا اوپیٹن اعلیٰ اوپیٹن اسفل اس میں بکسال ہوں سے لیکن اگر اس نے کہا کہ بدین شرط کہ پہلیٹین اعلیٰ ہے شروع کیا

<sup>(</sup>۱) اس في پائت الله جاولاو دواه (۲) اي ت يوت يوت و في واه

جائے گھراس کے بعد بیطن اس سے طاہوا نیج ہے ہیں آگرایا کہاتو جب تک بطن اولی علی ہے کوئی موجودر ہے گا تب تک پنجوالے بطن کو حاصلات بھی ہے کچھنہ سطے گا اور اس جس کے مسائل بہت ہیں جن کو بھی نے کتاب الوقف بھی تحریر کو باہے پھر جب کہ بید ارادہ کیا کہ اپنی اولا دواولا و روز طاق بونسلی وقف کر ہے تو وقف نامہ بھی اس طرح نہ کھے کہ اس نے اپنی اولا دواولا و اولا و روز طاق بعد از انگہ بیر جائے اس واسطے کہ ایک صورت بھی اس کی اولا دواولا و اولا و اولا و اولا و کی اولا دواولا و اسطے جو وحیت ہو وہ بدون اجازت ہوگا ہو ارث کے داسطے وقف کیا ہے بعد از انگہ بیر جائے اس واسطے کہ اس کے داسطے جو وحیت ہو وہ بدون اجازت ہوگا اس واسطے کہ پسرکا اپسر کا اولا و کی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی اولا دی دون اسطے دیت کیا ہے کہ اس کے کہ اس کے دون وحیت کے جائز ہوگا اور بیانام کے جو اولا دی میات کی جائز ہوگا ہو اسطے دیت کے جائز ہوگا ہو رہانام ایو ہوست والم کے جو اولا دی کی اولا دی دون وحیت کے جائز ہوگا اور بیانام کے جو اولا میلی ہوسکے دیا ہو اولا دی کی اولا دی دون وحیت کے جائز ہوگا اور بیانام کے جو اولا دی کی اس کے جو اولا دی کی اس کے جائز ہوگا ہو رہانام کے جو اولا دی کی اس کے جو اولا دی کی اس کے جو اولا دی کی اولا دی دون اولا دی کی دون وحیت کے جائز ہوگا اور بیانام کی جو اسطے دیت کے جائز ہوگا ہور بیانام کی جو اسٹ میلی اس کے دون وحیت کے باطل نہ ہوگا اور دہا ہا ہا ہوست ہوگیا۔

اختمانی بطر کین وحیت ہوں اضافت بڑ مانہ بعد موت کے جائز ہوں ہو کہ اس کے تن میں وحیت ہوا دور بیانام کی ہو دون و دون اولا دی کی جائز ہوں ہو کیا ہوگی ہوگا دور بابیار کی ہوگی ہوگا دور بابیار کی ہوگی ہوگی دون وحیت ہوگیا۔

کوئن میں وصیت ہوگیا۔

لیں امام کے نزویک ولد صلی پر بیدوقف بالکل سیح نہ ہوگا لہٰڈ اضروری ہے کداس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے۔ پھرجوہم نے ذکر کیا کہ اُس نے اپنی اولا وسلمی واولا داولا و برا بنی زندگی میں وقف کیا تو اولا داولا دکو بوری حاصلابت شدی جائے گی جب تک کہ اولا دملی موجود ہے اس واسطے کہ وقف کنندہ نے اولا د اولا دیے واسلے بوری حاصلات نہیں کی ہے جب تک کہ اولا دملی موجود ہے بلکہ سالات ماملات تعداد اولا وصلی اور تعداد اولاد اولاد پرتقیم کی جائے گی ہی جو پھھاد لاداولاد کے حصد ش آئے گاوہ ان کے واسطے بیجہ دنف کے ہوگا اور جواولا دملی کے حصہ میں آئے گا جوان کے واسطے بطریق میراث ہوگا حتی کدان کے ساتھ وارثان دیگر مثل شوہریا جورہ وغیرہ کے شریک ہوں مے اس واسلے کہ میراث کے ساتھ خصوصیت کی دارث کی نہیں ہوتی ہے پھراگر اولا دملی سب مرکن تو تمام حاصلات اولا داولاء کے واسلے بیجہ وقف کے ہوجائے کی ایسائی ہلال نے اس مسلکو ذکر کیا ہے اور مشامح منسے فرمایا کہ بیجواب ایسے امام کے قول برمنتقیم ہے جو کسی وقت میں وقف سے خالی ہونا جائز رکھتا ہے تی کرفر مایا کہ اگر اس نے اپنی ذات یراور بعداس کے فقراء پر وقف کیا تو وقف جائز ہاور بنابر قول ایسے عالم کے جو وقف سے خالی ہوناکسی وقت جائز نبیس فرما تا ب يدوتف جائز ند جو كاحتى كداس في اس مستلدين قرمايا كفقيرون يروقف جائز ند جوكا اورجا بي كد بورى عاصلات بعدموت اولاد ملبی کے اولا داولا و بروقف موجائے اس واسلے کہ اولا وصلی کوجوائس کی حیات میں پہنچتا ہے وہ وقف نہیں ہے اور وقف جمبی ہوگا کہ جب و ومرجائے کہ اس کے مرنے پر اولا داولا دے واسطے وقف ہوجائے گا اس ایک زمانہ ایسار ہا کہ جس میں وہ وقف ہونے سے خانی رہااور اگراس نے اپنی اولا دیر حالت زندگی و بعدو فات کے وقف کیا تو امام اعظم کے مزد یک اولا دیروقف میجے نبیں ہے اور بیہ ظاہرے کیونکہ امام اعظم کے فزویک حالت زندگی میں وقف کرنالغوہاں واسطے کہ امام کے فزویک حالت زیم کی میں وقف سی موتا عی نیس ہے بس حالت زندگی عمل وقف کرنا خارج ہو کیا اور ہاتی رہابعد وفات کے وقف کیا سویدوارث کے واسطے وحیت ہوگئی اور بید ناجائز اور بنابر قول صاحبین کے مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وقف نبیس جائز ہے اس واسطے کہ وقف بعد موت کے

ومیت ہاور بعض نے کہا کہ جائز ہے اس واسطے کہ صاحبین کے موافق بعد وفات کے وقف کہنا لغو ہے اس واسطے کہا سی او بی فائدہ چومطلق وقف ہے تا بت ہے اور اس کا بیان ریہ ہے کہ صاحبین کے نز دیک حالت ذندگی میں وقف نہ کوربطور سیجے لازم واقع ہوا کہ واقف کی موت ہے وہ باطل نہ ہوگا جیبا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے ہی اس کا ریکہنا کہ بعد وفات کے وقف کیا تھن اس امرکی تاکید ہے جومطلق وقف ہے تا بت ہوا ہے ہی موجب بطلان وقف نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

نوع ديكراگراپنانصف داريانصف زين بطور شائع غيرمقسوم وقف كي تو بنابرقول امام ايو يوسف كے جائز باور بنابرقول ا مام محد کے بیں جائز ہے ہیں اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرنا ضروری ہے اور اگر زمین دقف کی اور تاحین حیات اپنی اس کی تمام حاصلات اسبے واسطے شرط کی یا بعض حاصلات اسیے واسفے شرط کی اور بعد کوواسطے فقیروں کے دقف کیا تو امام محمد کے نز دیک وقف باطل ہےادرامام ابو پوسٹ کےموافق وقف سیح ہے اس اختلاف کوا پسے طور ہے اکثر مقامات میں بیان کیا ہے اور فقیہ ابوجعفر نے ذکر كياكداكراس فيشرط كى كدهاملات فود كمائة كاتوامام تمر كيزديك جائز بيستحريري اسطرت تكعيكاس واقف فيشرط كى كەجب تك زندوب تب تك حاصلات خود كھائے كا ادراس كے آخر على تھم حاكم لائل كرے ادراكر جايا كەجب تك زنده ب خود اس کامتولی دے تو لکھے کہاس دافف کوافقیار ہے کہ جب تک زندہ رہے خود بی اس کامتولی ہواور اس کی حاصلات کو کار بائے خیرو تواب می موافق ای پند کے صرف کرے تو بیا تقیارای کو ہے دوسرے کسی کے واسطے نہوگا جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے زندگی مجرابیا کرے حالانکہ بیمحدود بحال خودصدقہ موتو فہ ہوگا پھر جب و مرجائے تو بیصدقہ بشرائط ندکورہ جاری رہے گا اوراس کے آخر میں علم حاکم لاحق کرے اور اگر اُس نے جا با کہ اس صدقہ کو یا اس میں سے تعوزے کو بحالت مصلحت فروخت کر سکے کہ اس کی قیت ے دوسری چیز کہ زیادہ نافع ہے وقف کے واسطے خرید دیتو لکھے کہ ادراس واقف کو اختیار ہے کہ اس وقف فرکور کوفر و خت کروے یا اس میں سے جس قدر جا ہے فروخت کروے بشرطیکاس کی تاہ بہتر جانے اور اُس کا جمن دوسری چیز کی فرید میں صرف کرے جو وقف کے واسطے زیادہ نافع ہو۔ پس اس کوخر پد کراس کے بجائے قائم کرے اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرے اور اگر اس کی رائے عمل آئے کداس کواس علی تغیروتبدل کرنے کا اختیار حاصل دیتو لکھے کہ واقف کو اختیاد ہے کداس وقف کے مصارف عمل ہے جس کے حق میں جائے کی کر دے اور جس کو جائے اس میں بر حائے اور جس کو جائے اس میں سے خارج کر دے اور اس کی جگہ جس کو ج ہے داخل کرے اور اختیار ہے کہ جس کو نکالا ہے ای کو پھر اعاد ہ کر دے اس میں اپنی رائے سے عمل کرے اور جو مخص اس وقف کا قیم ہوگا اس کو بیا ختیارات نہ ہول مے کدان میں اپنی رائے سے مل کر سے سوائے اس وقف کنندہ کے کداس کو تاحین حیات اپنے بید اختیارات ہیں اور اگر وقف کنند و کو حادثہ موت چیش آیا حالانکہ اُس نے اس میں ہے کئی کے حق میں کوئی کی یازیا دتی نیس کی ہے اور نہ مسمی کوداخل و ندکسی کومیارج کیا ہے اور نداس میں کسی امر میں پھرتغیر و تبدل کیا ہے تو الیک صورت میں بیوفٹ الیبی حالت پر وقف رے گا جس پر آس نے وقف کرنے کے وقت اس کو وقف کیا ہے اور کسی کو پھر بیا اختیار نہ ہوگا کہ اس میں پھے تغیر و تبدل کرے اور اگر وقف كنندو في اس من كوتغيروتبدل كرديا بجراس كوحاد شبيش آياتوجس حالت يرجموز كرمراب اى حال يروتف بوكااور صحت وقف کے واسطے تھم حاکم تحریر کرنے کی صورت رہے کہ وقف نامد کی پشت برتحریر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی فلاں جومتولی کارفضا ،و احكام واوقاف شهرفلان واس كنواح كاب اوراس شلع كاوكون من اسكاتكم قضا نافذ وجارى وقطعي بادام القدتعالى تو فيقد كبتا ے كه من في اس وقف كى محت كا جواس كا غذ كے زوكى طرف تحرير ہے اور اس وقف كے جائز ولا زم و نافذ ہونے كا تھم دے ديا كه بيد

صدقہ تمام اس چیز کے تن بی جس کا موضع وصدود بیان کے میے ہیں از دوکا نہائے ور باطوم را بائے وہمام وغیر وہم تمام اس چیز کے جو
اس بی سے شافی ہے از تعارت زیر ہیں و بالائی از جرات او منازل وغرف و مرابط و مین وغیرہ کے اسپنے و جوہ وشرائط ند کور منصلہ
مشر در کے موافق میچ و جائز ولازم و تافذ ہے بنایرا خبارتو ل ایسے امام علائے سلف اور ائمد و بن بی سے جوا سے معد تہ کوجس کے وجوہ و
شرائط مفصل تحریرہ و نے ہیں جائز فر ما تا ہے اور بیمبرا تھم و بنا بعد خصومت میچر معتبرہ کے واقع ہوا کہ اس وقف کنندہ کے اور ایسے خفس
شرائط مفصل تحریرہ و نے ہیں جائز فر ما تا ہے اور بیمبراتھم و بنا بعد خصومت معتبرہ اور آئی ہوا کہ اس وقف کنندہ کے اور ایسے خفس
کے درمیان جس کوشر عاضومت کا استحقاق ہے میرے دوروں جس اُس کی محت جواز بی خصومت معتبرہ وواقع ہوئی اور اس نے واسلے تھم
اُس کی صحت ولز وم سے افکار کر کے بجائب فسادیس کیا ہی ہی نے تھم دے دیا اورائس کومبرم کر دیا اور تافذ کر دیا اور اس کے واسلے تھم
اُس کی صحت ولز وم سے افکار کر کے بجائب فسادیس کیا ہی ہی نے تھم دے دیا اورائس کومبرم کر دیا اور تا قداف کو جان لیا ہے بھر
میر اند جہا وا کی امر پرواقع ہوا اور بیس نے اس وقف کنندہ کو تھم دیا کہ ان سب محدود است سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر ہے اور اس تھا ، وا تعلی میں ہی موروں کی اس موالم بھی صحت رہے اور اس پرانے عاضرین مجلس میں میں ہو ہوانہ وقف تامرین کھلس میں سے اس وقف تامرین کھل میں واقع ہوا واریش مون از کہ کوا واریش موالم میں صحت رہے اور اس پرانے عاضرین مجلس میں کہ کو اور کو کو اور کو کو اور کو کو اور کو کو کو کو کو کا تھم دیا کہ اس مون کہ کیا ہو دور کیا ہو کہ کہ کہ کہ کھیا ۔

فصل بسن و بنتر م

دررسوم حكام برسبيل اختضار

پی اللہ تعالیٰ کی تو شق پر بیان کرتے ہیں کہ دروم حکام شی سے اقال جو بات شروع کی جائے وہ تحریہ منشور ہے چنا نچہ
اسا علی بن عباد ہے اگر کوئی تحقی کی کام کو طلب کرتا تھا تو اس کے سامنے کا غذہ بید ڈال دیے تھے اور کہتے تھے کہ اس برعبد ممل تحریب اگروہ تحریر پر قادر ہوا تو اس کو مقرر کیا ور نہا ہی تھی کہ بیخ کی سے دور کر دیا ۔ شخ حاکم سمر تندی نے فر مایا کہ تحریم منشوراس طرح کسی
جائے کہ بیخ بریس عبد کی ہے جو لملاں نے فلاں ہے جہد لیا درجیکہ اس کے علم ودیا نت وزاہت وصیا نت ہے تا گاہ ہوا اوراس کو چند
روزامتحان کیا اور معرف احکام میں آ زیایا ہی اس کو تیروں او اخیار وابراز پایاس ہے کوئی ذلت قابت نہ ہوئی اور ظل معلوم نہ ہوا پی
اس پر اعزاد کر کے اس کو حاکم شہر قلال مقرر کیا اور اس کو تیم کیا کہ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ ہے ذر ہے اور نفید و اعلان خوف خدائے تعالیٰ
کہ ان الملہ مع المذین اتھو الیعنی اللہ تعالیٰ پر چیزگاروں کے ساتھ ہے اور اس کو تھم کیا کہ طاوت قرآن شریف پر
کہ ان الملہ مع المذین اتھو الیعنی اللہ تعالیٰ پر چیزگاروں و کیوکاروں کے ساتھ ہے اور اس کو تھم کیا کہ طاوت قرآن شریف پر
دور سال تو اب و تر سائند و از عذاب ہے ابھی باتوں کا کھولنے والا اور اند میری و تار کی کاروش کرنے والا ہے اور اند تھی باتوں اللہ خول اند تعالیٰ فر باتا ہے جو اس اللہ میں اللہ ویا کہ الما ور اند تھی کہ و باکہ کی باتوں کا کھولنے والا اور اند میری و تار کی کاروش کرنے والا ہے اور اس کو تا میں اللہ میں اللہ میں اللہ ویا کہ کہ الم اس کہ والی کہ اس کہ والی کہ تار کی کاروش کرنے والا ہے اور اند تندوں اللہ تعالی فر باتوں کو تار کی کاروشن رسول النہ میں اللہ علیہ کہ اختار کی کاروش کرنے وارات کو تعمل الشوار کی کی وائن کے داخل کی اور تندی رست میں لا نے اور آئند خورت کی الیا کی اندور کی کی داخی میں دور تا کے مطلق و ستو و و برحق کا ل نے ناز ل فرمایا ہے اور اس کو تعمل کی الد میاں انتہ علیہ کو اس کو اس کی اللہ میں اللہ علیہ کی کاروش کی دور تا کو اس کی اور تندی کو اس کی اندور کی کی احداد کے انداز کی ادار کی کھر کے اور کو کو کے اور کی کھر کے کاروش کی کو کھر کی کو کھر کی کاروش کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو کھر کی دور کی کو کھر کی دور کی کو کھر کی دور کی کو کھر کی دور کی کو کھر کی دور کی کو کھر کی دور کی کو کھر کی دور کی کو ک

آ راست کرے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زات شریف نے لوگوں کو ہدایت کی راہ بنائی کہ بھی انسانی خواہش کے موافق اس اشرف بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صادر نہیں ہوتی تنحی سو جوش ان کی فر ما نبر داری کرے گا وہ بہت غیمت لے کیا اور جو ان کی مما افت کی باتوں ہے بازر ہااس نے سختے سالم شجات پائی اور البتہ اللہ تعالی نے ان کی فر ما نبر داری کو قر آ ن مجید شربا پی فرما نبر داری کے ساتھ ملایا ہے اور اُن کے فرمان و کی شان کی قبیل کوشل اپنے تھم عالی کے قرار دیا ہے اور اُس کو تھم کیا کہ الل علم و دین کے ساتھ محاسب ر کھے وائل فقہ و یعین کے ساتھ محاسب ر کھے وائل فقہ و یعین کے ساتھ مدارست و مشاورت کرے ان امور شربی جن کو و والازم و جاری کرنا چاہتا ہے اس واسطے کہ بھو و قلط ہے بالکل پاک د بہنا وزلل و سقط ہے تھام و کمال ماموں ہونا متعندات بشر نہیں ہے اور شور کی ہے عقل کی بات بچی بیدا ہوتی ہے اور چند آ رائے سلیمہ سے دریا خت کی رائے میں دو ایس ہے ہواری کی تاب ہوتی بھر بھی ایک مسلمان کی عقل ہے دوئی لینا ہوشیادی کی تقریبر ہے حالا تک اللہ علی نے اپنے پاکسی پھر می میں ان محسول صواب دریا وقت ہوتی ہے اپنے پاکسی پھر مسلمی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شان حصول صواب تھی بھر بھی ہوتھ و یا۔

چنانچ فرايا كروشاور بم في الامر فاذاعزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اوراس كوهم كيا كردرواز وكها ر محاور درمیان ش حاجب شدر محاور خصوم کے واسطے باہر طاہر رہاور علی العموم ان سے قریب متصل رہ اور مدع و مدعا علیہ دونوں يريكسال تظرر كعاور فيصله كوفت ان على انصاف كريداوركسي خصم كوأس كعصم برنظر توجده كلام النفات سي فعنيلت ندد ساوركس تول وهل سے ایک کودوسرے پرتغویت ندوے کہ اللہ تعالی عزوجل نے تھم کوتر از وے عدل وانصاف قرار دیااور باب انفیاض وانبساط اور اس من وفي وشريف كوبرابركيا اورضعيف كے لئے توى مصروا خذه كيا چنانچ فرمايا كه ياداؤدا تا يعلناك خليفة في الارض لآبيداورأس كوظم كياكه جب مدى ومدعاعليهاس كروبرومرافعدكرين واس قضيه كاتكم بهلي كتاب الله تعالى كي نص سے تلاش كر ہے ہي اگر نه پائے تورسول التدملي الله عليه وسلم كى سنت ميحد سے تلاش كر سے پس اكر نہ بائے تو اجماع مسلمين منى الله عنبم سے تلاش كر سے پس اكر نہ بائے تو اپنى كوشش بلغ تعم صواب حاصل كرنے بي صرف كرك إلى دائے سے تعم دے كيونك جس نے كتاب عزيز كے موافق علم دياس نے بدايت پائی اورجس نے سنت رسول صلی الله علیه وسلم کی اتباع کی اس نے نجات پائی اورجس نے بالا جماع کولیا وہ خطا سے بچا اورجس نے خود اجتهادكياده معذور باورالله تعالى فرماياكه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الايتاوراس وتحم وياكهمدود كمعاطات مس تعبت كرساته كام كرسادر كوابول كي تعديل ساسطهار حال اور عجلت سائية آب كوبيائ جوموقع سيح سائم كامرابق موتاب اورریٹ سے دور ہے جو باو جودظہور کے رو کتا ہے جی کہ استعباہ کے وقت بتو قف کام کریے اورظہور کے وقت تھم نافذ کرد لے کین بدین یقین کراس نے تھم اللہ تعالی ہورا کیا ہے اور بی ایڈا منظور تیں ہے اور برگز ایسان کرے کی برک کو ماخوذ کرے جس سے نفت أشائ اورايبان كرے كركى جم كورس كماكر جمور وے چناني الله تعالى كتاب عزيز عى فرماتا بكرومن يتعد حدود الله فاولنك هم الطالمون اوراس كوعم كيا كه جوفض اس كے سامنے كوائى وے اس كے حال كى تفتيش كرے بس ايسے فض كى كوائى قبول كرے جو لوگول میں پر بیز گارمعروف وخوش سیرت شرعی مشہور ہو عفیف ولطیف شرعی معروف ہو طامع نہ ہواوراس کو تھم کیا کہ بیموں کے اموال میں بهت احتیاط ریجے کدان کی حفاظت و مجمد اشت کے واسطے نقات او کول کو جوعفیف وصاحب حفاظت وا جتمام ہوں ان کومقر رکرے اور اس کو تحم کیا کہ اوقاف کے انتظام کے واسطے ایسے لوگوں کومتولی کرے جواس کے مصالح وانصباط کو بحسن تدبیر انجام دے سیس اوراس کے کام میں کفایت کریں اور اس وقف کے فروع واصول کے تن میں امات دار سمجے جا کیں اور پہند کریں کہ اس کے حاصلات بطور حلال آئے اور اس كمعادف ين خرج كي جائے اور وقف كرنے والول نے جس طرح مزارعات واجارات بي شرط كى باس كى يابندى كريں اور أبيل 

يحظم استقلال وعمارات محموافق كاربند مونا بيندكري اوربااي بمدان كوبالكل مطلق العنان تدجيموز ، يلك خودان مح مال جلن اس معامله می دید بعال کرتار باوراً س کوظم کیا که پیتم و بوه و به خادند حورتول کوان کے ہم کفومردوں کے ساتھ نکاح کردے بشرطيكان كاوليا موجودت مول اوراس كوتكم كياككى كاتب كويسندكر يجوعاضرو بجلات عدوا تف مواورد كوئي وتعناء كالم ما بر بوتفاظت شروط وعود وامور فدكور وكواجي طرح كرسك اورعقو وكى تحريرات ، كاه بواوراس كوعم كيا كداسي مخصوص اعمال ويوان قضاء کوکسی عاول مندین کے سپر وکرے مع اس کے جواس میں و ٹیقہ جات و محاضر و بجلات و و کالات و اسائے محبوسین ہیں اور خازنون على سےاسے تغری سے جس على صلاحيت و ير بيز كارى و يجھےاس كواس يرموكل كر ۔۔

قاضى كوبييثانى اورآ خرتحر برات جحت كالكصناح

مجركاتب لكے كدية مد فلال تيرى جانب باقع اور تھ يرب كه تخبے راه راست بناتا باورسيدى راه چلاتا ب كداس نے اعدادوا تذاردتقريب وتخذيرسب كردى بياس كوابنا فيثواكر المورقضا على تيرامتندا بوادراني اقتدار كواسطة ميندينا لے اور اللہ تعالی واحد براینا تو کل مقدم رکھ اور اُس کی تو فیل برمجروسا کر کہ اس ہے ہمیشہ اپنی تو فیل کے واسطے دعا کراور نعمت طلب کر كدوه تحكوزياده عطافرمائ كاانثاء الدتعالى مجرجوامراس متصل بوهب كدجوض قاضى مقرر موابوه ويبلي قاضى كاديوان ا بن قبضه سل اوراجارات ورقاع كومرتب كر ساوريه بات كاخرو ببلات كحق من الجيمى طرح قبضه كرن ومع كمع كواسط ہاور خصاف کے ادب القاضی میں ہے کہ پھر جواس سے مصل ہے ہدہے کہ قاضی کو بیٹانی اور آخر تحریرات جمت کا لکھنا موافق اس ے رسم کے معلوم ہوادراس کے چیوانواع بیں ایک وہ کہ جونو قیعات جل پر کتب تزوت کی وافتیار تو م پرتحویرات نوسط و قتلیدات (۱) وذکر ججرواطلاق (۲) فصل وتقلیس (۳) واحصار پر ہوتے ہیں اور یہ قاضوں میں سے اپنی اپنی پہند ہے ہرایک اپنی پہند کے لائق توقیع اقتياركر لينا بنحو اعتصم بما يعتصم وثقتي بالله ثقتي آمن منهم من آمن بالله الحق مفروض والباطل مرفوض الحمد ثمر الجنة والشكر قيد النعمة التثبت طريق الاصابة الطمع قرين الندامة للانفاس خطح العباد الغضب فصدى العقل - قاضى في ايك ورت كواسطاس كمرور فقة مقرركيا كونك قاضى كواختيار ب كدمرو يراس كى جورو كواسط نغقه مقرركر يبس قامني اس كوما ضركر مع اوراس كوعم د ع كاكداس كا نفقه ديا كراداس كي اولاً وكا نفقه ديا كراوا كر قامني كو معلوم ہوا کہ بیمرداس کو مارے گا اور اس کو تفقہ نددے گا تو اس کے واسطے اُس کی ماہواری خرچہ کے موافق جس قدرا ٹی مورتوں کا کھانے سے جرچہ ہوتا ہے انداز کر کے اس کی قیمت کے درم لگا کربیدرم اس مرد پر ما مواری مقرر کردے گا۔ مجرا کراس کی تحریر جا ہے تو لکے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ بیں نے قلانہ تورت کے واسطیاس کے شوہر فلاں پراس کے روبرواس قدرورم مقرر کردیے اور اس کو تھم ویا کہ بدورم برابر ماہ بماہ اس کودیا کرے جس وقت اس کا اداکرناواجب ہواس وقت دے دے اور بیش نے اس مورت کے واسطے اس مرد پرمقرر کردیا اور اس عورت کواجازت دے دی کداگر میخص دینے میں تاخیر کرے تو اس کے او برقرض لے لے اوروہ اس مورت کااس مرد برقر ضہ ہوگا کہ اس ہے والی لے اور میں نے اس مورت کے لیے جمت ہونے کے واسلے میتح بر لکھنے کا تھم كيا اور أكرشو برينائب بواور ورت في آكر نفقه كى نالش كى اور بيان كياكداس كاشو براس كے پاس سے عائب بوكيا ہے اور کی انته نیس رکومیا ہے اور قامنی ہے درخواست کی کداس کے واسطے نفقہ مقرر کردے اور کواہ قائم کئے کہ وہ فلانہ بنت فلا ال بن فلاں ہے اور اس کا شوہرفلاں بن فلاں عائب ہے توامام ابوطنیفہ نے قرمایا کہ میں عائب برتھم نددوں کا اور امام ابو بوسف نے (۱) کسی وَظَم کے واسطے مقرد کرنا ۲۱ (۳) حجرتو زیا ۳۱ (۳) مغلس کا تھم

فرمایا کہ میں غائب ہر نکاح کا تھم نہ دول گالیکن اس مورت کے واسطے نفقہ فرض کر دو**ں گا پ**ھر اگر شو ہرنے نکاح کا اقرار کیا تو عورت ندکورہ اس ہےا بنے نفقہ کا مواخذہ کرے گی ای طرح اگر اس نے انکار کیا تمرعورت نے اس پر نکاح کے گواہ قائم کر کے ثابت کیا تو بھی نفقہ کا مواخذہ کرے کی پیرفر مایا کہ بنابر تول امام ابو پوسٹ کے اگر اس کے داسطے نفقہ فرض کر دیا تو عورت نہ کورہ کو اضیار ہوگا کہ قرضہ نے لےاورا گرخود قامنی نے اس کوقر ضہ لینے کی اجازت دی تو یہ بتا براصل ٹانی کے احوط ہے اور فریایا اگراس کی تحریر کلیمن جا ہے تو کھے کہ قامنی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ بعد تقذیر نفقہ کے جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے یوں تحریر کرے کہ میں نے یہ تقذیر نہ کوراس غائب ندکور براس کی جوروفلانہ کے واسلے مغروض کیا اور اس عورت کو اعتبار دے دیا کہ اس کے مال ہے اس قدر تناول کرے یا اس عَائب براس قدر قرضہ لے بشرطیکداس کے مال سے اپنی جنس حق سے نہ یائے اور اُس کے واپس آنے پراس سے واپس لے کی اور سے تھم میں نے بتابر قبول ایسے امام کے جاری کیا ہے جواس کو جائز فرماتا ہے اور میں نے اس عورت کواس معاملہ میں اللہ تعالی ہے ذریے و پر ہیز گاری کا اور اوائے امانت کا تھم کیا ہیں میں نے اس مورت کوبشر و طوفائے عہد ند کور مختار کیا اور میں نے اس مورت کے واسطے جحت ہونے کے لئے اس تحریر کے لکھنے کا تھم دیا اور میں فلاں تاریخ واقع ہوا اور ای طرح اور نطاقات فرض کرنے میں بھی بہی صورت ہے اورا گروتف کے واسطے قیم مقرد کرنے کی تحریر لکھے تو تکھے کہ قاضی فلال بن فلال کہتا ہے کہ میرے پاس وقف منسوب بھلال کا مرافعہ کیا گیا کہا س کا کام فراب و پریشان و تباہ ہور ہا ہے اور اس کی آیدنی اس کے معمار ف مشروط سے کم پڑتی ہے کیونکہ اس کا کوئی قیم نیس ہے جواس کی آ مدنی کی فکرووری کرے یا اُس کا فلاں قیم نالائق ہے یابدخسلت ہے کہاس نے اپنی بے تدبیری سے خراب کرد کھا ہے اوراس وقت ایسے قیم کی حاجث پیش آئی جواس کے کام کی دری واصلاح وحفاظت وضبط وتو قیر میں کوشش کرے اور صدقہ کنندہ کے شروط کو جاری رکھے اور ایک جماعت نقات نے مجھے خمر دی کہ بات یمی ہے جو مجھ سے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے۔ پس اس امریر رائے جمعی کہ فلاں مخص اس کا قیم مقرر کیا جائے کہ اس کی مسلاحیت وسداد کے اوصاف بیان کئے مجے پس میں نے اس کواس وقف کا تیم مقرر کیابدین شرط کداس کی حفاظت و تعبد کرے اور اس کی آیدنی میں برا حائے اور آیدنی کی صور تیس نکا لے اور اس کی آیدنی کواس کے وجوہ دمصارف میں صرف کرے اور جوز مین اس میں ہے مردہ ہوگئی ہواس کوزندہ کرے اور جو ممارت مندرس ہوگئی اس کونتمیر كر اوراس كى آيدنى مى جس ير يحم باتى بواس اورولكر اورجوقيم اس مى يبله بوش في الكورطرف كرد يااوراس قيم مامور كوتفتوى الله عزوجل كالحكم دياووميت كى الى آخره-

وصی وقیم پرمشرف مقرر کرنے کی تحریر کی بیصورت ہے قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ میر سے سامنے فلاں بن فلال آجی وقف فلاں یا وصی ترکہ کی الله اور مرافعہ کیا گیا اور مرافعہ کیا گیا کہ بیتر کہ کی مشرف کا تقاح ہے کہ جواس وسی یا تیم کی گلم داشت اور اس کا تعقد کرنے پس میں نے ایک بھا عت نقات کی فہر دن سے بات بھی پائی جو میر سے سامنے مرافعہ میں بیان کی تی ہے کہ اس تیم یاوس کے واسلے کی مشرف کی ضرورت ہے کہ اس کے احوال کا تعقد کرتار ہے تا کہ اس ترکہ میں وست طبع در از نہ کرنے پائے کہ مرائے فلاں مختص کے مشرف مقرر کرنے پر قرار پائی کیونکہ اس کی فطانت و ذکاوت وابانت و مرداد معلوم ہوئی ہے پس میں نے اس کو جو پند کیا گیا ہے اس تیم یا جو تیم اس میں بول سب پر بیخض مشرف ہوئی ہے اور ہر قیم ووصی کو جو اس کے اس قیم یا وسی پر مشرف مقرر کیا اور بافذ کر دیا کہ اس تیم یا جو تیم اس میں بول سب پر بیخض مشرف ہوئی ہے اور ہر قیم ووصی کو جو اس کے امور میں کی طرح کا علی وعقد بدون دریا دیاس مشرف کے مبادرت نہ کر سے اور اس تیم یا وصی کو تھم دیا کہ اس ترکہ کے امور میں کی طرح کا علی وعقد بدون دریا دست رائے اس مشرف کے مبادرت نہ کر سے اور اس تیم یا وصی کو تھر دیا کہ اس ترکہ کیا کہ اس میں جمت ہونے کے داسیلے کے امور میں کی طرح کا علی وعقد بدون دریا دنت رائے اس مشرف کے ذکر سے اور میں کی گیا کہ اس میں جمت ہونے کے داسیلے

فتاویٰ عالمگیری..... جادی کی کی (۲۹۵ کیکی کاب الشروط

یتج ریک دی جائے اوراس شرف کو جس نے تقوی اللہ عزوجل کی وصیت کروی اور شیخ ابونصر صفار فرماتے تنے کہ قاضی ان سب جس بیہ نہیں لکھے گا کہ جس نے اس کوتقوی اللہ عزوجل وامانت کی وصیت کی بلکہ یوں لکھے گا کہ جس نے اس کو بشر طاتقوی اللہ عزوجل واوائے امانت کے مقرد کیا ہے تھی رہے ہیں ہے۔

فصل بسن و بشري

مقاطعات کے بیان میں

واضح ہوا کہان تحزیرات ندکورہ میں جب کوئی تحریک جائے تو اس کے آخر میں تاریخ للھنی ضروری ہے تا کہاشتا ہوالتباس ندہونے پائے اور جاننا جا ہے کہ برمملکت والل ملت کے واسطے ایک ایک تاریخ ہے اورا سے وقت میں تاریخ کوشار کرتے ہیں جب ان میں کوئی حادث مشہورہ عامدوا تع ہوا ہواور اہل روم کے واسطے تاریخیں متفرقہ تھیں بنابرو قائع وحوادث کے جوان میں وقرأ فو قرأوا تع ہوئے بہاں تک کہ پران کی تاریخ اس بات برقرار یائی کہ جب سے سکندر ذوالقرنین مراہے اُس وقت سے انہوں نے تاریخ کا شار کیاای طرح اہل فارس کا حال ہے چنا نجے منقول ہے کہ مؤید نے جوز مان متوکل میں تھا یہ بیان کیا کہ فاری لوگ اینے زمانے میں اسپنے درمیان جوسب سےزیادہ عادل بادشاہ ہوتا تھا اس کے حساب سے تاری کی تھے تھے یہاں تک کدان کی تاریخ آخر کار بروگرو بادشاہ کے ہلاک برقرار یائی جوسب سے آخران کا بادشاہ تھا اور عرب لوگ عام تغرق کی بیاریخ لکھا کرتے ہتے بعنی جس سال اولا واساعیل علیہ السلام متفرق ہوئی اور کمہ سے خارج ہوئی مجرانہوں نے سال عذر سے تاریخ للھنی شروع کی اور اس کا قصیم عروف ہے مجرعام الغیل سے تاریخ للصیٰ شروع کی بھراس کے بعدان کی تاریخ اس بات برقرار یا من کداؤل سال بجرت رسول الشصلی الشعلیہ وسلم سے تاریخ لکھتے ہیں اوراس کی ابتداء کرنے والے تعزرت عمر رضی اللہ عند متے اور وجد مید ہیش آئی کد حضرت عمر رضی اللہ عند کی طرف سے یمن میں جوعال تھاوہ تشریف لایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا کہ آپ لوگ اپنی تحریرات میں تاریخ نہیں تحریر فرماتے ہیں پس حعزت عمر منی الله عند نے بیایا کہ روز بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے تاریخ قرار ویں پھر کہا کہ بلکہ وفتت وفات رسول الله صلی الله عليه وسلم سے تاریخ قرارویں پھرسب کی رائے میہوئی کہ بجرت کے وقت سے تاریخ قرار دی جائے کہ ای وقت سے اسلام طاہر ہوناشروع ہوا ہے۔ پھرسموں نے ماہ رمضان سے شروع کی پھرسموں نے محرم سے سال شروع کیا اور تو اریخ عربیہ بحساب لیالی اور باتی فرقوں کی تاریخیں روزیر ہیں اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمی حساب رکھا ہے اور وہ روز کے حساب سے ہوا اور عرب نے قمری حساب دکھا ہے۔

وقف نامد بس کے مال وقف کے مضارف پر وجو امتفرقہ ہیں۔اس کی صورت بیہ کدیتر برید مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے وقف وصد قد اللہ تعالی کی راو بھی جس کیا ہے بدین فرض کہ اللہ تعالی کے زویک تقرب حاصل کرے اور اپنے خالق وراز ق کی جناب میں توسل پیدا کرے اور اس کے واسطے حشر ونشر کے لئے ذخیرہ ہوجس ون سب لوگ جناب احدیت جل شاند میں پیش ہوں گے اور جس دن مال واولا و کچھکام ندآ نے گی سوائے قلب سلیم کے کہ جس کے پاس ہوگا وہ نجات پائے گا پاس اس نے سلطان جلیل کی بارگاہ میں کوج کرکے حاضر ہونے کا قصد کیا اور سفر دور در از کا توشہ تیار کیا اور دنیا کے ہیں ایسا تھا جیسے سرائے ہیں مسافر ہوتا ہے

پس اس نے مبادرت واجتہادوسمی کوشش سے نہایت خوش کے ساتھ جا ہا کہ یہ بندہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوجن کے مرگ کے بعد ان کے اعمال غیر منقطع نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ سیدالبشر وصاحب اللوا ہ فی اکشر صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا حاصل آ جاتا ہے الی آخر الحدیث۔

جولوگ وُ نیا بیں اہل منکر ہیں وہی آخرت میں اہل منکر ہیں 😭

اس نے اپی آسانی کے وقت بھنوراللہ تعالی ہو وجل کے وسیلہ حاصل کیا تاکہ جنت کی طرف لے جانے میں اس کے لئے فر رہے ہو بنا برآ کہ خالہ بن معدان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی میں دوایت کی جس کا حاصل ہے کہ تیا مت کر دوز فر کی جس کا حاصل ہے کہ تیا مت کے ہم معروف بین امور وقی اب اپنی الم معروف بین اور جولوگ دنیا میں اہل معروف بین وہی آخرت میں اہل معروف بین اور جولوگ دنیا میں اہل معروف بین وہی آخرت میں اہل معروف بین اور جولوگ دنیا میں اہل معروف بین وہی آخرت میں اہل معروف بین اور جولوگ دنیا میں اہل معروف بین وہی آخرت میں اہل معروف بین اور جولوگ دنیا میں اہل میں وہی آخرت میں اہل معروف بین اور جولوگ دنیا میں اہل معروف بین ہم نے کہ اس اور اور اس بین ایک بین ایک بین اور جولوگ دنیا میں اہل میں ہم نے کہ اور اور اس میں ہم کیے بین کو دوان میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس میں ہم کیے بین کہ اس کو بین ہم کیے کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ ب

وقف كرنے والے كى طرف سے قربانى كى صورت كابيان الم

صرف کی جائے کہ پہلے اس میں ہے کی نیک مردکوجواس کی طرف ہے اس کے گھر ہے جا کرنج کرے اس قد ردیا جائے جواس کی از ا آ مد ورفت کے واسطے کافی ہو پھر جو پچھ بیچے اس میں ہے اتن بھر یاں قربانی کے واسطے قریدی جا میں کدان میں ہے ایک بحری از جانب سیداولا د آ دم رسول رہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ و آلد و سلم قربانی کی جائے اور دوسری اس وقف کرنے والے کے والد قلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی والد وقلان نہ بنت قلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی والد وقلان نہ بنت قلال مرحوم کی طرف ہے اور چھی اس وقف کرنے والے کی والد وقلان نہ بنت قلال مرحوم کی طرف سے اور چھی اس وقف کرنے والے کی طرف سے قربانی کی جانے کہ اس کی وفات کے بعد ہر سال ایام قربانی میں سیسب بھریاں ای طرح قربانی کی جانیا کریں تا کہ وسیلہ خواست ماصل ہو۔۔

ذنح كرنے والے كى اجرت صورت مذكوره ميں كيے اداكى جاسكتى ہے

اور ذرج كرنے والے اور كھال كھينچے والے كى اجرت اس فاصلات يس سے دى جائے اور ان قربانى كے جالوروں كا موشت و بوست اور چرنی اور یا ہے مسلمان فقیروں اور مختاجوں کو صدقہ دے دیا جائے بھر جو بچھواس فا مثلات میں ہے باقی رہے اس میں سے رسوم ہوم عاشورا میں جس طرح تو انگروں میں معروف ہے کدرونی اور حلوا اور برف وغیرہ خرید تے اور یلاتے ہیں بلور معروف فرید کر کے اس کے تن میں اس قیم کو مخبائش دی جائے پھر جو پچھاس ہے باقی رہے اس میں ہے اس مدقة كرنے والے كے اتى نماز إے فرينداوراتى زكوة إئے فريندى تضااوراس كى نذر كفارات من مرف كياجائے اورجو محض اس کامنولی ہوا گروواس میں سےخود کھائے اور جس کو جا ہے کھٹائے تو بطور معروف ایسا کرنے میں مجھے مضا لقدو گناونیس ے پر جر کچے باتی رہاں میں سے قلال سقامیا کی اصلاح میں جوفلال محلّہ میں واقع ہے اور اس کے واسطے برف خرید نے میں اورستوں کی اجرت ویے میں صرف کیا جائے اور ایام کر مامی ای برف کا یانی رکھا جلے اور جو پھے اس می ضرورت ہوا س کے واسلے میرف کیا جائے ہیں مدمد قدیوستہ ہوگیا کہ زبانہ گذرنے ہے اس میں کوئی فرالی نہ ہوگی بلکہ تا کیدوتشدید ہوگی اور قاضیاں و حکام اور والیاں ملک وغیر و میں ہے جو محض اللہ وروز قیامت پر ایمان لایا ہے بیطال نہیں ہے کہ اس کی محل شرط میں میجوتغیر و تبدل کرے یا اس کو باطل و بیکار کردے اور اگر اسے آگاہ ہونے کے بعد اس کوکوئی مخص تبدیل کرے گا کتا ہ ای پر ہو گا جس نے تبدیل کیا ہے اور اس پر اللہ تعالی کی لعنت و فرشتوں وتمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس میں احواط بیہے کہ اس کے آ خرین کس ماکم اسلام کا تھم لاحل کروے تا کداختلاف جاتا رہے اور تھم جاری کرنے کی تحریر کی صورت بدہے کداس وقف نامد کی پشت پر یوں لکھے کہ قاضی فلاں بن قلاں جوشہر فلاں واس کے نواح کے واسطے کار نعنیا واحکام کامنو لی ہے اوراس شمرو نواح کے لوگوں میں اس کا تھم قضانا فذو جاری ہے کہنا ہے کہ میں نے اس وقف کا مع اس کی محدودات کے سیحے والازم ہونے کا تحكم دے ديا كہ جو كچنداس وقف جي وكانيں ورباطات وسرابائے وجهامات وغيره مع اسينے شاطلات كے از عمارات سفل وعلوو حجرات ومنازل ومحن ومرامط وغيروك ميان كئے محتے ہيں سب كا وقف محج لا زم ہے اور بيتھم ميں نے بنابرا محتيار قول ايسے عالم كے علائے سلف ميں سے ديا ہے جواليے وقف كو بايس شرو طمفسرہ و وجوہ ندكورہ وقف نامد بندا جائز فرما تا ہے اور سيتكم ميں نے بعدائں کے دیا کہ جب میرے سامنے اس وقف کنندہ اور ایسے فض کے درمیان جس کواس وقف کی صحت و جواز می خصومت

# ( فتاوی عالمگیری ...... طِد © کین الشروط کتاب الشروط

کرنے کا استحقاق ہے خصومت واقع ہوئی اور عدعا علیہ نے صحت جواز وقف ڈرکور سے انکار کیا اور بجا نب فساد کیل کیا ہی ہی فیاں وقف کنندہ کے دو ہرواوراس کے خصم کے دو ہروای وقف کنندہ پر تھم مبرم وقفائے نافذ اس کی صحت و جواز کا جاری کر دیا ہو ان کیا ہوں کہ دیا ہوں گئے ہوئے میں ہے اس وقف دیا ان میں نے اس وقف دیا ہوں ہے ان کیا ہے گار بھی میر ہے اجتہاد ہیں بہہ یا کہ بیدی و ٹافذ ہے ہی ہی ہی نے اس وقف کرنے والے کو تھم دیا کہ ان محدودات سے اپنا ہاتھ کو تا ہ ایس تیم فذکور کے ہروکر ہے اوراس کی ہا بت اس تیم کرنے والے کو تھم دیا کہ ان محدودات سے اپنا ہاتھ کو تا ہوں کیا نہ بلور خید و کتمان اور میں نے اس بحل کی تحریر کا تھم دیا کہ اس وقف نامہ کی پشت پر لکھا جائے تا کہ اس مقدمہ میں جمت رہے اور اپنی مجلس کے حاضرین نقات کو گواہ کر دیا یا بیہ بتاریخ فلاں واقع ہوا کذا نی النظیم ہیں۔

الله كوتاه اليانقة الين الدر بواس عن بتبال ركمتاب بالدوري كنه ويت بين تاكمة كة الناقة أس كمانات من جائنة بمن مولت بور العن مجودا. او جهار كم رتموز المخضر المجمل النف سكر ابوار تعتكنا ريست رب باق ربط بكتار القلاع رجع كوتابان .

# المسيد كتاب الحيل المسيد

اوراس مين چندنمنيس بين

فعل الأل

حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان میں

ہمارے علاء (۱) کا فرجب بیہ ہے کہ ہر حیلہ جس کوآ دی اس واسطے کرتا ہے کہ اس سے تن غیر باطل ہو جائے یا اس بی کوئی شہر پیدا ہو جائے یا بخرض تمویہ باطل کرتا ہے تو وہ مکر وہ ہے اور ہر حیلہ جس کو جدین غرض کرتا ہے کہ جرام سے قلام ہو یا اس کے وسیلہ سے حلال تک پڑنے جائے لیعن حلت حاصل ہوتو بیروا ہے اور اس من حیل کے جواز کے واسطے اصل بیہ ہے جواللہ تعالی نے فر بایا کہ خذبید ملک صفت اس فیل من جو تا نہ ہواور بید خذبید ملک صفت اس من جو تا نہ ہواور بید حضرت ایوب علی میں ایک صفت (۱) نے کر ایک بار مار دے اور تنم میں جمو تا نہ ہواور بید حضرت ایوب علی میں ایک صفت کے اپنی جوروکو موجود معظرت ایوب علی میں ایک منسوخ میں ہوئے نہ ہوئے ہی کر ایک کرانے کی ماری کو کو موجود کو موجود کو موجود کا دریا مدمشار کے کیزو کی اس کا حکم منسوخ میں ہوئے ہیں کہ بی تھے ہے کذائی الذخیر ہے۔

ودري فقل

# مسائل وضوء ونمازمين

ایک خدت کا طول دی گرخری سے زیادہ ہے لیکن اس کا عرض دی گرخری سے کہ ہے اور اس میں پانی ہے قو ہمار تو ل بعض مشائ کے کاس خدت کے بیانی سے وضوکر تا جائز ہیں ہے ہیں ان مشائ کے کو اسطے حیار یہ ہے کہ خدق کے قریب ایک بھوٹا گر ھا کھود سے بھر خدق و اس گذھے میں پانی جاری ہو جائے ہیں پانی خدق کا آپ جاری ہو جائے ہیں پانی خدق کی آپ جاری ہو جائے ہیں پانی خدق کی آپ جاری ہو جائے ہیں پانی اس خدق کا آپ جاری ہو جائے گا بھر چا ہے خدق سے وضوکر لے بیان میں تر ہم اس کے ذکر سے زیار کر کسی تھیں نے وضوکیا بھر و کہا کہ دسے تو اس کے ذکر سے تری بہتی ہے اور شیطان ای کو بسااوقات ایساد کھلاتا ہے تو اس وسوسہ کے تطاق کر جب تھوڑی دیر ہوئی ور میں اس کے ذکر سے اس کو شیطان ایساوسہ دولا نے تو اس تری پانی کی تری پر کھول کر سے لیکن ہو وضوکا اعادہ کر سے اس واسطے کہا س کو پانی کو اس کو کہا ہوئی ہوئی اس نے اپنی تو وضوکا اعادہ کر سے اس واسطے کہا س کو پانی کو موٹو کہا ہوئی ہوئی اس نے اپنی جس سے بیشا ب وشراب و غیر ہو تو اس کا دھوٹا کی کی کی پر کھول کی بھر کہا ہوئی ہوئی است لگ گئی جس کا جرم نہیں ہے جسے پیشاب و شراب و غیر ہو تا اس کا دھوٹا مغروری ہوجائے کو ایسا تی افتیہ اور چھر نے امام اعظم سے دواری میں ہیں ہوئی ہوئی اس کی بھر اس کو خور اس کو جو اس کی کہا ہوئی ہوئی اس کی بھر سے اس کے جس سے بیشا ہوئی اس میں میں میں اس کی بھر اس کو خور سے کا میں کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کو جو اس کے کو اس کو جو اس کی بھر اس کی بھر اس کو جو اس کی بھر اس کو بھر اس کو بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کو بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر کی بھر کی بھر اس کی بھر کی کی بھر اس کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی

ا مفت افت عمراس کے من ایک من کھائی تر اور دیک فی ہول کے بیں اور اس آیت کریں بیں ہو تھی ان فرما کے در دست کی تھی اا (۱) امام اور صنیف وان کے اسحاب المند (۲) لین تیل تیل تیل تیل تیل آئی ان المام اور صنیف وان کے اسحاب المند (۲) ( فتاویٰ عالمگیری ..... جادی کی کی وی استان کی کی وی استان العیل کار العیل کتاب العیل

ښري فصل <u>↔</u>

### مسائل ز کو ة میں

ایک فض کے پان اس کی ملک کے دوسود مم ایسے شرائط کے ساتھ موجود ہیں کد اس پرزگو قاواجب ولازم آئی ہا اور اس نے بھا کہ جھے پرزگو قالازم شدا ہے قام کا حیار یہ ہے کہ سمال بورا ہونے سے ایک روز پہلے ایک درم صد قد کرد سے تا کہ سال کے تمام ہونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ درم صد قد کرد سے تا کہ سال کے تمام ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ در ہا ہے قرز ند صغیر کو بہذکر د سے بالسیخ سب وراہم اسپے قرز ند صغیر و بہذکر و سے بالسیخ سب وراہم اسپے قرز ند صغیر و بہذکر ہوجائے کہ دوجائے ہے ایک روز پہلے ایک درم اسپے قرز ند صغیر کو بہذکر د سے اس وراہم اسپے قرز ند صغیر و بہذکر ہوجائے دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے کہ دوجائے ہوئے کہ دوجائے کہ

کو بہہ کردے یا اپنے بعض دراہم اپنی اولا دیر پھیلائے ہی زکوۃ واجب ندہوگی اور پی امام خصاف نے فرمایا کہ ہمارے بعض سی ا نے اسقاط زکوۃ کے واسطے حیلہ کرنے کو کمردہ جانا ہے اور بعض نے رخصت دی ہے اور پی کمس الائمہ طوائی نے بیان کیا کہ جس نے مروہ جانا ہے وہ امام ابو یوسف جیں اور خصاف نے حیلہ اسقاط زکوۃ ذکر کیا کہ وہ جانا ہے وہ امام ابو یوسف جیں اور خصاف نے حیلہ اسقاط زکوۃ ذکر کیا اور فرمایا (۱) کی سے مرادیہ ہے کہ ذکوۃ واجب ندہونے پائے اور بیمرادیس ہے کہ واجب ہو کر ساقط ہوجائے۔
قال المتر جم جہ

سیر نیز امام ابو پوسف رحمته الله ہے اسقاط نفع وحیلہ وقع ربوا وغیر وبھی منقول ہیں لیکن حیلہ اسقاط زکو ق می صدر الشریعة وغیرو مشائخ كبار في امام ابوبوسف برتشنيع كى ب مرحق بدب كدام ابوبوسف رحمة الله عليه برا ، بابد كي وي اورججتد برتشنيع كرما بیار ہا گرچہ بیضروری نہیں ہے کہ جو بات مجتمد کے خلاف صرح نصوص یائے اس کوخواہ مخواہ اختیار ہی کرے اور تعلید بھا کوفرض جانے اوراس سے طاہر ہے کہ جمہورمشائے امام محر کا قول اختیار کیا ہے اور حیلہ وقع زکو قاکو کروہ جانا ہے اور میں مخارمتر جم عفااللہ عنه باگر چدو در بھی پندئیں کرتا ہے کدامام ابو یوسٹ پرطعن کیا جائے کیونکہ تجویز جمہودنظر بکمال کوشش واجتہا وسیح وحق وصد ق ہے امید ہے کہ تواب ملے گا ونظر ہرین مؤیداس کے وہ حکایت ہے جوافقتل علائے زمانے خود واکمل عارفان عصر خوایش شیخ زین المملة والدین ابو کمرنا ئبادی رحمدالله تعالی سے حکایت کی گئی ہے کدانہوں نے خواب میں دیکھا کدایک عالم شافعی ند بہب نے سیدعالم فخر آ دم رسول التدصلي التدعليدوة لدوسكم كي مجلس شريف من ابويوسف رحمه الله برطعن كياكدابويوسف في حيله اسقاط زكوة كوجائز ركها بيقو حضرت افضل البشرصلوات الله تعالى عليه وعلى آلدوسلم في قرما بإكه جوابو يوسف في جائز ركعاو وحل ياصدق ب بكذاذ كراتنستاني والله اعلم بالجمله قول امام ابو بوسف مختارتين ہے اور ہمار ہے مشائخ نے امام محمد رحمته اللہ عليه كا قول اختيار كيا ہے تا كه فقيروں ہے معزت دور رے کیونکہ درصورت جواز ایسے حیلہ کے ان کونفذی یا غیر نفتری کسی مال واسباب کی زکو ہمیسر ندا سے گی اس واسطے کہ جس کے پاس چرائی کے جو یائے ہوں مےوہ سال تمام ہونے سے ایک روز پہلے ان کوان کی جنس یا غیر جنس کے جانوروں سے بدل لینے سے محم بھی عاجز ندہوگا۔ بس سال کی تمام میت کا تھم منقطع ہوجائے گایا اس نصاب کوسی ایسے آدی کو ہدکرد ے گاجس براس کا اعماد ہوگا بحرسال کے دن بورے ہونے کے بعدائی ہیدے رجوع کر لے گا ہی سال کا شارای وقت ہے ہوگا جس وقت اس نے رجوع کرے جبند کر لیا ہے اور جنتے ایام پہلے گذرے ہیں ان کا اعتبار ندر ہے گا ای طرح دوسرے سال بھی کر لے گا کہ جب سال فتم ہونے کوہوگا تب بھی ایک دوروز پہلے ایسائی کرے کاعلی بداہرسال ایسائی کرے کا اس کا بتیجہ بیڈکلا کے فقیروں کوضرر پینچے اور بینے امام شمس الائر علوائی نے فرمایا کدامام محد نے کتاب الایمان میں دومسائل ذکر کئے میں اور دونوں میں حیلہ کی راہ بتائی ہے باو جود آ ککہ دونوں میں حیلہ سے ق شرع ساقط ہوتا ہے ایک بیے کدایک مخف پر کفارہ ما کد ہوااوراس کے پاس ایک خادم ہے قواس کوروائیس ہے کدروزے رکھ کرمتم کا کفارہ ادا کرے پھر فر مایا کہ اور اگر اُس نے خادم کوفروخت کیا یا ہبہ کر دیا پھر کفارہ کے روزے رکھے پھر بچ کا قالہ کرلیا یا ہبہ ہے رجوع كرليا تؤروزے ہے اس كا كفار واوا ہو كميا اور خادم اس كى ملك ميں باتى رہايس امام محترے نے وجہ حيلہ كى راہ يتائى ووسرا مسئلہ بيہ کہ ایک محض رقتم کا کفارہ ہے اور اس کے پاس اس قدراناج ہے کہ جس سے کفار وبوراد ہے سکتا ہے اور اُس پر قرضہ بھی ہے تو اس کو کفار ہتم روز ہے رکھ کرا داکر نا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ میسٹیل کہاس کے پاس طعام موجود ہواور و کفار و کے واسطے روزے رکھے

<sup>(</sup>١) اورمرادامام محرك لفظ مروو يحرام فيهاور يحي قول اصوب باورجمابير ملاعة اسلام وايمان كيموافق بعااست

<sup>(</sup>٢) ينيت خودكل ال باورواجب موكرساقط موجائ كواسط سودمند حياركيا جاسكا بالمن

اور نیز سحیل ہے کہ کھانا دے کر کفارہ سے نجات پائے حالانکداس پر قرضہ ہے پھر فرمایا کداگراس نے اناج کو پہلے اپنے قرضد میں وے دیا پیر کفار وہتم کے روزے دیکے تو جائز ہے ہیں اس میں حیلہ کی راہ بتائی ہیں اگر میام رامام محمد کی طرف ہے حیلہ کی آجازے ہوتو ا باب زکوة میں امام محد سے دولے روابیتیں ہوجا میں گی۔ ایک مخص پر یکھ مال ایک نقیر پر آتا ہے بیس قرض خواو نے جایا کہ جس قدراس پر آتا ہا جا ای قدرائے مال کوز کو قاض سے اس کودیا تصور کر کے ای زکو قاض محسوب کر سے لینی تصویر کرے کہ جواس برقر ضہ ہے وہ میرے مال کی زکو ہ ہوگیا تو ہمار سے اصحاب سے معروف ہے کہ زکو ہ مال مین کی وین سے ادانہ ہوگی اور نہ دوسرے دین کی زکو ہ اس وین ہے اداموگی مراس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواہ اس کو مال مین میں ہے ای قدر مال جس قدر اس برآتا ہے بہنیت اپنے مال کے ز کو 5 کے دے دے مجر جب قرض دار فرکوراس پر قبضہ کر کے ہراس کواس قرضہ کی ادائی میں جواس پر آتا ہے اس قرضِ خواہ کو دے و مے تو جائز ہے اور نواور میں فدکور ہے کہ امام محمدٌ سے سیمسئلہ دریافت کیا تھیا تو فرمایا کہ دوسرے کو دینے سے اس کا دینا افضل ہے اور ہارے مشائخ حقد مین اپنے مفلس قرض داروں کے ساتھ اس حیلہ کا برتاؤ کرتے تھے اوراس میں پچھمضا کقہ نیس سیجھتے ہے اوراگراس کو پینوف ہوک اگراس نے قرض وارکو بفقر قرضدے زکوۃ میں سے دیا اور اس نے اوائے قرضہ سے ا نکار کیا تو کیا کرے گاتو ایسا خوف نیں جا ہے کیونکہ و وہاتھ بر ھاکرای وقت اس ہے یہ مال اپنے قرضہ کی ادائی میں لے سکتا ہے اس واسطے کداس نے اپنے تق ی جنس پر قابو بایا ہے اور اگر قرض دار نے اس کورد کا اور نہ لینے دیا تو اس وم قاضی کے پاس مرافعہ کرسکتا ہے کہ قاضی اس کوادائ قرضہ پر مجبور کرے گا اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ قرض دار نذکور ہے پہلے ہی ہے کہ تو میرے خادموں میں سے کسی کواپنا وکیل کردے کہ وہ تیرے واسلے میرے مال کی زکڑ ہ مجھ ہے وصول کر لے اور اس کو وکیل کر دے کہ وہ تیرا قرضہ تختے اوا کر دے پس جب وکیل مذکور قینه کرے گانویہ مال مغبوض اس کے موکل یعنی قرض دار ندکور کی ملک ہوگا اور وہی وکیل واسطے قرضہ کے بھی وکیل ہے ہی جمکم و کالت کے بیمال اینے موکل کے قرض فواہ کواد اکر دے گا۔

شخ ام شم الائر علوائی نے فرمایا کہ سب ہے بہتر تو ل اصل حیلہ جی ہیہ ہے کہ قرض دارکوا ہے مال عین جی سے ذکو قی جی

اس قد روے کہ جس قد راس پر قر ضد ہے اس ہے بی فریا دہ ہوتا ہے کہ دہ قرض ہوراادا کر ہے اوراس کے پاس بچھ باتی رہ جائے جس

ہوا تے ہی اس کے دل جس بد برگانی نے آئے گی کہ دعدہ کو دفا نہ کر ہے اورا گراس قر ضہ جی دوشر کی قرض خواہ ہوں

مثلاً دو آ دمیوں کا ایک شخص پر بزار درم قر ضد ہوا اور ایک قرض خواہ نے اپنے حصد جس اس حیلہ نہ کور کا برتا ہو کر ناچا ہا اور قرض دار نہ کور

ہوصول کیا بجر دوسرے شریک نے چاہا کہ شریک نہ کور نے جو بچھ وصول کیا ہے اس جس سے اپنا حصد رسد بنا لے تو اس کو بنا لینے کا

احتیار ہوگا۔ بجرا گرشر یک نے بیچا ہا کہ اس می صورت نکلے کہ شریک دیگر اس کے وصول یا فقہ جس بنائی نہ کر سکھ آن اس کا حیلہ ہے کہ

قرض دار نہ کوراس کو جو بچھ اس نے وصول کیا ہے بہ کر دے ہی سے بھر قرض دار کو بھٹر رہے نے وصول کیا ہے اس جس دوسرے شریک فرض دار نہ کوراس کو جو بچھ اس نے وصول کیا ہے اس جس دوسرے شریک کورس کو بھٹر کہ اس کے وصول کیا ہے اس جس دوسرے شریک کورش کی کورس کرتے کہ اس جھات شریک کو بہد کر دے ہو کہاں نے وصول کیا ہے اس جس دوسرے شریک کورس کو جو بیکھ اس کو اور دوسرا طریقتہ ہے کہ قرض دار کورس کے بھٹر کے دے دے بھر تینہ کرکے دے دے بھر اس کی جانس کو کہ بیٹر کے دے دے بھر اس کی جانس کو کی تیت کرے دے دے بھر اس کو بیشر کے اپنے حصد قرضہ سے بری کردے ہی دوسرے شریک کواس کی جانس کوئی داہ فروگ دو اس کی جو کوئی داہ میوگ ۔

ے میٹنی ایک روایت کے وافق حینے اسٹا طاز کو قانا ہو از اور وہ رہے کے وافق جائز ہوگامتر جم کہتا ہے کے میر سے زو یک مراد بیان وقو ٹ ہے نہاجازے حید برلیل غراد روایسل تو فق میں انتقاف کیوں ہے اور کلام عوش ہے تا

مسئله

يعونني فصل

# درمسائل روزه

اگرکس نے پے در پے دو جمہیج کے روز ہاہے اوپر لازم (۲) کر لئے اور رجب شعبان دونوں مہینے پے در پے روز ہور کے پیرناگاہ آ خر شعبان میں ایک دن گھٹ کیا تو اس میں حیار ہے کہ بینقد رمسافت (۳) سفر کے سفر کر ہے ہیں پہلا روز ہ ماہ رمضان کا اپنے واجب کئے ہوئے روز ول میں شامل کر کے بہتیت نذر روز ہ رکھے۔ اگر ایک فض نے چاہا کہ اپنے باپ کے روز ول یا نماز وں کا جو تضا ہوگئ ہے قد بیاوا کر دے لیکن پیرفض فقیر ہے تو اس کو چاہئے کہ دو سر گیروں (۳) ایک فقیر کو دے پھر اس سے بطور بہد ما تک کر قیم سے روز ہ یا نماز کے واسطو سے مانگ لیکر بھی گیروں دومر سے روز ہ یا نماز کی قضا میں اس کو و دے دہراس سے بہد ما تک کر قیم سے روز موانماز کی قضا میں اس کو و دے دیگر اس سے بہد ما تک کر قیم سے دون میں ہے کہ ایک فیمس نے دیا تھی کہ اس ایک کہ سب روز سے ونماز میں قضا کو پورا کر دے بیا قاوی سراجید میں ہے۔ حیون میں ہے کہ ایک فیم میں وائٹ ہوں کا حیار ہے کہ اس ماہ میں برابر سفر کرے اور افطار کرے بیٹا تار فانیہ میں ہے۔

ا محریقلم با تباس فقیر پر واجب نبیل ہے جاہے والے اور جاہے نہ انتقام سے استین میں میں تبین تعمیر روز کے ہے دورے دیکھنگ فیت کی محرآ خرشعبان میں جانتیس کا ہو کمیا تو ایک روز محت کیا الامند

<sup>(</sup>۱) مبیما که پاتی ہے ویک ہی حاصلات کی جاتی ہے آر مشری ہوتو عشر اور آ کرخرا ہی ہوتو خراج ۱۳ سند (۲) سالطور ندرواجب کر لیے ۱۹ سند

<sup>(</sup>٣) - جس بن شرعانماز قصر جوتی ہے اامنہ

<sup>(</sup>م) البيني كورور كيبول فيرى بير يعدو عا

# يانعوين فصل

# مسائل حج میں

اگر آفاقی بینی سوائے مکہ کے کسی اور جگہ کے رہنے والے نے بیچاپا کہ کم معظمہ میں بدون احرام کے وافل ہو کہ میقات سے بغیراحرام باغہ مصحکہ میں دافل ہوتو اس کا حیلہ بیہ کہ کرم شریف کے باہر کسی الی جگہ کسی کام کے واسطے جانے کا قصد کر ہے جو میقات ہے آگے ہے چیسے بستان نی عامر وغیرہ کہ بستان نی عامر السی جگہ ہے جومیقات ہے آگے ہے اور حرم سے خارج ہے لیس السی بی کسی جگہ کا قصد کر کے کسی کام کے واسطے وافل ہو پھر جب اس جگہ بی جائے تو و بال سے بغیراحرام باغہ مصلے کم معظمہ میں وافل ہوسکتا ہے بیذ فیرہ میں ہے۔

جهني فصل

### مسائل نكاح ميں

ہندہ نے زید پردموئی کیا کہ اس نے میر ہے ساتھ نکاح کیا ہے اور زیداس ہے منکر ہے اور مورت فدکور کے پاس گواہ نیس میں اور امام اعظم کے زود کیے نکاح میں مستم میں لی جاتی ہے اور مورت فدکورہ نے قاضی ہے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتی ہوں اس واسطے کہ میٹن میر ا فاوند ہے مگر نکاح ہے ا نکاد کرتا ہے ہیں آ ب اس کو تکم کریں کہ یہ جھے طلاق دے دے تاکہ میں دوسرا نکاح کرلوں اور زیداس کو طلاق نیس دے سکتا ہے اس واسطے کہ طلاق دینے ہے وہ اس امر کا مقر ہوا جاتا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے ہیں اسک صورت میں کہا کہ چاہ ہوا ہا تا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے ہیں اسک صورت میں کہا گیا تو امام زام ملی برودی ہے منقول ہے کہ قاضی اس کے شوہر سے یوں کیم کہ تو اس مورت سے کہ دے کہا گرتو میری موروہ و کورت ہے تھے پر تین طلاق میں کہا اس تقدیر پرشو ہم اس کے نکاح کا مقر نہ ہوگا ہیں اس پر پکھلازم ندآ نے گا اورا کروہ اس کی جوروہ و گیا تو اس کے نکاح ہے ۔ اس کے نکاح کیا تا نکاح کر لے بیذ فیرہ شی ہے۔

زید نے ہندہ پر تکاح کا دیوی کیا اور قاضی نے بنابر قول امام ابو یوسٹ وامام کی کے ہندہ ہے تم لین چاہی تو ہندہ کے واسطے
اپنی ذات سے بہتم دور کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ ہندہ فہ کورہ کی دوسر نے قل سے اپنا تکاح کر لیا ہے قد کی حواس سے مدی کے واسطے
ہے تکاح کرلیا ہے تو مدی کے واسطے تمہ نے جائے گی اس لئے کہتم لینے کا فاکہ ویدکدہ تم سے گول کرے کہ جس سے مدی کے واسطے
اس کا افر ارتکائی فائرت ہو حالا فکد دوسر سے شوہر سے تکاح کر لینے کے بعدا گراس نے مدی کے واسطے تکاح کا افر ارکیا تو اس کا افر ارکیا
ہوں ہے لین تم شدی جائے گی اس واسطے کہ اس کا چھوفا کہ ہ نہ ہوگا گرا کے مختص نے چاہا کہ اپنی جورو کے تکاح کی تجدید کر سے بنی باوجود یک تکاح دونوں میں ہے گرائس نے کر راز سر نو ایجا ب و تبول کے ساتھ تجدید نکاح چاہی گرائی طرح کہ اس پر دوسر امہر ہو مید یہ بلا
فاف لازم شد آئے تو کیا کرنا چاہیے موجونا چاہیے گئا گرزید نے مثلاً ہندہ سے کسی قد رمبر معلوم پر تکاح کیا تجر دوبارہ اس سے دوسر سے مہر پر تکاح کیا تو اس کے فہدوسرامبر واجب ہونے میں اختلاف ہواد یہ سکلہ تماب النکاح میں گذر چکا ہے ہی اگرائ سے نے چاہا کہ اس طرح نکاح کی تجدید کر سے کہ بلا ظلاف اس کے ذمہ دوسرامبر لازم شد سے تو یہ کرنا چاہیے کہ تکاح کی تجدید کر سے بنی اور سے مہر پر تکاح کیا چاہد کہ تکاح کی تجدید کر سے بی اگرائ کسی مرد کے ماتھ کیا اور شو ہر والوں نے باپ سے یورخواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا افراد اپنی دختر کا نکاح کسی مرد کے ماتھ کیا اور شو ہر والوں نے باپ سے یورخواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا افراد

کرے تو وصول یانے کا اقرار کرنا باطل ہے اس واسلے کہلس نکاح کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات در حقیقت جموث ہے اور اگر ہمیہ كرنے كى ورخواست كى پس اگر وختر فدكور و بالغسب اور باب نے كها كەيس ائى وختر فدكور وكى اجازت سے اس قد رهبر جبدكرتا بول بعر شو ہر کے واسطے وختر کی طرف سے درک کا ضامن ہو یعنی ہوں ہے کہ اگر وختر ندکورہ نے مبدکی اجازت ویے سے ا تکار کیا اور تھے سے بورامبر لےلیا تو میں بقدر بہد کے اس کی جانب سے تیرے واسلے ضامن (۱) ہوں تو بیمنانت سیح ہوگی بسبب اس کے کہ بیمنانت بجانب سبب وجوب مضاف باورا كردختر فركور وصغير بوتوالي صورت من ببدك ذريد عد حيانين بوسكا بيكن جاسخ كرتمورا مبرجس قدر ہبدہ غیرہ سے ساقط کرنا منظور تھا اس قدرمبر کوشو ہرائی جورو کے واسطے اس دختر کے باپ پر اتر اوے اور حوالہ کروے بشرطيك دختر كاباب بنسبت شوہر كے تو الحربولي شوہركا ذمه چيوث جائے كا يابيكرنا جائے كہ جس قدرمبركا مبدوغيره سے ساقطكنا منظور تعااس قدرامل ممرے كم كركے باتى برعقد تكاح قراردي چنانجياكر بانج سودرم من سے سودرم كے مبدوا تع بونے برا تغاق كيا تو چاہیئے کدامل میں ابتدا سے مہر فقط چارسو درم قرار دیں اورا گرایک مخص نے اپنی دختر بالغہ کے مہر میں سے تھوڑ امتحل (۲<sup>۰)</sup> اور تھوڑ ا موحل اور تعور اہر قرار دیا جیما کہ معبود ہے اور شوہروالوں نے باب (۳) سے منانت طلب کی اور باپ کا ارادہ بیہ ہے کہ اس کے ذمہ كي الدرم ندا عنواس كويوس كهناجا بي كدي اس قد رمبر ببدكرتا مول مجرا كروخز خدكوره في ببدكي اجازت نددي توييج يربوكا اور یوں نہ کے کہ میں دفتر فرکورہ کی اجازت سے ہدکرتا ہوں جیسا کہ ہم نے متلداوٹی میں ذکر کیا ہے ہیں ایسا کرنے ہے اس کے ذمہ كحالازم ندآئ كا-ايك عن كاايك غلام باس في ورخواست كى كديه باندى يا آزاد طورت ساس كا نكاح كرد ساورمولى كو خوف ہوا کداگراس کے ساتھ نکاح کردیا تو بیمولی کے کام میں ستی کرے گایا کوئی مشتری اس کے بعد اس کی خریداری کی رقبت نہ کرے گاتو اس کا حیلہ یہ ہے کدأس سے یہ کے کہ یس نے اپنی یہ با ندی یا یہ گورت آزاد تیرے نکاح میں بدین شرط دی کداس مورت ك طلاق كا اختيار مير ، اتحد عن ، جب جابون كاس كوطلاق درون كالس اكر غلام في اس كوقيول كراياتو مولى اس كى طلاق كا مخار بوجائے كا جب جا ہے كا اس كوطلاق دے سكے كا ايك مخص نے ايك عورت سے نكاح كرنا جا بااور عورت كوي خوف بواكداس كو اس شہرے باہر لے جائے گایا اس کے روبر و دوسرا نکاح کرے گا ہی تورت ندکورہ نے سوائے تتم کے دوسرے طور براس امر کی مضبوطی کرنی جای تواس کا حیلہ یہ ہے کہ مورت ندکورہ اپنے تین کسی قدرمبرسمی براس کے نکاح میں بدین شرط دے کہاس کواس شہرے بابرند لے جائے اور اگر لے جائے تو اس کواس کا بور امبر مثل دے دے اور شو براس امر کا افر ارکرے کراس کا مبر مثل ایک لا کھورم مثلا جیں بعنی اے درم مقدار بیان کردے جودرواقع اس کے مہرش ہے بہت زائد ہے اورووشو ہر ندکور پر گراں ہے اورائے اقرار پر کواہ کر لے ہیں جب شوہرائ ورت کوشرے باہر دوسرے مقام پر لے جانے کا قصد کرے تب بی اس سے پورے مہرش کا مواخذ و کرے گی اورقامنی ابوطی سفی فرماتے ہے کہ شوہر کی طرف ہے بیا قرار جبی سیج ہوگا کہ جب اس قدرمبر کیٹراس کا مبرشل ہونامحمل ہواور اگر بیامر عال ہولیعنی عاد فاایسائیں ہوسکتا ہے توبیا قرار میح نہ ہوگا اور بعض مشاکل نے فرمایا کی مورت مذکورہ بالا أى امام کے قول مے موافق حیلہ ہوسکتی ہے جو بیفر ماتا ہے کہ شرط دوم مثل شرط اوّل کے جائز ہے اور بنابر قول ایسے امام کے جوشرط دوم کو جائز تبیل فرماتا ہے اس کے نزد يك اكرشو براس كو في كراى شهريش ندر بااور بابر لي كياتو عورت ندكوره كوسرف اس كامبراكشل في كازياده بجهند في اوربيجيله تحیک ندہوگا۔ پھر درصور حیکہ ایسا اقرار جائز ہواور الی شرط موافق قول ایسے امام کے جواس کو جائز فرما تا ہے جائز تغیری لمحالاتکہ وہ مثلاً انجادرجائي مورتون كاممروو بزار درم بادرشو برنياس كامبرش ايك لا كادرم اقراركياتو ميح نبيس باامنه (۱) يعني تم كووايس دو سكاما اڑ کی سکے باپ اا **(r)** في الحال نقذ ليه، ١٢

مورت بخو بی جانتی ہے کہ جس قدرمہرشل کا شوہر نے اقر ارکیاہے وہ درحقیقت مہرشل سے بہت زائد ہے اورشوہر نے اس کو ہاہر نے جانا عاماتوعورت ندكوره كوهم تضاكى موافق اس ممراقراري كاشو مرس لين كااختيار موكاليكن فيدما بينهما وبين الله تعالى ازراه دیانت اس کومبرش سے زائد لیمنا جائز شہوگا الا اس صورت میں کہ شوہر ندکوراس کو بخوشی خاطر اس مقدار زائد کو دے دے اور اگر عورت مذكورہ نے اس كے ساتھ بدون حيله خدكورہ كے فكاح كيا مجرشو ہرنے جا باكداس كواس شہرے باہر لے جائے ہى عورت ذكورہ نے ایسا حیلہ جا باجس سے جو ہر ند کوراس کواس جہرے باہر نہ لے جاسکے تو اس کی صورت ہیہے کہ مورت ند کورہ اپنے باپ یا بنے یا بھائی وغیرہ کے واسطے جس مخض پر اس کواعما و ہواہے او پر اس کے بہت ہے قرضہ کا اقر ارکر دے اور اس پر گواہ کرا دے حتی کہ جب شو ہر مید چاہیے کداس کواس شہرے باہر لے جائے تو جس کے واسطے قر ضد کا اقرار کیا ہے وہ اس کو باہر جانے ہے مانع ہو گالیکن مید خیلہ امام ابو یوسف کے قول کے موافق حیلہ ہوسکتا ہے اور امام محر کے قول کے موافق میر حیلہ مجھ مفید نہیں ہے اس واسطے کہ امام محر کے نز دیک عورت ندکورہ کا قرضہ کا اقرار ندکور صرف اس عورت کے حق میں سیجے ہاور شوہر کے حق میں پیچے مؤثر نہیں ہے حتیٰ کہ جس کے واسطے قرضه کا قرار کیا ہے وہ وہ ہرکواس امریر مانع نہیں ہوسکتا ہے کہ اس مورت کوایے ساتھ باہر نہ لے جائے۔ پھر بنابر قول امام ابو یوسٹ کے جب بیرحیلہ درست ہوااورمقرلہ کوخوف ہوا کہ ٹاید ٹو ہراس کوشم دلائے کہ توقشم کھا کہ درحقیقت اس مورت پرمیرااس قدر قرضہ ہے تو کو ترجموت سم کھا سکتا ہے تو اس کا حیاریہ ہے کہ مقرل فرکوراس فورت کے ہاتھ اس قدر قرضہ کے فوض ایک کیڑا فروخت کردے حی کداس کے بعد اگر تم کھا جائے گاتو گنبگار نہ ہوگا اور اگر اس نے جایا کدایسا حیلہ کرے جوسب کے قول کے موافق ورست ہوتو اس کی صورت میہ ہے کہ جس مخص پر اس عورت کو اعماد ہوائ ہے کوئی چیز بہت گراں تمن کے عوض خریدے یا کسی معمد علیہ کی طرف ہے اس كي تحم سے يابدون اس كے تحم كے كفالت كر لياتو يائع ومكفول لدكوا عتيار ہوگا كدسب اماموں كے قول كے موافق اس عورت خد کورہ کو یا ہر جائے ہے منع کرے یہاں تک کداس کانٹن یا قر ضدادا کردے اور اگر عورت مذکورہ نے کفالت کا اقر ارکر دیا تو بھی سب کے زو یک مکفول لدکوا ختیار ہوگا کہ اس کو باہر جائے ہے منع کر ہے ہی سب کے زویک بیجی حیات محد ہوجائے گا اور حاصل یہ ہے کہ جس صورت میں مورت ندکور واقر ارکرے کی اور اس مقربہ کا کوئی سب بیان کرے کی تو اس کا قرارسب کے زو کیے مقرالہ وزوج کے حق مستح ہوگا حتی کہ مقرلہ کو بالا تفاق اعتبار ہوگا کہ عورت فد کورہ کوشو ہر کے ساتھ باہر جانے سے منع کرے اور جس صورت میں اقرار کرے کی اور مقربہ کا سبب بیان نہ کرے کی تو شوہر کے حق میں اس کا اقرار موثر ہونے میں ویبای اختلاف ہوگا جیبا ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور اگر کسی شخص نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی وختر کو بیاہ دیا مجرمولی مرکباتو نکاح فاسد ہوجائے گا اس واسطے کدوختر ندکورہ ا كر تنبا وارث مولى تو يور ، رقبه علام فدكوركى ما لك موكل اور اكر اس كماته دوسرا كولى وارث موتو حصد غلام كى ما لك مولى او رببرهال كى طرح ہو مالك ہوئے سے نكاح فاسد ہوجائے كا پجر اكرمولى نے جا باكداس كر نے كے بعد نكاح فاسد نہونے یائے تو اس کا حیاریہ ہے کہ غلام فدکور کو پہلے کسی قدر مال پر مکا تب کروے پھراس کے ساتھ اپنی دفتر کا نکاح کرے پس مولی کے مرنے سے اس کا نکاح فاسد نہ ہوگا بیرمحیط عمل ہے۔

ایک مرد نے ایک مورت سے درخواست کی کداس کے ساتھ تکاح کر لے ہی مورت نے اس کومنظور کیا لیکن مورت نے اس امر کو کروہ جانا کہ یہ بات اس کے ونی لوگوں کو معلوم ہو ہی مورت نہ کورہ نے اپنے تکاح کراد سے کا اختیار اسی مرد نہ کور کے باتھ یں دے دیا تو اس کا بینکاح جائز ہوگا اورا گرشو ہرنے اس امر کو کروہ جانا کہ کوا ہوں کے حضور یس اس کا نام لیے تو اس کا کیا حیا ہے ہوا مام خصاف نے فرمایا کہ جب مورت نے اپنے نکاح کراد سے کا اختیار اس مردکودیا اوردونوں نے باہم کی قدر مہر پر اتفاق کیا تو شوہر خود گواہوں کے حضور جی آ کراُن سے کیج کہ جی نے ایک مورت ہے اپنے ساتھ قکاح کرنے کو کہاا وراس کواس قد رہر دیا ہیں وہاس
امر سے رامنی ہوئی اوراس نے اپنے اس کام کا اختیار جھے دیا کہ جی اس سے نگاح کرلوں ہیں جی تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جی نے اس
عورت ہے جس نے اپنے نگاح کا اختیار اس قد رہر پر جھے دیا ہے نگاح کیا ہی وونوں کے درمیان نگاح منعقد ہوجائے گا بشر طیکہ مرد
نگوراس کا کفو ہوابیا بی امام خصاف نے اس حیلہ کو ذکر فرمایا ہے اور شخ اجل میں الائمہ طوائی نے کہا کہ امام خصاف نے جواز نگاح
کے واسطے اس قد رشناخت پر اکتفا کیا ہے اور بعض مشائخ فرماتے تھے کہ یہ خصاف رخت اللہ علیہ کی رائے ہے اور ایسے نگاح کے جائز
ہونے جس کلام ہے اس وجہ سے کہ مورت نہ کورہ واتی بات سے شناخت جی نہیں آتی ایسا بی مشائخ بلے سے منتول ہے اور مش الائمہ
طوائی نے فرمایا کہ امام خصاف ملم کی کان ہیں اور وہ ایسے فض ہیں کہ ان کی ہیروی سے ہے بید فہرہ جی

منا قب امام اعظم الوحنيف مينية من مذكورايك مسكد

فرمایا کدامام ابوصنیفہ سے دریافت کیا گیا کدو ہمائیوں نے دو بہوں سے نکاح کیا بھرشب عروی کی رات میں لوگوں نے نا دانتگی میں برایک کی جوروکودوسرے کے پاس بھیج دیااورآ گاہ نہ ہوئے یہاں تک کمیج ہوٹی تو بیہ معاملہ امام اعظم وابوضیفہ کے پاس چین کیا گیا تو فر مایا که دونوں میں ہے ہرایک مروا پی منکوحہ کوایک طلاق بائن دے دے مجر دونوں میں ہے ہرایک اس عورت سے تکاح کر لے جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے اور منا قب ابوطنیفہ میں اس مسلہ کا ذکر ہے ایک حکامت کے ساتھ کہ کوف کے بعض اشراف لوگوں میں بیرمانحہ واقع ہواتھا حالانکہ انہوں نے طعام ولیمہ کی دعوت میں اُس زبانہ کے علاء کو بلایا تھااوران میں اہام ابوضیفہ اُ بھی تنے اوراس زمانہ میں امام رحمہ اللہ نو جوان <sup>ک</sup>ے امیوں میں ثمار تنے کی سب علام دستر خوان پر بیٹھے تنے کہ ما **کا وجورتوں کاغل غیا**ڑا سنائی دیا تو در یادنت کیا گیا کدان لوگول کوکیا سانحہ چیش آ یا پس لوگوں نے بیان کیا کہ شب زفاف ہس لوگوں نے تعلی کھائی کردونوں بھائیوں میں سے تلطی سے ہرایک کی منکو حدد وسرے کے پاس جھیج دی اور ہرا یک نے اس مورت سے دخول کیا جواس کے پاس جھیجی من معی اورلوگوں نے کہا کہ عالم لوگ اس وقت وسترخوان پرتشریف رکھتے ہیں ان سے بیمسئلہ دریافت کرنا جا ہے ہی ان سے دریافت كيا كياتوامام معيان توري في فرمايا كدائي مورت من حضرت على كرم الله وجدف يهم دياب كددونو ل شو برول من سے برايك بر اس مورت كامبرلازم آياجس كے ساتھ اس نے دخول كيا ہے اور برايك مورت برعدت واجب ہے مجر جب عدت كذرجائے واس كا شو ہراس کے ساتھ دخول کرے اور امام ابو حنیفہ دسترخوان کے کونے پر اپنی انگل مارتے تھے اور خاموش تھے جیسے کوئی فخص شکر ہوتا ہے مچرا نے میں جو مخص امام ابو صنیفہ کے پہلومیں بیٹھا تھا اُس نے بیرحالت دیکے کران ہے کہا کداگر آپ کے پاس اس معاملہ میں کوئی اور بحكم بوتواس كوظا برسيجية توامام سغيان ثورئ بيربات من كرغضبناك بوشكة ادرفر مايا كدمعامله وطي هبهه من حفرت على رضى الله تعالى عندك تھم کے بعدان کے پاس کیاتھم ہوگا مجرامام ابوصنیفہ نے کہا کہ دونوں شوہروں کومیرے پاس بلاؤ کیں دونوں بلائے مھے کیس دونوں سے ہو چھا کہ آیا تھے کو وہ مورت بہند ہے جس سے تو نے زفاف کیا ہے تو ہرایک نے کہا کہ ہاں چر ہرایک سے کہا کہ تو اپنی منکو حرکوطلاق بائن وے دے پھراس کے بعد ہرایک کے ساتھ ای مورت کا نکاح کرویا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا تھا اور کہا کہ اب اپنی اپنی مدخولہ جورو کے پاس جاؤالند تعالی تم میں برکت کرے محرسفیان توری نے کہا کہتم نے یہ کیا کیا تو ابوطنیفہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بات کی کہ جوسب سے بہتر ہے کہ جس سے باہمی اچھی محبت براورانہ ہاتی رہے گی اور کسی طرح کی عداوت نہ ہوگی تم بیٹیس و کیکھتے ہو کہ اگر دونوں میں سے ہرایک اس امر برمبر کرتا کہ معرت گذرجائے مجراس کواپنی جورو بنائے تو کیااس کے دل میں بیرخیال تدربتا کہ میری اس ے ۔ قولہ نو جوان النے اور بعض نے اس مقام ہر ریجی زیاد و کیا کہ مقیان قاری پوزیسے مضاور ریناری ہے جبل ہے کیونکہ مغیان امام ہے چھوٹ ہیں فاقیم 18 جورہ کے ساتھ میرے بھائی نے دخول کیا ہے سومی نے بید کیا کہ برا یک سے اس کی منکوحہ کوطلاق دلوادی اور چونکہ ان نے آئی منکوحہ کے ساتھ میر نے بھائی ہے دخول نیس کیا اور نہ خلوت واقع ہوئی اور نہ اُس پر طلاق کی عدت لازم آئی بھر میں نے برایک کوائی مورت کے ساتھ تروی کے ساتھ دخول نیس کیا جس سے اس نے دخول کیا ہے اور وہ اس کی معتدہ ہے اور اس کی عدت اس کے نکاح سے بالغ نہیں ہے ہیں ہرائیک اپنی جورد کو کیا جس سے اس میں اس مسئلہ کی فقا بت کا رخوش خوش چلا گیا ہیں اللہ مسئلہ کی فقا بت کا رخوش خوش چلا گیا ہی اللہ علم نے اہم ابو صنیفہ کی فطانت اور حسن تامل سے تجب کیا اور اس حکایت میں اس مسئلہ کی فقا ہت کا بیان ہے جس پر کتاب کوشم کیا ہے کذائی المہوط۔
ایان ہے جس پر کتاب کوشم کیا ہے کذائی المہوط۔

مانویں فصل 🦟 .

#### درطلاق

ایک مرد نے اپنی جورد کولکھا کہ میری ہر جوروسوائے تیرے اورسوائے فلانہ تورت کے مطلقہ ہے بھر فلانہ تورت کا ذکر محوکیا اور خط کواپنی جورو کے باس روانہ کیاتو فلا نہ مورت مطلقہ نہ ہوگی اور مطلقہ ملشہ کے واسطے یہ حیلہ جیدہ ہے کہ جب ایک مورت کوجس کوتین طلاق دی می بین بیخوف ہوا کہ حلالہ کرائے میں دوسرا شوہراس کور کھ لے گا اور طلاق نددے گا تو جس مرد سے تعلیل یعن حلالہ کرانا معظور ہے اس سے قبل نکاح واقع ہونے کے کہا جائے کو کہد کہ اگر میں تھے سے نکاح کروں اور ایک دفعہ تیرے ساتھ وطی کروں تو محر تھے پر تمن طلاق ہیں ہی جب ایسا کے گاتو بعد نکاح اور ایک مرتبد دلمی واقع ہونے کے بعد بی وہ مطلقہ ہو جائے کی اور چنکارا حاصل ہوجائے گا اور دوسراحیلہ عاصل مسئلہ میں یوں ہے کہ مورت ندکور وسر دحلالہ کرنے والے سے کیے کہ میں نے اپنے تین تیرے نکاح ش اس شرط سے دیا کہ مری طان ق کا افتیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گی اپنے آپ کوطان ق دے دوں کی پھروہ مرداس کو قبول کر لے تو عورت ندکورہ کو اختیار طلاق حاصل ہو جائے گا جب جاہے گی اپنے آپ کو طلاق دے دے گی اور اگر محلل لینی حلال كرنے والےمرد نے ابتدا سے یوں كہا كەم نے تھے سے اس شرط سے نكاح كيا كه تيرا كارطلاق تيرے افتيار مى ب جب جا ہے تو اہے تیس طلاق دے دے ہیں عورت نے اس کو تبول کیا تو کا رطلاق اس عورت کے اعتبار میں نہ ہوگا لیکن اگر شو ہرمحلل نے اس طرح کہا کہ میں نے تھوے اس شرط سے نکاح کیا کہ تیرا کا رطلاق تیرے اختیار میں بعد میرے تھوسے نکاح کرنے کے ہے جب جا ہے تو ا ہے آ پ کوطلاق دے دے پس مورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو عورت نہ کور و کا کارطلاق اس کے اختیار میں ہوجائے گا۔ ا یک جورت نے جس کو تین طافا ق دی گئی ہیں جا ہا کہ حلا لہ کرا کر پہلے خاو تد کے پاس جائے مگراس کو بیا مر گراں گذرتا ہے کہ محى مرد ان الحرار المستمر موكريدوي مورت برس في حلالدكرايا بواس كرواسط حياريد بركراكراس مورت ك یاس مال ہوتو اس مال میں سے ایک مملوک کائٹن کسی ایسے مخص کوجس پر اس کواعقاد ہو ہیدکر دے پھر موہوب لہ اس ٹمن کے موص ایک غلام صغیر قریب بلوغ جوعورت سے جماع کرنے کے لائق ہوخریدے چروہ اس غلام کواس عورت ندکورہ کے ساتھ تکاح کرنے کی اجازت وے اور بیگورت اس کے ساتھ دو گوابان عاول کے سامنے نکاح کرے پھر جب بیقلام اس کے ساتھ دخول کر لے تو مولائے غلام ندکوراس غلام کوائ مورت کو بهدکرے اور بیمورت اس کوتیول کرے قبضہ کر لے پس نکاح توث جائے گا پھر جب عدت ہوری ہو ع البکن ایسے طلار کرنے والے پرشرع عمی نفرین آئی ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ روسے اختیار دلوایا جائے کہ جب بھی وہ جا ہے اس کا امراس کے باتھ ہے ا ع سیدار ان مان میں سے لوگوں کے واسطے بہت مغیرے جونکاح کر کے چندروز کے بعد مفتود ہوجاتے میں اور وہ عورت نہایت متحر ہوتی ہے ہیں اگر نكاح كونت يدمط كرايا جائے تواليے وقت ش مورت اے آپ كوطلاق وے لےمند

جائے تکار میچ کر کے اپنے خاونداؤل کے باس واپس جائے اور اس غلام کوسی دوسرے شہر میں واپس دور بھیج وے کہ وہاں فروخت كياجائ بس اس كا بعيد بوشيده رب كاايات اس حيله كوامام خصاف نے ذكر فرمايا ب اگرايك محص في ما باكرائي جورد كوطلاق دے مرطلاق واقع نہ موتو اس کو جائے کہ طلاق میں استثنا کرے بعنی افشا واللہ تعالی سے لیکن بیاج کے لفظ استثناز بان سے کیے اور طلاق کے الفاظ سے ملا موا کے (یعنی تھے پر طلاق ہے انٹاء اللہ تعالی ) جدا کرے نہ کے کہ جدا کیا ہوا استثناء کارآ مرنیس موتا ہے جینے کہ اگراس نے اپنے ول میں پوشیدہ رکھاتو وہ کارآ مرئیں ہاور استثناء کامسوع ہونا آیا شرط ہے یانبیں ہے سواس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے مرف بیشرط ہے کہ حروف تعیک ہوں اور الفاظ زبان سے برآ مد ہوں اور بعض نے کہا كمسموع مونا شرط باور بيستندكاب الطلاق من فدكورمعروف ب مجر جب كه طلاق ياعماق كم ساتحد نفظ استثناء كومتعل كياتو جس مورت كوطلاق دى ياجس مملوك كوآ زادكيا باس كوطلاق د منده (١) يا آ زادكننده كها جائع كايانبيل سواس من مشامخ في اختلاف كياب حالاتك بالاتفاق طلاق ياعماق كاوا تع بونا البت نبيس بواليس الراكك محص في ممائى كدوالله مي آج كروز الى جوروكو ا کیے طلاق یا تمن طلاق دوں گا کہل اُس روز اس مورت ہے کہا کہ تھیم پر قبن طلاق ہیں انشاء اللہ تعالیٰ یا کہا کہ تھے پر تبن طلاق بعوض جرارورم کے جیں پس بورت نے کہا کہ میں بیس قبول کرتی ہوں تو اس مخص کی تئم پوری ہوجائے گی اورا پی تئم میں جمونانہ ہوگا اوراس کو مشائ في في اختياركيا باورايهاى امام ابوصيغة عروى بحتى كرامام اعظم عصرى اسطرح مروى بكراكركس في كماكم والله آج كروزايي جوروكوتين طلاق دول كاياكها كدايك طلاق دول كاتواس بس حيله يهدك اس سے كم كر تحوكوطلاق باكرالله تعالی جا ہے یا کے کہ تھو پر تین طلاق بعوض ہزار درم کے بیں اور تورت اس کوقیول ندکر ، یہ ہی و مروا پی تھم بی جمونا ندہو گا اور اس کی قتم ہوری ہوجائے گی اور اس طرح اگر فروخت کرنے کی قتم کھائی تو بطور بچ فاسد فروخت کر دے کہ قتم اتر جائے گی پس اُس کا فروخت كننده ہونا اورمو جب ملك ہونا اختبار كياجائے كااگر چەملك ثابت نہيں ہوئى پس ايبايى طلاق ميں استثنابونے كي صورت ميں بھی وہ طلاق دہندہ اختبار کیا جائے گا اگر چہاس سے طلاق واقع نہ ہوگی اور ہمارے مشائح منظر ماتے ہیں کہ وہ طلاق دہندہ نہ ہوگا اور اس كوانبول نے ظاہر الرولية كا تھم قرار ديا باور نيز مئلد متعدمه بين فرمايا كوشم كھانے والا اپني شم ميں ظاہر الرولية كے موافق سچاند موكار ذخروش بايك مرد في افي جورو كها كماكرش آج تحي تمن طلاق ندول و تحدير تين طلاق بي تواس كاحلديب كد اس سے کیے تھے پر تین طلاق بعوض اس قدر مال کے ہیں اور عورت اس کو تبول نہ کرے ہیں ایک روایت کے موافق امام اعظم سے مروی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور ای پرفتو کی ہے۔

اگرایک فض نے اپنی جورد کو طلاق بائن وے دی پھرائ ہے اٹکار کیا تو اس کا حیلہ ہے کہ کورت مذکورہ ایسے گھر جی داخل ہو جہاں اس کا شوہر ہے پس اس کے شوہر ہے کہا جائے کہ تو نے ایک عورت سے نگاح کیا اور وہ اس گھر جی ہے ہی وہ کہے گا کہ جمری کوئی جورواس گھر جی نہیں ہے پس اس سے کہا جائے کہ تیری ہر عورت جواس دار جی ہواس کو طلاق ہے پسی جب وہ ایسا صلف کر سے تو عورت نہ کورہ ظاہر ہوجائے پس اس کی طلاق ظاہر ہوجائے گی۔ اگر ایک فنص نے ختم کھائی کہ فلاں فنص سے کلام شکر ہے گاؤراگر اس سے کلام کر سے تو اس کی جورہ پر تین طلاق ہیں تو اس جی حیالہ ہے کہ جورہ کو ایک طلاق بائن دے دے اور اُس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گذرجائے پھر فلاں فنص (۲) سے کلام کر سے پھر اس کے بعد اس محورت سے نکاح کر لے بیسرا جید ہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى ووفخص ايساكرنے والا بوكايا ند بوكا ١ اهد

<sup>(</sup>٢) اورهم كاكفارهاداكر عكاما

اَنُهوِيں فصل 🏠

# خلع (۱) کے بیان میں

امام ایو صنیقہ نے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپی جورہ سے کہا کہ تھے پر تین طلاق ہیں اگرتو جھے سے خلع کی درخواست کر سے اگر ہیں تھے سے طلع نہ کروں اور مورت نہ کورہ نے اپنے مملوکوں ہے آزاد ہوجانے پر اپنے مال کے حمد قد کی حم کھائی اگر اس سے دات ہو سے نے سے پہلے خلع نہ مانے گیر مرد نہ کور امام ایو صنیقہ کی ضرمت ہیں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کی تو امام نے مورت نہ کورہ سے فرمایا کہ ہیں تھے سے درخواست کرتی ہول کہ تو جھے خلع کر دے لیا کہ ہیں تھے سے درخواست کرتی ہول کہ تو جھے خلع کر دے لیا امام ایو صنیقہ نے اس سے ضلع کی درخواست کر پس اس نے اپنے جرار درم پر ضلع دیا کہ تو ان ہزار درم کو جھے دے پس اس کے شوہر نے ہوں بی کہ امام ایو صنیقہ نے اس کے حمد شریق ہول کرتی ہوں پس تو رہت نہ کورہ نے اس سے خلع میں ان کوئیس تجول کرتی ہوں پس کورت نہ کورہ نے اس سے کہا کہ ہیں آئی کوئیس تجول کرتی ہوں پس کورت نہ کورہ نے اس سے کہا کہ ہی اس کے حمد قد کی تم کھائی ہو تو حورت نہ کورہ نے اس طح حمد اس کے حمد قد کی تم کھائی ہے تو حورت نہ کورہ اسے حیار ہے ہے کہ کورت نہ کورہ اس کے حمد قد کی تم کھائی ہے تو حورت نہ کورہ اسے دورات ہونے سے کہ کہ جس دات آئے گی قواس کی تم اور جائے گی مرحم کی ہزا کہ کہ تہ ہوگیا وہ میں میں میں ہوئی اس کے مدور اس کے حد ہوئی اس کے مدور کی اس کے مدور کی میں میں کہ دورات نہ کر سے بیاں تک کہ جب دات آئے گی قواس کی تم اور جائے گی مرحم کی ہزا کہ کے شہ میں کہ مال بی تیس ہے بھراس کے بعد مشتری سے تھی کا اقالہ کر لے پیچیا ہیں ہے۔

نویں فصل☆

# قسموں کے بیان میں

<sup>(</sup>٢) نعنی بدا عماد ہو کرو وقت کا قالد کرد ے کا است (٣) اورد کیل نے اس صورت میں تم نیس تو زی کہ اہر چلا گیا ہے اامند

<sup>(</sup>٣) کینی عورت کامطلب بیدے کدو وکوئی باتدی نفر بدے شابد کداس کوام ولد بنادے وامند

اولاد بيدا ہو كى و و آ زاد ہوكى بيسراجيد يم ب

عیون ش اکساے کہ اگر ایک محض نے جا با کراہے فلام کو دیر کرے لیکن اس طرح دیر کرے کہ اس کواس غلام کے فرو شت کا بھی اختیار رہے تو اس غلام سے بول کے کہ اگر میں ایس حالت میں مروں کہ تو میری ملک میں ہوتو آ زاد ہے توبیہ جائز ہے اور جسب و مرکمیا تو غلام ذکور آزاد ہوگا ایسائ حسن بن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہا ہے دیر کی تی جائز ہے بیتا تارخانید مل ہے۔ اگرزید کے عمره برسودرم قرضه ہوں ہیں زیدنے کہا کہ اگر میں آج کے روز ان سودرم کومتغرق اول آو میراغلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سودرم ندکور می ہے کوئی گزامتفرق نے یا اکٹھالے لے اور اگر اُس نے کہا کہ اگر میں نے آج کے روز اُن سودرم کوسوائے اکٹھا کے دمول کیا تو میرا غلام آزاد ب مجراس سے اکتھاسودرم وصول کے لیکن اس میں کوئی درم ستوق بایا اور جا با کداس کوبدل لے اور شم جموفی ند ہوتو اس کا حیلہ ب ہے کہ اس کو دوسرے روز بدلے پس متم جمونی نہ ہوگی ای طرح اگر اس نے بالکل تبدیل ہی نہ کیا تو بھی متم جموفی نہ ہوگی لیکن اگر اس نے ای روز اُس درم کو بدل یا تو حسم جمونی ہوجائے گی۔اگر کسی نے حسم کھائی کہ فلاں سے ابناحق لے لے گایاد صول کر لے گا پھراس کو بیصلحت جیں آئی کہ خوداس سے ندوصول کر سے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کی دوسرے کو وکیل کرد سے کدو واس سے دمسول کر لے ہی تتم جموفی ندہوگی۔ ای طرح اگراس کو مصلحت بیش آئی کہ جس فلال ہے لینے کی تم کھائی ہاس کے ہاتھ ہے وصول شکرے گاتواس کا حیلہ یہ ہے کہ اس فلاں کے دکیل کے ہاتھ سے وصول کر لے تو بھی متم جو ٹی نہ ہوگی آئی طرح اگر اس نے ایسے محض کے ہاتھ سے وصول کیا جس نے فلایں ندکور کی طرف سے اس کے تھم ہے مال فرکور کی کفالت کی ہے یا ایسے تعل ہے وصول کیا جس پر فلال فرکور نے بیمال تر ادیا ہے تو بھی تشم بورى بوكى ايسائى امام قدورى في ذكر فرمايا باورعيون من ايك مسئله فدكور ب جواس امريد داالت كرتاب كداس كافتم جمونى بوجائ کی اوراس کی صورت ہوں نہ کورے کرزید نے تھم کھائی کہ آج کے روز اپنا قرضہ سے اپنے قرض دارعمرہ سے وصول نہ کرے کا مجرای روز عمرو کے وکل ہے وصول کیا تو متم جموثی ہوجائے گی اور اگر معلوع (۱) سے وصول کیا تو جموثی نہ ہوگی ای طرح اگر قرض دار کے فیل سے یا ا بے خف سے جس پر قرض دارے اتر ادبا ہے وصول کیا تو ہمی تتم جموثی نہ ہوگی اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر قرض دارے تتم کھائی کہ میں فلان مخص کواس کاحق (۲) دے دوں گا ہی اس نے اپنے وکیل کوادا کرنے کا تھم دیایا کسی پراتر ادیا جس سے قرض خواہ نے وصول کرلیا تو قرض دار ذکور کوشم پوری بوجائے کی اور اگر قرض دار نذکور کی طرف ہے کسی مخص نے بطور احسان کرویا تو قرض دار نذکور کی شم جموثی ہو جائے گی اور اگراس نے کہا کہ میری بیمراؤتمی کہ بیٹل بنفس خود کروں گا تو قضاؤو دیاہۃ اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور نیز قدوری یں لکھا ہے کہ اگر قرض دار نے بہم کھائی کہ اس کونہ دے گا چراس کوان صورتوں میں سے کی صورت سے دیا تو حائث ہوجائے گا اورا کر

<sup>(</sup>۱) كونى غيراحيان كرن والإامنه (۲) يعني كسي نے بطوراحسان عمروكا قرضادا كرديا امنه (٣) يعني آج كے دوز شلا

اس نے کہا کہ میری بیر ادھی کہ میں خود بنفسہ اس کو نددوں گا تو تضاء اُس کے قول کی تصدیق نے کی جائے گی اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہاس کی تصدیق کی جائے گی اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہاس کی تصدیق کی جائے گی اور کوئی تفصیل نہیں قرمائی اور سیجے وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک مخص نے دوسرے سے کوئی اسباب چکایا اور ہائع نے ہارہ درم ہے کم کے یوش دینے ہے اٹکار کیا ہی مشتری نے کہا كدأك النام آزاد باكروه باره درم كوخريد به مجرمشترى فدكوركى رائية بن آياكماس كوخريد يو يوليكرنا جائية كداس كوكياره درم وایک دینار کے وض خریدے یا باکٹر (۱) اس کو گیارہ درم وایک کیڑے کے وض فروخت کرے اور تسم بیں حانث نہ ہوگا اور بیرجو ندکور ہوا یہ جواب قیاس ہےاورموافق حکم استحسان کے وہ مخص حانث ہوجائے گا چنانچے امام محمد نے ذکر قرمایا ہے کہ اگر ایک مختص نے تشم کھائی کہ ابناغلام دیں درم کوفر و خت نہ کرے گا لا جب کہ دس ہے اکثریا زائد کے موض ہو پھر اس کونو ورم وایک وینار کے موض فروخت کیاتو قیاسا جانث نه ہوگا اور استحسانا جانث ہوگا اور اس صورت ٹی امام مجدّے بیصورت ذکرنبیں فرمائی کہ اگر اس نے نو درم اور ایک كيڑے كوش فروخت كياتو كياتكم باور جارے مثائ نے فرمايا كه قياساداستحساناتشم ميں حانث ہوگا اس واسطے كه درم وكيڑا قیاساً واستحسانا و وجنس مختلف ہیں ہیں کیڑے کے ساتھ ملانے سے درموں میں زیادتی شہوجائے کی ہیں ایسی تح تشم ندکورے مشکیٰ ندہو کی بلکہ قیا ساواستمسانافتم کی تحت میں داخل ہوگی اور اگر یون تتم کھائی کہ اپناغلام دس درم کوفرو خت نہ کرے گاحتیٰ کہ زیادہ کیاجائے پھر اً س كوخرورت چيش آئى كەغلام ندكوركوفروخت كرےاوراس نے كوئى ايسامشترى نيايا جواس كودس درم سے زياد و ديتو فر مايا كهاس کو جا ہے کہ فو درم کے وقع فروخت کرے اور تھم میں جانث نہ ہوگا حالا نکہ جا ہے یہ ہے کہ جانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اپنی پوری مسم بیخبرانی ہے کہ دس درم سے زائد کے عوض فروخت کرے گا حالا تکہ بیر حانث پائی نہیں گئی پس متم باتی رہی ہی واجب ہوا کہ حانث ہو جائے جیسے کہ وس ورم کے وض فروشت کرنے کی صورت میں بے لیکن اس کا جواب ریہ ہے کہ حانث ہونا بقائے تتم پرنیس آتا ہے بلکہ شرط حانث ہونے کی جب پائی جائے تو حانث ہوتا ہے کیکن اس شرط کا پایا جانا بھی الی حالت میں ہوتا جا ہے کہ جب تم باقی ہو ہی درصور میکہ اس نے نو درم کے عوض فروخت کیا ہے تو حانث ہونے کی شرط ندیا گی میسا کدادیر بیان گذرا ہی حانث ہونے کی شرطنہ یائی جانے کی وجہ سے حانث نہ ہوگا اور بدوجہ نیس ہے کہ تم نیس باتی رہی ہے اور درصور حیکہ اُس نے وس درم کے عوض فروشت کیاتو حانث ہونے کی شرط یائی می درحالیک متم بھی باتی ہے ہی حانث ہوگا اور بیسب جامع سے منقول ہے اوراس میں سے مسئلہ خبرہ کوہشام نے اپن نوادر میں امام ابو بوسیف ہے روایت کیا ہاور فرمایا کہ قیاس بیہ کہ مانٹ ند مواور ہم قیاس بی کو افتیار کرتے ہیں ب محیط میں ہاور اگر بیشم کھائی کہ فلاں مخص کے ہاتھ سے کپڑ اٹن کے عض یا ابد فروخت نہ کرے کا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ فلاس نہ کور اور کسی دوسرے (۲) کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اپی تتم میں جانث نہ ہوگا اور دوسرا حیاریہ ہے کہ کسی اسباب کے بوش فروخت کرے اور حیلہ ويكريه بككمي فخض كووكيل كرد ي كدو ووكيل اس وال فخص ك باتحد جس ك باتحد فرونت ندكر في كاتم كمانى ب فرونت كري قو جانث نه ہوگا جانچ ایمان کا الامل میں نے کورے کہ اگر ایک مختص نے تشم کھائی کہ خرید وفروضت نہ کرے گا ہیں اس نے دوسرے آ دی کو وكل كرديا كدخريد وفروحت كروية ومانث ندبو كاليكن أكربيض فتم كماني والاسلطان موكدا يساموركا بنفس خودمتولي نبيس موتا يهو وكيل كر كخريد وفرو خت كرنے سے بھى مانٹ ہوجائے كااور بيمسئلم عروف سے اور حيلد ديكرة كك جس كے ہاتھ فروخت نہ كرنے كى قتم کمائی ہے اس کے ہاتھ کوئی نفنولی (۲) فروخت کرے پھر مالک کو خبر دے پھر مالک یعنی فتم کمانے والا اس کی سیج کی ا تال الحرجم باب من من جو يحد ذكور بوه تعيك باوراس حيله من ال بوالله تعالى اعلم ١١ (١) يعني اكر بالع في مماني ١١

(٢) وونول كي بالحداد (٣) يعني جود كيل وغير ونيس بهاا

اجازت دے دیتی بھی ہم میں مانٹ ندہوگا بیز فیرہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کداگر میں نے بیفلام فرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی دائے میں بنا کہ کار کی نے کہا کداگر میں نے بیفلام فرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی دائے میں بائع کو فیار حاصل ہے ہی ہم میں مانٹ ندہوگا اور حیلہ دیگر بنا برقول امام اعظم کے بیہ ہم کدائ شرط ہے فریدے کہ مشتری کواس میں فیار ہے کہ تک امام اعظم کے مزد کی خیار مشتری اس میں فیار ہے کہ تک ملک مشتری میں وافل ہو ہی محض فرید کرتے ہیں فلام فرکور مشتری کی طرف سے زود کی خیار مشتری اس امرے مانع ہوتا ہے کہ می ملک مشتری میں وافل ہو ہی محض فرید کرتے ہیں فلام فرکور مشتری کی طرف سے آزاد ندہوجائے گا مرضم (۱) امر جائے گی کذائی الحیط۔

اگرایک شخص نے تتم اُٹھائی کہا گر مذکورہ غلام کومیں نے خربیدا تو وہ آزاد متصور ہوگا 😭

ایبای امام خصاف نے اس حیلہ کوبیان کیا ہے مگراس میں ایک طرح کا هجد ہے کیونکہ امام محد نے جامع صغیر میں بیان فرمایا ے كداكرايك فخص في مكمائى كداكر عن اس غلام كوفريدون توبية زاد ہے جراس كواس شرط سے فريدا كداس كو خيار حاصل ہے تو آ زاد موجائے گا اوراس میں کوئی اختلاف بیان نبیس فر مایا اور ہمارے مشائخ نے سب اماموں کے مزو کید مسئلہ تدکورہ میں می تھم نگالا ے كدووآ زاد ہوجائے كا چنانچ مشائخ نے فرمايا كدممانين كے فزديك ظاہرے كدة زاو ہوجائے كا كيونك ان كے فزديك مشترى كا خیار ہونا اس امرے مانع نہیں ہوتا ہے کہ چی ملے مشتری میں داخل ہو پس شرط عنق الی حالت میں یائی گئی کہ غلام خرید کرنے سے بر حرای کی ملک میں بھی موجود ہے اورامام اعظم کے زویک اس وجہ ہے آزاد ہوجائے گا کہ مشتری کا خیار شرط اگر چینی ملک مشتری ین داخل ہونے سے مانع ہے لیکن آ زاد ہونا ملک پرمعلی نہیں ہے بلکر یدنے پرمعلی کیا گیا ہے اور جو چیز کی شرط (۲) پرمعلی مووہ شرط بائی جانے کے وقت الی بی ہے جیسے بدون شرط کے محض مرسل آزاد (٣) کیا مثلاً ایس مویا اس نے بیکہا کہ بعد خرید کے بیغلام آ زاد ہاور حیلہ دیگر آ نکد کسی دوسرے آ دی کے ساتھ شریک ہوکراس غلام کوخریدے اور حیلہ دیگر آ نکہ اس غلام کے سوحسوں میں ے ننانوے اپنے واسطے خریدے اور باقی ایک حصرابے فرز ندصغیر کے واسطے یاانی جورو کے واسطے جورو کے تھم سے خریدے یااس عى سے نالوے جصابے واسطے خرید لے اور باتی حصر کی نسبت بائع اقرار کردے کہ بدحصداس مشتری کی ملک ہے اور علی بذا اگر کسی دار کی نسبت یوں ہی کہا کہ اگر میں اس دار کوخریدوں (۳) تو چنین و چنان ہے پھراس دار کے سوحسوں میں ہے نتا نوے جھے اپنے واسطيخ يد اور باتى ايك حصداسية فرزند صغيريا جورويك واسطيخ يدو اتو بهي هانت ندموكا اوراكر حصد باتى اس كوبهه كيا كياتو غلام وغیرہ کے مانند چیزوں میں جو متل تقلیم نہیں ہیں یہ ہمینچے ہوجائے گا اور جو متل تقلیم ہیں جیسے داروغیرہ یہ ہمیجے نہ **ہوگا**لیکن دونوں صورتوں میں و وض اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا بدة خیرو میں ہے۔نوع دیکر کھانے کی صورتوں میں اگر ایک مخص نے اپنی جورو سے کہا كداكرتونة اس كرده نان من سيكماياتو تقيي طلاق بيا حيله كدوه ورت اس كردة نان كوكمائ اوراس برطلاق واقع ندموامام اعظم ہے اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ورت فہ کورہ کو جائے کہ اس رونی کو چور کر کے شور بے میں ڈال کرخوب یکائے کہ بالکل اس من ل جائے بین مش لیمی کے موجائے مجراس کو کھائے تو مروحانث ند ہوگا اور قد وری میں ایک اور حیلہ بتلایا ہے کہ اگر اس کوخٹک کر کے چور کرڈالے پیریانی کے ساتھ پی جائے تو مرد عانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ترکہ کے اس کو کھالیا تو عانث ہوگا اور اگر ایک فخص نے تسم کھائی کہ فلاں مخص مثلا زید کا اناج نہ کھائے گا بحرتم کھانے والے کو ضرورت بیش آئی کہ اس کا اناج کھائے تو جاہئے کہ میرحیلہ کرے کہ زیداس اٹاج کو جومبیا کیا تھا اس حالف کے ہاتھ فروخت کردے بھر حالف اس کو کھائے تو حائث نہ ہوگا ای طرح اگر زید

<sup>(</sup>۱) مجر جب خرید کی اجازت دے گاتواس توقعم بی باتی ندموگی پس آزاد ند بوگا ۱۴ مند (۲) سیخی آزاد بونا بشر طخرید ۱۳

<sup>(</sup>٣) يون ي آزادكياكى شرط وغيره معلّ ندكيا١٢ (٣) يعنى اس كاغلام آزاد بادراس كامال صدق وغيره ب١١

نے اس کو سہ ہدیدد دویا پھر حالف نے اس کو کھایا تو بھی حانف نہ ہوگا اس واسطے کہ بڑے کردیے اور ہدیدد دویے سے بیان ہوگا کی مطلقا جائز
کی ملک ہوگیا لیس اس نے اپنا اٹائ کھایا ہے اور شمس الائر حلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس مقام پر اٹائ کی بھے مطلقا جائز
فرمائی ہے حالانک بیتے اس طور سے جائز ہے کہ بیاٹائ مشاز الیہ (۱) ہو یا ہائع کی مقام کی طرف اشار وکر لے کہ فلاس اس فرمن کا یا
اس کھیت کا اٹائ یا اس کے شمس کسی طور سے اُس کو معرف کرد سے اور اگر اس نے مطلقاً رکھا تو بھے جائز نہ ہوگی ایک مختص نے ایک لقمہ اُٹھ
اُس کھیت کا اٹائ یا اس کے شمس کسی طور سے اُس کو معرف کرد سے اور اگر اس نے مطلقاً رکھا تو زیدی جورو پر طلاق ہے اور عرو نے یوں تم
کرا ہے منہ میں لیا تا کہ اس کو کھا ہے لیس ذید نے تھا کہ اگر گرفو نے بیلقہ کھالیا تو زیدی جورو پر طلاق ہے اور عرو نے یوں تم
کمانی کو اگر تو نے بیلقہ اگل ڈالا تو عمرو کی جورو پر طلاق ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ تھوڈ القمہ کھا نے والوں میں سے کوئی حان شدہ ہوگا اور اگر لقمہ منہ میں اپنے والوں میں ہو وہ اس کوئی حان شدہ ہوگا ہورا کر ایم کوئوں تھے کہ اُس کے منہ میں ہو وہ اس کوئی حان شدہ ہوگا ہورا کی جورو وہ تو اللی ایس سے کوئی حان شدہ ہوگا ہے جو اس کے کہ ان کہ بھرائی ہو کہا تا ہے جتی کہ ایس کرنے سے اور آس نے نکال لیا تو بھی دونوں تسم کھانے والوں میں سے کوئی حان شدہ ہوگا ہورا گرائی ہے دونوں تیس کے کوئی حان شدہ ہوگا ہورا کی مونوں تسم کھانے والوں میں سے کوئی حان شدہ ہوگا ہورائی لیا تو بھی دونوں تسم کھانے والوں میں سے کوئی حان شدہ ہوگا ہورائی ہے۔

نوع و مکرزید نے قتم کھائی کداگروہ اس مورت کونفقہ دیے تو اس پر اطلاق ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس مورت کو پھی مال مبدكردے تاكدوواس مى سے اپنے نفقہ مى خرج كرے ياس كے ہاتھ مال فروخت كردے ياس سے كى چيز كو بعوض مال (\*) كے خریدے یا کوئی چیز اس سے کرایہ پر لے اور مال کرایہ پر دے دے کہ و واس مال کوایے نفقہ می خرچ کرے ہی زید جانث نہوگا ای طرح اگراس کوکوئی دکان مثلاً مبدکر دی جس کے کرایہ ہے دوابنا گذار و کرے یا بہت تعوز ہے کرایہ پر اس کو دکان کرایہ پر دے دی۔ تاکداس نے دکان کوکرایہ پر چلاکراس کے کرایہ ہے اپنا نفقہ چلایا تو بھی جانث نہ ہوگا اور وجہ دیگر آ تکہ مورت نہ کور والیے شو ہر کواجارہ پرمقرر کر لے کداس قدر ماہواری اس کودے کی اور شوہراس کے واسطے انواع تجارت میں کوشش کرے ہیں شوہر کی کمائی تجارت کی اس عورت کی ہوگی کہ جس میں ہےاہنے نفقہ میں اور اپنے شو ہر کے نفقہ میں خرچ کرے کی اور یہ حیلے فاہر ہیں اور مسائل نفقه کی جنس ہے وہ مسئلہ ہے جوجل الاصل میں نہ کور ہے کہ زید نے عمر وکو مال دیا چرزید نے کہا کہ اگر تو اس مال کوسوائے اپنے اہل و عيال ك خرج كر عود زيد كى جورو يرطلاق ب يجرعمرون والكال اللها الله عن الناقر ضدجواس برة تا باداكر مداور باقى اي الل وعيال كخرچه عن صرف كرب يس آيازيد حانث بوكايات موكايات موكا سوفر مايا كتيس حانث موكاجب تك كدعمروكل مال مذكوركو اللو عيال كيسوائ دوسرى جكرخرج ندكرے مدمحيط من ہے۔ فيخ الاسلام ابوالحن سے دريافت كيا كيا كرزيدكي ووجورو بي ايك ہنده اور دوسرى صالح الى ايك في مثلًا بتده في اس يكباكه صالحكوظلات وسد ساورزيدكو بهت تككياكرزيد نهايت مجور بوا عالانكرزيد كى نيت يمنيس كده وصالحكوطلاق ديقواس كاطريقيد بكرصالح كام كى دوسرى كورت سے نكاح كرے بحر بنده سے كے كديس في اپنى جوروصا لحكوطلاق دى اوراس سے مراوو وجورت لے جس سے بالفعل نكاح كيا ہے اور وجدد يكريہ ہے كداس عورت اوراس کے باپ کانام اپن بائس متعلی پر تکھے پھر اپنے وائیں ہاتھ سے اس تکسی ہوئے کی طرف اشارہ کرے اور کے کہ میں نے اس فلانہ بنت فلال کوطلاق دی پس ہندہ کوہ ہم ہوگا کہ اُس نے ای مورت کوطلاق دے دی جس کی طلاق کی ہندہ نے درخواست کی تھی یہ ذخیرہ میں ہے۔اوراگر یاک جماعت چند آ دمیوں کی ایک مخص کے پاس مس می اوراس کا سب مال لے لیا اور اُس کوشم دلائی کے سی کو ان كام كى خرندد ساق نامول ساق كاوكر فى كايد طريقد بكراس فخف سكهاجائ كديم تيرب ساست بهت سام والقاب ل 👢 یا کسی دوسری عورت کونفقده ہینے پراغی عورت کی ولا دیت کی قشم کمیائی عمامنہ 💎 (۱) کیعنی اشار و کر کھنے

لینی دوسرے کی جیز بزاررو پیرکوخریدے اامند

بیان کرتے ہیں ہی جو تفل ان چوروں ہیں سے نہ ہوائی کے نام پر تو نہیں کرنا اور جنب ہم چور کا نام نیں تو خاموش ہو جانا یا کہنا کہ ہی کہ توثیں جانتا ہوں ہی اس طریقہ سے بھید ظاہر ہو جائے گا اور وہ تحض اپنی تسم میں حانث نہ ہوگا۔ ایک فیض کو معلوم ہوا کہ امیر شہر کا ادادہ ہے کہ اپنی جانتا ہوں ہیں اس کے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس کے کہ اس سے کہ اس کے دائر تو اس بادشاہ کی مخالف کر بے تو تیرے مملوک آزاد ہیں یا تیری مورتوں پر طلاق ہے تو اس کو جائے کہ اپنی تیم کمانے کے وقت اس بادشاہ کی مخالف ہے کہ اپنی تیم کمانے کے وقت اس بادشاہ کی مخالف میں اندر رکھے اور اپنے دونوں باتھوں کو جبہ کی آسٹین ہیں اندر رکھے اور اپنے دونوں باتھوں کو جبہ کی آسٹین ہیں اندر رکھے اور کے کہ میں ای واثارہ کی خالفت نہ کروں گا ہیں اجبہ ہیں۔

ووآ دمیوں علی سے ہرایک نے شم کھائی کہ علی دوسر سے پہلے اس دار علی قدم شد کھوں گاتو اس کا حیار ہے ہے کہ دونوں ساتھ ہی مطا غدر قدم رکھیں ای طرح کام کرنے علی شم کھانے کی صورت علی بھی بھی حیار ہے کہ اگر دونوں علی سے ہرایک نے شم کھائی کہ دوسر سے سے پیشتر علی کلام کرنے علی ابتدانہ کروں گاتو جا ہے دونوں ایک ساتھ کلام کریں ہیں دونوں علی سے کوئی حانث شہوگا اورا کراکی فخص نے شم کھائی کہ ذید کے دار علی داخل شہوگا ہیں وہ ذیر دی داخل کیا گیا تو حانث شہوگا لیکن ساس صورت علی سے کہ جب اس کوکی دوسر سے نے لاوکر مکان کے اندرواخل کردیا ہواور اگر اس پر جرکیا کہ اندرواخل ہو یہاں تک کہ وہ مجبور ہوکر اندرواخل ہواتو ہمار سے نزد یک حانث ہوجائے گا اگر ذید نے شم کھائی کہ تمرو کے پاس داخل شہوگا لین عمرو وہاں ہوتو اس کا حیار سے کہ ذید ہے گیا دونا کی دوسر سے بھی عمرو داخل ہوتو زید عانث شہوگا لین عمرو وہاں ہوتو اس کا حیار سے کہ ذید ہے گر ذید پہلے وہاں داخل ہوجائے پھر اس کے بعد اس کے قدیمے مردواخل ہوتو زید عانث شہوگا میں ہے۔

### ومویں فصل☆

### عتق وتدبيرو كتابت ميں

ا تال اس حیلہ سے بیغرض ہے کیا مور فیرمشروع بیں اس تھم عائدت ہوور نہ سلطان عادل سے خالفت کرنے بیں حیلہ کرنا ہے ہا ع تال اُمحر جم بیحیلہ اگر تھم بر ہان ہم کی ہوکہ لا بیڈل علی فلاں تو بلاشک درست ہے اور اگر تھم بر بان اردویا فاری ہوتو اس حیلہ کی صحت بھی تال ہے واللہ تی لی اہلم بہر حال بیر ہم ہے کہا ہی حالت بیں اس حیلہ سے در گذرے ااستہ (۱) موسی بعن مشتری مجبول ہے او

منظور ہوتو تیرے ہاتھ فروخت کی جائے۔ زید کی ایک ہائی ہائی ہائی اپنے موئی ہورخواست کی کہ جھے وہ آزاد کر کے اپنے ماتھ بھے سے نکاح کر ساور زید نے اس کو کروہ جانا گریہ چاہا کہ اس کا دل خوش کرد ہے اس کا حیار یہ ہے کہ اس کو کہ مردمعتد کے ہاتھ اس کے خرید نے سے فروخت کر سے یا اس کو جبہ یا تھے کے گواہوں کے خرید نے سے فروخت کر سے بال کے جبہ یا تھے کے گواہوں کے سامنے آزاد کرد سے بھر ذید انہیں کے سامنے اس کے ساتھ نکاح کر لے پھر جس کے ہاتھ فروخت کی ہاس سے کہے کہ میر سے ساتھ اس کی تھے کا اقالہ کر لے پھر جب وہ تھے کا اقالہ کر لے گاتو نکاح تنج ہوجائے گا اور بائدی ندخوراس کی ملک بیس آجائے گی ہیں ساتھ اس کو افقتیار ہوگا کہ اس سے ملک میں آجائے گی ہیں ہائدی کا دل خوش ہوجائے گا طالا تکہ بائدی ندور گائے ہیں ہائدی کا دل خوش ہوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کو گورو اس کی ملک ہوگی یہ بھی ہے ہوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تکہ بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تک بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تک بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تک بائدی نہ کورو آس کی ملک ہوگی یہ جوجائے گا طالا تک کی دورو تھو کے کہ کورو تھی کے دورو تھی کی دورو تھی کے دورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کی دورو تھی کی جوجائے گا طالا تک کے دورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کی دورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کی دورو تھی کورو تھی کی دورو تھی

مشتر كه غلام مين ايك حصدوالے كااينے حصے كوم كاتب كرنا اللہ

ایک غلام زید وعمرو کے درمیان مشترک ہان میں ہے ایک شریک نے مثلا زید نے اپنا حصد مکا تب کیا تو امام ابو یوسف ًو ا مام محد کے فزویک بوراغلام مکاتب ہوجائے گا اور عمرواس کے شریک کوا عتیار ہوگا کہ جائے بورے غلام کی کما بت کو باطل کردے اور چاہے زید سے اپنے حصد کی قیمت لے لے پس اگر ہرا کی نے جاہا کہ ہرا کیک کا حصد غلام مکا تب ہو جائے اور کوئی اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ دونوں ایک مخص کو وکیل کر دیں کہتو دونوں کا حصہ ایک بی کلمہ کے ساتھ معام کا تب کر دے پس وكل خدكوراس غلام سے كيم كاكه هي نے تحد كوتير، دونوں مولاؤں كى طرف سے اس استعدر مال يرمكاتب كيا يس اگر غلام نے اس کوتبول کرلیا تو دونوں مولاؤں کی طرف ہے مکاتب ہوجائے گا اور صاحبین کے نزدیک اور نیز امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزویک وونوں میں ہے کوئی مولی اپنے شریک کے واسطے پچھے ضامن نہ ہوگا پھر جب کوئی مولی اس کے بدل کتابت میں سے پچھ وصول کرے مح تو اس وصول شدہ میں دوسراشر یک اس سے بٹائی کرسکتا ہے جواہ دونوں مولاؤں کی کتابت کا عوض ایک (۱) بی جنس ہے ہو یا مخلف (۲) جنس سے ہو۔ پھر اگر دونوں نے جایا کہ باد جوداس کے کہ ہرایک کا حصد مکاتب ہوجائے رہیمی ہوکہ مکاتب ہے وصول کردہ مال میں دوسرا شریک بٹائی نہ کر سکے تو بیرحیلہ ہے کہ دونوں ایک مخص کووکیل کریں کہ وہ اس غلام کومکا تب کردے اور وکیل نہ کوراس غلام کے ذمہ دونوں میں سے ہرایک کے حصہ میں تنصیل کر دے خواہ معاوضہ کتابت میں دونوں کا بکساں حصہ بیان کرے یا مختلف بیان كرے بس وكل اس غلام سے كيم كاكم بن نے تيرے دونوں مولاؤں كى طرف سے تھے كوايك بزار يا في سوورم برمكاتب كيا جس میں نے حصد زید ہزار درم ہا اور حصد عمرو پانچ سودرم ہا اور غلام میے کدمیں نے اس سب کو قبول کیایا و کیل فرکور سکیے کدمیں نے تھے تکوایک بزار درم و پیاس دینار پرمکاتب کیاجس میں سے بزار درم حصرز بداور پیاس دینار حصر عمرو بیں اور غلام کیے کہ میں نے اس سب کوتیول کیا پس جب کہ وکیل نے اس طرح کیا تو اس نے معنبوطی کردی اور دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے پکھ ضامن نہ ہوگا جو پچھا یک موٹی وصول کرے گاس میں دوسرا موٹی شریک نہیں ہوسکتا ہے اور شرکت ویٹائی نہ کرسکتے کے حق میں ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے مکاتب کرنے میں جدا جدا مکاتب کیا ہے بہتا تار فانید میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اُس نے جایا کداس غلام کوآ زاد کر وے مرزید بیار ہے اور اس کو میرخوف ہے کہ باو جود بکہ میر غلام اُس کے تہائی مال سے برآ مد موتا ہے لیکن اُس کا وارث اس کی ا ۔ لینی اس بات کا حیار کدخلام ندکور آزاد جوجائے اگر چاس پر مال کا مواخذہ ہو سکھاس واسلے کہ اگر مریض نے نلام ندکورکواس کے مثل وامول ہے کم پر فروخت كيانو محايات بش يجي بقدرتهائي كي جائز بوكي اورزاكد كيواسط ماخوذ بوكاليكن السطرح ماخوذ بوكاكدوه آزاد بي مرقرض وارب اامند (۱) شنلاً درم ہوں ۱۹ (۲) شنلاً درم و کیٹر ہے ہوں ۱۲ امنہ

وفات کے بعد ترکہ سے اتکار کر جائے حتی کہ میر غلام تہائی سے برآ مدن مواور وہ اس غلام کو ماخوذ کرے کہ بعقد رحق (١) وارث کے وارث کوسعایت کر کے ادا کرے تو امام خصاف ہے قرمایا کہ اس کا حیلہ میہ ہے کہ غلام غذکور کوائی کے ہاتھ بعوش مال کے فروخت کر وے اور کوا موں کے سامنے بیرمال وصول کرے ہیں جب غلام نے اسپنے آپ کوٹر پد کیا تو اُس وقت آزاد موجائے گا اور مال سے اس وجد سے بری ہوجائے گا کدمولی نے اس کواس سے وصول کرلیا ہے اور بھنے محس الائد حلوائی نے فرمایا کدامام خصاف نے بیشرط لگائی کے مولی ان گواہوں کے سامنے مال پر قبعنہ کر لے حالا تکہ اس کی ضرورت جمبی ہے کہ جب مولی پر حالت صحت کا قرضہ ہوتی کہ حالت مرض میں مولی کا اقر ارستیفائے تمن جوغلام پر واجب ہوا ہے تھے نہ ہواورا گرمولی پر حالت صحت کا قرضہ نہ ہواوراً س نے مرض میں بیہ اقرار کیا کہ ٹس نے وہ ٹمن جوغلام پر واجب ہواہے بھر پایا تو اس کا اقرار استحے ہوگا اور اصل مئلدیہ ہے کہ اگر اپنے غلام کواپنے مرض میں مکا تب کیا بھر بدل کتابت وصول یانے کا اقرار کرلیا حالانکہ اس پرقر ضمحت نیس ہے تو اس کا اقرار سیح ہوگا لیکن تہائی مال سے معتبر ہو گا جین اگر اس قدر مال کما بت جس کے وصول یانے کا اقرار کیا ہے تہائی مال متر و کہ ہوگا تو مکا تب بری ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر مریض نے حالت مرض میں اس کوفروشت کیا پھر استیفائے تمن کا اقرار کیا تو اس کا اقرار سیجے ہے اور پورے مال ہے معتبر ہوگا پھر واضح ہو کہ اگر غلام ندکور کے پاس بچھ مال نہ ہوتو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ موٹی بچھ مال اس کو بقذر تمن کے پوشیدہ وے دے کہ اس ہے وارت اوگ خبردار ندجوں چرغلام فدكور كوابان رج كے سامنے يى مال است مالك كودے دے كاليس آزاد موجائ كا اور دارتوں كواس ے مواخذ و کرنے کی کوئی سراہ نہ ہوگی اس واسطے کہ و واوک بیٹیس جائے ہیں کہ مولی نے اس غلام کو یکھدد یا ہے اور مین مسلم حیل الاصل میں ذکر کرے قرمایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مولی اس غلام کو کسی مرد معتمد کے ہاتھ فروخت کرئے موا ہوں ہے س منے تمن وصول کر لے پھر مشتری اس کو آزاد کر دے اور اس کا آزاد کرنا سیجے ہوگا پھر مریض بیٹن مشتری نہ کور کوخفیہ ہیہ کر دے پس وارثوں کوغلام یامشتری ے مواخذ و کرنے کی کوئی راہ ندموگی بیذ خرہ میں ہے۔

گياربويں فصل 🏠

### وقف کے بیان میں

اگر کسی نے چاہا کہ اپنا وار یاز بین سکینوں کے واسطے صدقہ وہی قراردے کہ اس کی زندگی اوراس کی وفات کے بعد ایول بی
رہے اوراً س کوخوف ہوا کہ شایداس کا عرافہ ایسے قاضی کے حضور بی ہو جواما م ایوصنیفہ کے ند ہب کا قائل ہے ہی وہ بیصد قہ اور بیہ
وقف باطل کر دے ہیں اس نے اس کے واسطے کوئی حیلہ چاہا تہ چائنا چاہئے کہ امام اعظم کے نز ویک وقف مضاف ہوئے زمانہ بعد ،
موت جہیں میجے ہے اتا بطریق وصیت ایسا بی امام خصاف نے امام اعظم کا فد ہب ذکر کیا ہے اور ہمار ہے زد یک اس طرح محفوظ ہے کہ
اگر مضاف ہوئے زمانہ بعد موت ہویا اس کی وصیت ہوتو امام اعظم کے نز ویک میچے ہے ہیں اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وقف کندہ ہے جو
وقف کیا ہے وہ کمی محف کو ہر دکر کے اس کواس وقف کا قیم قرار دے پھر بیوقف کندہ اس کے حاصلات کو سکینوں کے خرج میں لائے
ہے انکار کرے یا کسی مشتری کے ہاتھ اس وقف کو فروخت کر کے ہیر دکر ہے ہیں درصورت تی ہے مشتری کے ساتھ اور درصورت انکار
ا اقول کین یہ افرار درصور تیک مریض نے وصول نہ کیا ہو باطل دروغ ہوگا اور مرض الموت میں جموٹ بولنا کیا ضروری ہے اس واسطے خصاف نے اس کو
ذکر کیا تکریا تکریش طینیں ہے امن میں جا اس وقت ہے کہ مشتری نے ہوش فی شرک یا زیادہ کرتے یہ اردوا است

مرف حاصلات بدمضاف مساکین کے دقف کنندہ کے ساتھ بیٹھنی متولی خصومت کر سے بعنی مشتری واقف پر متولی ہالش کر سے اور اس کوا پسے قامنی کے پاس لیے جائے جس کے نز دیک ایساد قف تھے ہے پس بیقامنی اس دقف کی صحت کا تھم دیے گا اور بیٹھم قضا تھے ہو گا کیونگ تھ تی کی اطرف سے دعویٰ اور مدعا علیہ کی طرف سے خصومت پائی گئی ہے بھر بعد اس تھم کے کسی قامنی وغیرہ کو بیا ختیار ند دہ کا کہ بھکم شرق اس کو باطل کر سکے اس واسطے کہ قامنی نہ کورنے ایک مسئلہ جمہتد نیہ جس بھی جہتد وں کا اختلاف رائے بجانب جواز وعدم جواز ہے تھم دیا ہے بس اس کی قضا ونا فذہ ہو کر اہما تی ہوجائے گی بیرچیط جس ہے۔

زید کے واسطے کچے مال ایک وقف ہے ہے جو اس پراور غیر پرمثلاً عمرو وغیرہ پر بھی وقف کیا گیا ہے اور زید پر قرضہ واجب ہوا اس نے جام کدایے قرض خواہ کواس امر کاوکیل کردے کہ ہرسال اس دقف کی حاصلات میں سے جو پچھاس کے واسطے ہوا كرے اس كوائي قرضے كى اوائى میں لے ليا كرے ہی قرض خواہ نے كہا كہ جھے اس بات ہے اطمينان نہيں ہے كہ تو مجھے اپني وكالت ے خارج کردے پس میں چاہتا ہوں کہ جھے اس طرح دکیل کردے کہ تا ادائی میرے قرضہ کی جو تھے پر ہے تو مجھ کواپنی و کالت ہے خارج ندکر سکے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض دار مذکور اس امر کا اقر ارکرے کہ وقف کنندہ نے اپنی ذات کے واسطے بینٹر ط نگائی تھی اس امل وقف میں سے کہ جب تک و وزیرہ ہاس کی وات اور اس کے اہل وعبال کے واسطے اس وقف کی حاصلات میں سے اس قدر سالاندنفقددیاجائے اور اُس کی وفات کے بعد پہلے اس کے قرضے کی ادائی اس وقف سے کی جائے پھر باتی حاصلات ان لوگوں کے واسطے ہوجن پریہ وقف ہےاوراس فلال بن فلال یعنی اپنے قرض خواد کا فلال بن فلاں یعنی وقف کنندہ پراس قدر درم قرضہ صححہ ہے اور میں نے اس قرض خواہ کے واسطے اس کی طرف سے اس تمام مال کی منانت میحد جائز ہ قطعیہ قبول کر لی تھی اور اس و تف کتند و نے اس فلاں بن فلاں لیعن قرض خواہ کواپنی زندگی میں اس وقف کا منولی کیا تھا کہ اس وقف کی آید نی ہے اپنا قر ضہ سب وصول کر لے اور جب سب بحریائے تو بھراس کے بعد بچے متولی ندر ہے گا اور نیزتح ریکرے کہ میں نے اس قرض خواہ کو دکیل کیا کہ اس وقف میں سے میرا حصدحاصلات برابر وصول کرے بیہال پینک که تمام وه مال جس کی میں نے وقف کی طرف ہے اس کے واسطے متمانت کی ہے بھر یائے اس جب اس نے اس طور سے اقر ارکیا تو بعد اُس کے اس کو بیا نقیار ندر ہے گا کہ قرض خواہ مذکور کو وکالت سے خارج کرے اور منتس الائته طوائي نے فرمایا كداس حيله من ايك نوع كاشتهاه باس واسطے كداس نے كہا كدونف كننده نے بيشرط فكائى ب كريسلے اس وقف کی حاصلات ہے اس کا اور اس کے عیال کا نفقہ و یا جائے اور اس کے قرضوں کی اواثی میں صرف کیا جائے ہیں رہے کی قدر وقف کا ہے واسطے استفناء کر لین ہوااور بیامام ابو بوسٹ کے فزویک جائز نہیں ہاورامام محد کے فزویک جائز ہے ہی سی محدا جا ہے کہ اس قرض وارنے اقرار کیا کہ کسی قاضی کی نے اس وقف کی صحت کا تھم دے دیا ہے تا کہ شغل علیہ ہوجائے پھر اس حیلہ میں فرمایا کہ اس فلاں یعنی قرم خواہ کے واسطے فلاں یعنی وقت کنندہ پر اس قدر مال قرضہ وارجب ہے پس سے ہاقراراس مقر کے بیچے ہے اس واسطے کہ وہ دی غیر کے مقدم ہونے کا اقر ارکرتا ہے ہیں اس اقر ارمیں اس کی تقد بی کی جائے گی جیسے وارث نے اگر اپنے مورث برقر ضر کا اقر ارکیا تو ای وخدست يخ موتاب كداس في تقديم حق غير كا قراد كياب اورصاحب قرضد بنسبت وارث كم مقدم كياجا تاب يس ايسابي باس صور ت من ہوگا مجراس حیلہ کے اقرار میں فرمایا کہ میں نے اس تمام مال کی بضمانت صحیحہ ضائت کر لی تھی اوراس میں بھی ایک طرح کا شہبہ ے کیونکہ ضانت ندکورہ جبی سی موگی کہ جب وقف کنندہ بحالت تو انگری مرگیا ہواوراگر بحالت مفلسی مراہے تو امام اعظم کے زدیک ایس حنانت سحیح نہ ہوگی بس اس کے واسطے بھی عظم حاکم لاحق کرے تا کہ متفق مجملیہ ہو جائے پھر اس حیلہ میں فرمایا کہ اس وقف

اليني وافق شرد وقف كايك قاضي سے يقم عاصل كرك كلمواد ان اكتهموث نديواوروقف لازي بوجائے ا

المعنى سب سناره اليه جامز مواورا وتلاف ندر ہے كوئا يقم قائنى سے بالا تفاق التلاف أنه جاتا ہے المند

فتأوي عالمگيري ..... جلد ١٠٠٠ کي کي استاب الحيل

کنندہ نے اس صدقہ کامتولی ہونا اس فلاں لیٹی قرض خواہ کے پر دکیا اور بیز مین اس فلاں کے قبضہ میں دیے دی اور بیا قر اربھی اس مقر کی طرف ہے سیجے ہے اس واسطے کہ اس نے اپنے ذاتی حق پر حق غیر کومقدم کیا ہے اس اقر ارسیجے ہوگا پھرتحریر کیا کہ اور جب بیقرض خواہ اس قدر اپنا قرضہ کامل وصول کر چکے تو اس کے واسطے اس کی ولایت پھے شدرہ گی ہے بدین غرض تحریر کیا تا کہ وہ اپنے قبضہ میں ہونے کی وجہ ہے اس پراپنے استحقاق کا مدی نہ ہوجائے بیذ خیرہ میں ہے۔

باربویں فصل 🏠

### شرکت کے بیان میں

زیدوعمرونے جا ہا کہ باہم شرکت کریں اور ایک کے پاس مثلاً زید کے پاس سوویتار ہیں اور دوسرے عمرو کے پاس ہزار درم ہیں تو شرکت جائز ہے اگر چہ دوتوں مال مختلط نہ ہوں گے اور یہ جواز اس وجہ ہے ہوا کہ ہمارے علاہ شاشہ کے نز دیک مختلط ہو جانا شرط نہیں ہےاور بیسئلہ کتاب الشرکت میں مذکورمعروف ہے مجرا گر دونون مالوں میں ہے کوئی مال قبل اس کے کہ خرید واقع ہوضائع ہو گیا تواپنے مالک کا مال گیا اور ریبھی معروف ہے۔ پس اگر دونوں نے جا ہا کی قبل خربیدوا قع ہونے کے ہر دو مال میں سے کسی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں نقصان دونوں کے حق عائد ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو امام خصاف نے فرمایا کداس کا حیلہ بیہ ہے کددیناروں كاما لكائية نصف دينار درمول والے كے ہاتھ اس كے نصف درمول كے وض فروخت كرد بيس دونوں مال دونول كے درميان مشترک ہو جائیں گئے پھراس کے بعد دونوں عقد شرکت قرار دیں جس طرح ان کی باہمی قرار داد ہوادراگر ایک شریک کے پاس مناع اوردوسرے کے پاس مال نفلہ ہواور دونوں نے شرکت جائی تو بیٹر کت بعروض ہوگی اور یہ جائز نبیس ہے اور امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ متاع والا اپنی نصف متاع کو مال نفتہ والے کے نصف مال نفتر کے عوض فرو خت کر دے لیس مال و متاع دونوں میں مشترک ہو جائے گی بھر دونوں اپنی مراد کے موافق عقد شرکت قرار دیں بھے آور عمس الائمہ حلواتی نے فرمایا کہ ایام نصاف کا فرمانا کہ پھر دونوں اپنے ارادے کے موافق عقد شرکت قرار دیں مے بیام رفقہ کے حق میں ٹھیک ہے کہ اگر نفقہ کے حق میں ارادہ بیکیا کہ نفع کی دبیثی کے ساتھ شرط کریں تو جائز ہے اوراگر راس المال اس متاع کو قرار دیا تو نفع میں کی دبیثی شرط کرنا جائز نبیس ہے بلکہ نفع بغدرراس المال کے ہوگا ہیں امام خصاف کا قول نفذی مال کے حق میں محمول کیا جائے گا نہ متاع کے حق میں بعنی انہوں نے اس قول ے حصد نفقه مرادلیا ہے ندمتاع اور اگر دونوں کے پاس متاع ہواور دونوں نے شرکت کرنی جابی تو امام خصاف نے فرمایا کداس کا حیاریہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی نصف متاع کو بعوض دوسرے کی نصف متاع کے دوسرے کے ہاتھ فرو خت کر دے چجر دونوں اپنے ارادے کے موافق باہم عقد شرکت قرار دیں اور بیتھم اس وقت ہے کہ ایک کی متاع کی قیت دوسرے کی متاع کی قیمت کے برابر ہواور اگرایک کی متاع کی قیمت بنسبت دوسرے کے زائد ہومثلاً ایک کی متاع کی قیمت جار ہزار درم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں تو کم قیمت والا اپنی متاع کے جاریا نچویں جھے دوسرے کی متاع پانچویں جھے کے عوض فرو خت کر دیے گالیس تمام متاع ان دونوں کے درميان پانچ حسوں پرمشترک ہوگی اور جو پچھ نفع حاصل ہوگا و وہمی دونوں میں بقدرراس الدال کےمشترک ہوگا۔ دوخض زید وعمرو میں ہے زید کے پاس بزار درم اور عمر و کے پاس دو بزار درم ہیں بس اگر دونوں نے اس طرح شرکت جابنی کہ نفع دونوں میں نصفا نصف اور تھٹی دونوں پر نصفا نصف ہوتو ہی جائز نہیں ہے اس واسطے کہ تھٹی بفقدر راس المال کے ہوگی جیسا کہ کمآب الشركت میں ع - قول متاع الخ اقول نسف متاع ہے خود یہی مراد ہے کہا نداز ہ قیمت ہے نسف ہو ہس تکایف بیکار ہے المنہ معلوم ہو چکا ہے اورامام فصاف نے فرمایا کہ اس کا حیار ہے ہے کہ عمر واپنے بزار درم زائد میں سے نصف بینی پانچ سو درم زیر کو تر ص وے دے تاکہ دونوں کا راس المال ہرا ہر ہو جائے ہیں اسی حالت میں تھنی کی اس طرح شرط کرناروا ہو جائے گی۔ای طرح اگر ایک کے پاس مال ہواور دوسرے کے پاس مجھ مال نہ ہواور دونوں نے اس طرح شرکت چاہی کہ مال والے کے مال سے دونوں کام کریں تو یہ چائز نہیں ہے اور اس کا بھی بھی حیار ہے کہ مال والا اپنے مال میں ہے کی قدر مال دوسرے کو قرض وے دے تاکہ جائز ہو جائے۔اگر دوشر کیوں میں ہے دوسرے کے فائب ہونے کی حالت میں ایک نے شرکت کو قوڑ تا چاہا تو جائز نہیں ہواورا مام فصاف ہے نے فرمایا کہ اس کا یہ حیار ہے کہ جوشر کت تو ڈ تا چاہتا ہے وہ فائب کے پاس کوئی اپنی یا خط بھیجے وے کہ اس کو فیر کر دے کہ شرکت تو ڈ دی یا کسی محض کو وکیل کر دے کہ وہ جائر کر گیا ہے شرکت تو ڈ دے اور شیخ شمس الائر مرحمی نے فرمایا کہ وکیل کو معزول کرتے اور غلام ماذون کو مجود کرنے ومضار بت کی کرنے وغیرہ ہرعقد میں جولاز منہیں ہوتا ہے ہی حیار ہے بیر چیا میں ہے۔

### خرید وفروخت کے بیان میں

يَرِهُونِ، فصل⇔

ایک مخص کے پاس دار بازمین ہے وہ جا ہتا ہے کہ اس کوایک مشتری کے ہاتھ قروخت کرے مگروہ مشتری کے سپر دنہیں کر سكا بيل اس في جا باكدايها حيله فكاف كدا كرمكن مواتومشترى كوسير دكرد كادر ندمشترى كواس كانمن وايس كرد عكا ورمشترى مینه کرسکے کہ خواہ تخواہ باکع کو چھے میر دکرنے پر ماخوذ کرے تو اس کا حیلہ میہ ہے کہ مشتری اس امر کا اقرار کرے کہ باکع نے جس وقت اس زمین کوفرو خت کیا ہے اس وقت پیزمین ایک ظالم کے قبضہ میں تھی جس نے اُس کوغصب کرلیا تھا اور و وغصب کا اقرار کرتا ہے اور میجی باکع کے قبصہ میں ہروجہ سے نتھی اور اس اپنے اقرار کے گواہ کر دے پھر بیٹنا مرتحریر کیا جائے اور اس میں میچ پر قبصنہ کرنے کا ذ کرنہ کرے اور ینچریر کرے کہ باکع نے تمن وصول پانے کا اقرار کیا لیں اگر میچ سپر د کرنے پر قاور ہوا تو اس کومیچ سپر د کردے گا اور نہ مشتری کواس کائمن واپس دے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ غصب کرنے والاغصب کامقر ہوا ورا کر غاصب اپنے غصب کامقرنہ ہو بلکہ منکر ہوتو ای مقام پر ذکر کیا کہ بچے باطل ہوگی اور اس کو بھا ہے ہوئے غلام کی بچے پر قیاس کیا ہے پھر خصاف رحمتہ اللہ علیہ نے اس حیلہ کی تعلیم میں فرمایا کہ مشتری اقرار کرے کہ بیز مین مبیعہ ایسے غاصب کے قبضہ میں تھی جواس کے غصب کرنے کا اقرار کرتا ہے اور بیر اس وجہ ہے کہ مشتری نے ایساا قرار نہ کیا تو شاہرہ و بائع ہے اس مجیع کے سپر دکر وینے کا مطالبہ کر کے قاضی ہے درخواست کر لے کہ یہ قید کیا جائے تو قاضی اسکوقید کرے گا اور اگر قاضی کو بیمعلوم ہو جائیگا کہ شتری نے ایسا اقرار کیا کہ اس نے زمین مغصوبر خریدی ہے تو قاضی اسکے ہائع کوقیدنہ کرے گا اس واسطے کہ مشتری کی طرف ہے قینہ کرنے میں تاخیر دینا تا وقت امکان تسلیم ثابت ہوا جرفر مایا کہ بائع اس کے اقرار پر کواہ کرلے تا کہ بوقت انکار مشتری کواہوں کے ذریعہ سے قاضی کے سامنے بائع پر اس کوٹا بت<sup>ل</sup> کر سکے یہ ذخیرہ میں ہے۔ زیدنے جایا کہ عمرو سے اس کا دار فرید کرے عمراس کواطمینان میں ہے کہ شاید عمرو نے اس تع سے پہلے اس دار میں کوئی اور معاملہ کرد کھا ہولینی مثلاً پہلے کے ہاتھ وغیرہ کر چکا ہولی زیدنے جاہا کدیٹر طاکرے کداگر بیدارمیعداس کے باس سے استحقاق میں لے لیا ممیا تو وہ باکع ہے آپیے ثمن کا دو چندوا پس کر لے گا اور بیاس کوحلال بھی ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو فر مایا کہ عمرو کے ہاتھ مشتری اپنا ا بیک کیڑا مثلاً سودینار کوفرو خت کرے پھراس ہے دار نہ کور کو بعوض سودینار کے خریدے اور اس کواور سودینار کوجو جامہ نہ کور کائٹن

ا قول ا بت كر سكاس الله كداس كا قراراس كى ذات يرجت بها به درهيقت مع بوياغلا بواا

ے اس کود سد سے پس دار کا تمن دوسود بنار ہوجائے گا پس اگر دار نہ کوراسخقاق شی لیا گیا تو با نع سے دوسود بیا ہوا ہیں لے گا اور سے اس کو طان ہوں گے اور دوسری صورت ہیہ ہے کہ دار کا خریدار اپنا بزار درم کا کپڑا اما لک دار کے باتھ بھوش دو بزار درم کے فروخت کر سے اور کپڑا اس کود سے دو بزار درم کوخرید سے اور دار کر قبضہ کر سے اور کپڑا اس کود سے در ہزار درم کوخرید سے اور دار کر قبضہ کر سے دونوں مقاصہ تکر لیس کہ برایک پر جود دسر سے کا واجب ہوا ہے اس کا قصاص کر لیس ہیں جب دونوں نے ایسا کیا پھر کسی نے کو ابوں سے دار پر اپنا سخقاق ٹابت کر کے لے لیا تو دار کا خریدار اس کے باقع سے دو بزار درم واپس لے کا حالا نکہ جس کے دوش اس کو دار حاصل ہوا ہے بیاس کو دار سے اس کا دو چند ہے۔

امام محد في يسئل كتاب الاصل كي حيل من ذكركر يفر مايا كداس كاحيله بيب كدبا لكع دارمشترى ك باتهدا بنادار بعوض بزار ورم کے فروخت کرے پھر بورے ٹمن کے وض مشتری ایک کیڑا یا چے سودرم قیمت کا بائع کے ہاتھ فروخت کرے اور ہائع واراس پر قبعنہ كر لے پير بائع داراس كيڑے كومشرى فركور كے باتھ يا في سو كے وض فروخت كردے پيرا كردار فدكورا سخقاق ميں ليا كيا تو مشترى اسين بالغ ساسين وسيئه وسئ ورمول كادوچتدواليس فكاكونكياس فيالغ كودرامل فقط بالجي سودرم ديئ بي اوروقت استحقاق كاس سے بزار درم واپس كا اور سياس كوحلال موں مے۔ أيك مخص في جا باك اپنا داريا بائم ى ياكوئى دوسرى جيز فرو خت كر ساور ما جنا ہے کہ اس کے برعیب سے بریت کر اللہ جوری یا جزید سے لیکن بالغ کوا قمینان نیس ہے کہ تناید مشتری اس کووالی و اور کیے كرميب كانام بين ليااوراس بر باتھ نيس ركھااورا يسے قامنى كے ياس مرافع كرے جوتمام جيوب سے بريت كا قائل نيس بے جب تك ك یریت کے وقت اس پر ہاتھ دند مے اور بیان نہ کر ہے واس کا حیلہ کیا ہے تو جا نتاج ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلام وغیر وفروخت کیا اور اس كے عيوب سے يريت كرنى توبيوائز بادراس كے سب عيوب سے يرى موجائے كا اگر چداس في عيوب كانام مدليا مواور بعض لوكوں نے کہا کہ جب تک عیوب بیان ندکرے تب تک جائز نبیل ہاور بعض نے کہا کدعیوب کو بیان کرنے کے باوجود ریم محی شرط ہے کہ عیب کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بول کیے کہ ش اس عیب سے بری ہوتا ہے ہوں جس کوش نے بیان کیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور بدون اس کے بریت سی خیر سے اور بی این الی کی کا قول ہے۔ ہی اگراس نے عیوب کو بیان ند کیا اور عیب کی جکد ہاتھ ندر کھا تا کہ اس کوعیوں كے ناموں سے اطلاع ندہو ياتمام عيوب جوج ميں ہاس كومعلوم ندہوں اوراس كوخوف ہوا كد شايدمشترى اس كامرافعدا يسے قامنى كے یاس کرے جوبدون میان عیوب و بدون کل عیب پر ہاتھ در کھنے کے ہریت کرلیں سیجے نیس جانا ہے اوراس نے اس امر کا حیار طلب کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ چھ کا مالک کسی مردمسافر کو تھم کرے کہ وہ اس چھے کو مشتری کے ہاتھ فروخت کردے بدین شرط کہ مالک مجھ مشتری ے واسطاس کے برطرح کے درک علی اور چوری اور جزیری ضائن ہے چرمرد مسافر بعد تا کرنے کے جہاں جا ہے جا جائے ہی یا تع کوونو ق حاصل ہو جائے گا اس واسطے کہ اگر مشتری نے سوائے چوری وجزیہ کے کوئی عیب بایا تو واپس کرنے کے واسطے وہ مالک عین سے خصومت نبیں کرسکتا ہے اس واسطے کر عقد تھے کے حقوق بجانب عاقد راجع ہوں مے اور مالک عین اس کا عاقد نبیل ہے بلکہ عاقد مرد مسافر ہے اس کا پیدنیس معلوم ہے اور ایسائی امام محد نے اس حیلہ کو حیل الاصل میں بنابر روایت الوحفص و کر فرمایا ہے اورابوسلیمان کی روایت عی اس طرح بے کدامام محمد نے فرمایا کداس کا حیلہ بدہے کہ ما لک باعدی کسی مردمسا فرکوجس نے بائع سے بد با تدى خريدى ہے تھم كرے كداس كومشترى كے ماتھ فروخت كردے بدين شرط كد بائدى كا مولى برطرح كے درك ذردى وجزيدكا ع سنان درک کا بیان کتاب الميوع مي مفعل ندكور به اورخلامديد كدا مركوفي بات الى چيش آ سے ك ل مقامه بالم قصاص عين اولا بدلاكر ليماا میع ای کومسلمبیں روسکتی تو خمن حاصل کرنا ضامن سے ممکن ہوا ا

خاصة مشتری کے وہ بطعے ضامن ہے پھر مرد مسافر غائب ہو جائے ہیں اگر مشتری نے ان دونوں عیبوں کے ہوائے اس بھی کوئی عیب

پایا تو دہ مشتری اوّل بینی مرد مسافر کو واپس نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ وہ غائب ہے اور مشتری اوّل کے بائع کو بھی واپس نہیں دے

سکتا ہے اس واسطے کہ مشتری نے اس سے نہیں فریدی ہے ہیں بائع کا مقصود حاصل ہو جائے گا اور پینے الاسلام نے فرمایا کہ جس طرح

روایت ابوسلیمان میں فہ کور ہے وہ مولائے بائدی سے تی بین زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہے اس واسطے کہ روایت ابوحفص کے موافق اگر

اس کو وکیل کرکے فروخت کرائے تو حقوق عقد اگر چہ ہمارے فزیدک وکیل کی جانب راجع ہوتے ہیں لیکن بعض علاء کے فزد کے موکل

م جانب راجع ہوتے ہیں ہیں شاید مشتری ایسے قاضی سے حضور میں مرافعہ کرے جوالی صورت میں موکل کو واپس دینا جائز ہجمتا ہی

باندی کوخرید کرآ زاد کرنے کی ایک 'فقهی اصطلاح' 'کی تفصیل کم

ایک مخف نے جایا کدائی بائدی کوایک مخف کے ہاتھ بطور کے تسمہ فروضت کرے مربائع کو بیخوف ہوا کہ ثابیمشتری اس کو آ زاد نہ کرے اور اگر بائع بذمہ مشتری اس بچ میں بیشر لاکرتا ہے کہ اس کوآ زاد کرے تو بچ فاسد ہوئی جاتی ہے تو اس کا کیا حیلہ ہے سو فرمایا کہ بائع اس مشتری سے یہ کیے کہ تواہے او پراس امرے کواہ کر لے کہ اگر تو اس باندی کوخریدے توبیآ زاد ہے ہی اگر مشتری نے ایما کیا تو خرید نے کے بعد مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اور بہ جائزے اس واسطے کہ آزادی کو بجانب خرید مضاف کرا الدين ويك جائز بـ اگرمشترى في كها كديدام جي كرال كذرتاب كديس اس كوا بي جين حيات آزاد كردول بلكه جي يد منرورت ہے کدو ومیری خدمت کرے مگر جس اُس کوفرو خت نہ کروں گا پس بالکع نے اس کے واسلے بھی معنبوطی میا بی تو اس کا حیلہ یہ ے كمشرى يوں كے كداكر على اس كوفريدول تو يديرى موت كے بعدة زاد بيايوں كھے كداكر على اس كوفريد كرول تو يديره ب پی اگراس کومشتری نے اس کمنے کے بعد خرید کیا تو بید ہرہ ہوجائے گی پس زندگی بھراس سے خدمت لے اور اس کوفرو خت نہیں کر سكا باس واسط كدد يركى بيع بدون تكم قاضى كے جائز نبيل بوتى بيائع ومشترى دونون كامطلب حاصل بوجائ كارزيدن عرو کی زجن مسب کرلی اوراس کووالیس دینے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کداس کومیرے ہاتھ فرو خت کردے مگر پوشیدہ بیا کہتا ہے اورعلانیاس سے انکار کرتا ہے ہی عمر وکومنظور ہوا کہ اس سے کی حیلہ سے اپنی زمین نکا لے پس عمر وکو جائے کہ کی معتد آوی کے ہاتھ خفید بیز بین فرد خت کر کے اُس پر مواہ کر لے پھر اُس کو غاصب کے ہاتھ فرد شت کرے اور دونوں بھے میں زیادہ مدت قرار دے جواس قدر بوكددونون و كارخ كوابول برمشته نه بويس جب ايساكر على تومشترى اول آكراي كواه قائم كريكا كرميراخريد نااس ے پہلے واقع ہوا ہے ہیں وہ عاصب سے لے لے گا اور ایسے مفصوب کی خرید میں جس کا عاصب منکر ہوروروایتیں مختلف ہیں تجملہ دونوں کے روایت نادر کے موافق (۱) جائز ہے ہی روایت نادر ندکورہ کے موافق اس صورت میں بھی بیرحیلہ ہوسکتا ہے اور اگر کوئی باندى فريد يو لازم بكاس كاستبراء كراد يعني حيض مقرره كساته معلوم كرے كداس كومل نبيس ب اورامام ابو يوسف ك نزد یک اس استیراء کے ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنے میں مجمع مفا نقین عمر اورامام محد اس کوجائز نیس فرماتے ہیں اور مخارب ہے كرجس صورت على بيمعلوم بوكد باكع في اس بائدى ساس طهر على جماع نيس كيا بي اما ابو يوسف كا قول الداورجس صورت مى معلوم بوكد بائع نے اس سے اس طہر بى قربت كى بيتو امام محمد كا قول لے بينى امام ابو يوسف كے قول كے موافق حيله ندكر سے اور ع - تعمدانسان اورا مطلاح بین مرادیه کهاس کوخریه کرد زاد کرے ۱۴ م تا تولینیں الح کیونکہ استبراء ایک حق شری ہے بس حیلہ ہے ساقط نے کرے اور المام ابو يوسف ﴿ إِنَّ عَلَا عَلَى مِنْهِ مِن وَالْيَ كَيْمُ فِيلًا مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن فَا برأا

وہ حیلہ یہ ہے کہ جب کہ مشتری کے نکاح میں کوئی حزہ مورت نہ ہوتو قبل خرید نے کے اس سے نکاح کر لے پھراس کوخرید لے اور اگر اس کے نکاح میں کوئی آ زادہ مورت ہوتو حیلہ یہ ہے کہ بائع یا قبضہ ہے پہلے مشتری اس کا نکاح کسی تقد کے ساتھ کرد سے پھراس کوخرید کرا سپر قبضہ کر نے پھر شوہر نہ کوراس کو طلاق دے دے ہیں استبراہ ساقط ہوگا اس واسطے کہ وجود سب کے وقت بینی ملک موکد بالاجت حاصل کرنے کے وقت جب کہ اس کی فرح اُس کو حلال نہ تھی تو اس کا استبراہ اس پر داجب نہ ہوا اگر چہ اس کے بعد حلال ہوگئی کے وقت معتبروی وقت ہے جس وقت سبب پایا گیا ہے جیسا کہ غیر کے معتمرہ ہونے کی صورت میں ہے یہ جاریم ہے۔

ا كي مخص في ايك باعدى خريدى أور جاباك أس يراس كاستبرا وكرانالازم ندا يع تواس كاكيا حيله ب تواس كا حيله بيب کہ بائع اس کوئس معتد تقدی ساتھ میاہ دے جس کے نکاح میں کوئی عورت آزاد نہ ہو پھراس کوشتری کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اس پر مشتری بیند کر نے پھراس کا شوہراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اس کوطلاق دے دے ہی مشتری کے ذمہ استبرا اواجب نہ ہوگا اس واسطے کی استبراء واجب ہونے کا سبب ہدہوتا ہے کہ ملک وطی بملک بیمین حاصل کرنے کے حاصل کرے خواہ بذر بعد خرید کے یادد کی سب سے ملک بمین حاصل کرے چرخریے نے کے وقت اس با ندی کی فرج اُس کوئرام بھی ہیں اس حافت عی اس پراس کا استبرا مکرانا واجب ند تھا ہیں ہی جد بھی واجب نہ ہوگا لیکن پٹر طے کہاس کے موٹی نے جس نے اس کا نکاح کر دیا ہے تھرا یک جین سے اس کا استبراء کر سے تب نکاح کیا ہو کیونکہ اگر اس نے ایسانہ کیا تو سالازم آئے گا کہ ایک بی طبیر میں دومردول لینے ایک عورت ساجاع کیااورای طرح اگرایک فخص نے اپی باندی ہے دطی کی چرچا ہا کہ سی مرد سے اس کا نکاح کرد سے قوچا ہے کہ ایک جیس سے استبراء کراوے چراس کا نکاح کردے تا کدومینوں کا جماع لازم ندآ ئے ایابی خصاف نے ذکر فرمایا ہے اور جامع صغیر می اکھا ہے کہ اگر بائع نے قبل اس کا نکاح کرد ہے ہے اس کے ساتھ وطی کی ہے جرأس کا نکاح کردیا تو شو ہر کورواہے کہ اس کا استبراء كرانے سے پہلے اس سے جماع كرے بيامام اعظم وامام ابو يوسف كنز ديك ہے اور امام محمد فرمايا كد جھے پيندنيس ہے كولل اسبتر او کے اس کے ساتھ وطی کرے پھر واضح ہوکہ خصاف نے حیلہ ندکورہ میں یوں فر مایا کہ مشتری اس پر قبعنہ کرے پھر شو ہراس کو طلاق دے دے پس قبضہ کے بعد طلاق ہونا اس واسطے شرط کیا کہ اگر مشتری کے قبضہ سے پہلے اس نے طلاق دے دی پھر مشتری نے قضد کیا تو مشتری پر امبراء واجب ہوگا چنانچ امام محد ، دوروائوں میں سے اسے روایت کی ہاس وجہ سے کہ قبضہ مشابہ عقد کے ہے اورای براحکام کا وارو دار بخصوصاً ایسے احکام جن کی بنا احتیاط پر ہے ہی اگر مشتری الی حالت میں اس کوخرید ہے واس پر استبراء واجب بي جب الي مالت من قبندكيا جومشار مقدخريد ك يوجى التبراء لازم بوالبذا بعد قبندكرية ك طلاق شرط كيا حمیااور ہوئ الاصل عی العماہ کے اگر شو ہردار بائدی خریدی حالانک شوہر نے اُس کے ساتھ دخول نبیں کیا ہے پھر قبل قبضه مشتری کے شو ہرنے اسکوطلاق دے دی تو مشتری پر لازم ہے کہ ایک جیش سے اسکا استبراء کراد سے اور جیل الاصل میں لکھا ہے کہ مشتری پر استبراء واجب نبیں ہے ہی روایت حیل میں وقت خرید کا اعتبار کیا کہ اس وقت بائدی ند کورمشغول بحق غیرتمی اور روایت ہوئ میں قبعنہ کا وقت انتہار کیا کہ اس وقت و وحق غیرے فارغ متنی اور میں مجھے ہے۔ بس اگر بالعے نے تاہے سے پہلے اس کا نکاح کردیے ہے اٹکار کیا تو کیا حیلہ ہے قوفر مایا کداس کا حیاریہ ہے کہ مشتری اس کوٹر ید کر کے ٹمن دے دے اور با غری پر قبضہ ندگر نے لیکن کی معتمد تقد (۱) کے ساتھ جس کے نکاح می عوردت آزاد نہ ہواس کا نکاح کردنے محر نکاح کردیے کے بعد اس پر قبند کرے محر بعد قبند مشتری کے شوبر

اے اور مردوں سے مراد ہائع ومشتری ہے اور دوئی سے بیفرض کے اول نے جماع کیا تو شاید حاملہ ہوا ا (۱) نیمنی جس برا عمّاد ہوکہ و د دیا تدی نہ کورہ سے وظی نہ کرے گااور بعد قبند مشتری کے طفاق و سے گا ۴ امند

# جودهو بق فصل 🖈

## ہبہ کے بیان میں

اس واسطے کہ خیار روایت کے واسطے کوئی دت مقررہ نیل ہا وراس خیار کی وجہ سے والی کرنے سے فرید فروشت فہ کور بڑے تھ ہوا کے لیاس میں ہے فدشہ ہے کہ شاید کیٹر ااس کے پاس میب وار ہوجائے یا تھ۔

ہوجائے تو پھراس کو والین شکر سے گی تو اس کی راہ ہیہ کہ کیٹر ہے گوٹر یہ لے اور اس پر کواہ کر لے بدون اس کے کہ اس کوٹو ہر سے

ہوجائے تو پھراس کو والین شکر سے گی تو اس کی راہ ہیہ کہ کیٹر ہے گوڑ یہ لے اور اس پر کواہ کر لے بدون اس کے کہ اس کوٹو ہر سے

لے کراس سے تبعنہ میں لاے تاکہ جب والدت میں تھے پر تین طلاق ہیں ہیں مورت فہ کورہ نے اپنے باپ سے اس کا مشورہ لیا پس اس کہ باپ نے کہا کہ اگر تو اپنا مہر آئے کے روز اپنے تو ہر ہے وارث ہیں گی اس کو جب کیا تو ہر ہے وارث ہر سے لے کر اس چیز پر قبضہ کر لے پھر جب بیروز گذر ایک تو جب بیروز گذر کیا اور ایک مالت میں گذر اکہ تو ہر کے ذمہ اس کا مهر پھی شقایی تم ساتھ ہوجائے گی اور ذید ھائے شہو ہو اس کے گوادراس کی ماں پر بھی طلاق واقع شہو گی اور ذید ھائے دائی مہر بہنیں کیا ہے بیٹھیا میں سے میں اس کا مہر اس کے تو ہر پر جود کرے گااوراس کی ماں پر بھی طلاق واقع شہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنام ہر بہنیں کیا ہے بیٹھیا میں ہے۔

گااوراس کی ماں پر بھی طلاق واقع شہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنام ہر بہنیں کیا ہے بیٹھیا میں ہے۔

## پندرفویق فصل☆

## معاملہ کے بیان میں

- زید نے عمرو سے مثلاً آ تھ سوورم طلب کے اور عمرو نے انکار کیا لیکن اس طور سے دینا متلور کیا کہ اس کودوسودرم نفع ماصل ہولیں عمرونے جاہا کہ زید کے ہاتھ کوئی چیز بعوض ہزارورم کے ایک سال کے وعد و پر فروشت کرے مجراس سے بھی چیز بعوض آشھ سو درم کے خرید کر کے فی الحال اس کا خمن ادا کرد ہے لیس زید کو آئھ سودرم حاصل جوجا ئیس مے اور عمر و کے زید پر بزار درم قرضد ہیں مے الى دونوں كامقصود ماصل موجائے كاتو ہم كہتے ہيں كديد جائز تبين ہے اس واسطے كدالى صورت ميں عمرونے جو بائز بد كے باتھ فرودت كردى تقى اى چزكو جوايے حال ير باقى بے زيد سے تل زيد كے اس كے دام اداكرنے كے بعوض كم دامول كے فريد بے والا مواجاتا ہے اور بہ جائز نیس ہے جیسا کہ کماب المبوع می خوب معلوم موچکا ہے۔ پھراگر دونوں نے اس کا حیلہ طلب کیا توال اکا حیلہ یے ہے کہ زیداس چیز میں خفیف نقصال کردے چرعمرو کے ہاتھ اس کو بعوض آ ٹھے سودرم کے فیرو خت کروے میں تمن کی کی بمقابلہ اس نقصان جزو کے ہوگی جومشتری کے پاس سے جاتار ہاہے ہی تا جائز ہوجائے گی اگر چہ بیجر وقلیل ہو کیونکہ جزوقلیل کے مقابلہ میں شمن كثير مونا جائز موسكنا يب ايداى امام فصاف في اس حيله كوميان فرمانا بداور بدام فصاف كى طرف سدا يك طرح كي آساني كردى ے کدانہوں عمنے جزو قبیلی کے مقابلہ میں بہت سائن قرار دیا ہے اور ایسان وجہ سے کیا کہ جو چز فروخت کی ہے اس کائن وصول یانے ے پہلے اس کو کم داموں پرخرید نے می علام کا اختلاف ہے کہ بیجا زے یانیس جائز ہے پھر جب ادنی ی علت یائی می کہ مشتری کے نزد يك اس كاكوئى جزوجاتار بإبواق اى برعهم كى بنياد قراروى اوراى برتكيد كيااوردوسراحيليديب كدمشترى اس متاع على عقود اسا جزور کھ لے اور باقی کوخرید کردہ (۱) داموں پر فروخت کردے اور سے جائزے اور نقصان حمن بمقابلہ اس جزو کے قرار دیا جائے گا جو قال اصل من ذكور ب كدخيارش ط كي مسيكين كابرسياق جابتا ب كدخيار روايت كانفظ موور ندخيارش ط كي صورت من حياري ندموكا على الاختلاف الذى مرنى أحيع اورنيز لمنوف بونا بركار بها امند على قال الحرجم جرو وكانوت موناس واسطها عتياركيا كداوهماف كم مقاليا بمن ثمن بدون اس كم میں یا جانے کے بیس ہوتا ہے اور مع بدااس میں اختلاف ہے کہ بعض کے نز دیک اوصاف کے مقابلہ میں پہوٹیس ہوتا ہے تبداو صف چھوڑ کر جز ولینا ضروری (١) لَعِنْ آخُد سوچوندُ كُور بوستُ ١٣

فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٠٠٠ کي د ٢٢٠ کي کتاب العيل

مشتری کے پاس رہ گیا ہے اور اگر می ایک چیز ہوجس کا عیب وار کر دینا ممکن نہ ہو بااس میں سے کوئی جزور کھ چھوڑ ناممکن نہ ہو مثلاً تیج

ایک موتی ہے یا ایک غلام ہے یا ایک کھوڑ ا ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ با نع اس چیز کے ساتھ کوئی کم قدر چیز ملا کر فروخت کر دے پھر
مشتری ہے کم قدر چیز رکھ لے اور متاع نہ کور کو بانع کے ہاتھ کم واموں فروخت کر دے اور فتصان جن بمقابلہ اس کم قدر چیز کے ہوگا ہی
مشتری ہے کہ قدر چیز رکھ لے اور متاع نہ کور کو بانع کے ہاتھ کم واموں فروخت کر دے اور فتصان جن بمقابلہ اس کم قدر چیز کے ہوگا ہی
مشتری ہے کہ مشتری تمام اس چیز کو جو اس نے فریدی ہے بانع کے فرز ند کو بہد کر و بہد کر و جہد کر و خت
دے اور موجوب لہ اس کو بانع کے ہاتھ بعد کرنے کے بعد فروخت کر دے اور جس جن کومشتری نے فریدی تھی ہوئی ہی اس بھی بچی ہوئی چیز کا کم واموں
کرے ہیں تی جا کر (۱) ہوجائے گی اس واسطے کہ مقد کشدہ مختلف ہو گیا اور ملک بھی مثلف ہوگئی ہیں اس جی بینی ہوئی چیز کا کم واموں
یرفرید نے کا کہوٹی تا ہوگا ہی جیدا جس ہے۔

مو(پويں فصل☆

## مدائنات کے بیان میں

زید کاعمرد پر کچھ مال آتا ہے محراس کے کواونیس میں لیس عمرونے اس کے اس قدر مال اپنے اوپر ہونے کا اقرار کرنے ہے ا نکار کیالیکن بیکها کداگر میعادمهلت مثلاً سال دوسال کی دے دیے تو اقر ارکرتا ہوں یا مجھ ہے کی قدر (۱) حصہ مال نے لینے برملح کر الے اور زیدنے جا ہا کہ ایسا حیلہ کرے جس سے وہ اس مال کامقر ہوجائے اور مہلت دینا اور ملح کرنا جائز ند ہوجائے تو جائنا جائے کہ اگر قرض دارنے قرض خواہ ہے کہا کہ بی تیرے مال کا اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہتو مجھے میعاد دے دے یا تیرے داسطے اقرار نہ کروں گا یہاں تک کرتو جھے ہے کم لے یا تیرے واسطے اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہ جس قدرتو دعویٰ کرتا ہے اس ہے بچے ساقلا کر دے ہیں آیا ایساا قرارا کی طرف ہے اقرار مال ہے پائیں ہے موبعض علاء کے نز دیک اقرار مال ہے پس بتابرین قرض خواہ کو کسی حیلہ کی احتیاج نہیں ہے اور امام محد نے اس مسئلہ کو کتاب الاقرار میں ذکر کر کے فرمایا کہ بیا قرار نہ ہوگا پھرا گر قرض خواو نے ایسا حیلہ جایا کہ جس سے وہ بالا تفاق مقر ہوجائے اور قرض خوا و کا مہلت دینا اور سلح کرنا تھے نہ ہونے یائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خوا و مثلاً زید تحسى البين معتندعليه مثلًا خالد كه واسطحاس مال كا اقرار كرد اوراب اوراس امرك كواه كرد الكراس قرضه ميرانام عاريق ہدرامل بدال اس خالد کا ہے مجراس خالد کواس مال کے دصول کرنے کا دیل کردے جس طرح ہم نے سابق علی بیان کیا ہے مجر فالدندكور قاضى كے پاس حاضر مواور زيد كو بھى ساتھ لے جائے اور كے كدهمرو پر ميرا مال اس زيد كے نام سے اس قدر ہے بھر جب زید نے قاضی کے حضور میں اس کا اقرار کرایا تو خالد بعد اس کے قاضی ہے کیے گداس زیدکواس مال کے وصول کرنے سے منع کردے اوراس امرے بھی ممانعت فرماوے کہ بیاس مال میں کوئی تصرف جدید شدکرنے پائے یا اس کواس معاملہ میں مجور فرمائے اور بید ورخواست اس واسطے کرنی بڑی کرزیدی اس کے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے چنانچاس کے بعد انشاء اللہ تعالی بیان ہوگا ہی اس ے مجور ع و منوع کرانے کی ضرورت ہوئی ہے کہ قاضی اس کومجور کردے ہیں جب اس نے قاضی سے اس امر کی ورخواست کی تو قاضی اس کو مجود کردے گا اوراس کے وصول کرتے سے منع کروے گا اور ہرتتم کے تقرف سے منع کرے دے گا پھرزید فدکوراس کے بعد عمرو قرض دار کے یاس آ سے اور اس سے سلے کر لے یا اس کومبلت دے دے حق کدوہ اس قرضہ کامقرر ہوجائے اور کواہ لوگ من لیس چر

ا ما تات جمع ما تدبا ہی ادھاروقرض کامعاملہ کر ۱۳ ہے مجور بینی تقرف ہے منوع کیا ہوا ۱۲ (۱) اور چوفمن وصول کرے وہ ہے کرنے والے کو ہے کردے ۱۱ مند (۲) مثلاً بڑارورم میں ہے سات سودرم لے کرسلم کرنے ۱۲

جب اس کے قرض کا قرار کر لے پھر خالد فدکور قاضی کے حضور ہیں حاصر ہوکراس ماجرے کے جو پہلے گذرا ہے گواہ قائم کرے اور ذید

کے ساتھ اس کا صلح کرنا ہدت مہلت ویناسب باطل کرا کے اس مال کوئی الحال اس سے لیے اور بیر سکلیمسوط بھی نہیں پایا جاتا ہے

بلکہ امام خصاف کے جانب سے متعقاد ہوا ہے اور ہمارے بعض مشار کے نے فرمانے کراس حیلہ بھی ایک طرح کا احتراض ہے اور وہ فیہ

ہے کہ قاضی کو چاہنے تھا کہ ذید کو تجور نہ کرتا اس واسطے کہ ذید کو تجور کرنے بھی عمرو کے جن کا ابطال ہے اس واسطے کہ ذید کو عمر و قرض وار

حق ادا کرنے اور اس سے بری کرنے سے یا مہلت دینے ہے مستق بریت وتا جیل ہے ہیں اس تجرکے چائز ہونے بھی مطلوب کے

حق کا ابطال ہے اور قاضی ایسے موقع پر مجور تیں کرتا ہے اور شاید خصاف نے اس تھم کو اس مسئلہ ہے لیا ہے جس کو امام تھے نے کا ب انجر کے آخر بھی ذکر کیا ہے کہ اگر قاضی نے کسی محتمل کو تصرف کی اجازت دی پھر جب اس نے تصرف کیا اور لوگوں سے لین وین قرض فی ابو ایست کے خود کی ہو جانے گا اگر چہ قاضی نے بھوز اس کو مجود کی اور وہ اس کے خود کی اور وہ اسے گا اگر چہ قاضی نے بھوز اس کو مجود کی اور وہ اسے گا اور قاضی کو مجود کرنے گا اور قاضی کو مجود کو اور امام کی جود کے بی اس کو جود کی کرتے سے بری ہوتا چاہئے گی اس کو کی کو رکے نے بھری ہوتا چاہتے گا اور جب قاضی نے اس کو مجود کی کرتے سے بری ہوتا چاہتے گا اس کو کھود کرنے نے بری ہوتا چاہتے گا اور کی کود کرنے نے اس کو کھود کی کرتے سے بری ہوتا چاہتے گا اس کو کھود کرنے نے میں اس کے مدیون کے جن کا ابطال بنی اور باہ جوداس کے اس کو جائز رکھا ہے۔

مجھود کو می اس کے مدیون کے جن کا ابطال بنی اور باہ جوداس کے اس کو جائز رکھا ہے۔

كآب الحجر مي السي دليين بهت يائي جاتى بين بس اس مقام ربعي ابيابي بونا جائي بين بهر خصاف في اس ك بعد فرمايا كانام ابوطنيفة فرمايا كدجس كام سيرمال باسكاقراركرف كي بعديمي اسكواعتيار بكرمال فدكورومول كرساور اس کا مهلت دینا اور بری کرنا اور بهبر کرنا اور برطرح کا تعرف جو پچه کرے سب جائز ہے اور اس قول میں امام ابو حذیف کی خصوصیت اس وجدے کی ہے کہ امام اعظم مجور کرنے کو جائز نہیں (۱) جانے ہیں اس جب اُن کے نز دیک مجور کرتا سمجے نہ مواتو مجور کرنے کے بعد مجى وياى مال رے كا جيبا مجوركرنے سے پہلے تقااور قبل مجور كئے جانے كاس كتصرفات اس قرضدا قرارى كى بابت جائز تھے اور کتاب الاقرار میں معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا جوقر ضداس کالوگوں پر ہے وہ فلاں مخص کا مال ہے تواس کا اقرار سمجے ہوگا اوروصول كرف كالتحقاق اى مقركوموكا كيونكداس قرضه كاسعاملداى مقرف كياب اورعقد معاملة قراردي واليعن عاقد كوامام اعظم وامام محر كنزويك بيا ختيار موتاب كدوه مهلت وياور برى كرديه ادريه منذمعروف برزيد كاعمرور مال آتاب مجرعمرو نے جا باکہ یہ مال جوزید کا اس پر آتا ہے میچویل عمور بکر کا ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عمرواس محف بکرے سکے کہ تو اپناغلام یا کوئی ، متاع زید کے ہاتھ بعوض اس کے اس برار درم قرضہ کے جوزید کا جھے پر آتا ہے فروضت کردے ہی جب برانا غلام زید کے ہاتھ بعوض اس قرضد کے جوعمرو برآتانے فروخت کروے کا اور زیداس تا کو بھرے قبول کرلے کا تو قرضہ تحویل ہوجائے کا بعنی بہتر ضد نذكوره زيد يتحويل موكر بكرك واسطياس عمروريه وجائع كالكي فكدي كاتعلق اك قرضه سي ندموكا اس واسط كدوراجم ودينار عقديس متعین نمیں ہوتے ہیں خواد بطریق ہوں یا بطریق عین ہوں بلک تعلق عقد ایسے دوم و دینار سے ہوتا ہے جوذمہ بر ٹابت ہوتے ہیں پس ابیا ہوگیا کہ کویا اُس نے برے یوں کہا کہ اپنا غلام زید کے ہاتھ بھوش مثل اس قرضہ کے جوزید کا بھے پر آتا ہے فروخت کروے پھر اس كاتمن اس قرضه كے ساتھ جواس كا جھ برآتا ہے قصاص كردے اور بيجائزے ہيں الى حالت بس بيدال جويل موكر بكر كے واسطے ہوجائے گااوراس مسئلہ کوجامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس کے دوحیلہ ذکر فرمائے ہیں ایک تو بھی ہے جوہم نے بیان کیااور دومراب

ا مین خصاف نے نکالا ہاوروجداعتر اض کا خلاصہ یہ ہے کہ مجود کرنے میں دوسرے کاحق باطل ہوتا ہاوروہ بھی مستحق ہے کسدت و مہلت پائے ۱۳ ع مین کسی حیارے بدل کے بیمال بحرکا ہوجائے اوروہ قرض خواہ ہوجائے ۱۳ منہ (۱) لیعنی آزاد بالغ کومجود کرنے کواامنہ

ب كد قرض دار عمر و خدكورا ك محف بكركونكم كرب كدريد ساس قرضه كيوض جواس كا جهديرة تاب إين اس غلام رصلح كر ليس جب اس نے ایسا کیا تو جو مال عمرو پر ہے وہ اس بر کے واسطے ہوجائے گالیکن فرق یہ ہے کہ اس حیاف کی صورت میں غلام کی قیمت والیس لینے کامستحق ہوگا اور اس کی وجہ بیدے کھٹے کا وقوع اس غلام پر ہواہے بدل صلح پرتہیں ہواہے کیونکہ صلح جب مضاف بعین ہوئی تو اُس کا تعلق بعین ہوتا ہے نہ بھل جودین ہوکر بذمہ واجب ہوای واسطے اگر دین پر ملح کی پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کداس پر قرضہ نہ تھا تو صلح باطل ہو جاتی ہے اور جب صلح غلام پر واقع ہوئی تو ادائی قرضہ بعین غلام ہوئی ہی قرض وار اس اوا كرنے والے سے اس كے غلام كا قرض لينے والا ہو كيا اور غلام كا قرضه لينا اس غلام كى قيت كوواجب كرتا ہے اور حيله رج كي صورت عمی عقد ک<sup>ین</sup> متعلق بدین دین نبیس ہوا بلکہ اس کے مثل ہے متعلق ہوا جواس کے ذمہ دین دا جب ہواای واسطےاگر طالب نے مطلوب ے اپنے قرضہ مندموریہ کے عوض کوئی چیز خریدی بھروونوں نے با تفاق اقر ارکیا کداس مطلوب بر پچھ قرضہ نہ تھا تو بھے باطل نہ ہوگی پس برگاہ حالت میضبری تو مامور اسینے غلام کے تمن سے اس قرض دارتھم دہندہ کا قرضہ اداکرنے والا ہو گیا مو یا اس نے غلام کو درموں کے موض فروخت کر کے پھراس کے ٹمن کو قرضہ ذکورہ کا جومشتری کا قرض دارتھم دہندہ پر تھا قصاص کر دیا ہیں جب ایس حالت ہوتو مامور ندکورا پے عظم دہندہ ہے اپنے غلام کانٹمن واپس کے اور ووشل قرضہ کے ہے پس ایسا ہی بہاں بھی ہے اور اگر قرض دارنے ایسانہ چا ہا بلکہ طالب نے ایسا چا ہاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواہ مالک غلام یا متاع سے اس کا غلام یا متاع بعوض ہزار درم کےمطلقا خریدے اور بینہ کیے کہ بعوص ان ہزار درم کے جواس کے فلال قرض دار پر ہیں اس واسطے کہ اگر ایسا کیے گا تو لازم آئے گا کہ اُس نے قرضہ کا مالک ایسے خص کو کیا جس پر قرضہ اس سے بعنی سوائے قرض وار کے دوسرے کو قرضہ کا مالک کر دیا اور یہ جائز نیل ہے پس وہ مطلقاً بزار درم کے توص خریدے پھر با لئے کواس ثمن کی اُنز ائی اپنے قرض دار پر کرائے پس بیقر ضہاس بالع كابوجائ كا\_

اليي مدت كي مهلت كا قر اركرنا جولوگول يعرف ورواج كے خلاف ہے تو كياصورت ہوگى؟

اس طور سے اقرار کر کے کے اقرار نامدتحرم کر دیا تو چراس مقر کے واسطے اس مقرلہ براور اس قرض دار براس مال کی ہابت کوئی راہ نہ ہو گی۔زیدکاعمروپر مال آتا ہے ہی عمرونے زید سے درخواست کی کے فلال ونت معلوم تک جھے اس کے اداکرنے کی مہلت دے یااس کی قسامقرر کردے اورزید نے اس کومنظور کیا مرعمرو کوخوف ہوا کہ ایسان ہو کہ زیداس امریس بیحیلہ نکالے کہ اس مال کا کسی مخص غیرے واسطے پہلے اقراد کردے پھر جھے مہلت دے یا قسط مقرر کردے ہیں بتابر قول امام ابو یوسٹ کے اس کامہلت دینا یا قسط مقرر کرنا سمجے نہ ہو بس اس نے ایسا حیلہ طلب کیا جس سے اس کا مہلت و بنا یا قسط مقرد کرنا بالا تفاق سب کے زود کی مجیح ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ طالب یعن زید سے اقرار کراوے کدید مال جب سے عمرو پرواجب ہوا ہے تب سے ای طور سے واجب ہوا ہے کداس کی میعادادائی فلال مدت تک ہےاور اگراس کی قسط بندی جا ہتا ہے تو اس سے اقر ار کرا دے کہ میدمال جب سے واجب ہوا ہے تب سے ای طور سے واجب مواہے کاس کی میعادادائی تاوقت قلال بطورق ملایندی ہے اور تشطول کی تعدادو وقت ادائی وغیرہ سب مفصل بیان کردے اوراس طرح تحرير رائے كى وجديہ ب كد علاء نے باہم اختلاف كيا ب كر جوفض كا كواسطوكيل مود دي تمام موجانے كے بعد مہلت دينا تط بندی کرنے کا مخارے یانیں ہے لیکن سب نے اس امر پر ا تفاق کیا ہے کہ اس کو بیا ختیارے کہ ایج کرتے وقت او حارمیعاوی شن یا من قسط بندی کے ساتھ اداکرنے کی شرط پر فرو دست کر ہے۔ اس جا کہ اس سے اُسی طور سے اقر ارکر اد سے چنا نچہ امام ابو ہوسٹ نے فرمایا ہے کہ قرضہ مطلقا ٹابت ہونے کے بعدمہلت دینا وقسط مقرر کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف نے بیرجائز رکھا ہے کہ دوسرے ے ساقرارکرے کریدال میعادی یا قسط بندی پراداکر نے کے ساتھ بن واجب ہوا ہے اور ینظیراس مسئلہ ذیل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا كا كرقر ضدك دوقرض خواه شريك مول بس ايك قرض خواه في ايخ حصد ك واسطيع مبلت دين جاي اور دومر ، في الكاركياتوالي مہلت دینا بالکل جائز (۱) نہ ہوگا اور اگر دونوں ہی سے ایک نے کہا کہ بیقر ضرجس وقت داجب ہوائے می سے معیادی واجب (۲) ہوا ہےاوردوسرے نے اس سے انکار کیا تو مقر کے حصد کے تق عمل مہلت فابت ہوجائے گی ای طرح صد القذف کی صورت عمل اگر حد قذف كى تهمت لكاف والے يرواجب مولى كرجس كوتهت لكائى ہاس في مال كدأس كومعاف كرد ساقو معاف كرنا بجو كارآ مدند جو گااور اگر تبت زدہ نے اُس طرح اقر ارکیا کہ میں اپنے دعویٰ میں مطل تھا تو حد ساقط ہوجائے گی ہی اس سے فاہر ہوا کہ اگر کمی مخص ئے سی چیز کے سبب کا اقرار کیا تواس کا ثبوت ای طور ہے ہوگا جس طرح اس نے اقرار کیا ہے اور اگر کی مخص نے اپنے اقرار ہے کی سب کے بدل والے کا جو تابت موج کا ہے قصد کیاتو اس کا قرار کارآ مدند موگا ہیں ایسائی جارے اس مسئلہ میں ہے۔

ا تلجية الله ظاهر على عقد وقي اليست كالخفيد مواضعه بوتا ب كتاب الميوع وكمو (١) يعنى كى عدم على جائز فد بوكا امنه

<sup>(</sup>۲) معنی فلاس وقت تک ۱۲

کیا ہوجس سے اس مطلوب کی مہلت میعادی جس کا وہ مستحق ہوا ہے باطل ہوتی ہوتو پیطالب اس کا ضامن ہے کہ اس مطلوب کواس ے خلاص کرائے گا جو پچھاس پر لازم آئے گا وہ اس مطلوب کو واپس دے گا پس اگر دونوں نے اس طرح حیلہ کر لیا پھر ایک شخص ٹالٹ آیاجس کے واسلے اس طالب نے اس مطلوب کومہلت ویے سے مہلے اس مال کا اقراد کیا ہے ہیں اس نے مطلوب سے مال کا مواغده كيااورمبلت دين من أس كى كلديب كى توامام ابويوست كموافق مهلت ثابت نه موكى ليكن مطلوب كويدا سخقال حاصل مو کا کہ وہ طالب ہے اس چیز کے واسطے جس کا وہ ضامن ہوا ہے رجوع کرے اس واسطے کہ اُس نے منانت کر لی تھی کہ جو پچھاس کو ورک لاحق ہوگا اس کا میں ضامن ہوں ہیں اُس کو بیدورک لاحق ہوا ہیں مطلوب اس ہے رجوع کرے گا پھر یا تو طالب اُس کو چیز ائے گایا جو پھھاس کے واسطے صانت کی ہے اس قدر مال اس کووے دے گا کہو ومطلوب برتامیعاد ندکور قسطبائے مقرر وقر ضدر ہے گاڑید کاعمرویر مال آتا ہے چرعمرومر کیا اور اس کے دارث نے زید ہے درخواست کی کہتو اس مال کے واسطے فلاں وفت تک مہلت دے و مع فر مایا کر بیمبلت ناجا تز ہے اور شمس الائر حلوائی نے فر مایا کربیمئلدا مام خصاف کی جانب سے مستقاد ہے اوراس کا ذکر مبسوط عمن نہیں ہے کیکن میں وطیمی اس فقد رند کورے کہ اگر قرض دار مر کمیا تو اس کے مرتے ہی میعاد جاتی رہے گی اور قرضہ فی الحال واجب الا دا ہوجائے گا اور اس میں حضرت زید بن تا بت انصاری رمنی اللہ عنہ کی حدیث تقل قرمائی ہے اور اس صورت کو اس مقام پر ذکر نہیں فرمایا ہاور خصاف نے فرمایا کہ دارث کے تن میں قرضد کی میعاد جومقرر تھی ثابت ندہوگی اس داسلے کرقرضداس برندتھا ہی اس کے حق عمل میعاد بھی ثابت نہ ہوگی پھراس کے بعد اگر میعاد ثابت ہوتو تو منیت کے داسطے ثابت ہوگی یا مال قرضہ کے تق میں ثابت ہوگی لیکن میت کے حق میں ٹابت نیس ہو علق ہے کداس کی موت ہے قرضداس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا ہی اس کی موت کے بعداس کے حق میں ابتدا نہ کیونکر میعاد ٹابت ہو گی اور مال کے حق میں مجل مہلت ٹابت ہونا جائز نیس ہے اس واسطے کہ وہ عین ہے اور اعمیان میعادوں کو تبول نبیں کرتے ہیں ای واسطے ہم نے کہاہے کہ مہلت میعادی ٹابت مدموگی۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد الله کار ۱۳۳۱ کی عالم کیری استان کیاب المیال

فی الحال واجب الاواہو کیا ہی اس کوا ختیار ہوا کہ اس کا مال فروضت کراد ہواں کہیں یائے وصول کر لے ہی اس سے اس طرح کا اقر ارکرالیا تا کہ وہ وارث سے رجوع (۱) نہ کر سکے اور نیز کتاب میں فر مایا کہ یوں اقر ارنہ کرے کہ بیریت قرض وار مفلس مر گیا اور وارث نے اس کے بعد اس کی طرف سے مٹانٹ کی ہے بلکہ یوں اقر ادکرے کہ اُس نے میت کی ذندگی میں اس کی طرف سے مٹانت کی تھی کیونکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی کا نہ ہب ہے کہ مفلس کی طرف سے قرضہ کی کفالت کرنا تھے تیں ہے ہیں اس قول سے احتر اذ ہونے کے واسطے اس طور سے اقر ادکرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بید فرے و میں اکھا ہے۔

مترفويق فصل

#### اجارات کے بیان میں

امام محد في اجارات اصل مى فرمايا كرزيد في عرو ايك حمام جاره برليا اور ما لك حمام عمروف زيد ك دم حمام كى مرمت كى شرط لكائى تواجار وفاسد موكاس واسط كمقدار مرمت داخل اجرت موكى حالاتك ومجول بيس اكراس كواسط حله عالم تواس کا حیارید ہے کدد کھنا جاہے کہ مرمت میں کس قدرخرج ہوگا ہیں اس کا انداز ہ کر کے بیمقدار اسکی اجرت میں بڑھائے پھرعمرو أس كوظم دے كما جرت مى سے اس قدر مال اس كى مرمت ميں خرج كرے چنا نچا كركرايكى مقداردس درم بواور مرمت كے واسطے خرچہ کی مقد ارضروری بھی مثلاً وس درم ہوتو ما لک حمام اس کوئیس درم کے وض اجار ویردے چراس کو تھم کرے کہ اس میں سے دس درم اس کی مرمت میں فرج کر ہے ہیں متاجراس کی طرف ہے اس کے جمام کی مرمت اس کے مال سے کرنے کا وکیل ہوجائے گا اور ب معلوم بيس جائز جوكا اوربعض مشارخ نے فرمايا كديد حيله بنابر قول صاحبين كفيك باور بنابر قول امام اعظم كے فعيك نيس ب اس واسطے کدا جرت قرضہ ہے حالاتک اس کوایک مجبول چر میں صرف کرنے کا تھم کیا ہے اور یہ مانع جواز ہے اس واسطے کہ مرمت و أجرت امام اعظم عى كول يرمانع جواز وكالت بي جيس كداكر بدون ترض خواه نه كها كه جويرا تحدير بهاس كوفلال جيز كى تخ سلم میں دے دے یا کہا کہ میرے واسطے فلال چیز بعوض اس کے جومیر انجھ پر ہے خرید دے اور بعض مشائخ نے فرمایا کدابیانہیں ہے بلك بيد حيله بالا تفاق سب يحقول يرموافق محيك بي كين باجم اس امر من اختلاف كيا كدوجه جواز كو كرب سويعض في كها كدوكيل كرنے كے وقت اجرت واجب زيمي تاكديدلازم آئے كداس نے مجبول جيز على قرضد كے مرف كرنے كا تھم ديا ہے جوكہ جواز وكالت ے مانع ہے آیا تو نیس و يكمآ ہے كداكراس كو بل اجارہ كے اس امركا وكل كرے تو وكالت جائز ہے پس اى وجہ ہے جائز ہے جوہم نے بیان کر دی ہے بخلاف مسئلہ مکم کے کدائ صورت میں وقت وکالت کے قرضہ واجب تھا ہی جب اس نے اب امر کے واسطے وکیل کیا اورسلم الیہ کو معین ند کیا تو اس کواس امر کا وکیل کیا کہ جو قرضداس پرواجب ہاس کوجبول کی جانب مرف کرے اور بید جائز نبیں ہے جیسے اگر یوں کیا کہ جومیرا تھے پر ہے اس کو کسی کو دے دے توبیجا تر نبیل ہے ادراس مسئلہ فدکورہ کبالا ہی اس کے برخلاف ہے جن کہ اگر وقت وکیل کرنے کے اجرت واجب ہوتی تو بتا پر تول امام اعظم کے جائز ند ہوتی تاوفشیکہ وہ اینوں وفروشدہ آلات کو معن ندكرتا جي كرمتارهم من إوربعضول في كها كدام اعظم قرضة رج كرف كاوكيل كرناجي نبيل جائز كتب إلى كرجب وه چیز جس کی طرف مرف کیا جائے یعن محل مرف جہول ہواور اگر معلوم ہوتو ناجائز نہیں فرماتے ہیں آیا تو نہیں ویکتا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے ایک محوز ایا غلام کرایہ برلیا اورموجر نے متاجر کووکیل کیا کہ اس اجرت میں سے اس قدر اس چانور یا غلام کے داندو خوراک می مرف کرے تو جائز ہے اس واسلے کول مرف یعن محور ایا غلام معلوم ہے اور اس صورت میں بھی کل مرف یعنی مرمت

حمام معلوم ہے بخلاف مسئلہ کم کے کداس جس محل صرف بعن مسلم اليہ جبول ہے جي كدا كرو ومعلوم بومثلا يوں كم كہ جوميرا تھو برآتا ہے اس کوفلاں مخص کوفلاں مخص کی تے سلم میں دے دے یعنی مسلم الیہ کومعین کر دے تو امام اعظم کے نز دیک بھی جائز ہے۔ پھر اگر متاج نے کہا کہ میں نے استے مال سے اس حام کی مرمت کی ہے تو بدون جست کے اس کا قول قبول نہ ہوگا ای طرح اگر ما لک حمام نے اس امر پر گواہ کردیئے کہ متا جراس کی مرمت میں خرج کرنے میں جو چھے دعویٰ کرے اس کی تقیدیت ہو گی تو بھی متاجر کا قول بدون جمت کے قبول نہ ہوگا بعنی اگر اجارہ دینے کے دفت اور مستاج کے ذمہ حمام کی مرمت کی شرط کرنے کے دفت ما لک حمام نے اس امرے گواہ کردیے کہ اس کے بعد متاجر یہ جو بھے دعویٰ کرے گا کہ بی نے اس کی مرمت میں اس قدرخرچ کیا ہے تو اس کے قول کی تقعدیق کی جائے گی اوراس کی وجہ یہ ہے کہ متاجر ندکوراس مرمت کے خرچہ کے دعویٰ میں امر کا مدمی ہے کہ جو اجرت أس پر واجب ہو گئے تھی وہ اس نے ادا کر دی ہے اور ما لک تمام اس ہے مکر ہے پس ای کا قول تبول ہو گالیکن اگر مستاجر اینے دعویٰ پر جس

طرح دموی کرتا ہے گواہ قائم کر ہے تو اس کا دموی ٹابت ہوگا جیسے کداگراس نے طلیعید اوا کرنے کا دموی کیا تو بھی تھم ہے۔

بجرا كرمتناج في جا باكدايها حيلدكر ي كدجس يدون جحت كاس كى مرمت يس صرف كرف كا قول تبول بوتويد حيله ہے کہ بغدر مرمت کے متاجر مذکوراس موجر کو پینتی دے دے بھر مالک جمام اس کودمول کر کے متاجر کودے دے اور اُس کو تھم کرے كداس كومرمت جمام مين فريج كري إس ك فرج من كري مين منتاجر الين كا قول قيول بوكا بجد كوابون كي ضرورت نه بوكي اس واسطے کہ پیقی اداکر نے سے جو پچھادا کیا ہے وہ مالک حمام کی ملک ہوجائے گی چرجب وصول کر کے اس کودے دے گاتو اس کے بعدمتاج ندکوراس میں اس کا امین ہوگا اور امانت کو امانت کی جگہ صرف کردیے میں امین کا قول قبول ہوتا ہے اور حیلہ دیگر بدین غرض کست جرے ذمہے گواہ ساقط ہوں یہ ہے کہ بعقد رمرمت کے خرچہ کے سی درمیانی عادل کے پاس رکھے حتی کہ جس قد رخریج ہواس کی مقدار کی بابت ای عاول کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ عاول نذکوراشن ہوگا۔ اگر ایک مخص نے دوسرے سے میدان دار بعوض اجرت مطومه كدت معلومة تك كرابيليا إوراس كوما لك وارفي تكم وياكداس من الى عمارت بنواد ماوراس كاخر جداس كرابيه ے محسوب کر لے تو بیرجائزے آیا تو نہیں و مجتما ہے کہ امام محدر حمتہ اللّٰہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک حمام کرایہ پرلیااور ما لک جمام نے اس کو بھم دیا کہ اس جمام کی فکست وریخت کی مرمت کرے اور اس سے کرایہ بی سے محسوب کرے تو جائزے ہی جب امر جائز بھیراوراس نے عمارت على فرج كياتو كرايدي سے بيقدر فرچد كے محسوب كرے كاس واسطے كداس نے بالك دارك تلم بعلات بوائي باوركراياس متاجرك ذمرقر مدبيس دونوس كي مقدارا كريراير مو يحدى بيشي نه بوتو قصاص ۔ کرنیس سے اور اگر کی وجیشی ہوگی تو بقدراس کے ایک دوسرے سے واپس لے گا اور پیٹمارت اس دار کے مالک کی ہوگی اور اگر ما لك عمام نے بيذكر تدكيا كد ممارت كاخر چاس كراييس محسوب كرنے بلك فقط بيكم كيا كداس مى الي الى ممارت بنوادے اوراس ہے زیاد و پچھے نہ کہا کہ جو پچھے تو اس میں صرف کرے وہ کرایہ بیں مجسوب کر لے پس اُس نے تھارت بنوائی تو بیٹھارت کس کی ہو گی سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ممارت اس مخص کی ہوگی جس کی زمین ہے اور اس کی دلیل اُس سے نکالی جوامام محر نے صان الاجازت میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک وقع نے دوسرے کوایک جمام کرایہ پر دیا اور ستاج کو تھم دیا کہ اس کی شکست و ریخت کی اور ضروری چیز کی تغییر کرے اور اس نے ایسائی کیا تو بیٹمارت ما لک جمام کی ہوگی اور بعض نے کہا کہ بیٹمارت اس متاجر کی مو کی اور اس کی دلیل اس سے نکالی جو کتاب العاربية میں فدكور ہے كدا كر ايك مخف نے دوسرے سے ايك دار عاربت ليا اور اس ميں عمارت بنائی حالانکہ مالک داری علم سے بنائی ہے تو بے عمارت اس منعیر کی ہوگی۔ پس بنا برقول ایسے عالم کے جو کہنا ہے کہ اس صورت عی عمارت فرکورہ مستاجر کی مو کی مستاجر کو بداختیار نہ موگا کہ جو چھوائس نے تقبیر میں خریج کیا ہے وہ موجر سے واپس لے پس ا كرمت جركوخوف مواكداكراس في هارت بنائي اوران سالول كيمام مونے سے پہلے مدت اجاره كذر كئ تو شايداس كامراف ايستان يحضوريس موجوا كي صورت على بنابرقول بعض مشارئ يرستاج كرواسط موجر يفر چدوالس لين كاستحقاق جائزنيس جامتا بهاس اس كافر چدجاتار بكادراس كوخرر يني كاليس أس في اس كواسط حيله طلب كياتواس كاحيله بيب كدمالك دارس يوس كم كدوه جب اجازت عمارت دینا ہے تو اس کے ساتھ میہ می کے کہ میں تیرے فرچھیر کا حساب اس کے کرایے سے کردوں گا ہی جب اس نے ایسا کیا تو برگاہ ان سالوں کے تمام ہونے ہے پہلے اجارہ ٹوٹ جائے گا تو اس کوا متیار حاصل ہوگا کہ جو پھے اُس نے خرج کیا ہے وہ وجرے والی لے اور حیلہ و مگریہ ہے کہ اس خرچہ کی مقد ارکود کھے کراس قدر تخمینہ ہے ہوتی ہے اس کودار غذکور کے آخر سال کے کراہی الاسے اور اس كولما كراس كا آخرسال كأكرابيقراروك يجرما لك داراس امركا قراركر يكدمتناج في محدكواس دارك كرابيش سيسال كا آخره كا كرايياس قدر پيكى ديا باور مى في اس كوستاج يدومول بايا بحى كداكراس دت كدر في سي بيليا جار ومعنى بواتو متاجر فدكوراس قدر مال جس كى بابت موجر في اقراد كياب كه عن في بابت كرايد سال اخيره كوصول كياب موجر عدوايس في اوراكر اجاره فركورا في يورى دت تك رباتو اجاره كالقعود حاصل موجائ كااور بحرمتنا جركواس موجر يعنى ما لك دارستاس كوايس ليفى کوئی راہ ندہو کی بیدذ خیرہ ش ہے اور اگر مستاج کوخوف ہوا کہ ٹایدموجراس ہے تم لے کروشتم کھا کہ س نے اس کواس قدراجر بت بابت سال اخیرہ کے پینٹی دی ہے وہ ہم ند کھا سکے گا ہی کوئی دوسراحیا۔ جا ہے تو اس کا حیار یہ ہے کہ متنا جرند کوراس موج کے ہاتھ کوئی چیز کم قدر بعوض اس قدر مال کے فروخت کر کے موجر کوحوالد کردے ہیں اگر اس مت مقررہ کے گذرنے سے پہلے اجارہ سی جواتع متاجر فدکوراس ےاس چیز کافٹن واپس لےسکتا ہےاوروہ اس امر پرشم کھاسکتا ہے کہاس موجر پرمیرااس قدر مال واجب ہےاورا کرایک مخص نے جایا کہ ا بی زیمن جس می محیق ہے کی کواجارہ پردی تو اس میں کوئی حیلہ بیس نکل سکتا ہے سوائے ایک صورت کے اور وہ یہ ہے کہتی اس کے ہاتھ فروخت كركز بين اس كواجاره يروع وساس واسط كرجواز عقداجاره كى شرط بيب كد بعدعقدا جاره كے متاجراس زين سے انقاع حاصل کر سکے اور جب اس کے ہاتھ مجتی فروضت کی پھرز مین اس کوا جارہ پر دے دی تو وہ زمین ندکورے انتفاع حاصل کرسکتا ہے کہ اس مں اٹی کیتی کی تربیت کرے گااور اگر کھیتی اس کے ہاتھ فروخت نہ کی قومت اجراس زمین سے انتفاع مصل نہیں کرسکتا ہے کیونکہ و موجر کی بھیتی بیں پہنسی ہےاور نیز مستاجر کوسپر ونہیں کرسکتا ہے بدون اس کے کدائی بھیتی اس میں سے اکھاڑ لے اور اس بی اس کے حق بین کھلا بمواضرر باس واسطيعقد قاسد ہوگا اور على بدا اگرز من من درخت يا كوئى ممارت بواور جا باك زشن كرايه بروے دي تو بحي جا ہے كه ورخت وعمارت يملياس كے ہاتھ فروخت كرد بي مرز من كواجار ويرد بيمسوط من بي

زید نے چاہا کر عروی زین جس بھی عمروی کی ہی ہے اجارہ پر لے تو جائز تین ہے اور مشائ نے اس کے تعلیم جواز کی وجہ
بیان کرنے بھی اختلاف ہم کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس وجہ سے جائز تین سے کہ اس نے الی زبین اجارہ پروی ہے جس سے متاج
انتفاع تین حاصل کر سکتا ہے ہیں عقد اجارہ ایسا ہوا کہ کو یا اس نے الی زبین اجارہ پروی جونو تیا (۱) ہے یا الی زبین اجارہ پروی جس
بی سے یائی رستا ہے اور بعض نے کہا کہ بیدوجہ ہے کہ اُس پر حکما ما لک زبین کا قبضہ قائم ہے اس واسطے کہ اس بی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس کی تھی اس دی ترب ہا اور بعض نے کہا کہ بیدو ہو تو رہ توں و غیرہ بی برق ہے سب اجارہ پروی اورا گرفتا خال ذبین و سے دی تو اس کی بھی جو رہ توں و غیرہ بروہ اس عدم ہواز کے لیے مستقل ہیں خاص نے کو گی اور دوسر سے نے دوسر امیان کیا ۱۱

عرف و جس خوراد تنا ان قال الحر جم کھوا فسلا فی بھی بلکہ ہروہ اس عدم جواز کے لیے مستقل ہیں خاص نے کو گی اور دوسر سے نے دوسر امیان کیا ۱۱

(۱) بعنی زبین جورہ اور اس کی انسان کی بھی نے کہ کی انسان کی اس کو بھی تربین اوراد کی خوراد اس کی تعلق کی تو بھی تربین اوراد کی انسان کی اس کی تعلق کی تو بھی تورہ اوراد کی تو کی تو بھی تورہ اوراد کی تو بھی تورہ اوراد کی تو بھی تورہ اوراد کی تو کی تو کی تورہ کی تو کہ کی انسان کیا ۱۱

موجود ہے بس اس نے ایسی چیز اجارہ پر دی جس کوسپر زئیس کرسکتا اور ایسااجارہ سیجے نہیں ہوتا ہے بس اگر اس نے اس کے جواز کا حیار جا ہاتو حیلہ یہ ہے کہ جس کواجارہ پر دینا چاہتا ہے اس مستاجر کے ہاتھ پہلے ای سیختی فروخت کردے پھراس کے بعد بیز مین اجارہ پر دے دیے تو اجارہ جائز ہوگا اس واسطے کھیتی فرکور بیج مستاجر کے خرید نے کے اس کی ملک ہوجائے کی پس مستاجراس زمین سے انتفاع حاصل کر سکے گا اس الرح كداس كي يحيق اس زين على تربيت يائكى بس اس صورت بس ايسا بوكا كداس في اليي جيز اجاره يروى جس مع متاجرانفاع حاصل کرسکتا ہےاوراس وجہ ہے کہ جب بھیتی مذکورمستا جر کی ملک ہوگئی تو زمین ہے موجر کا قبضہ تھی خلیفی سب دور ہو کیا پس ایسی چیز اجارہ یردی جس کو بخو بی سپر دکرسکتا ہے ہی اجارہ بھی ہوگا اور ہماز ہے بعض مشارکنے نے فر مایا کہ اس حیلہ ہے اس زمین کا اجارہ جسم سیحیج ہوگا کہ جب اس نے اپن محیق کو بری رغبت و جد لفرو دست کیا ہواور اگر بطور رہ بزل وتلجیہ فرو دست کیا ہوتو اجارہ جائز ندہوگا کیونکہ جب رہ بزل ہوگئ تو زراعت ندکور مالک بائع سے خارج نہ ہوگی ہی بعد ہیج کے بھی وہی حال رہے گا جو تیج سے پہلے تھا اور پیج رغبت وجد کی بہجان یہ ہے کہ زراعت فرکور بعض اے داموں کے فروخت کی جائے جواس کی قبت کے برابر یاز یادہ ہیں یاس قدر کم بیں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز من خمارہ أفعاليتے إلى اور رئ برل بونے كى بيجان يہ بكرزراعت كدوام استے بول جو قيمت زراعت سے اس قدركم إلى كداوك ا بنا انداز من ایسا ضار وزین افعاتے میں اور بعض مشاکخ کے زدیک اگر کے فرکور بعوض استے واموں کے ہوجواس کی قیمت سے اس قدر کم میں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسارہ نہیں اُٹھاتے ہیں تو وہ بھی اہام اعظم کے نزدیک بچے رغبت ہے ہیں اجارہ جائز ہو گا اور ما حبين كنزويك ويك والم بن اجاره جائز نه وكااور بعضول في مايا كداكريدة قيمت سيم دامول كيوض بوتو بعي با تفاق وج جدور غبت بيس جواز اجاره سے مانع ند ہوكى اوراس كابيان بيب كددونول فياس بيج سے عقدا جارو كالنجيح مونا جام اب اور صحت اجارو بدون اس کے نبیں ہوسکتی ہے کہ پہلے زراعت فروخت کی جائے اور بیڑج رغبت وجد فروخت کی جائے ہی بظاہر یہی ہے کہ اپنی غرض ہوری كرنے كے داسطے دونوں نے بہ بيع رغبت وجد ہے كى ہے۔

ذکر کردی (۱) ہے اور اجارہ جائز ہوجائے گااس واسطے کہ اجارہ بعوش اجرت معلومہ واقع ہوا ہے پس سیح ہوگا پھرموجر نے متاج کو اجرت میں سے اوائے خراج کی اجازت دی ہے ہیں متاجر تدکوراجرت واجد میں سے اس طرح اواکرنے کا موجر کی طرف ہے وکیل ہوجائے گا ہی بدو کالت بھی سی مولی جس طرح علاء نے مرمت دار علی فرمایا ہے کدا کراہنا دارا یک محض کو ہاجرت معلومیا جارہ پردیا اورموجر في اس وهم ديا كداس سال اس كى قابل مرمت چيز كى مرمت اى اجرت بيس يت كري توييتو كيل وعقد اجار وسيح بياى طرح رہمی تھے ہے لیکن بات رہے کہ بیر حیار ضعیف ہے اس واسطے کہ موجر ومتاج نے اگر خراج کے اوا کرنے میں اختلاف کیا اور متاجر نے کہا کہ غل نے اس ز مین کا خراج و پیداوار میں سے اوا کر دیا ہے اور موجر نے اس کی محذیب کی یا وونوں نے مقدار اوا كرنے عن اختلاف كيا تو قول موجر كا قبول موكا اور مستاجرائيے وعوىٰ ادائے خراجهائے زعن مذكور عن تقديق شدكيا جائے كا اس واسطے کرمت جرند کور حمن ہے این تعلی ہے ہیں وواس وحویٰ ہے میرجا جنا ہے کہ صفائت اجرت سے بری الذمہ بواورموجراس سے منظر ے کداس کے حق ش بحریانا فابت ہوا ہے اس محر کا تول تول (۴) ہوگا ای طرح مرمت دار می بھی درمورت اِ خلاف کے موجر ی کا قول قبول ہوگا جیے کہ ہم نے پہلے عمیان کردیا ہے ہی قوی ومضبوط حیلہ ہے کدمت اجراس کوتمام اجرت پیشنی اوا کردے بھر ما لک زهن اس کووصول کر کے اس متناجر کود ہے دے اور اس کووکیل کر دے کہ میری طرف ہے والی خراج کوخراج اوا کر دے بھراگر متاجر نے دعویٰ کیا کہ میں نے خراج اداکر دیا ہے و موجراس ہے کواہ طلب نیس کرسکتا ہے بدون کواہوں کے اس کے قول کی تقد بق کی جائے گی اس واسطے کہ برگا و مستاج نے اجرت بین اوا کردی تو اجرت سے بری کردیا ٹھراس کے بعد جب اس کو مالیے زیمن نے بیا جرت کا مال دیا اوراس کودکیل کیا کہ میری طرف ہے والی فراج کوفراج ادا کردے تو متنا جراس ادا کرنے میں این دوکیل ہوا پس جب وہ کے گا کہ میں نے اوا کر دیا ہے تو ماننداور امینول کے اس امین کے تول کی بھی تقد بن کی جائے گی اور ایسانی جواب مرمت واریس ہے کہ اگر متاجر نے کرامیہ پیتلی او اکرویا مجرموجرنے اس کو دے دیا کہ اس اجرت مقبوضہ میں سے وار جہاں جہاں لائق مرمت ہواس کی مرمت کرے اور متاجر نے کہا کہ جس نے مرمت کردی ہاوراس قدرخرج کیا ہے توبدی وجد فدکوراس کے قول کی تعدیق کائے گی۔

ا تال سابق می ذکر کیا ہے کہ بینقد رخراج کے دیکھی ادا کرد ہے اور ظاہرا کی قد دکائی ہے داختہ تھا کا کم اس کا میں بھی کرے ااستہ (۶) ادر مستاجر کو کواولائے چاہیے ہیں اوس (۴) اگر خراج نہ پہنچا ہوا استہ (۴) پیدھان ونہر دارونیہ وااستہ در میں میں میں میں کہ اور مستاجر کو کواولائے چاہیے ہیں اوس (۴) اگر خراج نہ پہنچا ہوا استہ (۴) پیدھان ونہر دارونیہ وااستہ

(a) اگرموجرنے انگارکیا ۱۳

اس کا کھانا وینامتنا جر کے ذمہ شرط کیا حمیا تو بینیں جائز ہے اوراس کا حیلہ بدہے کہ مقدار طعام کو ویکے کرانس کا تخمینہ کر کے اجرت میں ملایا جائے جیسا کہ ندکور بواہے۔ زید نے ایک مکان ماہواری کرایہ پرلیا اور مستاجر کوخوف ہوا کہ اگر و واس میں مہینہ ہے زیاد و دوم ہینہ ر ہاتو جب دوسرے مبینے کا ایک روز یا دوروز گذریں کے درحالیکہ و واس میں ساکن ہوگاتو اس پراس تمام مبینے کا کرایدلازم آئے گاتو اس كاحله يه ب كدمكان فدكوركو يوميدكرايد ير في كدروزان اس قدركرايد يرب يس جب جاب كاس كوخالي كرد عاوراس يراي قدر کرایدلازم آئے گا جتنے دن وہ رہا ہے اور واضح ہو کہ اس قول ہے کہ جب دوسرے مہیند کا ایک یادوروز گزریں محیقواس پرتمام اس مهينه كاكرابيلازم آئ كايم ادنيل بكرهيعة كرابيلازم آئ كاس واسط كهرابيدرهيقت توبعدمهينه يورابون كواجب بوكا کیکن میرمراد ہے کہ جب مہینہ آجائے گا اور ایک دو روز گذر جائیں مے تو اس مہینہ کا اجارہ اس کے ذمہ لازم آجائے گا اور جامع الفناوي (۱) مي بكراكر ايك زين اجاره يرلى اور جابا كموجركي موت ساس كا اجاره ندنو في قوموجراس امركا اقر اركر سكديد اراضی دی بری تک فلال مخض کی ہے اس میں جو جائے زراعت کرے اور جو کھے پیدا ہوگا و وای کا ہوگا اور وجد دیگر آ تک مستاجر اقرار كرےكمين اس كوايك مردمسلمان كواسطا جارہ ليتا ہوں اور موجرا قرار كرے كہيں اس كوايك مردمسلمان كى جوكالت سے اس کی طرف سے اجارہ بردیتا ہوں ہی ان دونوں میں ہے کی کی موت سے اجارہ فدکومٹنعص نہوگا اور اگرز مین اجارہ می نفظ یا قیر کا چشمہ ہواور متاج نے جایا کہ یہ جھے مطاق مالک زین اس امر کا اقرار کرے کہ یہ چشمہ متاجر کا ہے دی بری تک بمعنی آ نکا اس کودی برس تک انتفاع کا انتحقاق حاصل ہےتو جائز ہوگا اورسرا جیہ میں لکھا ہے۔اگر اپنی زمین اجار ہ پر دی اور آسمین در خیال خریا ہیں اور جایا کراس کے پھل متا جرکودے دیں آواس کا حیلہ بیہے کہ بیدور خت متا جرکومعاملہ پردیے بدین شرط کداس کو پھلوں کے بزار حصوں مں سے ایک حصد مالک کا ہے اور باقی مستاج کے بین اور عیون میں لکھا ہے کدا گر ایک مخص نے دوسرے سے ایک مکان کرایہ پرلیا اور ما لک مکان نے اس کو علم کیا کہ اس کے کرایہ ہے اس کی مرمت میں فرچ کرے ہیں اگر اس نے فرچ کیا تو بدون کواہوں کے صرف اس کا قول قبول ند ہوگا کہ بھی نے فرج کیا ہے ہیں اس نے جا یا کہ بھی اس امر بھی ایمن ہوجاؤں تو جا ہے کہ اجرت پینتگی دے و \_ بجر ما لک مکان اس اجرت کووصول کر کے ای متاجر کود ے دے اور حکم کردے کداس کواس کی مرمت میں خرچ کرے تو و واس . میں امین ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

(ئهارفویں فصل☆

#### دعویٰ کے دفعیہ میں

زید کے بقد میں ایک اراضی یا مکان وغیرہ ہاں کی بابت کی فعم نے دھوئی کیا حالانک میں فعالم ہا تی دھوئی کرتا ہا و رمد عا علیہ تم کھانے کو کر وہ جانتا ہے لیں اُس نے حیلہ وقع تم کا جا ہا تو فر مایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس چیز متد ہو یہ کا اسپے فرز ندصغیریا معتد اجنبی کے واسطے اقر ارکر و ہے تو اس کے ذمہ ہے خصومت وہم وقع ہوجائے گی ایسا ہی ام خصاف نے اپنی جیل میں ذکر فر مایا ہے اور ہم نے اوب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ مشائے نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے اس طرح فر مایا جیسا امام خصاف نے ذکر فر مایا ہے اور بعض نے فرز ندصغیر کے واسطے اقر ارکر نے اور اجنبی کے واسطے اقر ارکر سنے دونوں صورتوں میں تنصیل وفرق بیان کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے فرز ندصغیر کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے تم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر ایا تو تم دفع

<sup>(</sup>١) لين أكر الله شر خال أي الواس و فالل تدكر مع كاليا خال كرت من بين فا كدون و كالا

(نيمويه فصل 🏠

#### وکالت کے بیان میں

معزول نیس کرسکتا ہے اس واسطے کہ بیئر ل قصدی ہے ہیں اس میں حضور موکل شرط ہے ہیں جب و امعزول نہواتو موکل کے واسط خرید نے والا ہوجائے گا ای طرح اگر اس نے قبل خرید کے اس امر پر گواہ کر لئے کہ میں نے اس کواپنے واسطے خرید تا ہوں پھرای دم اس کو خرید لیا اور پچھند کہا ہیں اگر اس کا موکل مجلس اشہاد میں حاضر ہوتو وہ اپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر کہلس نہ کور سے عائب ہوتو اگر موکل کو اس کا علم ہوگیا کہ وکیل نے ایسا ایسا کہا اور گواہ کر لئے جی قبل اس کے کہ ہائدی نہ کورہ کو خرید ہے تو وکیل نہ کورا ہے واسطے خرید نے والا ہوجائے گا اور اگر اس کو گفتگوئے وکیل واشہاد کے ہے آگا ہی نہ ہوئی ہو یہاں تک کہ وکیل نے خریدی تو وہ موکل کے واسطے خرید نے والا ہوگا۔

اس مئلہ میں امام محمد نے درم و دینار کو دوجنس مختلف قرار دیا ہے اور مبنس واحد نیس قرار دیا اس واسطے کہ اگر دونوں کوایک جنس قرار دیا ہوتا تو درصور میکہ موکل نے درموں سے خرید نے کا تھم کیائے وکیل نے دیناروں سے خریدی یااس کے برعس کیا تو وہ اپنے موکل کے واسطے خریدنے والا ہو جاتا اور شرح جامع کے باب المساومتہ میں ندکور ہے کہ تھم ریوا کے حق میں ازرو ئے قیاس درم و دینار دوجنس مختلف قرار دیئے محے ہیں حتی کدایک کی تاج بعوض دوسرے کے زیادتی کے ساتھ جائز ہے اورسوائے تھم ر ہوا کے استحسانا دونوں ایک مبنس قرار دیئے گئے ہیں حتیٰ کہ باب زکوۃ میں ایک سے دوسرے کا نصاب بورا کیا جاتا ہے اور نیز تلف کردہ شدہ چیزوں میں قاضی مختار کیا ممیاہ جا ہے درموں ہے اُس کی قیمت انداز وکرادے یادیناروں ہے اور نیز جو خض بعوض درموں کے فروخت کرنے پر مجور کیا گیا اور اُس نے ویناروں کے وض مجبور آفروخت کیا یااس کے برتکس کیا تو بین ہاکراہ رہے کی اور نیز ورموں کے حق دارنے اگراہے قرض دار کے دیناروں پر قابو پایا تو اس کوا ختیار ہے کہا پی جنس حق میں لے لے جیسے اس نے درموں پر قابو بایا مرایک روایت شاذہ امام میں سے اس کے برخلاف مردی ہے اور نیز اگر درموں کے موض کوئی چیز فروخت کی چرمشتری کے حمن اوا کرنے سے پہلے اس کوریناروں ہے خربدلیا یا اس کے بھس کہا حالا تکرحن اوّل کے بنسبت ووسرا عمن کم ہے تو استحسانا تھے معنی اسد ہوگی لیکن جوہم نے اس مقام پر ندکور پایا ہے اس سے فلاہر ہوا کہ ماسوائے تھم ربوا کے درم ودینار دوجنس مختلف بعی اختبار کے مجے میں ای طرح باب شہاوت میں بھی وونوں دوجنس مختلف اعتبار کے مجے میں حتی کدا کرایک کواہ نے درموں کی کوائی دی اور دوسرے نے دیناروں کی کوائی دی اور مدمی درموں کا یا دیناروں کا مدمی ہے تو کوائی مقبول نہ ہوگی ای طرح باب اجارہ میں بھی دونوں دوجنس مختلف اختبار کئے میئے چنا نچدا کر ایک نے دوسرے سے درموں کے یوش اجارہ لیااور دوسرے کے ہاتھودیناروں کے عوض اجار وپروے دیایاس کے برتکس کیا اور دوسرے نفتد کی قیت بنسبت اوّل کے زائد ہے تو متاجر کو یہ زیادتی حلال ہوگی ہیں جو تھم شرح جامع میں نہ کور ہے کہ ماسوائے تھم ربوا کے بید دونوں ایک بی جنس قرار دیئے گئے ہیں ریلی الاطلاق مج نبیں ہاور حیلہ دیگر بیہ کداس بائدی کو بمثل اس چیز کے جس مے موض خرید نے کا تھم دیا ہے اور بخیر دیگراس کے خلاف جنس کے دونوں سے خریدے مثلاً اس کو ہزار درم کے موض خریدنے کا تھم کیا تو وکیل اس کو ہزار درم اور ایک کیڑے کے موض خریدے یا کیڑے کے مانشکوئی اور چیز مال دے بس اس صورت میں وکیل ندکوراینے واسطے تریدنے والا ہوجائے گا اور اگر موکل نے اس کوخرید نے کا تھم کیااور پچیشن اس سے بیان نہ کیا تو جارے علائے تلشہ کے زویک اگروکیل نے اس کودرم یا ویتاری سے کی ك ومن خريداتو موكل ك واسط خريد في والا موكا اوراكران دونول كسوائكس جيز كوض خريداتواسية واسط خريد في والا موكا اورمشار تخ نے فرمایا کداس مستله س ایک دوسرا حیلہ اور بھی ہے کہ وکیل فرکور کسی دوسر سے تفس کووکیل کردے کہ وہ اس وکیل کے داسلے ل اشباد كواه كرايها ١٢ ع قول في فاسد كيوكر قبل اوائت فن سكاى بيش سيم وامول برخريد ما جائز فيس بياس ورم ووينار بنس واحدقر ارياسة ١١

زید نے عمر وکو وکل کیا کہ اس کی ہائمی فروشت کردے اور عمرو نے وکالت کو قبول کرایا چروکل نے جاہا کہ اس کو اپنے واسط خرید ہے تواس کا حیاریہ ہے کہ مروزید ہے یوں کے کہ جھے اس بائدی کے فروخت کرنے کاوکل کردے اور اس کے معاملہ می میری دائے وکا م اور جو پچھ میں کروں سب جا تزکر دے پس جب زیدئے ایسا کیا تو عمر وکوچاہے کہ کی مخص کواس ہا تدی کے فروخت كرنے كے ليے وكل كردے بروكل اول اس وكل دوم سائے واسطے زيد لے پس فريد جائز ہوكى اس وجدے كما لك بائدى نے فنل دکیل اوّل کو جائز کیا ہے اورتو کیل بھی اس کافعل ہے ہیں اس کا وکیل کرنا بھی جائز ہو ہیں دوسراوکیل از جانب مولائے کنیز ندکوره وکیل ہو کیا نداز جانب وکیل اوّل آیا تو میں دیکتا ہے کہ اگر مولائے کنیز ندکور دمر جائے تو دونوں وکیل معزول ہوجا نمیں سے ای طرح اگر مولائے کنیز ندکورہ دونوں کومعز ول کردیتو دونوں معز ول ہوجا ئیں گے اور اگر فقلا دوسرے کومعز ول کرے تو معز ول موجائے گا اور اگروکیل نے وکیل دوم کومعزول کیا تو بنا ہر روایت کتاب اکنیل وادب القامنی مصنفدا مام خصاف کے معزول موجائے گا ۔ اس وجہ ہے نبیل معزول ہوا کہ وہ پہلے وکیل کا وکیل تھا بلکہ اس وجہ ہے کہ موکل نہ کورنے وکیل اوّل کے قتل کو جائز کر دیا ہے اور وکیل روم کامعزول کرنا بھی اُس کافعل ہے اس واسطے نافذ ہوجائے گا پھر جب دونوں وکیل مولائے کنیز خرکورہ کے دکیل ہو مھے تو دوسرے وكل كوافتيارر باكده يبلي وكل كي ماته فروفت كرب جيك كداكر خود مولائ كنير فدكوره في اعرى فدكوره كووكل كي باته فروفت كيا تو جائز ہاور اگر مالک تنز نے وکیل کے فعل کوجائز نہ کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ وکیل فرکوراس بائدی کو کسی مردمعتد علیہ کے ہاتھ اُس کی قیمت کے برابرداموں برخر بدکرے تا کہ بچ بالا تفاق جائز ہوجائے اوراس کومشتری کے سپر دکرے پھراس سے بچ کا اقالہ کرے تو بيا قاله يكن وكيل خاصة نافذ موكا يامشترى فدكور سه درخواست كري كرجر ب باتعد بطوري توليد فروخت كروب يا درخواست كرب كرابتداوير \_ باتحوفرو شت كرو \_ لى يد باغى اس وكل كى موجائ كى \_ زيد نے جوشرد فى عى بعروكوجواس شرك سوائ ل - دونوں روانتوں میں سے آیک کی تو جید جھے ظاہر نہ ہوئی اور بظار پڑیے بھی موکل نافذ ہوگی اللہ تعالی اعلم ۱۱ - (۱) بشر کھیکہ درم یا دینارے تربیہ ہے ا

دوسرے شہر میں ہے خط لکھا کہ میرے واسطے قلال قتم کی متاع جس کا وصف ایسا ایسا ہوخر بددے حالا تکد عمرو کے باس اس جنس کی متاع موجود بخواوای کی ملک بے ایکی دوسرے کی ملک ہے جس نے اس وظم دیاہے کداس کوفروشت کردیے تو و و کیا حیار کرے کہ جس سے بیمتاع اس زید کی ہوجائے تو فر مایا کہ بید بیلہ ہے کہ عمرواس متاع کوکسی مردمعتدعلید کے باتھ بطور زیم صحیح فروخت کر کے اس کے سپرد کردے بھراس سے سیمتاع اس زید کے واسطے خرید لے اور ساس وجہ ہے کر ہارا کہ وہ خوداس متاع کواس مخف زید کے واسطے نہیں خریدسکتا ہے اس واسطے کدایک بی مخفس دونو سطرف سے عقد ان کامنولی نہیں ہوسکتا ہے ہیں و واسطے کدایک بی مخفس دونو سطرف سے عقد ان کامنولی نہیں ہوسکتا ہے ہیں و واسطے کدایک بی جفت ہے ہم نے بیان کیا ہے ہیں بھتا جائز ہوجائے گی اس واسطے کہ عقد بھتا دوآ دمیوں کے درمیان جاری ہوا ہے زید نے عمروکو وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک مراحاع وغیروخریدد ے اس وکل نے جا با کداس متاع کاشن اس کے بائع کا جھ برکسی میعادمعلوم تک ادھار ہواورموکل بر اس كائمن فى الحال واجب بوكداس يفى الحال وصول كرف حالاتك بائع اس وكيل كواس طرح ادهاروي يرراضي بيتواس كاكية حیلہ ہے تو فر مایا کداس کا حیلہ یہ ہے کہ وکیل اس چیز کوجس تمن کے توش خرید نا جا بہتا ہے خریدے پھر جب دونوں نے عقد جے کو یا ہم واجب كرليا توبائع كاثمن وكيل برواجب موااوروكيل كاموكل برواجب مواكداس سے في الحال وصول كر لے پير بائع خدكوراس وكيل كو عدت معلومة تك مبلت وتا خير و حدد بي وكل كحل من مبلت فركوره جائز موكى اوروكل كوا ختيار موكل سے في الحال ثن لے لے اس وجہ سے کے مطلق تی سے فی الحال ثمن واجب موتا ہے اور وکیل کو اختیار موتا ہے کہ بائع کوشن اوا کرنے سے بہلے اینے موکل ہے لے لیے پس وکیل کا قرضہ اپنے موکل پرتی الحال واجب الاوا ہوا اور ہائع کا وکیل کومہلت و تاخیر دینا متعدی بخت موکل نہ ہوگا اس واسطے کہ تاخیر وینا ابرا مرونت ہے جو ہر قیاس ابرا مروبد ہے اور ابرا مروبد کی صورت میں مثلاً بالغ نے وکیل کا ممن سے بالکل بری کردیایا اسکومن مبدکردیا توبیابرا مرکل متعدی نبیس موتا ہے ہی ایبانی ابراء موقت بھی متعدی جن موكل نہ ہوگا بخلا ف اس كے اگر باكع نے بعض ثمن وكيل كے ذ مد ہے كم كرديا بيت عدى بجق موكل ہوگا كداس قدرموكل ك ذمد ے بھی ساقط ہوجائے گا اس واسطے کہٹن میں ہے کم کردینا اصل عم مقدے لاحق ہوتا ہے ہیں ایسا ہوجاتا ہے کہ تویا ای قدر باتی پر عقدوا تع ہوا ہےاور بورے تمن ہے ہری کر دیناملتی باصل عقد نہیں ہوتا ہے جیبا کرایے مقام پرمعلوم ہو چکا ہے ہی بیہ تی موکل متعدی تبیں ہوتا ہے اور بیتھ تظیر اس مسئلہ ذیل کی ہے کہ اگر یا تع نے مشتری کو بورے تمن سے بری کر دیا تو شفع دار مشغو یہ کو بعوض پورے ثمن کے لے گا اور اگر با لَغ نے مشتری کے واسلے پھیٹمن کم کردیا ہوتو جو پھیے باتی ثمن ہے اس کے یوش شفیع لے کا ہی بہاں بھی ایسا بی ہے۔

وکیل تیج نے اگر وہ چیز جس کی فروخت کے واسطے وکیل کیا گیا ہے فروخت کی اور مشتری نے چاہا کہ وکیل اس کے ٹمن میں سے پچھ کم و ساور وکیل نے اس کی خواہش کے موافق کیا تو یہ جائز ہے اور بیام اعظم واہام بھر کا قول ہے کہ ان دونوں اہاموں کا یہ نہ جب ہے کہ اگر وکیل تنج نے مشتری کو ٹمن سے ہری کیایا ٹمن اس کو جبہ کر دیایا ٹمن میں ہے اس کے واسطے پچھ گھٹا دیا تو سیجے ہا ور اس کے مشل اپنے موکل کواپنے مال سے تاوان دے گا اور بنا برقول اہام ابو بوسٹ کے اس میں سے پچھ جائز نہیں ہے اس آگر اس نے ایسا حیلہ چاہا کہ بالا تفاق میہ بات جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ جس قدر مال ٹمن کا جبہ کرنا یا گھٹا نا چاہتا ہے اس قدر اپنے مال سے وکس اس مشتری کو درم یا دینار بہہ کر دے اور مشتری کو دے دے پھر چھٹا اس کے ہاتھ فرو خت کرے جسے ٹمن کے موش فرو خت کرنا

ا مین موکل کے قل میں مہلت اپنا اڑنیں کرے کی اہرا موقت ہے وقت معین تک بری کرنا اور موہد جمیشہ کے لیے برا وت ہے اا اس اصل عقد یعنی کو یا اصل عقد ہے اس کی کے ساتھ تھا چائے کہ باہیو نے دیکھوا ا

جا ہتا ہے گرجو بگومشری نے بھی مہدوسول کیا ہے وہ شن کی ادائی علی اس ویل کو دائیں دے دے اور سامر مشرکی کے حق علی بھز لہ میں اس ویا ہے گا۔ گھر داشتے ہوکہ اگر دکیل بچے نے مشرکی کو اس سے من دسول کر لینے سے بہلے پور نے من سے گا اور دونوں کا مقصو د حاصل ہو جائے گا۔ گھر داشتے ہوکہ اگر دیل بچے نے مشرکی کو اُس سے من دسول کر لینے سے پہلے مشرکی سے بری کیایا پوراخن یا تھوڑ اشن گھٹا دینا ہی دونوں اماموں کے زویک می ہے ہے کہ میں مب میں دسی میں وصول کرنے سے پہلے مشرکی کے داسے تعوز اشن گھٹا دینا ہی دونوں اماموں کے زویک میر ہے اور امام مجر (۳) کے کر دیک می ہے ہوں مشرکی کے ذمہ سے گھٹا دینا امام ابوطیفہ وامام ابولیوسف (۱) کے خزد یک می میں ہو ادام میں شہر علی ایک متائ خزد یک می حج ہے کہ وہ بمز لہ بہر کر دینے کے قرار دیتے ہیں اور ذید نے عمر وکو وکیل کیا کہ میر سے داسطے جہاں کہیں شہر علی ایک متائ کو کی دوسر سے کہا تھ بھیجا ہے تو ضام من ہوگا تو اس کا حیا ہے ہوگئی ہو سے موکل نے ایک اجاز حد دے دی تو دوسر سے کہا تھ بھیج سکتا ہے اور ضام من ہوگا تو اس کا کر ہو وہ جاز ہے ہی جب موکل نے ایک اجاز حد دے دی تو دوسر سے کہا تو بھیج سکتا ہے اور ضام من شروگا اس واسطے کہ وہ ایسا ایس موسل کی موکل ہے ایک اجاز حد دے دی تو دوسر سے کہا تو بھیج سکتا ہے اور ضام من شروگا اس واسطے کہ وہ ایسا ایس موسل کی موکل جائز ہیں ای طرح آگراس نے چاہا کہ خرید کے باتھ بھیج سکتا ہے اور ضام من شروگا اس واسطے کہ وہ ایسا ایس موسل ہے ایک اجز جی کو کہی میل ہے ایک کو کہی میل ہے دو ایسا میں دی متائ کو کئی غیر ہے دوئر میں ہے۔

پىويە فصل☆

## شفعہ کے بیان میں

حمل الاند ملوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس قصل جی بہت سے سائل جمع کے ہیں جن جی سے بعض اس امرکا
حیلہ ہیں کہ شغدگاہ جوب ساقط ہوجائے اور بعض بدین غرض ہیں کہ شغدگی رغبت کم ہوجائے از انجملہ سے سلہ ہے کہ ہائع اس دارکو
حشری کو بہہ کر دے اور اس پر گواہ کر لے پھر حشری مال جمن اپنے ہائع کو بہہ کر دے اور گواہ کر لے اور حیل الاصل جی فہ کور ہے کہ پھر
حشری ماس کو بقد رخمن کے عوض (۳) وے دے پھر جب دونوں نے ایسا کر لیا تو شغد واجب نہ ہوگا اس واسط کہ تی شدہ متحق
میرا دکا ابت نہیں ہوتے ہیں جیسے موہوب کا بوجہ پھر گوش دینے سے معاوضہ نہ ہوجائے گاای واسطہ لیے ہہہ
میں ادکا مرادلہ ٹا بت نہیں ہوتے ہیں جیسے موہوب کا بوجہ بیس کو اپنی کر دینا و نجر وادب نہ ہوگا تھی واسطہ لیاس اس میں جرب کہ بہ خمر الیاس اس کے دوئوں کے اپنی کر دینا و نجر وادب نہ ہوگا تھی واسطہ لیاس اس میں جرب کہ بہ خمر الیاس کہ باب یادسی کہ باب یادسی نے بہ اس واجہ کہ اس جس جرب کہ ہوگا ہی واسطہ کہ اس جس جرب کہ ہوگا ہی ہوگا ہیں کہ باب یادسی کہ باب یادسی نے جو بیان واجہ کہ اس جس جرب کہ ہوگا ہی واسطہ کہ ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہور اس جرب کو ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی در ادر بر بہند کر سے کو کا بھی ہوگا ہی ہو کہ ہوئی شغد کے لین کا اختیار نہ ہوگا ہی واسلے کہ ہد

<sup>(</sup>١) كَيْكَدَامَ مِنْ ويسفَ كَنْ ويك تحوز الإسب بحريمي هنانا مجي نيس باا ١١ (١) الرواسط كربوراتن هناوينا الرميمل بال

<sup>(</sup>٣) لعني بالشرط وضرال (٣) لعني مشتري كوبه يكرنا ١٢

ل تمام معقود ملية جس برعقد بهدواقع بواب اوراس معلوم بواكثمن دينابطور ندكور فقط اطمينان بورند ضرورت نيس باا

ع قال اس واسط كديمشترى اس داريس شريك بوكياس كاشفعدس مقدم باورمشاع غيرمقسوم اورمرافعة الشب امنه

<sup>(</sup>١) يعنى اى دامول كيوش جين كولدرادار قريدنا جابها تعا١٢ مند

شعد ثابت نہ ہوگا کیونکہ جب اُس نے تمارت مع اصل کاس کو ہدکر دی تو جوز مین زیر تمارت ہے وہ موہوب لدی ہوگئی ہیں وہ شریک دار ہوگیا ہی وہ پروی سے استحقاق میں مقدم ہوگا اور باغہائے انگور دکھیتوں کی فروخت میں اگر وجوب شغد سے مانع ہونے کا حیلہ جاہاتو پہلے درختوں کومع اصل کے فروخت کرو سے یا درختوں کومع اصل کے ہدکر دے ہیں وہ شریک ہوجائے گا پھراس کے ہاتھ باقی کوفرو شت کروے اور اگر جاہا کہ شفیج کی رغبت جاتی رہے تو پہلے ان درختوں کو بلکے داموں کے ہوش فروخت کروے پھر مشتری اس

حیلہ دیگر آ تکددار میں سے ایک سہم بھاری واموں کے وقع فریدے چردوسرے صفقہ میں باتی دارکو بلکے واموں کے وقع خریدے ہی پڑوی کودوسرے صفقہ علی شفعہ حاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ دوسرے صفقہ کی تاتے کے وقت شریک وار ہے لیکن پہلے معدیں اس کوجی شغیر عاصل ہوگا محروہ اس کے لینے میں رغبت نہ کرے گا اس واسلے کہ مشتری نے اس کو بھاری واموں کے وض خریدا ہے۔ پیرا گرمشتری نے کہا کہ جھے اس امر کا خوف ہے کہ اگر میں نے اس سے سیم بعوض بھاری واموں کے خرید کیا تو شاید باتی کوبالغ میرے باتھ فروخت نہ کرے تو اس کا حیلہ ہے کہ بالغ نہ کورمشتری کے واسلے بزارسہام میں سے ایک سہم مشاع غیرمقوم کا اقرار کردے مجرمشتری اس سے باتی کوخریدے اور شیخ ابو بحرخوارزی اس مسئلہ اقرار میں امام خصاف کا تخطیہ لیمرتے ہے کہ امام خصاف سے اس مسلد میں خطا ہوئی ہے کہوہ ایک سہم مشاع کے باقع کے مشتری کے داسلے اقر ارکرنے سے شفیع کا شغیر باطل کہتے میں اور خود فتو ک و بیتے تھے کہ پڑوی کاحل شفعہ واجب ہوگا اس واسطے کہ شرکت سوائے با کع کے اقر ار کے اور ملرح ٹابت نہیں ہوئی اور کمی مخص کا اقرار دوسرے کے حق میں جست نہیں ہوتا ہے اور اپنے قول کی دلیل میں وہ مسئلہ بیش کرتے ہے جس کوامام محمر نے ذکر کیا ے کداگر مالک دارنے اقرار کیا کہ جودار میرے قبضہ میں ہے وہ فلال مخص کا ہے تو مقرلدا سے اقرار کی وجہ سے متحق شغصہ ندہوگا اور اس كاطريقه وى ب جوبم نے پہلے بيان كيا ہاور اگر بائع نے كها كه جھے خوف ب كذو ومير ساقرار سے مير اشريك بوجائے كار جھے ہاتی کونے خرید ہے تو اس کا حیلہ بدہ کہ دونوں اپنے درمیان عمل ایک تیسر مرد تفتہ کوجس پر دونوں کو احماد ہو ڈالیس اور بہ اقرارای درمیانی ثقه کے دامسطے ہو پھر بیمقرلہ ہاتی دار کوخر یدے تو دونوں کومضبوطی حاصل ہوجائے کی اور حیلہ دیکرآ تکدا کراس کو دار کی خریداری بعوض سودرم کے منظور ہے تو خلا ہر میں اُس کو بعوض ہزار درم کے خریدے یا اس سے زیاد و کے عوض خریدے مکر پاکتے کو بعوض ان ہزار درم کے ایک کیڑا دے دے جس کی قبت سو درم ہے یا دی دینار دے دے جس کی قبت سو درم ہے۔ پھر جب تنفیع آئے گاتو وہ نے کے کالین ای جمن طاہر کے وض لے سکتا ہے مرطا ہر جن چونک بہت کراں ہے اس واسطے اس کے لینے میں رقبت ندكرے كار حيله و مكرة كدمشتري اس تفيع سے كيم كما كرتھ كو بيندة ئے توش نے جس قدر داموں كوفريدا ہے اى قدر كوش تھكو بطوري توليدد ، وول يس أكر شفي ن كها كه بال من اس كو بطوري توليد ليما جا بها مول تو اس كاحل شفعه باطل موجائ كا-اس واسطے كداكراس في شعد سے اعراض كر كے خريدنا جا باكو ينكداس في بطور تاج توليد لينا جا باہ حالا فكد بحق شعد لينا بهلي خريد بر موتاب اورتوليد دوسرى فريد بهي جب شغعه ساعراض بايا كياتو بحق شغعه ليراباطل موجائ كااى مرح اكرمشترى في فيح س کہا کداگرتو پندکرتا ہے تو یس تھے کواگر جا ہے تو پہلے تمن سے کم داموں کے وض قروضت کردوں پس اگراس نے کہا کہ بال میں جابتا موں تواس کا شغد باطل موجائے گا اور عیون میں تکھا ہے کہ جا ہے ایسانقل طلب شغدے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا موسیر حال شغد ا تظلید ملطی کی طرف نسست کرنا تقد جس برجروسا مور تا تولید کماب الدوع می دیمواا باطل ہوجائے گا۔ای طرح اگرمشتری نے شفع کے باس ایک ایٹجی بھیجاجس نے شفع کو یہی پیغام دیا اور شفیع نے اس کے جواب میں ای طرح کہا کہ بال جھے منظور ہے تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا اور حیلہ دیگر آئکہ بائع ومشتری دونوں با تفاق اس امر کا اقرار كرين كديديج بطور فاسديا تلجية تني يابا كغ كروا سطياس مين خيار شروط تغايس دونون كا قول قبول بوگا اور جب بم في (١) دونون كا قول قبول کیا توشفیج کے واسطے شغیدوا جب نہ ہوگا کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ ثبوت حق شغید کے واسطے ملک بالغ بسبب سیح زائل ہونا مقدم ہاور یہ بات یا کی نہیں گئی حیلہ دیمرآ ککہ (۲) مشتری سی مخص سے کے کدوشفی سے کہ کدمی نے بیدداراس کے بائع سے قبل اس مشتری کے خرید نے کے خرید کیا ہے ہیں جب شفع نے اس کے جواب (س) میں کہا کہ آپ نے درست فر مایا تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا کیونکہ جب اس نے بیاقر ارکیا کہ مشتری کی خرید اس مقر کی خرید کے بعدوا تع ہوتی ہے توبیا قرار کیا کہ خرید مشتری صحیح نہیں ہوئی لیں بطلان شفعہ کامقر ہو گیا کیونکہ تل شفعہ (۳) جا ہتا ہے کہ فرید میں واقع ہو۔

ای طرح اگر ایک مخص نے شفع ہے کہا کہ بیددار تیرا ہے فلاں بائع کا نہ تھا ہی شفع نے کہا کہ بال تو اس کا شفید باطل ہو جائے گاس واسطے کہ وہ اس امر کامقر ہوا کہ خرید مشتری سی نہیں ہوئی ہے اس اینے شغصہ کے باطل ہونے کامقر ہوا۔ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے بیدار بعوض مودینار کے خریدا ہے ہیں اگر تھے کو پہند ہوتو میں اس کے ٹمن سے دس دینار کھناووں ہیں شفیع نے كماكدا جما مجعة بهند بواس كاشفعه باطل موجائع اور يخ ابوعل معى فرماتے تھے كداس كا شفعة جمى باطل موكا كد جب اس فياس طور ہے کہا کہ اگرتو جا ہے تو تیرے واسطے اس کے ثمن ہے دی دینار گھٹا دوں اور تیرے ہاتھ اس کونوے دینار کوفرو خت کروں اور شفیع نے جواب دیا کہ ہاں جھے منظور ہے کیونکہ جب اس نے سودینار ہے کم عوض خرید نے کی رغبت کی تو بحق شفعہ لینے سے اعراض کرنے والا ہواورا کراس نے یوں ندکھا کے (اور تیرے ہاتھ تو ب دینار کوفروخت کروں ) تو اس کا شغعہ باطل نہ ہوگا کیونکہ بجق شغعہ لینے ہے اعراض کرنااس کی طرف سے بایانیں ممیا کیونکہ جائز ہے کہ اس نے رقصد کیا ہو کہ دس دینار گھٹا کر بعقد اوّل اس کوشفعہ یس لے لے اورای طرح اگر شفع نے مشتری ہے کہا کہ برے لیے دی درم گھٹادے ایس اگراس کے بعد کیا کداور باقی نوے دینار کے وض میرے ہاتھ فروخت کردے تو اس کا شغبہ باطل ہوجائے گاور نہیں اور وجہ دیجر آ نکد مشتری خریدے اور شفیع کواس تاج میں خن (۵ کا عہدہ تاج كالفيل (٢) كرد يواس كوشفعه ندسط كابيتا تارخانييس.

(كيىبويەفصىٰ⇔

#### کفالت کے بیان میں

زیدنے جایا کہ عمرو سے ایسائفیل لے جومکفول برکوسپر وکرنے کے بعد کفالت سے بری ند ہوجائے تو فرمایا کہ اس کا حیلہ بد ہے کفیل بوں کیے کہ میں نے تیرے واسطینس عمرو کی کفالت بدین شرط کی کہ ہرگاہ میں اس کو تیرے میر د کروں تو پھر میں اس کے نفس كالقيل بكفالت جديد مول توبيجائز باورية سن بن زياد يمروى باور مار بامحاب يعنى امام اعظم وامام ابويوسف وامام حرّ س اس میں کوئی روایت نہیں ہےاور و کالت میں اس کی نظیر میں مشائح الل شروط کا اختلاف ہے بعنی اگر کسی کومعاملہ میں وکیل کیا اور وکیل ے کہا کہ ہرگاہ میں تھے کومعزول کروں تو تو بوکالت جدید میراوکیل ہے ہیں بناپر قول عامد مشائح کے وکالت جدید ثابت ند ہوگی (۱) بعنی شرعا قول متعاقدین قبول بوگا امله (۲) سسائل ذیل بین بھی ایسای ہے امند (۳) بینی کسی نفظ ہے اس کی تصدیق کرے امند

<sup>(</sup>س) اسين جوت كرواسطة اامنه (۵) ازجاب مشترى ۱۱ (۲) ليمني طهان ورك كااز جانب بالقع ۱۱ "

ادرابوزید شروطی نے قرمایا که دکالت جدید قابت ہوگی اور کفالت کا قیاس ای پریہ والشاتحالی اعلم بیتا تار فائید میں ہے۔
بالبسویں فصل ٢٠

## حوالہ کے بیان میں

ا یک مخص کا دوسرے پر مال آتا ہے مثلاً زید کا عمرو پر مال آتا ہے اور عمرو نے جایا کہ زید کو بیال بکر پر اتر اوے بدین شرط كداكر برمفلس مرجائة زيدكوعروس مال لينه كاافتيار شدر بياؤاس كي صورت بيب كرعمروزيد كوايك مخض مجيول يربيه مال انزا و باور كمايت (٢) الحواله عن اس كوتريركر مع مر كليه كراس مثال عليد يعن جيول في اس زيدكوبيمال اس بكر پراتر اديايس جب اس ظرے ہے کریں مے بھر بکرمفلس مرکبیا تو زید کوعمرہ ہے رجوع کرنے کا افقیار نہ ہوگا اس واسطے کہ عمرہ نے اس کو بکریر بیال نہیں اثرایا تعا بلکددوسرے مخض پراتر ایا تعادوراس کامفلس مرنا ، بت نہیں (۳) ہوا ہے اور اگر عمر وقرض دار نے جایا کہ زیر قرض خواہ کو مال کے واسطےائے قرض دار بگریراترانی کروے پس زیدنے کہا کہ میرے نزویک تھے پر مال دینے میں بنسبت بکرے زیادہ اعماد ہے بلکہ بکر پر اتر ائی کرنے میں مجھے خوف ہے کہ تاید میرا مال ڈوب جائے ہیں زید نے ایسا حیلہ جایا کہ جس سے اصیل لیعن عمرو برگ الذمہ نہ ہونے پائے تو اس کا حیار یہ ہے کہ براز جانب عمرواس مال کی جوعمرو پر ہے زید کے واسطے منانت کر لے بس امسل بھی بری نہ ہوگا اور زيدكوا فتيارر بكاكدونوں ميں سے جس سے جاہم واخذ وكر بيس دونوں كامقعود حاصل ہوجائے كا اوراس ميں دوسري مورث بیہ کے بعروا بیے قرض خواوز پرکوا ہے قرض دار بکر سے اپنا قرضہ وصول کرنے کا دکیل کرے اور کہددے کہ بعد وصول کرنے کے اس کوائے قرضہ میں تصاص کر لے توبیہ جائز ہے کیونکہ قرضہ وصول کرنے کی و کالت تو ظاہر ہے کہ جائز ہے اور رہا وصول شدہ مال کا اپنے قرضه من قصاص كرليما سويديمي ظاہر ہے كہ جائز ہے اس واسطے كدادائة قرض كار طريقة ہے جيسا كدائے مقام پرمعلوم ہو چكا ہے چرا گرعرونے کہا کہ مجھے بیٹوف ہے کہ ٹاید میرے قرض دار بکرے قرضہ وصول کرے بیہ کے کیل اس کے کہ بس اس کوایے قرضہ کا قصاص کروں وہ میرے پاس سے مناکع ہو کمیا اور اس دعوی میں تول ای کا قبول ہوگا اور اس مسئلہ کے معنی ہے ہیں کہ جب عمرو نے زید کو ا ہے قرض دار برے اپنا قرضہ وصول کرنے کا وکیل کیا اور بینہ کہا کہ اپنے واسطے وصول کرے تو زید کا وصول کرنا پہلے واسطے عمر و کے وأقع بوگا پرزید کواسینے اوائے قرضه مل لینے کے واسطے جدید قبضہ کرنا پڑے گاتا کدید متبوضہ مال زید کا ہوجائے اوراس کی وجہ بہت کہ زید نے جب پہلے وصول کیا تو بطورامانت اس کے قصد میں رہااوراس کا ذاتی قصد کرنا فیصد منان ہے اور ایک قصد دونوں کے واسطے کانی نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کر قیعندا ہائت تا یب قبضہ منانت نہیں ہوتا ہے اس واسطے اس کواہے واسطے جدید قبضد کرنے کی ضرورت ہوگی ہیں اگراس نے وقوی کی کیا کہ اُل مقبوشہ قبل اس کے کہ میں اس پراہنے واسطے فیصنہ کروں تلف ہو گیا ہے تو اس نے سب حالت بيدا موسف سن بها مانت كالمان تلف موجان كادعوى كيابي قول اى الين كامعتر موكايس جب اس مسلك كيفيت مفصل معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہاس خوف کے دفع کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ عمروا ہے قرض دار بگر کو تھم دے کہ زید کے واسلے عمرو کی طرف ے اس مال کی مناحت کر لے ہدین شرط کرزید مختار ہے کہ ونوں میں ہے جس سے جاہے وصول کرے ہیں جب بھرنے ایسا کیا تو مال نہ کوران دونوں پر ہو گیا بھرا گرزیداس مال کوسب یا تھوڑ ا بھر ہے دصول کرے گا تو اسٹے لینے والا ہو گا پھرا گر بعد دصول کے اُس کے پس کف ہوائو ای کامال کف ہوگا بید خروس ہے۔

<sup>(</sup>۱) پئې عامه كنز د يك مجد د ښاو كي اورا اوزيد شروطي كي تول پرې بوځ ۱۱ (۲) سين تحرير حواله ۱۱ (۳) كيونكه و وز دي معروف نيس بي ا

نېئىوبى فھىل☆

# صلح کے بیان میں

ام محر نے حل الاصل میں فرمایا کرنید کے عمرو پر بڑا دوم قرضہ ہیں کداس نے اس سے اس شرط سے پاہم ملم کی کرنید کو فلال میں مید سن فلال کا جا ند دیکھنے پر سودم اوا کر دے اور اگراس نے ایسانہ کیا تو اس کے قوالی صلح ہمارے (() قول واہام ابو یوسٹ کے قول میں جا کز ہے۔ یس یہ سئلہ اس صورت دو ضع کے ساتھ اہم مجھنے نے کہ السلے میں فرکو ہیں اور کرنیس فرمایا بلکہ پیخصوص کتاب المحل میں فرکو ہے اور اس سئلہ کا تھم ہیں ہے کہ اگر عمر و نے اس وقت مشروط پر بیرسودم اوا کردیے قوباتی سے بری ہوجائے گا اور اگراس نے اوانہ کے تو اس سے اور کتاب السلے میں اس جمل کی جن صورت میں فروج ہیں اقراق کردیے عمرو پر بڑار دورم قرضہ جربی ہیں زید نے عمر سے کہا کہ میں نے تیر سے ذمہ جس بائی مورت کی تین صورت کی اور کر گئے ہودرم اوا کردے یا کہا ہی تو ہو اور کر بیا کہ میل کرنا و ساتھ کرتا جا کڑ ہے خواہ عمرواس کو کل کے دوز بائی میں دورم ہیں اور کرتے ہوں کہ اور کرتے ہوں کہ کہ برادرم تھی بائی سودرم اوا کردے یا تی کہ دورم کی اور کرتے ہوں کے اور کرتے ہوں کہ کہ میں ہورم کی کہ خواہ برای تو فرمایا کے کہ جمعے بائی سودرم نی الحال یو سدے سے اور اگر تو نے نی خواہ برای ور میا ہور کرتے ہوں کہ کہ برادرم آئی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور اس کو کرتا ہوں کو کہ کہا ہے کہ برادرم اور میں کہا کہ میں نے تیر سے دسے والے برادرم کے اس کے دور میں کہا کہ برادرم کے برادرم اور سے تعرب کے اور برائی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی الحال اور کرتی کی کہ جو اس کی کا مقتبار کیا ہے۔

محتاب الحيل مين فدكور ايك اختلافي مسكده

ے بدین ٹرطاہ کے ہا

مگراگر دونوں نے ابیا حیلہ طلب کیا کہ سلح ہا قرار دعویٰ ہواور دار نہ کور دونوں میں آٹھ جھے ہواور مال سلح دونوں برآٹھ جھے ہو کرواجب موتو فرمایا کداس کا حیلہ بیہ ہے کہ کوئی مرد اجنبی ان دونوں کی طرف سے با قبال دعوی ملح کر لے بدین شرط کہ عورت کو آ خوال حصه ملے اور پسر کومهات حصے لمیں تو اس طور برملے واقع ہونا سیج ہے اور دار ندکور دونوں میں آٹھ جھے ہوگا مجرا کر دونوں نے اس اجنبی کوشلم کی اجازت دی ہوتو وہ بدل مسلم ان دونوں ہے آٹھ جھے کر کے واپس لے گا اور بیسب اس وجہ ہے ہوا کہ اجنبی کا اقرار ان دونوں کے حق میں سی شہوا اوراس کا ملے کرنا دعویٰ مدی کا ساقط کرنے والا ہوائی جب مدی کا دعویٰ ساقط ہو گیا تو دار نہ کور بعجہ میراث کے ان دونون کامملوک رہایس دونوں میں آ ٹھ سہام پرمشترک ہوگا اور بدل سلح بھی ایسابی رہااور میس الائمہ حلوائی نے شرح جیل الاصل میں بیمسئلہ ذکر کیااور فر مایا کہ اس کا سی حیلہ یہ ہے کہ دونوں اس مدفی کے واسطے اس دار کا اقر ارکر کے بھر دونوں اس سے سمی قدر مال معین براس شرط سے ملے کریں کہ مورت کے واسطے دار ندکور کا آٹھواں حصداور پسر کے داسطے سابت جعے ہوں پس جب دونوں اس امر کی تصریح کرویں مے تو دار نہ کوردونوں میں دونوں کی تفریح کے موافق مشترک ہوگا اور بدل ایسلی بھی اس حساب ہے واجب ہوگا بمزلداس کے کد کویا دونوں نے ایک دار کو بدین شرط خریدا کدایک کے واسطے آٹھواں حصدادر دومرے کے واسطے سات ھے ہوں۔ ایک مخص مر کیا اور اس نے درم و دینار یا عروض تر کہ چھوڑ اپس اس کی جورو سے اس کے وارثوں نے جورو کے تر کہ کے صے سے درم یا دینار پر سلے کرنی جائ ہو جائنا جا ہے کہ بیمسئلددومورتوں سے خالی نیس ہواؤل آ ککر کہ می قرضدند ہواور شوہرنے وراہم وعروض چھوڑ ہے اور درموں مرسلے واقع ہوئی ہیں اگر مورت نہ كورونے اپنے حصرتر كركے درموں سے زياد و درموں مرسلح كى تو جائز ہے اور بدل اسلم کے درموں میں جس قدر درم اس کے حصہ کے واجب ہیں اس قدراس کے مقابلہ میں برابر برابر مساوی قرار دیئے جائی سے اور باقی درم بمقابلہ حصہ عروض کے ہول مے لیکن جس قدر درم بدل اسلم کے بمقابلہ دراہم حصہ کے جی اس قدر میں شرط ت مرف مرق ہوگی کہ جردو بدل کا مجلس ملے عی قبضہ ہونا ضروری ہوگا بشر طیکہ دارت لوگ مقرر کہ ہوں و بوی کے حصر تر کہ ہے

ے اگر فی الحال پانچ سودرم دید ہے تو پانچ سودرم اس پررہے تیا ساما استہ سے کی ساقلا کر کے سنچ کر ۱۴ استہ سے اقول اس حیلہ کے تمام ہونے ہیں احمال ہے کیونکہ جب دونوں نے دعویٰ کا اقرار کیا توصلح بمنز لہ خرید کے ہے جیسا خودی بیان کیا ہے ہی محمل ہے کہ مدمی اس ملے کو منظور نہ کر ساس واسطے کہاس کوکوئی دیا و تہیں ہے بخلاف ملے اچنی کہا اقراران دونوں کے تن ہیں مؤرنہیں ہے ہی شاید مدمی السلے خبر رحمل کرے کہ نوز مناقشہ باتی می اورا ہرا میری کرنا تعدادتی با ہم تعدد کی کرنا است سے ا

مانع نہ ہوں اس واسطے کہ جورو کا حصرتر کہ ایک حالت میں تو وارتوں کے قبضہ میں بطور امانت ہوگا اور قبضہ امانت تائب قبضہ منانت نہیں ہوتا ہےاورا گراس کا حصہ تر کہ وارثو ں پرمضمون ہو گیا مثلاً اس کے حصہ تر کہ ہے منکر ہو مجئے یا منکر نہ ہوئے اقر ارکیالیکن اس کے تر کہ کے دینے ہے انکار کیا تو البی جالت میں مجل صلح میں ہردو بدل پر قبضہ کرنے کی حاجت ندہوگی اس واسطے کہ قبضہ خصب نائب قبضه انت ہوتا ہے بلکہ فقط بدل المسلح کے قبضہ کی ضرورت ہوگی اور اگر تورت نہ کورہ نے ای قدر درموں کولیا جواس کے حصہ کے برابر جیں توصلح جائز نہ ہوگی اس واسلے کہ حصہ عروض موض ہے خالی رہاجا تا ہے اس طرح اگر کم درم لیے تو بھی جائز نہیں ہے۔اس واسلے کہ عروض مع بعض درمول کے بغیرعوض رہے جاتے ہیں ہی میں بطریق معاوضہیں ہوسکتی ہے اور نیز بطریق ابراء بھی نہیں ہوسکتی ہے کہ باقی سے اس نے بری کردیا کیونکہ ترکہ مال مین ہے اور مین سے بری کرنا باطل ہے اور حاکم ابوالفضل نے قرمایا کہ مورت ندکورہ کے حصہ دراہم کے برابر عوض میں مجمعی باطل ہوگی کہ جنب مسلح بحالت تصادق (۱) ہوا کر مالت انکار میں مسلح کی تو جائز ہوگی اس واسطے کہ جالت انکار میں مال وسینے والا ای غرض ہے مال دیتا (۲) ہے کہ منازعت دور ہو جائے اور اس کی متم کا فدید ہو جائے ہی ربوا کی مخبائش نہ ہوگی اورا ی طرف امام مجمدٌ نے کتاب السلح میں اشارہ کیا ہے اور اگر عورت ند کورہ کے شوہر کے تر کہ ہے درموں کے حصہ کی مقدار معلوم نہ ہوئی توصلے جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ بیٹ ووجہ سے فاسداور ایک وجہ سے بیجے ہوتی ہے ہی جانب فساد کا اعتبار ہوگا اور اگر تورت ندکورہ سے تروض یا دیناروں برصلح کی گئی تو جائز ہے اگر چہ بدل صلح قلیل ہو کیونکہ خلاف جنس سے سلح کرنے میں سود متمکن نہیں ہوتا ہے اور بی اس باب میں حیلہ ہے اور اگر تر کہ شوہر دیٹار وعروض ہوں پھراس سے دیٹاروں پر صلح کی گئی تو اس میں وہی صورتیں ہیں جوہم نے درم کی صورت میں بیان کر دی ہیں اور اگر بعوض ورموں کے سلح کی گئی تو ہر حال میں جائز ہے اور اگر تر کہ شوہر میں درم و دینار و عروض ہوں ہیں اس سے درموں پر یا دیناروں برصلح کی گئی تو جائز نہیں ہے الا اس صورت میں جائز ہوگی کہ جس بدل یملے کی ہاس کی مقداراس کے حصر کی ای جنس کی مقدار سے زائد ہوجتی کہ اس فقد میں ہے جس قدراس کا حصہ ہاس کا حشل اس بدل میں آجائے ہیں مثل بمثل ہوجائے اور جو ہاتی رہاوہ بمقابلہ دوسرے نفتد وعروض کے بواور اگر مسلم میں درم و دینار دونوں دیے تو بہر حال صلح جائز ہے اور برجنس کواس کے بر خلاف جنس کے معاوضہ میں رکھا جائے گا اور بھی اس باب میں حیلہ ہے کیکن واضح رہے کہ جو کچھ بدل دراہم حصد کا دینار ہے اور دینار کا دراہم ہے ہے اس میں بچھ صرف کے شرا تطامری ہوں کی ہیں مجلس سلح میں ہروو بدل یر قبضہ ہونا شرط ہوگا اور جو کچھ بمقابلہ عروض کے ہے وہ تیج صرف کے معنی میں نہ ہوں مے ہیں اس میں ہردو بدل برمجلس میں قبضہ شرط نہ ہوگا یم ریاحیا۔ ہمارے علما وثلا شرحہم اللہ تعالیٰ کے قول کے موافق ٹھیک ہے کہ ہرجنس کواس کے برخلاف جنس کے مقابلہ میں ڈالتے ہیں۔

ایک چزخصب کی ہے یا اقراد کیا کدفلاں نے اس کے پاس ود بعت رکھی ہے پر مقر نے مقرلہ سے بید چز خرید کی تو جائز ہے آگر چہ دونوں اس کی مقدار نے اے ہوں ایس ایسانی بہاں بھی ہے اور اگر ترکیجیول ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ترکیش کیا(۱) چیز ہے تو بھے محقق ظمیر الدین مرغینا کی رحمته الله تعالی نے شرح کتاب الشروط میں فرمایا کہ کملی ووز تی <sup>(۳)</sup> چیزوں رملح جائز نہ ہوگی کیونکہ اس میں بیا قبال ہے کہ شاید تركه من كيلي ووزني مال ہواوراس ميں سے ورت كا حصراى قدر ہوجس برملے ہوئى ہے يااس سے زيادہ ہوادر فقيد الإجعفر نے فرمايا كدالي صلح جائز ہے کیونکہاس میں بیاخال ہے کہ شابیر کے جنس بدل الفسلم ہے چھے ندہواور اگر ہوتو احتمال ہے کہاس عورت ندکورہ کا حصداس بدل العلم المدائد مواورا حمال ہے كم موليس اس من احمال الاحمال باحمال لمعبر ندموكا اوراكر مال ترك عقاريا ارامني وحيوان و امتعد ہوں اور بیسب مدعا علیہ لوگوں کے قبضہ میں ہولیکن مرعی کومعلوم نہیں ہے کہ مال تر کرکیا چیز ہے ہیں اُس نے ان لوگوں سے ممیل یا موزوں برملے کر لیاتو جائز ہےاوروجہ درم بیہ بے کمتر کہ میں قرضہ ہوئیں اگروارٹوں نے عورت فرکورہ سے اس طور ہے ملح کی کہ قرضہ کو بھی ملع مں داخل کیا مثلا اس کے حصد میں ودین ہے کی قدر مال برسلع کی یابیکہا کداس شرط سے سلع کی کدعورت فدکورہ تمام قرضدوصول کر ے اور باتی اموال سے اپناحق جیوز وے تو بیسب باطل ہے اس واسطے کہ اس مورت میں قرضہ کا مالک کرنا ایسے مخص کو ہے جس پر بید قر منہیں ہادر جب کہ حصد مین کی ملح باطل ہوئی تو حصہ مین کی ملح بھی باطل ہوئی اس واسطے کہ عقد ایک بی ہوادرا کر انہوں نے وین کو تھم میں داخل نہ کیا بلکداس کے حصہ مین ہے سکے کرلی اور قرضہ کوایے درمیان بغرائض اللہ تعالیٰ مشترک جپوڑ ویا تو میں کم جائز ہوگی ہی ایس ملح کے جائز ہونے کے واسطے بدایک فوع کا حیاہے کہ قرضہ کونکال کر باتی رصلح کریں اور ملے نامہ می تحریر کریں کہ ماسوائے قرضہ کے ملح كى بادراكروارتوں نے جام كر ضربهى داخل سلح بوجائے تواس كى صورت يد ب كرمورت غركور وان وارثول سے بقدرائے حصددين کے قرض لے پھران وارثوں کو قرض داران میت براتر ائی کردے کہ اس کا حصہ قرضہ ان لوگوں کودے دیں اور قرض داران میت اس کو قبول کرلیں پھروارثان ندکوراس مورت ہے باقی مال متر و کہ ہے سکے کرلیس پس تمام مال مین ودین ان دارثوں کا ہوجائے گا یا دارث لوگ ہے كرين كقرض وارميت كي طرف سے بطور تطوع اس عورت كواس كا حصد قرضدا بينے مالوں سے اداكر ديں كيونكه ادائے قرضہ غيركي طرف ے بطور تطوع جائز ہے بھر باقی ہے اس مورت کے ساتھ ملے کرلیں لیکن وارثوں کے حق میں مورت فدکورہ کو قرض دینا مغیدے کیونکہ اگر اُن كوقرض داروں سے حصہ ورت فركور ووصول نہ ہواتو جو يكھ انہوں نے مورت فركور وكوادا كيا ہے و واس سے واپس ليس كے بخلاف اس کے اگر انہوں نے قرض داروں کی طرف سے بطور تطوع حصر تورت نہ کور واسینے مالوں سے ادا کیا تو درصور میکہ قرض داروں سے پھی جسول ند ہوا تو نہ قرض داروں سے واپس یا کمن سے اور نہورت نہ کورہ سے واپس کے کسیس مے اس واسطے کے بطور تطوع ادا کرنے والا کسی سے والین بیں لے سکتا اور اگر دارتوں نے عورت ندکورہ کا حصہ قرضهاس کوقرض دینے سے اٹکار کیا تو حیلہ یہ ہے کہ کوئی قرض دار بقدر حصہ عورت حةرض كرمورت فدكوره كويميلي اداكرو يهروارث لوكون سي باقي مال مسلم كرليس-

اگر قرض دارئے اس کا حصہ قرض نے کرادا کرنے ہے انکار کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سبک وارث یا ایک دارث اپنا کوئی عرض اس مورت کے ہاتھ دی درم قیمت کا بعوض (۳) پیای درم کے جو کہ قرضہ میں ہے اس کا پورا حصہ ہے فروخت کر دے اور وارث کمی بغرض اس منافع (۴) کے اور بغرض جوازم کے ایسا کرتا ہے پھر عورت نہ کوروای غرض کا ثمن اس مقدار پر اتر ا دے پھر

ل سود کا اخمال بھی جائز نہیں ہے لیکن شہر کاشہر معتبر نہیں ہے ااست (۱) بیٹی درم ہے یادینار عروض یا تکمیل یا موزوں ااستد

<sup>(</sup>۲). اس می درم در بناریمی شامل بو محیمة است (۳) م كه ورت خركور کاجشر ادرمیان سندنگل جاسته ۱۳

٣) كريجاس ورمشن ول درم قيت كي يز كاملا بعاامند

وارت اوگ مورت مذکورہ سے باقی مال عین سے ملح کرلیں اور اگر مورت فدکورہ نے اس امر کومنظور نہ کیا بدین خوف کہ شاید قرض دار پر قرضہ ڈوب جائے وصول نہ ہوتو وارث بائع اس خن کو جھے ہے واپس لے گاتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مورت فدکورہ اقر ار کرے کہ اس نے قرض دار سے فقط ابنا حصہ قرضہ بریایا ہے اور اس بات کے گواہ کردے پھروارٹ لوگ اس کے ساتھ مال عین کے حصہ ہے گئے کرلیس جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

منتقی میں لکھا ہے کہ بشام نے اپن نواور میں فرمایا کہ میں نے امام ابو پوسٹ سے بوجھا کہ ایک مخص نے زید کے واسطے اسے غلام کی ایک سال تک کی خدمت کی وحیت کی محرموسی سر حیا اور وارثوں نے جایا کرزید سے اس کاحق وحیت جوغلام میں ہے خريدكري تو فرمايا كدينين جائز ب كونكه جب و ومركيا تو اس كاحق وميت ميراث نيس بوسكا ب جيها كه شغه حق شفع ميراث نيس ہوتا ہے کیونکہ اُس کے حق کی کچھ مالیت اور کچھ تمن میں ہے اور مقدیج وشرا وعقد محصوص الی چیزوں کے ساتھ ہے جس کی مالیت وشمن مواوراک سے ہم نے کہا کرمنافع کی تع باطل ہے اور اجارہ بلفظ تع وشراء منعقد بس موتا ہے کیونکہ تع وشراء ایسا عقد ہے جو خاص ایس چیزوں پرواقع ہوتا ہے جن کی الیت ہے اور منافع کی کوئی مالیت نہیں ہے بس اس پر چیج واقع نہ ہوگی اور یمی حال ہمارے اس مسئلہ فركوره على إورق شفيداس يرولالت كرتاب كراكرمشترى في شفيع سيحق شفيد بعوض مال كرزيدا تو خريد بإطل موكى اوراكر شفيع نے فرو دست کیا تو اس کی طرف سے رہیلیم شغد ہوگا اوراسیے حق کا ابطال ہوگا اور امام شس الائم علوائی نے فرمایا کہ میں نے اس مسئلہ کو ایامشکل بایا کرش است کے لوگوں ش کوئی ایمانیں دیکما ہوں جواس کوئل کرے اوراس مسئلہ کا اشکال اس کی اصل کی وجہ ہے ہے کہ بچ کا حقد فقل الی بی چیزوں پر وار دہوتا ہے جس کے واسلے مالیت وثمنیت ہو بدلیل مسائل ندکورہ لیکن اس میں مسئلہ طلاق ہے اشكال وارد موتا بكراكر كورت في اين شو بر س كباك شي في تقويد الى طلاق بعوض اس قدر مال كفريدي بي شو برف كبا كمين فروخت كي توسيح باورطلاق واقع بوجائ كى اى طرح اكر شوبرف اس مورت كي طلاق أس كم بالحدفروخت كردى يا اس كيفع كوأس كے باتھ بعوض مال كے فروخت كيا اور تورت مذكور ونے اس سے فريد كيا توسيح ہے اور معاد ضدواجب ہو كا حالانك اس كى بنت من كمير البت وتمديت نيس بينزاس كى طلاق مي بعى كروماليت وتمديت نيس باور باوجوداس كم باندائ بير مقدميح موا اورطلاق كالمفظ تع محيح مونامقتفي ب كدمقد اجاره بمي بلفظ تع جج مواور منافع كا مع كرنا جائز مواور تع وميت جائز مواور حس الائد طوائی نے فرمایا کہ جارے مشار<sup>کی</sup> نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے میں تکلف کیا ہے خالا نکدان سے فرق ممکن شہوا چنا نچدا مام كرفي جب فرق نكالنے سے تعك محينة انبول نے قول علاء سے رجوع كر كے فرمايا كداجار و بلفظ زيج منعقد ہوتا ہے ہي بعياس قول كرخى درانعقا داجاره بلغظ تنتي بدكها جاسكنا ہے كەمومى لەكامنانغ وميت بدست وارث فروخت كرنا بعوض مال كے جائز ہے كيكن ظاہر مبسوط میں اس کے برخلاف موجود ہے۔ اس جب کدوارث کے بن میں بیجائز تدبوا کدوم موسی لدے اس کا حق وصیت بعوض مال ك فريد ي و جركيا حيله بيات حيد ميد كدوارث فدكور موسى لد اس اس كون وميت سيكى قدر درا بم معلوم برصلي كر كاس كو وے دی تو جائز ہے اور صاحب خدمت کاعقل باطل ہو جائے گا اور غلام ندکورمسلم وارث کا ہو جائے گا کہ بیچے وغیرہ جو پہا ہے کرے اور جائية بيتما كديمتكم جائز ند بواس واسط كديم بخلاف جنس (١) من واقع بوئي إوملى جب كدير خلاف جنس من واقع بوتي ب وه معاوضه وتمليك المثارى جاتى بيكن اس ملح كاتمليك شاركرنا معدر باس واسط كدموسى لداس خدمت كابغير عوض مستحق مواب اور جو منعت كابغير عوض مستحق موو واس منعت كودوس كى ملك من بعوض فين كرسكنا ب جيم منعير اوراس كاجواب يهب كه ا تملیک ما لک کرنا۔ تول بعوش یعنی وض سے دوسرے کی منگ نہیں کرسکتا ۱۱ (۱) یعنی دوسرے غلام وغیرہ کی خدمت برتیس موئی ہے اا

معنوی علدگیری ..... جلدی کی استام این مسلم استام این مسلم تملیک ند اف الحیاد .... جدید مسلم تملیک ند اف الحیاد \_ كتاب العيل

جوبيبيويه فصل

## ر ہن کے بیان میں

ا کی مخص نے اپنا نصف وار یا تصف کھیت غیرمقوم رہن کرنا جا ہاتو جارے نزد کیک ایسا رہن جائز نیک ہے اور بدستلم معروف ہے چرا کردونوں نے اس کے جواز کا حیار جا ہاتو ہے جیا ہے کہ نصف داریا نصف کھیت بعوض اس قدر مال کے جس کا قرض لیما جا ہتا ہے فروخت کر دے بدین شرط کہ مشتری کواس میں تبن روز کا خیار ہے بھر جب دونوں باہمی قبضہ کرلیں تو مشتری اس *عقد کو متح* · کردے ہی بیٹے اس کے قبضہ میں ای طرح رہ جائے گی جینے رہن کا تھم ہوتا ہے کدا کر تلف ہوئی تو ای قدر حمن کے موض تلف شدہ قراردی جائے گی اور اگراس میں محفظتمان آیا توقمن میں سے ای قدرجا تارے گا ایسانی امام خصاف نے اس حیلہ کوذکر کیا ہے ہی بیستنداس امری مریح دلیل ہے کہ جو چیز بخیار شرط خریدی منی موکداس میں مشتری کا خیار ہود و بعد فتح عقد کے مشتری کے پاس بعوض حمن کے مضمون ہوتی ہے بعوض قیت کے مضمون نہیں ہوتی ہاورایا ہی ام محد نے بوع جامع میں باب القبض فی البیع میں ذکر کیا ے اور جو چیز باکع کے خیار شرط برخریدی گئی مووہ بعد سطح مقد کے مشتری کے باس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض شمن کے جیے کہ فتح سے پہلے ہوتی ہاور بخیار رویت و بود حیب کے تکم قاضی رد کرنے کی صورت میں ویا بی تھم ہے جیا کوشتری کے واسطي خيار شرط كي صورت من بير

بيمسئله يل الاصل من ذكركر كفر مايا كرحيله بيب كرمستقرض ابنا نصف دارمقرض كم باتحد بدين شرطفر وشت كرك كد مجو کوایک مهینه یا زیاده فلال وقت تک خیار ہے مجراگر اس مدت پر مال واپس کردیا تو دونوں میں بچے ندر ہے کی اور اگر واپس نہ کیا تو خيار باطل موكري لازم موجائ كي اورحش اس مسئله ك كتاب الميوع من معلوم موچكا بيكن بدحيله بناير قول امام اعظم كيس مو سكا باس واسطے كدامام اعظم كيزويك تين روز سے زياد وخيار جائزيس باور نيز اگر بائع كے واسلے خيار كي شرط كى مجربائع نے بعد باجى قبصدوا تع بون كے كا كوردكر دياتو بھى أيك بى تھم بيكن فرق يد بےكديدي بعد سے كے مضمون بيست موكى كداكرووتكف ہوگی یا اس میں نقصان آ کیا تو قرضہ میں سے بطریق قصاص ساقط ہوجائے گابشر طیکہ قرضہ مثل قیمت کے ہواور اگر کی بیشی ہوگئ تو باہم ایک دوسرے سے واپس لیس مے۔ زید نے جا با کہ عمرو سے دہن کے اور یہی جا با کدر بن سے انتقاع حاصل کرے جسے مرجون ز عن ہوکداس میں زراعت کرے یا دار ہوکداس میں مرتبن نے رہنا جا ہاتو اس کا حیکہ بیہے کداس چیز کور بن لے کر بھند کر لے پھر رائین ہے اس کومستعار کے لیے لی جب رائی اس کومستعار دے دے اور اس سے انتفاع حاصل کرنے کی اجازت دے دیے تو اس کوانغاع حاصل کرنا حلال ہوگا اور ناریت مانع رہن نہیں ہے لینی رہن ہوئے سے خارج نہ ہوگی لیکن بیہ ہوگا جب تک وہ عاریت میں رہے کی تب تک تھم رہن طاہر نہ ہوگا لینی اگر وہ عاریت کی حالت میں تلف ہوگی تو قرضہ میں سے مجھ ساقطانہ ہوگا کہ اور پھر جب وہ انتفاع سے فارع ہوئی تو رہن ہوجائے گی جسی تھی بخلاف اجارہ کے کداجارہ مطل رہن ہاور بیدمسلد معروف ہے پھر خصاف نے ذكر فرمايا كداكراس في دارمر مون سانقاع ترك كيااوراس كوخالى كرديا تو مودكر كرين موجائ كالبس امام خصاف في بيان كيا كرترك انفاع كے ساتھ خانى كردينارىن موجائے كے واسطے شرط باورمسوط شى كھا بىك جب انتفاع ترك كياتو وہ رىن مو جائے گا ہی بیمبوط میں فدکورے وہ بطاہرای امریر دلالت کرتاہے کہ اگر مرہون کوئی دار ہواوراً س کومرجن نے مستعار لے کرای

میں اپنااسباب رکھا پھراس کے بعداس کی سکونت جیموڑ دی تو وہ رہن ہوجائے گا اگر چہاس کوغالی نہ کیا ہواورامام خصاف نے خالی کر دیناشرط کیا ہے ہیں جاہے کہ بیشرط امام مصاف کی جانب سے یادر کی جائے۔ زیدے قصر میں رمن ہے اور را من غائب ہے ہیں مرتبن نے جا ا کہ قاضی کے حضور میں رہن ہونا ٹا بت کرے تا کہ قاصنی اس کے واسطے اس کا توشتہ دے دے اور تھم دے کہ بید چیز اس کے قبصد میں رہن ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مرتبن کسی مرواجنبی کوظم وے کدوہ اس رائن کے رقبہ کا دعویٰ کرے اور مرتبن قاضی کے حضور میں حاضر ہوکر قامنی کے سامنے اس امر کے گواہ پیش کرے یہ چیز میرے پاس رہن ہے پس قامنی اس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کر میے اس نئے یاس رہن ہونے کا تھم دے دے گا اور خصومت اجنی اس کے مقابلہ سے دور کر دے گا ہیں بیقم امام خصاف کی جانب سے اس بات کی تصری ہے کدر بن ہونے کے کواہوں کی ساعت کی جاتی ہے اگر چدرا بن عائب ہواور امام محد نے بیستلد کتاب الرائن میں ذکر قرمایا تکر جواب میں اضطراب ہے چنانچ بعض مقام پر مواہی کی ساعت ہونے کے واسطے رائن کا حاضر ہونا شرط کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بھی نے کہا کہ جو تھم کتاب الربن میں فدکور ہے وہ کا تب کی تلطی ہے اور صحح یہ ہے کہ ایسے گواہ مقبول ہوں مے جیسے کہ اگر قابض نے گواہ قائم کئے کہ یہ چیز میرے پاس فلال کی ود بعث ہے یا مضاربت یا غصب یا اجارہ پر ہےتو گواہ مقبول ہوتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت کے موافق مواہ مغبول ہوں گے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس نے رہن رکھ لیا تو اس کی حفاظت کرنے کو قبول کیا اور جب اس کو حفاظت کرنا متعدر ہوا بدون اس کے کدو ہ گواہ قائم کر کے را بن کی ملک ثابت کر ہے تو و ہ اس بات کے واسطے خصم ہو**گا جیسے** ووبیت واس کے مانند میں ہے اور دوسری روایت میں بیہ ہے کہ مقبول نہ ہوں کے بعنی عائب رائن کے زمداس امرے تابت کرنے کے گواہ کد اُس نے ر بن كيا ہے مقبول نہ ہوں گے اور اى جانب حس الائم سرحى نے ميل كيا ہے اور مياس وجہ سے ہے كہ اتبات رہن كے واسطے ايسے مواہوں کے قبول کرنے میں عائب پر حکم قضا جاری کرتا ہوتا ہے اور قابض کواپنی ذات ہے دفع خصومت کے واسطے اثبات رہن کی عاجت نہیں ہاں واسطے کہ مجرو قبطہ ہے اس کی ذات ہے خصومت مند فع ہے جیسے کہ اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیمبرے قبطہ میں ودیعت ہے والیابی ہاورالیابی جواب سرکیریں اس کے نظائر میں لکھاہے۔

قضاعلى الغائب كى ايك صورت كابيان 🏠

چنانچ فر مایا کداگر غلام مربون قید ہواور غیمت میں آیا اور قل تقیم غیمت کے مرتبن نے اس کو پایا اور گواہ قائم کے کہ یہ میرے پاس فلاں شخص کا دبن ہا وراس کو لیان تو یہ قضا علی الغائب اس طرح نہیں ہے کہ عائب پر دبن کرنا فابت کیا گیا ہو کیونکہ اس کو دبن ہوتا فابت کرنے کی حاجت نہیں ہے اس کے داسطے گواہوں کے پاس ہوتا اس کے واسطے کا فی ہے ہوا ہے ہیں اس سے فلا ہر ہوا کہ ہمارے مسئلہ فرکورہ شی عائب پر دبن فابت کرنے کے واسطے گواہوں کے قبول کرنے کی پی محموا جت نہیں ہے اور جامع الفتادی میں کھا ہے کہ اگر مرتبن نے چاہا کہ مربون تلف ہونے سے قرضہ باطل نہ ہوتا ہوں کے قبول کرنے کی پی محموا ہمت نہیں سے فلام خرید لے اور اس پر قبضہ نہ کر سے بحرا گر غلام مرگیا تو اس کا قرضہ باطل نہ ہوگا اور اگر قرض دارم گیا تو بیطا لب بنسبت مطلوب کے باتی قرض خواہوں کے اس غلام کا زیادہ جی دار ہوگا ہی وہ اس کو سطح گا اور اگر اس نے زندگی شی اس کا قرضہ ادا کر دیا تو اس سے کا اقالہ کر لے اور اگر کی نے چاہا کہ اپنا مال مضارب سے پاس اس پر مضمون رہے اور منافع دونوں میں مشترکہ ہوتو چا ہے کہ درب المان اس کو تم میں کہ کا کا مرک نا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترکہ ہوگا واللہ تو الی علی موافق شرط کے مشترکہ ہوگا واللہ تو الی عام کرنا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترکہ ہوگا واللہ تو الی علی میں کہ واللہ تو الی عام کرنا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترکہ ہوگا واللہ تو الی عام کرنا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترکہ ہوگا واللہ تو الی عام

کندانی النا تارخانیه۔

## يعيموين فصل

#### مزارعت کے بیان میں

كتأب الحيل

واضح ہوکہ امام اعظم کے نزویک حرارعت فاسد ہاور صاحبین سے نزویک جائز ہاور امام خصاف نے قرمایا کہ سب اماموں کے نزدیک جائز ہوجانے کا حیلہ یہ ہے کہ کاشتکاروز میندارعقد حرارعت قرار دینے کے بعد ایسے قاضی کے پاس جو حراعت کو جائز جانا ہے مقد مدوائز کریں ہیں جب وہ اس کے جواز کا تھم قضا دے گا تو بالا تفاق سب کے نزدیک جائز (۱) ہو جائے گا اور حیلہ دیگر یہ ہے کہ دونوں ایک اقرار نام تعمیں ہیں اس میں دونوں یہ اتر ارکریں کہ بیز شن فلاں شخص کی ملک ہے بینی اس کے ما فک کانام تعمیں اور نیز دونوں اقرار کریں کہ اور بیزشن فلاں کاشتکار کے تبضہ میں ہے اور اس کی زراعت کا اس کو استے سال تک اختیار ہے کہ دی وقریف کا جو غلہ جا ہے اپنے بچوں دنو کروں و مددگا روں سے اس میں زراعت کر سے اور جو پکھواللہ سال تک اختیار ہے کہ دی تھر بی بیدا وار ہووہ سب استے برسوں فہ کورہ تک ای کی ہوگی نیز یہ بھی اقرار کریں کہ اس خور سے اقرار کیا تو ان کا شکار کو اسے بہت کے واسلے بسبب سے واجب لازم حاصل ہوگیا ہے ۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کا شکار کو اسے بسبب سے واجب لازم حاصل ہوگیا ہے ۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کو دیے کو اسلے بسبب سے واجب لازم حاصل ہوگیا ہے ۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کے واسلے بسبب سے واجب لازم حاصل ہوگیا ہوگا پھر بیکا شکار آد دھے (۲) فلہ کو ما لک زیمن کو دیے کے واسلے بھروکی ہو قبر کی کہ دونوں کے اس خور ہے اور کی کو دیے کے واجب کی دیا تھروکی کی بیدونوں کو کی بہدونی میں افزہ دوگا کی بوراغلہ اس کی شکار کا ہوگا پھر بیکا شکار آدر دھے (۲) فلہ کو ما لک ذیمن کو دیے

ہے جس الا کر سوائی نے فر مایا کہ امام خساف نے پہلے حیلہ ہیں ہیں جو ذکر فر مایا کہ ایسے قاضی کے پاس مقد مددائر کریں جو حرارہ سے کو جائز جانا ہے کہ جب ہوں ہے کہ جواز کا تھم تضاد ہے گہ تو بالا تفاق جائز ہوجائے گا اس کلام میں اس امرکی ولیل ہے کہ اس میں تکام کا تھم نافذ نہ ہوگا اور قاضی ابوعلی نفی فر ماتے ہے کہ جار نے بیش مشائے نے ان مسائل شکلہ ( ) اجتہاد ہیں تکام کے تھم کی تجویز سے اسرائل شکلہ اور فر مایا کہ ان مسائل شکلہ اجتماد ہیں تکام کے تھم کے جواز کی اسلام کا فی نہیں ہے بلکہ شروری ہے کہ جوشن قاضی مقرر ہووہ تھم دے ای طرح طلاق مضاف میں بھی تکام کے تجویز یہ تھم سے اعتر اس کیا ہے اور شمی الا تر طوائی نے فر مایا کہ فی مسرائل میں تھی تھم کھم کے تجویز یہ تھم سے اعتر اس کیا ہے اور شمی الا تر طوائی نے فر مایا کہ قب کہ تھم کا تھم ہر مسئلہ میں جائز ہے ہوائے مدود وقصاص واحان کے لیکن عام لوگوں کو بیان وکی تنظیم اس کے چند مقامات میں ذکر ایل کے تھم کہ تام اور کہ نہ تھا ہو کہ خرایا کہ تھم کی تام کو گوئی کہ تو اور اس کی تو اور اس کی تو کو اس کے مسرائل ہیں تھی ہوگا کہ تو اور کی تو تھی کہ بیا تھی ہوگا کہ تو اور اس کی تعرب اور اس کی میں وائی ترط کے مشترک ہوؤ الی حرارہ سے تھی بیشر ط کی کہ جس وہ بیدا وار میں بیشر ط کی کہ بیدا وار میں دونوں کی شرکت پائی جائے اور اس کی موائی شرط ہو ہو الی شرط سے کہ بیدا وار کی تو کہ کی تو اس میں وائی شرط سے اس کا حیار ہے کہ بیدا وار کی تو کی کی جائے اور اس کی موائی ہو جائے کہ بیدا وار کی تو کہ تھی وائی جائے کہ بیدا وار کی کا تو اسے دور اس میں وائی حملہ ہو جائے کہ بیدا وار کی کوئی حصر ہو جائے کہ بیدا وار کی تو کوئی تھی ہو جائے اور دیکھا جائے کہ بیدا وار کی تھی تھی ہو کہ اور دیکھا جائے کہ بیدا وار کی تو کہ بیدا وار اسے کی بیدا وار کی تو کہ بیدا وار کی تو کہ بیدا وار کی تو کہ بیدا ہوتا ہو تا کہ بیدا وار اسے کہ بیدا وار اس کی تو کہ بیدا وار کی کوئی دھی ہو جائے کہ بیدا وار اس کی دور وار تو کی تو وار کی تو کہ بیدا وار اس کی تو کہ بیدا وار کی کوئی دھی تو کہ بیدا ہوتا ہو کہ کہ بیدا وار کی تو کہ بیدا وار کی تو کہ بیدا وار کی کوئی دھی تو تو کی کہ بیدا وار کی کوئی دھی تو تو تو کہ کی کوئی دھی تو تو تو کہ کہ کوئی دھی تو تو تو کی کوئی دھی تو تو تو کی کوئی دھی تو تو تو کی کوئی دھی تو تو تو کی کوئی دھی تو تو تو تو

فتاوی عالمگیری ..... بلدی کی و در ۳۵۳ کی و کتاب العیل

ہوتے ہوں تو اپنے واسطے تہائی شرط کر لے اور ای تیاں پر سمھے لینا چاہئے اور قد وری ش لکھا ہے کہ ایک مخض کو ج کہ آدھے کی بٹائی پر اپنی زین میں ذراعت کرے تو عزارعت فاسد ہے لیکن ایک روایت میں امام ابو بوسف ہے جائز ہے ہیں اگر دونوں نے اپیا حیلہ چاہ کہ بالا تفاق جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ بیہ کہ مالک ذین مالک نے ہے اس کے آو ھے نے خرید لے چربجوں کا مالک اس کے خرید سے بری کروے پھر بیجوں کا مالک زمین کے مالک ہے کہ کہ اپنی زمین میں ان سب بیجوں سے ذراعت کر بدی شرط کہ پیداوار ہم دونوں میں نصفا تصف ہوگی کذائی الذخیرہ۔

جهيدوي فصل 🖈

#### وصی ووصیت کے بیان میں

زید نے مروکواہے مال کوفد کا وصی کیا اور عمر و کواہے مال شام کا دمی کیا اور بکر کواہیے مال بغداد کا وصی کیا تو امام ابو صنیفہ ؒ نے فرمایا کہ بیسب لوگ مینت کے تمام تر کات کوف وشام و بغداد کے وصی موں مے اور بنابر قول امام ابو یوسٹ کے ہرایک جس جکہ کے واسطےاس کوومی کیا خاصدہ و بیں کاومی ہوگا اور اہام محرکا تول کتابوں میں معظرب ہے اس ماصل بدے کدومایت اہام اعظم کے نز دیک نوع واحد و مقام و واحد و زمان واحد کی تخصیص قبول نہیں کرتی ہے بلکہ تمام انواع واکمنہ کے واسطے عام ہو جاتی ہے اور بنابر قول امام ابو یوسف کے مخصوص نبوع ومقام واحد ہوسکتی ہے اور تول امام محر مضطرب ہے ایسا بی بھنے منس الائمہ حلوائی نے شرح حیل النصاف من ذكركيا باور يفخ الاسلام في شرح حيل الاصل من قول امام ابويوسف منتشل امام اعظم كريان كيا اورامام وركا قول بيه بیان کیا کہخصوص بنوع ومقام وصی ہوسکتا ہے۔ پھر بنابرقول امام ابوصنیفہ کے جب ہرایک وسی وقیم تمام تر کہ کا ہوا تو کسی کوتنہا تصرف کرنے کا اختیار نہ ہوگا اگر چہ وصایت متغرقہ واقع ہوئی ہے ہیں اگری نے چاہا کہ وصوں میں سے ہرایک وصی پورے تر کہ کا وصی ہو اور تنها تعرف كرين ادام كوز ديك اس ش اختلاف نه بوتو الربكا حيله بديك كرسب كوافي سبر كات ش وصي كرد \_ بدین شرط کہ جو تھ ان میں ہے حاضر ہوو واس کے تمام ترکات کا وصی ہے و بدین شرط کہ ہرایک کوان میں سے افتیار ہے کہ اس کی وسایت کا کام کرے اور اس کا فعل اس علی نافذ ہوگا ہی جب اس نے اس طور سے وصی کیا تو ہرایک ان عمل سے بالا تفاق عام وص ہوجائے گا کہ برایک کو جہات مرف کا اعتبار ہوگا بود اعتبار شرط موس کے جرا گرموس نے بیچا یا کہ برایک ان می خاصد ای چز کا وس ہوجس کے واسطے اس کووسی کیا ہے اور کمی قول کے موافق و و دوسرے وسی کے ساتھ ہالکل داغل نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہول کیے كديس في زيد كوفت اين مال بغداد كا خاصة وصى كيانه كى اورشهرك مال كااوريس في عمر وكوخاصة فقط مال شام كاوس كيانداوركس شہر کے مال کا ایس جب اس نے اس طور ہے کہا تو اس کی شرط کا اعتبار کر کے بالا تفاق ہرا بیک وسی خاص اس مال کا وسی ہو گا جباں کے واسطاس كومى كياب

قال المرجم يم

ہاری زبان کے موافق اس طرح الغاظ وصابت کہنے ہے بلا ہید و پخصوص وصی ہوجائے گا اور اگر عربی زبان میں کہا کہ اومیت الحاق المرائی ہے کہ استعمال کے موافق المرائی ہوئی ہوجائے گا اور اگر عربی زبان میں کہا کہ اومیت الی فلاں فی بائی بیغد او خاصة کینی وصی کیا میں نے فلاں کواپنے بالی کا جو بغندا و میں ہے خاصة تو بیٹے مشمس الا ترحلوائی نے فربالے کہ الی موافق ہے کہ فلال کو ولا بت کہ الی مقتصل ہو بھراس کا مال بغداد کے ساتھ تخصیص کرنا بھی جمر خاص بعنی تخصیص کر ہے جو رکز نا ہوگا اور تجر خاص جب کہ

اجازت عام پروارد ہوتا ہے آوائ کا بچھا حتبار ٹیل ہوتا ہے یعنی عام اجازت وے کر پھر خصوص کی امرے جو کورکر نا فیر معتر ہے چنا نچہ ماذون جی اکھنا ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام کو تجارت کے واسطے اذن عام دیا پھراس کو بھن تجارت ہے جو کورکیا تو یہ تجریحی نیس ہے بی الیاس مقام پر بھی تضییص سیجے نہ ہونی جا ہے ایک اوسی عام ہونا چاہئے ہوائی کو بھر استلہ ہے جس علی مشاک متر دو جیں وہ یہ ہے کہ ایک قوص کیا اور جو پھراس کا لوگوں پر ہے اس کا قیم کیا اور جو پھراس پرلوگوں کا ہے اس کا تیم نہ کیا تھر ہے جی مشاک متر دو بھر مشاک نے کہا کہ یہ تھلید سے ہون مشاک نے کہا کہ یہ تھلید سے ہون کہ اس تھر ہے ہون مشاک نے کہا کہ یہ تھلید سے ہون وہ سے اور وہ کل امور کا وہی ہوجائے گا بھی اس تقریر ہے بھی مشاک نے کہا کہ یہ تھلید سے ہون کہ اس تھر ہے ہے۔ زید نے اس شرط ہے جو دکو وہ کی کیا کہ اگر جو راس کی وصابے کو تجو ل نہ کر ہے تو کہ بھر ہونا ہے ہون کہ اس تھر ہے ہون کہ ہونا ہے ہوں کہ ہونا تا ہے اس کو مطوم نہ ہوا وہ کی گا ہے کہا کہ وہ ہونا تا ہے اگر چہاس کو مطوم نہ ہوا وہ کی اس کو معام نہ ہوا وہ ہونا ہے اگر چہاس کو معلوم نہ ہوا وہ ہونی اپنے مقام پر خدکور ہے ہوئے وہ میں ہے۔

منائبىوير ففتل 🏠

## افعال مریض کے بیان میں

امام خصاف نے فرمایا کہ ایک مریض پراس کے بعض وارثوں کا قرضہ ہاور جا ہا کہ اس کے قرضہ کا اقرار کر ہے گر ہمارے اس اسلام خصاف نے فرمایا کہ ایک بعض وارثوں کے واسلام آر ارکرنا سی نیس ہے ہیں ایسا حیلہ کہ جس ہے ہالا تفاق سب کے نزویک اس اقرار کا مقصود حاصل ہوجائے ہیہ ہے کہ مریض نہ کوراس قرضہ کا کی اجنی کے واسلام قرار کرے جس براس کوا حتا وہواور اس جنی سے کہ دے کہ وصول کر کے اس وارث کودے دے اور اگر اجنی نے کہا کہ جھے خوف آتا ہے کہ شاید حالم جھے ہے ہم لے بھیے قرض خواہان میت ہے کہ واللہ تیم ایر قرضہ اس میت پر واجب ہے تو نے میت کواس سب سے یا اس میں ہے کی قدر سے اس کو بری نہیں کیا ہے تو میں کس طرح اس کھا سکتا ہوں تو اس کا حیلہ سے کہ اس جنی کو تھا کہ اور وارث نے اس کو تی وارث کے ہاتھ بعوض اس قرضہ میں جو وارث کا مریض پر آتا ہے فروخت کردے ہیں جب اس نے فروخت کیا اور وارث نے اس کو تھول کیا ۔ تو جو قرضہ وارث کا مریض پر تا جا ہوگیا ۔

اگر قر ضدمریش کے اقر ارم ض سے جس میں وہ قریب مرگ تھا ثابت ہواتو قرض خواہ سے تم ندلی جا کی ہیں۔
اگر آس کو ما کہ تم ولائے گاتواس کی تم مجھ ہوگی پھرامام فصاف نے ذکر فر مایا کہ قاض اس اجبی سے تم لے گا کہ واللہ تیرا
یہ قرضہ میت پر واجب ہو نے اس سے اس کو ہری نہیں کیا ہے ہیں اس طرح تسم لے گا اگر چہ کوئی فنص قسم طلب کرنے والا نہ ہواس
وجہ سے کہ یہ تم میت کے واسلے ہوگی اور قاضی میت کی طرف سے نائب ہے ہیں احتیا طاق سے واسلے تم لے گا اگر چہ کوئی فنص
طالب تسم نہ ہواور قاضی ابو کان فی فر ماتے ہے کہ اس طرح ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جب قرضہ واجب ہونے کا ذمانہ وراز ہوجائے تی کہ واللہ تیراسب یا تھوڑ اقرضہ کی وجہ سے ساقط
وہم ہوکہ وہ ان اسباب سے شاید ساقط ہوگیا ہوئو قرفم ہوا ہو تہ ہم کی جائے گی کہ واللہ تیراسب یا تھوڑ اقرضہ کی وجہ سے ساقط
نہیں ہوا ہے ای طرح ہم کو بچر کیات شرق یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر قرضہ رین کے اقرار مرض سے جس میں وہ قریب مرگ تھا
ثابت ہواتو قرض خواہ سے تشم نہ کی جا کہ بدون تسم کے اس کا تن و سے دیا جائے گا کہ کہ کہ ہم سوط میں چند مقامات میں نہ کور ہے
اگر مریض نے اپنے مرض میں قرض خواہوں کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا تو فر مایا کہ ان کون کوان کا قرضہ دے دیا جائے گا اور تم کی

قال المرجم☆

وأرث كوآنينا قرضه حاصل موااور مال بعي ل كيااورا كرفرو شت نه كرتاادر مال قرضه وصول موجاتا توتجمي اي قدر حاصل ہوتا ہے جواب حاصل ہوا ہے ہیں مراد خصاف کی بیہ کہ بعداس طرح کی وصول یا بی کے وادث اس کوایے قرضہ سے بری کر وے پس کوئی عبد ندر ہے گافلیما ال ۔ مجر نصاف نے اس حیلہ کے اوّل میں فرمایا کہ دارث اپنے مین مال میں سے کوئی مال مین مریض کے ہاتھ مثل أس قرضہ کے فرو دے کرے جواس کا مریض پر ہے اور اس بیس کوئی خلاف بیان ند کیا ہی بیامر کی دلیل ہے كه وارث كے اموال مين ہے كوئى مال مين خريد نامريض كوجائز ويلا خلاف تي سحيح ہوكى اور ايسا بى شخ الاسلام نے شرح كتاب الموارعة كے باب مزارعة المريض من بيان كيا ب كدمريش كا اپنے وارث كے اعيان مال سے كوئى مال عين فريدنا سي باور اس میں کوئی خلاف ذکر نہیں کیا اور فاوی مغریٰ میں خرید نے اور فروخت کرنے دونوں میں اختلاف بیان کیا ہے۔ باب اقرار العبدالمولاوين اس كے بيان فركور مونے كاحوالد ديا ہاور حيله ديكراس مسئله كے واسطے جس كو خصاف نے ذكر نيس فرمايا بياہ کہا ہے قامنی کے پاس مرافعہ کرے جو دارث کے داسطے مریض کا اقرار قرضہ مجے جانا ہے کیونکہ عالموں کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے چنانچہ حارے مزد یک بدا قرار نہیں جائز ہے اور اہام شافعی کے مزد یک جائز ہے پھر جب قاضی نرکور نے اس اقرار کی صحت کا تھم تضا جاری کردیا توبیا قرار بالا تفاق سیح ہوجائے گا جیسا کہ بہت ے مقامات میں معلوم ہوچکا ہے۔فرمایا کہ اگرایک مخف نے اپنی دختر صغیرہ کے واسطے کوئی متاع یاز یوروغیرہ اس کی ما لک کردی اور اس پر گواہ نہ کئے بیباں تک کہ وہمریش ہو کیا اور اس کو وارثوں کی طرف ہے اس باب کا خوف ہے کہ تنابد و ولوگ اس کی وفات کے بعد صغیرہ ند کورہ کو یہ چیز نددیں تو فر مایا کدا کرزیور وغیر و کوئی مال معقول ہوتو أس کو خفید کسی تقد معتد کودے دے اور اس کو آگا و کردے کہ بید مال میری دختر فلاند کا ہاور اس کو وصیت کر دے کہ اس دختر کے واسطے اس کو اپنے پاس حفاظت ہے رکھے پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو دے دے ادراگر دارواراضی وغیرہ مال غیرمنقول ہواور و مریض کی ملک معروف ہوتو و واس مال کے ساتھ ایسانہ کریکے گا جیبااس

نے زیوروغیرہ کے ساتھ کیا ہے لیکن بیکرے کہ کی تقد معتدعلیہ کواسے مال سے اس غیر منفول کی قیمت کے برابر مال خفید دے کر أس كوظم كرے كديد مال ميرى دختر فلاندكا ب سواسكے واسطے اس مال سے جھے سے بيتقار خريد لے بحر كوا ہوں كے سامنے اس مخص کے ہاتھ بیعقار فروخت کردے اور میخص ندکور وفت فرید کے بینہ کیے کہ میں بیعقاراس کی دختر کے واسطے فرید تا ہوں ای طرح مریض بھی بین کے کہ میں نے اس کوائی وخر کے واسطے فروخت کیا بلکہ دونوں کلام کومطلق رکھیں پھر جب وخر ندکورہ بالغ ہو جائے تو مرد نُقذ قد کوریہ عقاراس کودے دے اور مشائخ نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرایک مختص نے اپی دختر مغیرہ کوچیز دیا مرسردن کیااورنداس بر کواہ کئے بہاں تک کہ بار ہوا گراگراس نے کسی مرد تفتہ کو ساساب جیز خفید دیا کہ اس کو اس کی دخرے واسلے اپنے پاس حفاظت سے رکھے جیسے ہم نے بیان کیا ہے ہیں آیا اس مرد تفد کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت ہے رکھے تو اکثر مشائخ کا بید نہ ہے کہ اس تقد کو لینا حلال نہیں ہے اس واسطے قاضی اس پدرصغیرہ کی اس قول می تعدیق ندکرے کا بیال اس مغیرہ کی ملک ہے اس طرح اس مرد ثقنہ کی بھی تعدیق ندکرے کا ہیں اس ثقنہ کو مخبائش ہیں ہے کہ اس مال کواس سے لے کر دیکے کہ جس سے باتی وارثوں کاحق مارا جائے لیکن امام خصاف نے زیور ومتاع کی صورت میں اشار و کیا ے کہ اس نقد کوجائزے کہ اس سے لے کر حفاظت ہے رہے اور درصور میکہ مریق نے اپنی دفتر صغیرہ کو مال نغیہ ہبد کر کے حید مرد تقد کودیا کہاس مال ہے اس کے واسطے خرید لے اگر مروثقہ کو بیخوف ہوا کہ اس کے ذمہ تسم لازم آئے گی تو فرمایا کہ اُس کے ذمہ متم میں کی نہیں ہے۔ای طرح اگر مریض نے کسی آ دی ہے مال قرض لیا بھراس کواپنی وختر صغیرہ کو ہد کیا بھراس کو اس مخض کو دے دیا حی کداس نے اس مال ہے اس کی دختر فدکورہ کے واسطے اراضی مریض سے خریدی تو جائز ہے اور حم اس مخص کے ذمہ كي بنابرة كرمسوط من معلوم موچكا بكرمقد بعيندان درمول المتعلق نيس موتاب بلكداس كمثل عجوبذ مددين واجب ہوتے ہیں متعلق ہوتا ہے ہی و وخرید نے کی شم کمانے سے مانٹ نہوگا۔

بعوض ال وارث يرمر يض بوليعنى اجنبى فدكوراس وارث كم باتحدائي كوئى جيز بعوض اس ال كے جووارث فدكور كامر يض يرآ تا بفرو شت كرد سدم امند

(نهائيمويره فصل☆

#### متفرقات کے بیان میں

اگر صغیر مثلاً دو ہوں تو وسی ان دونوں میں سے ایک کا حصہ کی خص کے ہاتھ مشاع غیر مقسم فروخت کر سے پھر مشری کے دوسرے صغیر کے داسطے جس کا حصہ فردخت نہیں کیا ہے مقاسمہ کر سے پھر مشری صدفر و خت کیا ہے پھراس کا حصہ فرید کر لے لیس دونوں صغیر کے داسطے جس کا حصہ ممتاز جدا جدا ہوجائے گا اور یقتیم اس وجہ سے جائز ہوجائے گی کہ بید دا آ دمیوں کے درمیان جاری ہونی ہے اور حیلہ دیگر آ تکہ ان دونوں کا حصہ ایک فضل کے ہاتھ فروخت کر سے پھراس سے ہرایک کا حصر تنہم کیا ہواجد اجدا فرید سے ایک بھر کے اور ایک افقا نہا کہ دوسر سے ہائی مال سے میری طرف سے ایک بھر کراؤیا ورایک افقا نہا کہ وصل نے ایک جونس کو مال بمقد ادر آ تکہ مدود ت مکہ معظمہ کی راہ میں اپنی ذات پرخرج کر سے دیا ہیں اس نے خرج کیا اور پھر فدر کیا ہے اور استحسا کی کہ ای دورات کی کہ باتی اور استحسا کی کہ باتی ای خصل کو دال مور پر داجب ہے کہ جواس کے پاس ہاتی رہا ہے اس کو دوس کو دالی کرد سے اور اگر میت نے وصیت کی کہ ہاتی ای دوست کی کہ ہاتی ایک خوض کو دسے دیا جواس کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کہ اس کے دورات کی کہ دورات کی دورات کی طرف سے جم کر سے تو ای کی کہ دورات کی دورات کی کہ باتی ای کو میں کردیا ہو کہ دوراس کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کی درات کی دورات کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کی کہائی ای کو میں کردیا ہو کہ دوراس کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کی دورات کی کر دورات کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کی دورات کی دورات کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کر دیا ہو کہ دوراس کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کی دورات کی دیا ہو کہ دوراس کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کر اورانی کی طرف سے جم کر سے تو ہائی کی دورات کی دوران کی دوران کی کر دیا ہو کہ دوران کی کر دوران کی کر دوران کی کر دی کر دیا ہو کہ دوران کیا کہ کر دیا ہو کہ دوران کیا کہ کر دیا ہو کہ دوران کی کر دیا ہو کہ دوران کی کر دوران کی کر دوران کی کر دیا ہو کہ دوران کی کر دیا ہو کہ دوران کی کر دیا ہو کہ دوران کی کر دوران کی کر دوران کی کر دوران کی کر دیا ہو کر دوران کی کر دوران کی کر دوران کیا کہ کر دوران کیا کر دوران کر دوران کی کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر د

ومیت اُس کے حق میں جائز ہوگی کیونکہ وہ ایک محض معلوم کے واسطے واقع ہوئی ہے اور اگر اُس نے کمی محفی کو معین نہ کیا ہوتو و میت باطل ہوگی اور اس کا حیلہ بیہ ہے کہ موصی اپنے وصی ہے کہے کہ جس قدر نفقہ باتی رہے وہ جس کوتو چاہے دے دے چکر جب وصی مامور کو باتی نفقہ دے دیا تو جائز ہوگا بھڑ لہ اس کے کہ اگر مامور نے کہا کہ میرا تہائی مال تو جس کوچاہے دے دے و میں ہے۔

لإتبسويه فصل

# استعال معاریض کے بیان میں

قال معاریض بخبائے پوشیدہ غیرصر لیے۔ فی الکتاب جاننا جائے کہ اگر جبوث سے بیجنے کے واسلے معاریض کو استعال کرے تو مجمومضا نقہ بیں ہےوہ جائز ہےاور حضرت عمر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ فرمایا معاریض کلام ایسے ہیں کہ اگران کواستعمال کرے و آ دی کوجھوٹ بولنا ندیزے اور نیز حضرت عمر رضی اللہ عندے مروی ہے کہ معاریض کا کلام میں بہت مخواکش ہے اور اس کے استعال کے دوطریقے ہیں ایک بیے کہ آ دمی ایک کلمہ ہو لے اور اس سے سوائے اس مغی کے مراد لے جن کے واسطے و وکلمہ موضوع کیا گیاہے بحسب فلاہرلیکن بات اتنی ہو کہ جومعنی اُس نے مراو <sup>(1)</sup> لیے ہیں دہ اس لفظ کے متملات ہے ہوں اور دوسراطر بقہ رہے کہ کام میں شایدیا دور نہیں ہے یااس کے مانندالفاظ ملا دے اور بیر بمنزلہ انشاء اللہ تعالی کہنے کے ہے کہ اس سے کلام بالخیرم ہونے سے خارج ہوجائے گا اور استعال معاریض میں مضا نقدنہ ہونے کی دلیل رہے کہ اللہ تعالی نے معاریعن میں ہے بعض ایسا جائز فرمایا ب جهال صرح جائز نبيل فرماياب چنانچ الله تعالى في فرمايا كه لاجتاء عليكم فيما عدضتِم به من عطبة النساء يحرفرماياكم ولكن لا تواعد وهن سدا الا ان تعولوا قولا معروف چنانچداگرايك يورت عدت شي بهوتوكي كوميطال بين به كداس كومريخاً خطبہ کرے لیکن اگر تعریض کرے تو میچے مشا نقذ نہیں ہے مثلاً یوں کیے کہتم تو ماشا واللہ حسین خوبصورت ہواورتم می عورت میرے واسطے لائق ہے اور عنقریب اللہ تعالی کی مشیت میں جو بات ہوگی پیش آجائے کی اور شیخ ایرا ہیم بختی رحمته اللہ سے مروی ہے کہ جب وہ استراحت كرواسط كمريس جائے تصافوات خادم سفرماتے تف كدا كركوني مخص ميرے ياس آنے كى اجازت واسكے تو كهنا كدشخ يها نيس بي اوربيم اولينا كه جهال تو كمز أب و بان نيس كمزے بي اور نيز ايرا جيم تحقي عمروي ہے كه جب كوئي مخض أن سان کے یاس آنے کی اجازت مانکتا اور ان کو ملنامنظور نہ ہوتا تو تکمیروغیرہ جوان کے پاس ہوتا اُس پرسوار ہو جیٹیتے اور اپنے خادم سے کہتے كه كهه دے كه شخ سوار ہو كئے بيں حتى كه سامع كے خيال بيں بيآتا كاكه شخ اپنے محوزے پرسوار ہوكرا بيے كى كام كو كئے بيں ہيں وہ لوث جاتااور نیز ابراہیم تخی رحمتہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی مخص ان ہے کوئی چیز مستعار مانکما اور ان کودینا منظور ندہوتا تو اپنا ہاتھ زين يرركه دية تعاور فرات تع كدوه شي يهال نيس باورمراديهوتى كداس جكدجهال باته ركها بنيل بحالا تكدين والے کو بیگمان ہوتا کہ اُن کے پاس باان کے کھر میں نہیں ہے واللہ تعالی اعلم کذا فی الذخير و۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اخال ہوک بیعنی جواس نے مراد لئے بیں مراد ہوسکتے ہوں اامنہ

( فتأویٰ عالمگیری..... جلد© کی شرک ۳۲۰ کی ( ۳۲۰ کتاب الخنطی

# م النونشي عملية النونشي عملية النونشي النونشي النونشي النونشي النونشي النونشي النونشي النونشي النونشي النونشي

إس مين دونصلين بين

فعل (وَّلَ الله

خن<sup>ی</sup> خنتی کی شناخت

جاننا جائے کے تفقی اُس آ دی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقد کے سوائے دو (۱) مخرج موں اور بقالی نے قرمایا کداس کا دولوں میں ہے کوئی بخرج نہ ہواور پیٹاب اس کا ایک چمیدے نظے اور خنٹی کے حق میں اعتبار (۲) میال کا ہے کذافی الذخیر وہی اگروہ ذکر ے پیٹاب کرے تو مرد ہے اور اگر فرج سے پیٹاب کرے تو مورت ہے اور اگر دونوں سے پیٹاب کرے تو جس سے پہلے پیٹاب نظے وی ہوگا۔ كذانی الهدامياورا كروونوں سے ايك بى ساتھ پيتاب نظيتوامام اعظم كنز ويك و خنثى مشكل (٣) ہے اوركى آل ے زیادہ پیٹاب نکلنے کا بچھا علمارٹیں ہاس واسلے کہ کی شے کا اس کی جنس ہے کثر ت ہونے ہے ترجے نہیں ہوتی ہے اور صاحبین " نے فر مایا کہ جس آلہ سے زیادہ پیشاب برآ مدہوای کی طرف منسوب (۳) کمیاجائے گا اور دونوں سے جو بیشاب نکایا ہے دہ بھی برابر تكاتوه والانفاق فنتى مشكل ب- كذافى الكانى اورمشائخ في فرمايا كديدا شكال بالغ مون سي يملي باور جب بالغ موميا اور يورا ، ہو کیا توبیا دکال جاتار ہے گا کہ اگر اُس نے بالغ ہو کر ذکر ہے جماع کیا تو وہر دہے ای طرح اگر اس نے جماع ذکرے نہ کیالیکن أس كروازهى فكل آئى تو وومرد ب كذانى الذخيرو-اى طرح اكراس كوشل مردول كاحمال مواياس كى جماتيال شل مردول ك سیدے اٹھی ہوئی نہوئیں بلکہ برابر دہیں قومرد ہے اور اگر شل مورتوں کے اس کی چھاتیاں امجرآ کی یا اس کی چھاتیوں می دود ھار آیایاس کوئیس آیایاحمل رہایاس کی فرج سےاس کے ساتھ جماع کرناممکن ہواتو وہورت ہے اور اگران علامات میں سے بھی کوئی . خاہر نہ ہوئی تو وہ تعنیٰ مشکل ہے ای طرح اگر بیعلا مات مردوں وعورتوں دونوں کی خلاہر ہوئیں تو بھی تعنیٰ مشکل ہے کذانی الہدا ہیں۔ خروج منی کا کچنوانتبار نیں ہے اس واسطے کمنی جیے مرو کے تکلی ہے والی مجمی عورت کی بھی تکلی ہے بیجو ہرو نیرو میں ہے اور فر مایا کہ ینیں ہے کہ خنثی بعد بالغ ہونے کے بھی کسی حال میں مشکل رہا اس واسطے کہ یا تو اس کومل رہے گایا حیض آئے گایاس کے داڑھی نہ تکلے یا حورتوں کے مثل اس سے جماتیاں تعلیں کی اوراس سے اس کا حال طاہر ہوجائے گا اور اگر آن میں سے کوئی بات نہ ہو کی تووہ مرد ہاں داسلے کہ ورتوں کے مانند جھاتیاں نہ ہونا اس امر کی دلیل شرقی ہے کہ دومرد ہے بیمبسوط مس الائمہ مزھی میں ہے۔

ا قال المحر جم كذا في البدايه يدمسكماً كنده آتا بهاس ش فوركرنا جا بين الله (۱) ليني بيشاب كياد (۲) هورت كااورم دكا المامند (۳) ليمني ذكركها جاسكا به بدئونت اله (۴) ليمني اكر ذخر به زياده پيشاب فكلة و ذكر بهاورندمؤنث به المند

الله الخن على المسروع المركزي وهجنص جس كي مردانه يازناندونون علامات تقص بون يعجزا مختث

وديرىفعلى

احکام خنثیٰ کے بیان میں

اس کے تن میں ہے جی محروہ ہے کہ وہ مردوں یا حورت است اپنا بدن کو لے اور محروہ ہے کہ جومرد یا حورت اسکی ذی
رہم منہ ہواس کے ساتھ خلوت میں بیٹے اور محروہ ہے کہ وہ بغیر ذی رہم م کسٹر کر ہاورا گرا ہے ختی نے احرام با غدھا حالا تک اس
ماس قریب بلوغ ہے تھا اما ابد ہوسٹ نے فر بایا کہ جھے اس کا علم نہیں (۳) ہے کہ اس کا لباس (۵) کی محر میں اور
حورتوں (۲) کا لباس پہنے بیکائی میں ہے اگر ختی فر کوراپ ذی رہم محرم کے ساتھ میں دات ودن کا سٹر کر سے تو کہ مضا تعدید ہوا وہ سے اس کورتوں (۲) کا لباس پہنے بیکائی میں ہے اگر ختی کورت کر سے گاتو اس میں دو صور تی بیں یا تو وہ س قریب بلوغ تک بی بی ایم وہ کے مضا تعدید سے باور کی کی ختی کورت کر سے گاتو اس میں دو صور تی بیں یا تو وہ س قریب بلوغ تک بی بی ایک اس کی مضا تعدید کر ایم کی ایم وہ کہ بی بی بی بی بی کہ مضا تعدید کر سے کہ مضا تعدید کر ایم کی بی بی بی ہوگا ہے تو ہوگا ہیں اگر اور کا موتو مرد کے فقتہ کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر نے مضا تعدید کر نے میں بیکھ مضا تعدید کر ہے ہوں ہوں ہوں بیکھ مضا تعدید کر نے مضا تعدید کر ہو تھی مصورت کے مضا تعدید کر ہوت کی مضا تعدید کر ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہوت تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے تھیں ہوتے

<sup>(</sup>١) يعنى سند عكيهو يا (٢) قريب يلوغ بواا (٣) يعنى مروة مركي اا (٣) يعنى تحقيق عمر من المند

<sup>(</sup>٥) ينى اورام يمى كي كرباس جاستا (١) كي كداس يمى بنولي احتياط بيا ا

آگر و ولا کا ہے تو بھی بھی بات ہے کیونکہ و و لائن شہوت نہیں ہے اور شہوت ہی کے سبب سے عورت کومر داجنی کے جسم نہانی کا ویجینا حرام ہےاور اگر و و قریب ببلوغ چینج عمیا ہوتو اس کا ختنہ نہ مر د کرے گا نہ تورت کرے کی اپس مر داس وجہ ہے نہ کرے گا کہ شاید و ہ عورت ہوتو مردکواس کا ختنہ کرنا اوراس کی قرح کی طرف دیکھنامیاح نہ ہوگا اس واسطے کہ ووقریب ببلوغ بہتی تی ہے اور قریب بلوغ عورت لا لَلَّ شہوت ہوتی ہے پس مثل بالغدمورت کے ہوگی اور بالغد کا ختندمر دلیس کرتا ہے پس مورت احبیہ کوا بسے اڑے کا ختند کرنا اور اس كاجسم و يكمنا حلال نه ہوگا كيونكسدوه مثل بالغ مرو كے بےليكن اس كاحيلہ وہ ہے جوامام محد نے وكر قرمايا ہے كدا كر خنتى ندكور مالدار ہوتو اس کا ولی اس کے واسطے ایک السی با ندی خریدے جو کا رختند جانتی ہوکہ وہ اس کا ختند کر دے پھر جب اُس کا ختند کر دے تو پھرولی أس كوفرو خت كرد ےاورا كروہ تنظيمت ہوتو اس كا باپ س كے داسلے اپنے مال ہے اسى بائدى فريدے تا كداس كا ختند كردے اواكر اس کا باب بھی تحکدست ہوتو امام اسلمین اس کے ختنہ کے واسطے بیت المال سے الی با عری خرید فرمادے کا پھر جب اس کا ختنہ کر يجكة المام المسلمين اس كوفروشت كراكراس كاثمن بيت المال من داخل كرد ما كااورا كراس تفتى فدكور كا فكاح كرديا جائة تاكداس كي جورواسكا ختنه كرد يو يكومفيونين باس واسط كهجب تك اس كاحال كاجرنه بوكه يدمرد بياعورت ب تب تك نكاح موقوف رے كاكيونكدا حمّال بكروه مرد موتو الي صورت عن فكاح جائز موكا اور شايدوه كورت موتو تكاح ناجائز موكا اور در حاليك اس كا حال مشتبہ ہت تاح موقوف رہے گا اور نکاح موقوف سے بدامر مباح ندہو گا کہ جم نہانی کی طرف نظر کرے ای واسطے ہوں فر مایا کداس كواسطايك باعدى خريدى جائة تاكده وخندكر اوريد فرماياكداس كالساس كانكاح كياجائة تاكداس كي ورت اسكا ختنه کردے ایسانی شخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور شخ تنٹس الائر مطوائی نے ذکر کیا کہ ام مجر نے یوں ندفر مایا کہ اس کے مال سے اس کے واسطے ایک مورت نکاح میں لائی جائے ہیاس وجہ سے نفر مایا کہ جب تک اس کا حال فلا ہرنہ ہوتب تک ہم اس کے نكاح كيميح مونے كاليقين فيس كر يكن جير ليكن اكر باوجوداس كاليا كيا تو تميك موكان واسط كدا كر تفتي فدكور تورت موكا توجس عورت ساس كا نكاح كياميا باس كاو مكناعورت كاعورت كود مكنا بواور نكاح لغوبواوراكرو ومرد بإويد كمناايها بواكرجي جورو مورت ہے ، ان مال اور کیمے ریجیا میں ہے۔ اپ فاوند کے جسم نہانی کود کیمے ریجیا میں ہے۔ عنسل خنشی کے مسائل

اگراس کا حال کھلنے ہے پہلے و ومر کمیا تو اس کو نہ مرد مخسل دے گا اور نہ مورت بلکہ اس کو تیم کروایا جائے گا ہی اگر اس کو اجنبی نے تیم کرایاتو ایک فرقہ سے تیم کرائے اور اگراس کی ذی رحم مے اس کو تیم کرایا تو بدون فرقہ کے اس کو تیم کرادے اور مش الائکہ جلوائی نے فر مایا کدایک کوراہ میں کرے اس کو حسل دیا جائے اور بیسب اس وقت ہے کدوہ قائل شہوت ند ہواور ا کر طفل ہوتو جا ہے اس کومرد حسل دے اور جا ہے مورت مجھ مضا کفتہیں ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔

نوع دیگر درمسائل نکاح

اور اگر اس طنتی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ نے اس کو کوئی مورت بیاہ دی یا کسی مرد سے اس کا تکاح کر دیا تو نکاح موقوف رہے گانہ نافذ ہوگا اور نہ باطل ہوگا اور دونوں ایک ووسرے کے وارث بھی نہ ہوں مے یہاں تک کرختی نہ کور کا حال فلا ہر ہو چراگراس سے باپ نے کسی مورت ہے اس کا نکاح کیا مجروہ بالغ ہوااوراس میں مردوں کے علامات فلاہر ہوئے اور اس کے نکاح کے جائز ہونے کا تھم ویا میالیکن اس عورت سے دطی نہ کرسکاتو اس کوایک سال کی مہلت دی جائے گی جیسے اور مردوں کوجوائی عورت ہے جماع نہیں کر سکتے ہیں ایک سال کی مہلت دی جاتی ہے ہیں نے یو چھا کہ ایک خنٹی مشکل نے جو قریب بلوغ ہے ایسے ہی دوسرے منتی مشکل سے باہم دونوں نے تکاح کیابدین شرط کدایک ان میں سے مرد ہے اور دوسراعورت ہے قوفر مایا کہ جب بیمعلوم ے کے دونوں مشکل ہیں تو نکاح موقوف رہے گا بہاں تک کہ دونوں کا حال کھلے کیونکہ جائز ہے کہ دونوں مر د ہوں لیس مر د کا مرد ہے نکاح ہوا اور ایسا نکاح باطل ہے اور نیز جائز ہے کہ دونوں عورت ہوں ہی عورت کا عورت سے نکاح ہوا اور بیعی باطل ہے اور جائز ہے کہ ایک مرداور دوسراعورت ہوتو نکاح جائز ہوگا ہی جب دونوں مشکل ہیں ان کا حال معلوم نیس ہوتا ہے تو نکاح کے جواز وعدم جواز عمی تو تف کیاجائے گا بہاں تک کدونوں کا حال کھے اور اگر دونوں میں سے ایک سر کیا یا تبل اشکال دفع ہونے کے سر کمیا تو باہم وارث ندموں مے اس واسطے كرمال كھلنے سے يہلے تكاح موقوف سے اور نكاح موقوف كى وجد سے ميراث قابت نيس موتى ہے كذانى الذخيره-اكريدمطوم ندجوكه بيدونو ل مشكل بين توشى دونون كا تكاح جائز ركمون كابشر طيكه ان دونون كے بابون نے نكاح كرديا مواس واسطے کددونوں میں سے ایک کے باپ نے جروی کدیمرد ہے اور دوسرے کے باپ نے خروی کرمورت ہے اور دونوں عں سے ہرایک کی خبر شرعاً مقبول ہے تا وفقیکداس کے برخلاف طاہر نہ ہو بنابریں واجب ہوا کہ صحت نکاح کا تھم دیا جائے اور اگر دونوں کے باب مر مے چربیددونوں مرمحے اور ہرایک کے دارت نے گواہ قائم کئے کدمیر ابی مورث مو ہرتھا اور دوسراز وجہ تھا تو عى اس من كى بات كالحكم ندول كاربسوط عمل الائر سرحى عن برين من في جها كدا كرايك فريق كواه بهليقائم ہوئے کہ ان کے موافق تھم ہو گیا چردومرے فریق کے گواہ ماضر ہوئے تو فر مایا کددوسرے فریق کے گواہوں کو باطل کروں گااور بہلاتھم تضاء بحال خود ثابت رہے گا اور اگر کسی مرد نے خنٹی مشکل کاشہوت سے بوسہ لے لیا تو اس مرد کو جب تک اس خنٹی مشکل کا مال فا برند بوتب تك اس كى مال سے فكاح كرنا طلال يس بية خيره مس بـ

### نوع ديگر در حدو دوقصاص

 بمنولہ مورت رقاء کے ہاں واسطے کہ ش مورت رقاء کاس ہے بھی جماع نہیں کیا جاسکتا ہے اور جو تھف کہ مردمجوب یا مورت رقاء کو تذف کرے اُس پر حدوا جب نہیں ہوتی ہے اور بکیاں ہونے ہے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر خنٹی خود قاذف ہوتو بھی بکیاں ہے۔اس واسطے کہ اگر خنٹی قاذف ہواور قبل بلوغ کے اس نے کی کوفقہ ف کیا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اور اگر بعد بلوغ ک فقد ف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی اس واسطے کہ مجوب ہالنے ہے یار تھا وہالا ہے اور مجوب ہالنے ور تھا وہالانے آگر کی کوفقہ ف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی چر میں نے ہو چھا کہ اگر خنٹی نہ کور نے بعد بالنے ہونے کے چوری (۱) کی تو فر مایا کہ اُس پر حدوا جب (۲) ہو گی اور اگر کی دوسرے نے اس کا دس درم قیمت کا مال چاایا تو چور کا ہاتھ کا تا جائے گا یہ مجیط میں ہے۔

پر میں نے پوچھا کہ اگرا یے ختی کے بالغ ہونے اوراس کا حال کا ہرہونے سے پہلے کی مردیا گورت نے اس کا ہاتھ کا ٹا تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کا نے والے پر قصاص عائد نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر خشی ڈکورکو کی مردیا گورت نے کھا آئی کر دیا تو تا تل پر قصاض واجب ہوگا اوراس پر قصاص واجب نہ ہوگا خواہ وہ مغیریا ہی بالغ ہو کہ ہوزاس کا حال فلا ہر نہ ہوا ہو پھر اگر ہوز وہ نابالغ ہوتہ اسکا ارش اسکی مدفکار پر اوری پر واجب ہوگا اور اگر س بلو نے کو بھی کھا ہوا ور ہوزاس کا حال نظا ہوا وراس نے عمراً ہم تو اس کا ارش اسکی مدفکار پر اوری پر واجب ہوگا اور اگر من بلو نے کو بھی کھا ہوا ور ہی مفروض (۳) کیا کہا تھ کا نا ہوتو اس کا حال نہ انش اس کے مال سے واجب ہوگا ہو نجرہ میں ہے اور اگر ایس اختی ہو جہاد کے غاز ہوں میں مفروض (۳) کیا کہا تو جہا ہی مال میں ہو اس کے مال موادرات کی حال کو ایک ہم بلورر و کی سے کھا نہ ہو اس کی حال کا مال خلاج ہو پر میں نے کا یہ ہو کہا کہ کہا کہ اس کا حال کا ہر ہو پر میں نے کہا کہ اگر وہ وہا وہ میں ہو تو فرمایا کہ بلا ور نہ کے اور بعد بلوغ کے کہا کہ اور اسلام سے مرتم ہوگیا تو فرمایا کہ بالا تفاق سب کے زو کہ تی کی ہواں تک کہاں کا حال کا ہو ہو کہ میں نے کہا کہ اگر وہ وہا نے ہو تو اسلام سے مرتم ہوگیا تو فرمایا کہ بالا تفاق سب کے زو کہ تی کیاں تک کہاں کا حال کو ہو اور اس کا حال کی وادر اس کی وادر اس کی وادر اس کی وادر اس کی وادر اس کی وادر اس کی اس کی دو تھی ہوئی کی اس کا کہ وہ وادر اس کا حال کھلے ہو میں ہوئی کہا کہ دو قدامت میں وافل کیا جائے گا نہا نہ ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے کی کہ بال کہ دو تھا میں دو تھی ہوئی کیا ہونے کا نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے سے پہلے اور نہ بائی ہونے کی ہونے کی دور سے دور اس کی دور نہ ہوئی ہونے کی تھی دور نہ ہی دور نہ ہی دور نہ ہی دور نہ ہوئی ہونے کی دور نہ ہوئی ہوئی ہوئی کی دور نہ ہوئی کے دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ ک

نوع ديگر درايمان

ایمان جع میمین بمعنی شم ہاک فقص نے اپنی جوروی طلاق کی شم کھائی اور کہا کہ اقل ولد جس کوق بنے گی اگر وہ لڑکا ہوتو تھے
پرطلاق ہے یا پی بائدی ہے کہا کہ کہ اقل ولد جس کوق بنے اگر وہ لڑکا ہوتو تو آزاد ہے ہی وہ یہ نئی مشکل جی تو فر مایا کہ اس کی مورت
برطلاق نہ بڑے گی اور نداس کی بائدی آزاد ہوگی جب تک کہ اس کا حال نہ کھلے بھی جمارے علا وکا قول ہے پھراگر اس کے بعد طاہر
ہوا کہ وہ لڑکا ہے تو اس کی مورت برطلاق ہوگی اور اس کی بائدی آزاد ہو جائے گی اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو بائدی آزاد نہوگی
اور مورت مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ایک مخص نے کہا کہ میرا ہرغلام آزاد ہے اور اس کا ایک غلام ختی مشکل ہے تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر

<sup>(</sup>۱) يعنى شرى صدر قد تك چورى كى اامند (٢) يعنى باتحدكانا جائے ١٢١٤ (٣) يعنى اس كينام ورج كيا مياا

<sup>(</sup>m) مین بطور عطا کے زیطور حصر لگانے کے اا

ارش: عوض مالى جوكسى زخى كريف ياعضوتلف كريف واسله يرزخى ك ليه واجب مور

فتاویٔ علمگیری..... جلدی کی کی (۳۲۵) کی کی انتظی

کیا کہ مری ہر باندی آزاد ہے تو یفتی مشکل آزاد نہ ہوگا اور اگراس فض نے دونوں قولوں پر سم کھائی لینی ہر باندی و ہر غلام آزاد ہوتا کہ میری ہر باندی و ہر غلام آزاد ہوتا کہ میری ہوئی اس نے ہوئی مشکل آزاد ہوجائے گا اور اگر ایک فض نے کہا کہ اگر میں کی غلام کا بالکہ ہوئ تو میری عورت کو طلاق ہے ہی اس نے اس خفتی اس خفتی مشکل کو تر بد نے پر طلاق معلق کیا تو پھر ایسے خفتی اس خفتی مشکل کو تر بد نے پر طلاق موجائے گی ہے تا تار خاند میں ہے۔

نوع دیگر درا قرار خنثی کہوہ مرد ہے یاعورت یااسکے باپ یاوسی نے ایساا قرار کیا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی است مسائل شتّى

# هم مسائل شتی همی

ابواب وكتب متفرقه كےمسائل جن كاتعلق كسى خاص كتاب ہے ہيں

فرمایا کفتی کی کوائی جائز تہیں ہے یہاں تک کدوہ کہ بالغ ہوجائے اس واسطے کدوہ لڑکا یالٹر کی ہوانغ ہوجانے ے اگر اس کا حال نہ کھلے تو محواجی کے حق میں اس کی کواجی میں تو قف کمیا جائے گا یہاں تک کہ بیر ظاہر ہو کہ بیمرد (۱) ہے۔ میں نے نو چھا کہ اگر ایک مخص نے اس کے واسلے جو فلا ل مورت کے ہیٹ میں ہے ہزار درم کی وصیت کی بشر طبیکہ لڑ کا ہواور پانچے سو درم کی ومیت کی اگروہ لڑکی ہو پھروہ تورت خلتی مشکل جنی تو فرمایا کہ اس کو یا بچے سودرم دیئے جائیں مجے اور یا بچے سودرم رکھ جپوڑے جائیں کے بہاں تک کداس کا حال ظاہر ہویا حال ظاہر ہونے سے پہلے وہ مرجائے ہی اگر ظاہر ہوا کہ وہ مرد ہے تو باقی یا نچ سودرم اس کو دے دیئے جائیں گے اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ مورت ہے تو یہ پانچ سو درم وار ٹان موسی کو واپس دیئے جائیں تھے ای طرح اگر حال ظاہر ہونے سے پہلے وہ مرکباتو بھی باتی بانچ سودرم وارثان موسی کوواپس دیئے جائیں کے اور بیہ ارے علا مکا تول ہے بیذ خرو میں لکھا ہے۔ کو سنگے آ دی کا اشار ولکھ دیناومیت و نکاح وطلاق و تنے وشراء وقصاص میں بیان کے ہے اور حد شرقی میں مثل بیان کے تیں ہے بخلاف ایسے آ دی کے جس کی زبان بند ہوگئ ہواس کے حق میں ایسانہیں نے اور جاننا جا ہے کداگر کو تھے کو اُس کا وصیت نامدالکھ کر پڑھستایا کیااوراس سے کہا گیا کہ ہم لوگ اس بات کے جوائ تحریث ہے تھے پر گواور میں پس اس نے اپنے سرے اشارہ کیا لینی ہاں یاس نے لکھ دیا کہ بال ہی جب اس کی طرف سے کوئی اسی بات یائی جائے جس سے سجماجائے کہ بیا قرار کرتا ہے و بیجا تزہوا اگر کسی خفس کی زبان بند ہوگئی اور اس کوومیت نامہ پڑھ سنایا گیا پس اُس نے سرے اشار ہ کیا کہ ہاں یالفظ ہاں تحریر کر دیا تو یہ باطل ہاور کو سکتے کا نکاح وطلاق وعماق وخرید وفروخت جائز ہے اور جائزے کداس سے قصاص لیا جائے اور جائزے کداس کے واسطے قصاص لیا جائے مگر بیسب اس شرط سے کہ و تحریر کرے یا ایساا شارہ کرے جس سے مضمون سمجد لیا جائے لیکن اس کی تحریروا شارہ پر اس کو حدشر کی ندماری جائے کی اور نداس کے واسطے دوسرے کو حدشری کی سر اوی جائے گی۔

مچر داھنے ہو کہتج ریر کرنا تین طرح کا ہوتا ہے اوّل مستبین مرسوم یعنی معنون ہوا در اُس کے نفوش موافق رہم کے طاہر ہوں اور الی کتابت بنابرقول مشائخ وعلاء کے حاضرو غائب کی حق میں بمنزلہ گفتگو دبیان کے ہے اور دوسری تحریر مستعبین غیر مرسوم جیسے دیواریا ورخوں کے بنوں پرتحریر کیا سوالی تحریر بدون بیان و کوائ کے جت نہیں ہاورسوم تحریر غیر مستبین جیسے ہوایا بانی پرتحریر (۲) کیا سوالی تحریر بمزلهٔ کلام غیرمسموع (۳) کے ہے ہیں اس سے کوئی تھم ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک جنس ایک روزیا دوروز کسی امر عارض کی وجہ سے خاموش رہابی اس نے ان میں ہے کی بات کا اشارہ کیا یاتحریر کیا تو تصرفات میں ہے کمی تصرف کے حق میں اس کی طرف ہے اس تحرير يا اشاره كا اعتبار ند بوگا \_ مسئله ذرج كى به فى بكريول مي مردار بكريال بعى شامل بين پس اگر ذرج كى بهونى بكريال بهت بهول توان على تحرى (٣) كرك كھائے اور اگر مردار بكريال زيادہ مول يا دونول برابر مول تو تحرى سے ند كھائے اور بيتكم درصورت اعتيار كى ب

(١) توبير طائعد مل تبول بوگ است (۲) یعنی غیر معنون ۱۱ (۳) سنامیس میا۱۱ (۴) ول سے توجہ کال کرے ممان عالب جس غرمهمعلوم بواى يمل كرست

مسئلہ اگر روزہ ور کھے میں قضائے رمضان کی نیت کی اور وہ دن کا تعین نہ کیا تو تیجے ہے اگر چہ دور مضانوں لیے ہوجیے قضائے نماز جھے ہے اگر چہ اس نے قضائے الال سے تماز تھے ہے کہ ایک بی رمضان سے تیجے ہوگا اور دور مضان سے تیجے (۲) نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ دیت میں اس طرح تعین نہ کرے کہ یہ فلال سنہ کے رمضان کا ہے ای طرح نماز میں بھی مطلقا قضائے نماز کی تیت ہے جا نز نہ ہوگی تا وقتیکہ نماز کی اور دن کی تعین نہ کرے کہ یہ فلال سنہ کے رمضان کا ہے ای طرح نماز میں بھی مطلقا قضائے نماز کی تیت ہے جا نز نہ ہوگی تا وقتیکہ نماز کی اور دن کی تعین نہ کرے کہ یہ فلال سنہ کے رمضان کا ہے ای طرح نماز کا اور دن کی تعین نہ کرے کہ یہ قضا اس خوار کہ نماز کلم ہو اس ہو کہ اس سے اقول اس سے قضا ہو کہ اس پروا جب رہی ہے اور اگر اس نے اس کی تعین نہ کرے مہمی کی ہو اور کی تعین نہ کرے ہو سب سے اقول اس سے قضا ہو کہ کہت ہے آ نہ تو بھی قطرہ دو قطرہ تو کہ اس نے ان کی تمکینی کا حرہ زبان پر پایا بھروہ ان کو نگل گیا تو روزہ وقو ڑنے کا اور اگر کہت تھوڑ ہے اس کو نگل گیا تو روزہ وقو ڑنے کا اور اگر کہت تھوڑ ہے اس کو نہ کہت کہ اس کہت کہ اس کے اس کہت کہت کہت کہت کہت کی تعین نہ کہت کے ایس کہت کے ایس کے جو سب کے اور اگر تو بھی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تو کہت کی کہت کے اس کو تو کہت کی تو ایسے خص کے لیے جس پر جی کہت کے اور اگر جو ب کا تھوٹ کی تیک کہد کی تھوٹ کی تو کہت میں اس کا بچروا کی دواخل کہ جس کے تو ایسے خص کے اس کی بارے مصل کی دواخل کی تعین کہت سال کے رمضان کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی دواخل کی دواخل کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر ایک بھی دواخل کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر ایک بھی دواخل کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر ایک بھی اس کی دواخل کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعین اگر اس کی تعی

ے توسطنی تضائے رمضان کی نیت ہے دوز و تضائے رمضان ہوگا است

بھے اس کے سوائے اور امر ظاہر ہوا ہے یا ہیں گواہوں کی تلمیس (۱) ہیں پڑھیا ہیں نے اپناتھ باطل کر دیاا ہے ہی اور الفاظ کہتو اس کا کھا مسلمہ چنداوگوں کو جہادیا پھٹا متہار نہ ہوگا اور ہوتھ کا اس نے دیا ہے آگر بعد دو کی صحیحہ کو ابنی مستقیمہ کے تھم دیا ہے تو ہرابر نافذ رہے گا۔ مسلمہ چنداوگوں کو جہادیا گرا کی خص ہے کوئی بات بوجی اور اس نے اس کا اقرار کیا اور بیلوگ اس کو دیکھر ہے ہیں اور اس کا گلام سنتے ہیں حالانکہ ہو تھی اقرار کر دہا ہے وہ ان لوگوں کو تیاں دیا جا کڑ ہے اور اگر انہوں نے اس کا گلام سنا اور اس کو کھتے نہ ہے تو ان کو گوائی دینا جا کڑ بیل دیا جا کڑ ہو ان کو گوائی دینا جا کڑ بیل سا اور اس کے دینا میں ان کے مقار فروخت کیا درجا ہے اس کے بعض افار ب حاضر ہے گئے وہ تھے ہو نے کو جانے ہوئے ہواور جا نے اور اس کے دار قوں نے بھی ہو کہ بہر کو یا گواں مسلم اپنی ہوگیا۔ مسلم ایک تھی کورت نے نیا میرا ہے شوہر کو بہر کر یا گواں اور اس کے دار قوں نے بھی ہوائی ہوگا۔ مسلم اپنی کی مرض الموت میں واقع ہواور شوہر نے دور کے سام ایک کر ہواں کے دور سے کہا کہ ہیں نے تھے کو فال کڑ ہوا کہ کہ بیل کے دور کو کہا کہ میں نے تھے کو فال کو ہوائی کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہی نے تھے کو فال کا مرکز اور کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہی نے تھے کو فال کا مرکز کو کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہی نے تھے کو فال کا مرکز کر کے کہ در سے کہا کہ ہی نے تھے کو فال کا مرکز کہ جس کے کہ ہیں نے تھے معزول کرنے کے داسطے یوں کے کہ ہیں نے تھے معزول کیا کہ جس میں تھے کو معزول کردے کے داسطے یوں کے کہ ہیں نے تھے معزول کیا کہ جس میں تھے کہ کہ ہیں نے تھی معزول کیا کہ جس میں نے تھور دل کردی ہو کہا کہ ہیں نے تھوروں کیا کہ جس کی کہ ہیں نے تھوروں کیا کہ جس میں تھوروں کو تو میر اور کیل ہے تو ایسے دول کرنے کے داسطے یوں کے کہ ہیں نے تھے معزول کیا ہے دور کردی ہو تھی کہ جس کی کہ ہیں نے تھے معزول کیا کہ جس میں تھوروں کو تو میر اور کیا کہ جس کی کہ ہیں نے تھوروں کیا کہ جس کی کہ ہیں نے تھوروں کیا کہ جس کی کہ ہیں نے تھوروں کیا کہ جس کی کہ جس کی کہ ہیں کے کہ جس کے کہ جس کی کی جس کی کھوروں کو تو میر اور کیا کہ جس کی کھوروں کو کو کہ کوروں کو تو میر اور کیا کہ کوروں کو تو میر اور کی کوروں کو تو کی کے کہ جس کی کے دور کے کہ کوروں کو تو کی کوروں کو کوروں کو

پر تھے معزول کیا یہ کنزیں لکھا ہے۔ الرط فاسد کا موجود ہونا عقد کو کن صور توں میں باطل کرتا ہے جمع

اگریوں کہا کہ بدین شرط کہ ہرگاہ میں تھے کومعزول کروں تو تو میراوکیل ہے قو معزول کرنے میں یوں کیر کہ میں نے اپنی وکالت بمعلقہ (۳) ہے دجوع کیااور بھنی نے دورائی کے اس کے معزول کرنے میں یوں کیے کہ ہرگاہ میں تھے کو وکیل کروں تو تو معزول ہے لیکن قول اوّل اوجہ ہے جیمین میں لکھا ہے۔ مسئلہ شرط فاسد موجود ہونا اور عوش کا مجبول ہونا اگر عقد دیجا و خاص موجود ہونا اور عوش کا مجبول ہونا اگر عقد دیجا و خاص و خطع و قل عمر ہوتو ان کو باطل کرتا ہے اورا گر حقد و نکاح و خطع و قل عمر ہے مسلم میں ہوتو ان کو باطل نہیں کرتا ہے اور عقد کتابت بسب عوش مجبول ہونے کے فاسد ہو جاتی ہے بشرطیکہ عوش میں جہالت سے حد گذرگی ہوا ور شرط فاسد لگانے سے کتابت باطل نہیں ہوتی ہے ہیں ہی سب تین تسم کے عقود ہوئے ہیں اگر دو چیزوں کو جتم کیا اور حقد قبول کرنے والے نے دونوں میں ہے ایک میں حقد قبول کرنے ہوگا ور تیسر ہے گا خواہ دولوں چیزوں میں سے ہرا یک چیز کا عوش میلے موال کردیا ہو بایان نہ کیا ہواور دوسر ہے تھی جو و میں ہیر حال سے ہوگا اور تیسر ہے تھی میں اگر ہرا یک کا موض میلے دوبیان کردیا ہو بایان نہ کیا ہواور دوسر سے تسم کے عقود میں ہیر حال سے جو کا اور تیسر سے تسم کے عقد میں اگر ہرا یک کا موض میلے دوبیان کردیا ہو بایان نہ کیا ہواور دوسر سے تسم کے عقود میں ہیر حال سے جو کا اور تیسر سے تسم کے عقد میں اگر ہرا یک کا موض میلے موبیان کردیا ہو گئی ہوگا ور نہ تسم کے عقد میں اگر ہرا یک کا موض میلے دوبیان کردیا ہوگا۔ دوبال میں ہوگا ور تسم کے عقد میں اگر ہرا یک کا موض میلے دوبال کے ہوگا ور تسم کے عقد میں اگر ہرا یک کا موض میلے دوبال کے ہوگا ور تسم کے عقد میں اگر ہوگا۔

حال☆

آیک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بید دونوں غلام بزار درم کے موض بیچے یا اس سے زیادہ کہا کہ بدین قرار داوکہان دونوں میں سے برایک غلام بعوض پانچ سو درم کے ہے ہیں اس نے دونوں میں سے ایک کا عقد قبول کیا تو سیخ نیس ہے ای طرح اگر اس نے دو چیز وں کوا جارہ دیا ہی اس نے ایک کا عقد قبول کیا یا کہا کہ میں نے تھے سے اس قرار داد پر مقاسمہ کیا کہ بیاور وہ میرے واسطے اور بیاوروہ تیرے واسطے ہے۔ ہیں اس نے ایک می عقد قبول کیا تو سیخ نہیں ہے اور ای طرح اگر بیچ واجارہ میں یا ج

> سد ریا و کالت معلقہ جوبشرطیہ ہواور و کالت مخیر ہ جو بلاشرط ہواا منہ سے جس و کالت میں کوئی شرط نہ ہواا (۱) یعنی دعو کا کھایا ۱۳ (۲) یعنی جوروا ہے آپ کوطفاق و سے دے امنہ (۳) مشلا اگراہیا ہوتو وکیل ہے اا (۴) اور وکیل بکار فلال ہے اا

و تست یا اجاد ہوتھ سے بھی جی کیایا ہیں ہی جی کیایا جمل رکھایا تفصیل کردی۔ پس اس نے ایک بھی مقد تحول کیا ہو ہے جیس ہے اس واسطے کہ بیعقود فاسد ہر طاقات نے ہا افل ہوجاتے ہیں اور جید کے ساتھ ردی کے طانے کی عادت جاری ہے ہی ایک کا تحول کرنا دوسرے ہے ہی ایک کا عقد تحول کیا تو بیٹر طاقا سد ہوئی اور اگر دوسرے ہے گیا کہ دوسرے ہے ہے گئی ہے دوسرے ہے گئی ہے دوسرے ہے گیا کہ دوسرے ہے گیا کہ بھی نے اپنی بید دونوں کے داسطے شرط ہوا ہی جب اس نے فتذا ایک کا عقد تحول کیا تو بیٹر طاقا سد ہوئی اور اگر دوسرے ہے گیا کہ بھی نے اپنی بیدونوں بائد ہیں اس نے فتذا ایک بھی دونوں کے بڑار درم ہے آزار درم ہر کے تیر سے نکاح بھی جورو نے تحول کیا گاس نے اپنی کا فکاح تھی جو انہیں ہوا ہے تم دونوں کو بڑار درم کے آزاد کیا ہی دونوں بھی ہو تھی کہ بھی تحقور ہیں دونوں کو بائد کہ بھی ہو و تھی ہیں دونوں ہیں ہوتے ہوں کیا گئی ہے دونوں کو براد درم ہو کے تحق ہے بڑار درم ہو کے تحق ہے بڑار درم ہو کے تحق ہے بڑار درم ہو کے تحق ہے بڑار درم ہو کے تحق ہو ہو ہے گا گا دراگر اس نے تحق ہو ہو ہے گا اور اگر اس نے تحق ہو ہو ہے گا اور اگر اس نے درمیان فاری و تحق یا اجاد ہو گئی ہی اگر دی ہیں دونوں کو بڑا درم ہو می تحق و کو تھی اس کی تعقیل کر دی ہو اس کے اور اگر اس نے درمیان فاری و تحق ہا ہوں گا ہے اس کر دی ہو و تو توں کیا ہو تو توں کیا ہو ان گا ہوں گوتوں کیا تو توں کو توں کیا ہو تا ہو توں کو توں کیا ہو تا ہو توں گوتوں کیا توں گوتوں کیا ہو توں گئی ہو کہ کوتوں کیا تو توں گئی ہو کہ کوتوں کیا ہو توں گئی ہو کہ کہ اس کی تعقیل کر دی ہو تھی جو اور اگر اس نے کتا ہے وقول کیا ہی اگر اس نے طلاق یا عاق کوتوں کیا توں گوتوں کیا ہو توں گوتوں کیا ہو توں گوتوں کیا ہو توں گوتوں کیا ہو توں گوتوں کیا ہو توں گوتوں کیا ہو توں گئی ہو توں کوتوں کیا ہو توں کیا ہی اگر اس نے طلاق یا عاق کوتوں کیا ہو توں کوتوں کیا ہو توں کوتوں کوتوں کیا ہو توں کوتوں کیا ہو توں کوتوں کیا گئی ہو توں کوتوں ہو کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوت

(۱) دوطلاق کے بعد جو باقی ری ہے ا (۲) امام اعظم کے فرد کے ۱۳

<sup>(</sup>١) يعنى اكروه لوكب شدمانين تو أن عظر الى واجب بالمنه (٢) يعنى بطورا حسان اس في اليا كيا با

محوز دوز' أونث دهوز'ميراتفن وغيره يه شرطول كي حقيقت 🏗

مسلد مسابقد بعن آ مي لكل جائے وجيت جانے كى بازى لكانا كموڑے يا اونٹ يا پيدل دوڑ نے ميں يا تيرا عدازى مي جائز ہے محردونوں طرف سے مال دینے کی شرط کرنا حرام ہے لیکن ایک طرف سے حرام نہیں ہے اور جانبین سے مال کے شرط کی صورت ریہ ے كرزيد نے عروے كما كراكر مرا كھوڑا آ كے نكل جائے تو ميرے واسطے تھے پرسودرم ہول كے اور اكر تيرا كھوڑا آ كے نكل جائے تو تيرے واسطے جھ پرسودرم ہوں محتویہ قمارے ہی نہیں جائزے اور اگر ایک طرف سے شرط کی مثلاً کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تومیرا تحدير كجمينه وكااوراكرتو جيت جائة تيرب واسط محدير سودرم واجب مول كيتويدا سخسانا جائز ب كرسوائ ان جار ذكورة بالا كے فيروفيره ش ايى بازى نيس جائز ہے اگر چه مال كى شرط ايك بى طرف سے مو يحر فدكورة بالا بى جائز مونے كى شرط بيا ہے كہ جو انتبار کمی ہے وہ الی ہوکہ کھوڑا وہاں تک وینچنے کا احمال رکھتا ہومثلاً سوکوس کی وهاپ شہوا ور نیزیہ شرط ہے کہ دونوں کھوڑوں کی نسبت یدا حال موکد شاید به نظل جائے یا و ونکل جائے اور اک رابیا ہوکہ بدیات معلوم ہوکہ دونوں میں ہے ایک محوز افلال ضرور آ کے نکل جائے گاتو یہ جائز نہ ہوگی اور اگر زید وعمرونے جا با کہ دونوں طرف سے مال کی شرط کریں اور انہوں نے تیسر مے خص برمحلل کو اپنے درمیان ڈال دیا کہ اس کے ساتھ دونوں طرف سے مال شرط نہ کیا تو اس حیلہ ہے جائز ہوگا بشرطیکہ بحرکا محوز اان دونوں کے محوزوں كى بمسر بوكد شايدة كالكل جائد ياشايد كجير جائ اوراكر يمعلوم بوكدخوا وقواهة كينل جائد كايا كجير جائع توجائز ندبوكا اور تیسر سے محص کے درمیان میں داخل کرنے کی بیمورت ہے کہ دونوں ایک تیسر ہے سے بیس کہ اگر ہم دونوں ہے آ مےلکل حمیا تو ہم دونوں کے مال تھ کولیس مے اور اگر ہم دونوں تھ ہے آ کے لکل مے تو ہمارے واسطے تھ پر کھی نہ ہو گالیکن جوشر طاہم دونوں میں ہے وہ بحاله باتی رہے کی اور وہ بیہے کہ ہم دونوں میں سے جو تھی آئے نکل جائے گا اس کے واسطے دوسرے براس قدر مال ہوگا ہی اگر نمر دونون پر عالب ہوا تو دونوں مال لے لے کا اور اگر بیدونوں عالب ہوئے تو اس پر پھے نہ ہو کا لیکن دونوں میں سے جو عالب ہوادہ دوسرے سے مال مشروط لے گا۔ مسئلہ اور اگر کمی مختص نے چندسواروں یادو سواروں سے بیکہا کہتم میں سے جو مختص آ مے نکل جائے گا

<sup>(</sup>ا) اوراس سے پہلے اوراس کے بعد جائز ہے امند

اس کواہے مال سے اس قدر دوں گایا اُس نے تیراندازوں ہے کہا کہ جس کا تیرنٹانیہ پر پڑے گااس کواس قدر دوں گاتو یہ جائز ہے اور على بذا اكر تقيهون نے كى مسئله بي باہم بحث كى بحران كے واسلے بيشر لاكى كئى كەجوخف ان بي سے تقم صواب يائے كاس كواس فقدر وی کیاجائے گاتو بیجائزے بشرطیکددوفقیددونوں طرف سے اسی شرط نکریں اورواضح رہے کہ باب مسابقہ میں جوازے بیمراد ے کہ بیرحال ہے اور بیر راڈبیں ہے کہ جیت جانے والے کواستحقاق حاصل ہوگا یعنی دوسرے پر مال واجب ہوگا حتیٰ کہ اگر بار جانے والے نے مال دینے سے انکار کیا تو قامنی اس پر جرند کرے گا اور اس پر مال کی ذکری ندکرے گا۔ مسئلہ موات انبیا و والانگ کے دوسرے يردرودن بيجا جائے كاليكن انبيا مى معيت على موسكائے۔مثلا يون كيك اللهد صلى على محمد و آله وصحبه اورشل اس کے دوسری مٹالیں ہوسکتی ہیں۔مسلمان و نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے حق میں ترحم کی دعا کرنے میں اختلاف کیا ہے مثلاً یوں كم كداللهد ادحد محمدًا صلى الله عليه وسلد سويعض فرمايا كديرجا رئيس اوربعض فرمايا كريس جائز باورسحاب رمنی الندعنیم کے قل میں اوٹی مید ہے کدر منے اللہ عنیم کر کر دعا کرے اور تا بعین کے قل میں رحمت کی وعا کرے کر حمیم اللہ تعالی اور جو تا بھین کے بعد دمن ان کے واسطے مغفرت و تجاوز کی دعا کرے کہ غفرانڈلیم و تجاوز عنیم مسئلہ ہاسم نوروز و مبر گان عطا کرنا جا تزنیس ہے اورصاحب جامع اصغرنے فرمایا کدا کرنوروز کےروز دوسرے مسلمان کو بدیہ بھیجا گراس نے اس روز کی تعظیم کی غرض ہے جس بھیجا بلکہ لوگوں کی عادت کے طور پر بھیج دیا تو اس کو کا فرنہ کہا جائے گالیکن اس دوز خاصعۃ ایسانہ کرنا جا ہے اس روز سے پہلے ایسا کرے یا اس کے بعد ایسا کرے تا کہ اس توم نا نبجار کے ساتھ مشاہبت نہ ہومسکاڑو تی پہننے میں بجیمضا نکڈنیس ہے۔مسکلہ سیاہ کیڑا پہنزا اور عمامہ کا جپوڑ پینے کی طرف دونوں کندموں کے نیج میں آ دھی پینے تک لٹکا نا مندوب ہے اور جو منص میا ہے کداینا عمامہ پھر سے باند ھے تو اس کو جائے کداس کا ایک ایک بی کو آ جائے یہاں تک کرسب کمل جائے چرہا عرصے اس واسطے کریہ ہات اس سے اچھی ہے کداس کو ائیے سر پرایک بارگی اتار کرز مین پرڈال دے مئلہ کسم وزعفران کارٹکا ہوا کپڑا پہننا مکروہ ہے۔مئلہ مردوں کوچاہئے کہا چھے کپڑے مبنيں اور امام ابوضيفة اپنے شاكر دول كواس كى وميت كرتے تھے۔ عالم نوجوان كو بوڑ مے جالل كرة مع جاتا جائز ہے اور حافظ قرة ن كوروا ب كه برج اليس دن على أيك بارحم كر عدوالله تعالى اعلم بالعدواب يتبين على ب-

ا مترجم كبتا بكرجواز على ادرج بدليل اعرائي كى اس مديث كي بس كواسحاب المنن في دوايت كيا كداس اعرائي في بعدتماذ ككبا: اللّهم الرحمن وارحم محمد اولا ترحم معنا احدًا ففى الحديث دليل على الجواز حيث لم يمتعه النبى صلى الله عليه وسلم عن فلك بل لنكر عليه تعنييق الوسعة فافهم المام.

# ه كتاب الفرائض هي

إس من يندره الواب بين

بار (ولال

فرائض کی تعریف ومتعلقات تر کہ کے بیان میں

فرائض جمع فریضہ کی ماخوداز فرض ہے اور فرض کے معنی افت میں تقدیر وقطع و بیان کے بیں اور شرع میں فرض اس کو کہتے ہیں جو بدلیل مقطوع بہ ثابت ہو یعن قطعی دکیل ہے تابت ہوا دراس نوع فقہ کو فرائض اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ بیسہام مقدر ومقطوعہ مبدینہ میں جو بدلیل قطعی تابت موئے ہیں ہیں می فافوی وشری دونوں کوشامل ہے مدافقیارشرے مخاری ہے اور ارث افت میں جمعتی بقاء ہاورشرع میں ایک مخف کے مال کا انتقال بجانب دوسرے کے بطریق ظافت کے ارث کہلاتا ہے بیٹزائد اسمعتین میں ہے۔ ترک ے جار طرح کے حق متعلق ہوتے ہیں۔میت کی جھیز وجھین ، قرضہ،وصیت ،میراث پس پہلے اس ابتدا اس طرح کی جائے کہ میت کا کفن و فن مع اس کی ضرورات کے بطور معروف کیا جائے کذائی الحیط لیکن اس ہے ایساحق مشتی ہے جو کسی عین ہے متعلق ہو جیسے مال مرمون یا ایساغلام جس نے جنایت کی ہے ہی میت کی جھیزے اس مال می مرتبن اورونی جنایت کا حق مقدم ہے بیٹر اللہ المعتبین می ہے اور نظر بمقد ارتر کدا ہے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا جیے حلال کپڑے وہ اپنی زندگی میں پہنٹا تھا بدون اس کے کداس میں اسراف کیاجائے یا بھل کیاجائے بیا مختیار شرح مختار جی ہے۔ محرقر ضرفمیت ادا کیاجائے اور یے بمن حال سے خالی بیس یا توسب قرض حاسے محت ہوں کے یا سب قرض ہائے مرض ہوں سے یا بعض قرضہائے محت بعض قرضہائے مرض ہوں ہے ہیں اگر سب قرضہائے صحت ہوں۔ یاسب قرضہا ئے مرض ہوں تو سب بکساں ہوں گے کہ بعض پر بعض مقدم نہ ہوں گئے <sup>ہ</sup>اورا گر بعض قرضہا ئے صحت اور لبحض قرض بائے مرض ہوں ہیں جو قرضبائے مرض فتا یا قرار مریض ٹابت ہوں ان سے قرضبائے محت مقدم ہوں کے اور جو قرض ہائے مرض بگواہی کواہان عادل ثابت ہوں یابمعا ئند<sup>(۱)</sup> ثابت ہوں تو ایسے قرض ہائے مرض اور قرض ہائے صحت یکسان ہیں بیرمجیا میں ہے۔ پھر بعد جھینر و تعنین میت کے اورا دائے قرض بائے میت کے جو پھر مال ترکہ باتی ہے رہااس کی تہائی ہے اس کی وسیتیں نافذ ک جائیں گی اور اگرومیتیں اس تبائی سے زائد ہوں اور وارث لوگ اجازت دیں تو تبائی سے زائد سے نافذ کی جائیں گی مجرجو مال باق ر او وارثوں میں بر فرائض اللہ تعالی میراث تقسیم ہوگا اور بیالی صورت ہے کہ میت نے کسی خاص چیز کی ومیت (۴) کی ہواور اگر وصیت شائع ہومثلا تہائی بال چوتھائی بال وغیرہ کی ومیت کی ہوتو میراث ہے وصیت مقدم نہ ہوگی بلکداس صورت علی موسی المجی وارثوں کے ساتھ شریک ہوگا کہ ترکہ میت کی زیادتی سے اس کائل با سے گااور کی سے کم ہوگا بیتا تار فائیہ میں ہے اور استحقاق میراث تمن وجوں سے ہرایک ہے ہوسکتا ہے یا تو نسب ہولینی قرابت ہو یا سب ہولینی زوجیت (۳) وولا معواورولا مودو طرح کا موتا ہے ع لیعن بعض پہلے اوا کئے جا کمی اور بعض چھیے ااسنہ (۱) مثلاً قامنی نے خود دیکھا ااسنہ ل معنی بعد جمیز وتنفین منیت کے اامنہ

(۲) مثلاً غلام هين يا برار درم مثلاً فالنبم امنه (۲) شو بروجوروا امنه

دلا وعماقہ وولا عراص الات اور ان دونوں قسموں میں ہے ہرایک قسم میں اسفل کا وارث اعلیٰ ہوتا ہے اور اعلیٰ کا وارث اسفل کیوں ہے ہے لیکن اگر ولا عروالات میں بیشر طرکر لی ہو کہ اعلیٰ نے کہا ہو کہ اگر میں اسمر جاؤں تو میرا مال تیرے واسطے میراث ہے تو ایک حالت میں اعلیٰ کا دارث اسفل ہوگا بیشز لئة المعتمن میں ہے۔ وارث تین قسم کے ہوتے ہیں ذوی الغرائض وعصبات و ذوی الارحام کذائی المهبوط اور ستحقان (۲۰) ترکہ دی اصاف (۳۰) مرتبہ ہیں۔ کذائی الانتیار شرح المخار ہی پہلے اصحاب فرائض ہر عصبہ سبیہ پیرعصبہ سبیہ بین مولائے عماقہ ہی مصبہ مولائے عماقہ ہی مردعی اہل الفرض ہی تین تری الفروش کو بیندران کے حقوق کے بچا ہوا وو ہارہ دیا جائے ہی مولائے کا قد اللہ مال الفرض ہی تین اقر ارقابت نیس ہواتو ہو ہو تا ہوات ہو گھر دوی الا رحام ہی مولی الموالات ہی مرحم فیر کے واسطے نسب کا اقر ارکیا واس کا نسب اس فیرے بدین اقر ارقاب ہوئی ہو ہو ہوں کہ بیاری کی نسبت آتر ادکیا کہ بیمرا بھائی ہے یا ہو ہور ہیں المال ہے بیکائی ہیں ہے۔

פניתליאיף☆

# ذوی الفروض کے بیان میں

ال - "قال!<sup>أحر</sup> يُمهو قوله أن من فعالى ميراث لك فأن قلت الموت حق فلا يصبح استعمال لفظة أن المستعمل للشك قلت العراوانِ من قبلك الى آخره بو مشكوك كمالا يخفى فاحفظه *الش* 

ع ۔ قال آگھز جم اگر ماں دباپ دوتوں کے ایک ہی ہوں آؤ امیا ٹی بھا ٹی ہیں اور اگر باپ ایک اور ماں دوہوں آؤ علاقی بھائی ہیں اور اگر ماں نکاح کے ایک شوہرے ایک اور دوسرے سے دوسرا ہوا تو دونوں اخیاتی بھائی ہوئے تا ا

<sup>(</sup>۱) وونوں کا بیان مفصل اسابق میں گذراہے اامند(۲) خواہ جائدار ہوں یان موں اا (۳) ہٹر تیب وارث ہوتے ہیں اامند (۴) ورنہ بفقدر تہائی وغیرہ کے اسکو ممبراث ہے دیا جائیگا اور باقی بچاہوا تہ یا بیگا ۱۲ (۵) یعنی معین ومقرر ہوا امند(۲) خلاصیاً کلد کسی حال میں ۵۲ کارشتہ ندہ واا مند(۷) اس کا وادا پر واوا وغیر و۱۲

ا کے محص مرگیااوراس نے اپنی ملبی دو دختر مچھوڑی اور پسرگی ایک دختر اور پسر کی ایک لڑکی وایک لڑکا مچھوڑ اتواس کی ہردو دختر ان ملبی کو دو تہائی ملے گا اور پاقی ترکہ پسرگی دختر اور پنچے وارثوں کے درمیان فہ کرکومونٹ سے دوچ تدکے حساب سے لیے ط گا در اگر ایک مختص مرگیا اور اس کے تین دختر ان پسر جو بعض ہے بعض اسفل ہے اور پسر کے پسرگی تین دختر جو بعض ہے بعض اسفل ہے اور پسر کے پسرکی تین دختر جو بعض ہے بعض اسفل ہے جھوڑیں اور اس کی صورت سے ہے کہ میتت کے پسرکا ایک بیٹا اور ایک بنی ہواور اسکے پسرکے پسرکا ایک بیٹا وایک بٹی ہواور اسکے پسر کے پسرکا ایک بیٹا وایک بٹی ہو پھر سب پسرمر مسے اور دختر سب ہاتی رہیں اور اس

| فري <u>ن</u> اوّل |
|-------------------|
| (۱) پر            |
| (r)پر'دخر         |
| (r)پرونز          |
| (۴) پېرادخر       |
|                   |
|                   |
|                   |

ان سب فریق میں سے پسر سب مر محظاور سب دخریں باتی رہیں اور پسران مردہ کے ساتھ۔ نشان ہے

ا حاصل آنکدتر کدے بارہ جھے کرے ( ۸ ) دو دختر صلی کواور ایک دختر پسر کواور ایک دختر پسر پسر اور دو پسر پسر کے پسر کوسٹے کا استد از ( ) بعنی خودمیت کے نطفہ سے پیدا ہو کا استدار ۲ ) اگر زیادہ ہو ل السند

پی فریق اقل کی درجہ اقال کی دختر کے مقابلہ میں فریق دوم دسم میں کوئی دختر نہیں ہاور فریق اقل کی درمیاتی کے مقابلہ میں دومرے فریق کو اور فریق اقل کی درمیانی دختر اور فریق موم کی اقرار ہے اور فریق دوم کی تیرے درجہ کے مقابلہ میں فریق دختر ہے اور فریق دوم کی تیرے درجہ کی درمیانی دختر اور فریق موم کی اقدار ہے مقابلہ میں فریق دختر ہے اور فریق اقال کے درجہ لا اقل کی درمیانی دختر اور فریق دورک کا تیار دوفوں کو ایک جہ شاحمہ دیا جائے گا کہ دوفوں درجہ میں برائر ہیں اور دختر وں کو پھینہ سے گا اور اگر فریق اقل کی درجہانی ہورک ورمیانی دختر اور فریق دورک کو پھینہ سے گا اور اگر فریق اقل کی درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی ہورک کو درجہانی کو درجہانی کو درجہانی ہورک کو درجہانی کو درجہانی کو درجہانی کو درجہانی کو درجہانی کو درجہانی کور

مورت نے اپنی دختر کی دختر کا تکاح اپنے پسر کے پسر سے کردیا اور ان دونوں سے آیک بچہ پیدا ہوا تو بینکاح کردینے والی مورت اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کی دوسری جدہ اور موجود ہے کہ دہ فقلا اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کے دہ فقلا اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اگر اس بچہ نے اس تکاح کردینے والی کی تنی سے تکاح کیا اور دونوں سے اولا دبیدا ہوائی تو اس اولا دکی بینکاح کردینے والی تین وجہ سے جدہ ہوگی اور اگر اس بچہ نے اس کی دوسری تنی سے نکاح کیا اور دونوں میں بچہ پیدا ہوائو اس بچہ کی بینکاح کردینے والی مورت جاروجہ سے جدہ موگی علیٰ براالقیاس ای طرح سے تکاح کیا نی میں ہے جم (ف) ماں وہا ہوگی طرف سے تکی ہیں گئی ترک سے تکام کی اس وہا ہوگی مورت ہوا روجہ سے جدہ موگی علیٰ براالقیاس ای طرح سے تکی ہیں گئی گئی اور دو ہوں یا زیادہ ہوں تو دو تہائی ترک سے گاکن انی خزائد استیمن ۔
مرف سے تکی ہینیں ہیں گئی اگرا کی ہوتو آ کی کو نصف اور دو ہوں یا زیادہ ہوں تو دو تہائی ترک سے گاک کذائی خزائد استیمن ۔

اگران كے ساجم مال و باب كى طرف سے سكا بحائى ہوتو مردكومورت سے دوچند كے صاب سے ترك تقليم ہوگا اور اگر وخر ان سلی پاپسر کی دخر موں تو ایس بہوں کو باقی تر کہ لے کا یہ کانی میں ہے ششم (ف) فقط باپ کی طرف سے جو بہنیں موں ان کا حال بدے کہ سی بہنس ایک ماں باپ کی طرف سے ندہونے کی صورت میں حش سی بہنوں کے ہے کذانی الاعتیاد شرح المخاریس ایک موتواس كاآ وهااورا كردوبازياده مول توروتهائي في الرطيك مان وباب كي طرف ي كل بهن موجود ندمواورا كرمان وباب كي طرف ے ایک سی بین موجود ہوتو اس کوآ دھادے کردد تہائی پوری کرنے کے واسطے چمٹا حصد ایسی بہنوں کو ملے گا اور اگر اس کی بہنس دو ہوں(۱) توالی بینیں وارث ندہوں گی لیکن اگران کے ساتھ ان کا کوئی ہمائی موجود ہوتو وہ ان کواسینے ساتھ عصبہ کر لے گائیں مینت کی ایک ماں وباب کی سکی بہنوں کو دو تبائی دیا جائے گا اور باقی مال ترکہ باپ کی اولا دے درمیان مردکو مورت سے دو چند کے حساب سے نیم ہوگا اور اگرمتت کی صلبی دختر یا متت کے پسر کی دختر ہوتو ان کوان کا حصد دے کر باتی (۲) ملے گا بیکا نی میں ہے۔ ہفتم (ف) فقط ماں کی طرف سے بینیں۔ پس اگر ایک ہوتو اس کے واسطے جمٹنا حصداور اگر دویا زیادہ موں تو تبائی ہے بیافتیار شرح مخار میں ہے۔ تمام بھائی وببیس درصور سیکہ میت کا بینا موجود ہو۔ یا بسر کا بسر ہواگر چہ کتابی نیچ درجہ کا ہوگا ساقط ہوجا سی گی اور باپ کے ہوتے ہوئے بالا تفاق ساقط ہوجا کیں کی اور داوا کے ہوتے ہوئے امام ابو منیفد کنز دیک ساقط ہول کی اور فقط باب<sup>ع</sup> کی اولا دور صور حیکہ بدلوك موجود بون اور درصور عيك مان وباب كي طرف سے سكا (الله معالى موجود بوسا قط بوجاتى باورفقا مان كى اولاد (الله ورصور عيك ميت كى اولا دموجود بواكر چددخر بوساقط بوجاتى باور درصور يك بسركى اولا دموياباب ياداداموجود بوتو بهى بالا تفاق ساقط بوجاتى ب بیکانی می ہادر باتی رہےدوما حب فرض جوسی ہوتے ہیں ووشو ہروزوجہ (ف) ہیں ہی شو ہرکودرمسور میکہ میت یعنی جورو کی اولادند ہواوراس کے پسر کی اولا دنہ ہوتو نصف مل ہے اور اگر اس کی اولا دہویا اس کے پسر کی اولا دہوتو چوتھائی ملاہے اورز مجہ کواپنے شو ہرمیت كر كديش سے ان دونوں وارثوں كے موجود شہونے كى صورت يس جوتھائى ملتا ہے اور ان دونوں يس سے كى كے ہونے كى صورت جن آخواں حصدماتا ہے اور اکر کی جورو ہول تو وہ جو تھائی یا آخویں حصد میں برابر کی شریک ہوجائیں کی اور اس پراجماع ہے بیا اختیار شرح مخاریں ہے۔اللہ تعالی کی کتاب مجید میں جوصص مغروض ہیں وہ چہ ہیں آ دھاو چوتھائی و آ مخواں اور دو تہائی و تہائی و میٹا۔پس آ دھا جعمہ یا چیکتم کے دارٹوں کا ہے شو ہر کا جب کدمیت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دند ہواور سلبی وختر کا ہے اور پسر کی وختر کا جب کہ دخر صلی موجود نہ ہواور مال و باپ کی طرف سے سکی بہن کا ہے اور فقا باپ کی طرف سے بہن کا درصور حیکہ سکی بہن ایک

ا تولہ باپ کی اولاد میمین میت کے باپ کی اولا وو در مرک ماں ہے ہے ا ع قولہ یوگ لیمی میت کی ماں کی اولا وجود وسرے فاوند ہے ہے است (۱) یازیا وہ بون ۱۱ (۲) لیمین اسکی بہنس عصب بوجا کمی گی ۱۱ (۳) لیمین میت کا سکا بھائی ۱۱ (۳) لیمین میت کے باپ کے سوائے وہرے شوہر سے ہے امنہ (ف) بہنوں کا بیان وہر سے شوہر سے ہے امنہ (ف) بہنوں کا بیان (ف) مشتم المائی بہنوں کا بیان (ف) مشتم المنائی بہنوں کا بیان (ف) مشتم المنائی بہنوں کا بیان

بىر(باب

#### عصبات کے بیان میں

جرا پے وارث کو عصبہ کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ مقررتیں ہاوراصحاب فریضہ کا حصد کرجو باتی رہتا ہوہ مسب لے لیتا ہوا اگر تنہا ہوتا ہے تو سب مال لے لیتا ہے یہ افقیار شرح مختار ہیں ہے۔ عصبہ وقتم کے ہوتے ہیں ایک عصبہ ہی اور ووم عصبہ ہی ہی عصبہ ہی اور ووم بالیا ذکر ہے جس کی میت کی جانب نسب بیان کرنے عصبہ ہی اور وہ جا اور وہ جا راست کی اصل (پاپ و وا واو نجرہ) اور اس کے باپ کا جرور اسکا عمل میں میت کی اصل (پاپ و وا واو نجرہ) اور اس کے باپ کا جرور اسکا جوائی ) اور اس کے واد او نجر ہی باپ کا جرور اسکا کے اور وہ جا راسکا کے اس کو اس کے داد کا جرور کی ہوئی کا باپ کی خواند کی میت کی اس و باپ ہے سکا ہمائی ہے گھر فقط ورجہ کا ہو گھر ایک مال و باپ ہے سکا بھائی ہم فقط باپ کی طرف سے بھرا کی مال و باپ ہے سکا بھائی کا بیٹا کھر وقتط باپ کی طرف سے ہوئی کا بیٹا کھر واد کا بھائی کا بیٹا کھر واد کی اور کی اور اسکا کی اور کی کا بیٹا کھر واد کی طرف سے ہوئی کا بیٹا کھر واد کی طرف سے ہوئی کا بیٹا کھر واد کی طرف سے ہوئی کی طرف سے ہوئی کی بڑا کہ وہ کھرا کی مال و باپ کی طرف سے ہوئی کا بیٹا کھر واد کی کے اس کی طرف سے ہوئی کا بیٹا کھر باپ کی طرف سے ہوئی کا بیٹا کھر واد کی کھر وہ سے بھا کا بیٹا کھر واد کی کھرا کی مقط واد کی کھر وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ و

اگر عصبات بنی سے ایک جماعت ایک ہی درجہ بی پائی گئی تو مال تر کہ ان کو ہا متبار ابدان کے تقسیم کیا جائے گا یعنی جننے عدد ہیں ہرایک کو ایک نفر وارث شار کیا جائے گا اور اُن کے اصول کے موافق کہ اسے عدد ایک کی اولا دہیں ایک شار نہ کیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ میت کے ایک بھائی کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے مثال یہ ہے کہ میت کے ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے دی بیٹے ہیں باایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے دی بیٹے ہیں باایک میں میک کر ہرایک کو ایک حصد دیا جائے گا ہے

<sup>(</sup>١) لِعِنْ خُواهِ بِعَالَى بِولِ إِلَيْنِ بِولِ إِلَا ﴿ وَفَ ) عصر علم

قال المتر تجم 🖈

آیک مرد نے اپنی جورو کی نسبت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوغیر کے ساتھ زنا میں جٹلا پایا ہے حالا نکہ محواہ نہیں ہیں اس شرا فلالعان بإئے جائمیں تو جس طرح باب اللعان میں نہ کور ہوا ہان دونوں جورومر دمیں ملاحدت کرائی جائے گی اور بعد ملاحدت کے قاضی ان دونوں میں تغریق کردے گا کہیں میر د ملاعن ہوا اور میگورت ملاعنہ ہوئی اور اگر اس عورت سے بدون دوسرے شوہر کے یجہ بیدا ہواتو بدیجہائی ماں کی طرف مفسوب ہوگا۔قال فی الکتاب ولدز نااورولد ملاعنہ جب کے مرجائے تو اُس کے عصبات اس کی ماں کے موالی علی اس سے اس واسطے کدأس کا باپ نیس ہے ہیں اس کی مال کے قرابت داراس کے دارث ہوں سے اور بیمی ان کا وارث ہوگا ہی اگراس نے اپنی وختر محبوری اور ماں چھوڑی اور ملاعن جھوڑ اتو وختر کونصف اور ماں کو جھٹا حصد ملے گا اور باتی چھران وونوں پر بفقر ہرایک کے حصہ کے دوکر دیا جائے گا اور ملاعن کو بچھ نہ سلے گا کو یا اس کا کوئی باپ نیس تھا اس طرح اگر ان دونوں وارثوں ے ساتھ شو ہر سیاز وجہ ہوتو اس کا فریعنہ حصد اس کو دے کر ہاتی ان دولوں میں بطر بین فرض ورد کے تقسیم ہوگا اور اگر اس نے مال چیوزی اور مال کی طرف ہے ایک بھائی جیوڑا اور ملاعن کا بیٹا جیوڑ اتو مال کوتہائی اور مال کی طرف ہے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی پھرائیں دونوں پرای حساب ہے رد کیا جائے گا اور ملائن کے بیٹے کو پکھنہ ملے گا اس واسلے کہ باپ کی طرف ہے اُس کا کوئی بھائی نیں ہے اور اگر ملا عند کے پسر کا فرز تدمر گیا تو اس کے باب کی قوم بیٹی بھائی وارث ہوں مے اور اس کے واوا کی قوم بیٹی بچا اور ان کی اولا دوارث نہوں مے اورای سے اس کے باقی مسائل معلوم ہو سکتے ہیں اور یکی تھم ولد الزنا کا ہے لیکن ان دونوں میں آیک بات من فرق ہو دیہ ہے کہ اگر ولدز تا کے ساتھ جوڑیا بھائی پیدا ہوا اور و مرکمیا تو ولد الزنا اس بھائی کی میراث اس طریق ہے بائے کا کہ ماں کی طرف ہے بھائی مرحمیا اور بیاس کا وارث ہوا ہے اور اگر ولد ملاعنہ کا جوڑیا پیدا ہوا بھائی مرحمیا تو وہ ایک ماں وہا ہے سے ا تولیاس کاجمائی مینی میت کاجمائی اس طرح کدمیت کاباب مراجمراس کی مال نے اس کے چاہے نکاح کیااور بیٹا پیدا ہوا ۱۲ میں موالی بیٹی قرابتی ۱۴ ع قول شو برنین میت عورت به قو برچهود ایا مرد به قرجود و چهودی ا (ف) عصر بغیره (ف) عصر مع غیره

سکے بھائی کی میراث پائے گا بداختیار شرح مخارمیں ہے۔اگر چندعصبات مجتنع ہوئے کہ بعض عصبہ بنفسہ ہیں دبعض عصبہ بوغیرہ اور بعض مع غیرہ بیں تو ان عصبات میں ترجیح اس طرح ہوگی کہ جومیت سے زیادہ قریب ہودی وارث ہوگا اور عصبہ بنفسہ ہونے کی وجہ ے ترجے نہ ہوگی حی کدا کرعصبہ مع غیر ومنت ہے زیادہ قریب ہوتو وہی ادلی **ہوگا چنا نچ**ا کرایک مخص مرکمیا اوراس نے ایک بنی جھوڑی اورایک مال دباب کی طرف سے بین چیوڑی اورفقا باب کی طرف سے ایک بھائی کا بیٹا چیوز اتو آ دھی میراث دختر کو لے گی اور آ دھی بہن کو لیے گی اور بھائی کے بیٹے کو پچھند لیے گاس واسلے کہ بمن ندکورواس کی دختر کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے حالا تکہ و وہنسیت بھائی کے بنے کے میت سے زیاد وقریب ہے ای طرح (۱) اگر بھائی کا بیٹا ہواور بھا ہوتو بھا کو پھے نہ ملے گا ای طرح اگر صورت نہ کورہ بالا میں بجائے فتذ باب کی طرف سے بعائی کے بینے کی جکد بعائی فتذ باپ کی طرف سے بوتو ایسے بعائی کو پھے ند مے گا بیمیط می ہاور عصبات سبيد آزادكرنے والا ہوتا ہے پراكر آزادكرنے والازندہ ندہوتواس كے عصبات اى ترتيب سے جيے مصبات سبيد مى فذكور ہوئے بیں وارث ہول مے بیكا في ش ہے۔

جونها بار>☆

#### حجب کے بیان میں

جب دوطرح کا ہوتا ہے جب نقصان و جب حرمان ہی جب نقصان بیہ ہے کہ حصہ زائدے محبوب ہوکر بجانب کم حصہ کے راجع (۲) ہواور جب حرمان بالكل محروم ہوجانا سوہم كہتے ہيں كہ چدوارث ايسے ہيں كدوه بالكل محبوب بين ہوتے ہيں اوروه باپ بينا شوہر جوروو ماں و بنی ہےاوران کے سوائے جووارث ہیں ان میں بیرمال ہے کہ جومیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بعید کومجوب كر ویتا ہے جیے بیٹا کدوہ پر کی اولاد کو جبوب کرتا ہے اور مال وہا پ کی طرف سے سکا بھائی کدفتظ باپ کی طرف والے بھائیوں کو مجبوب کر ویتا ہے اور جو مخص دوسرے سے کی محف کی وجہ سے قربت حاصل کرے وہ اس مخف کے موجود ہوتے ہوئے وارث میں ہوتا ہے ۔ سوائے اولا و مال کے کہ میلوگ مال کے ہوتے ہوئے وارث المهوتے ہیں اس کی مثالیں ایک جورومر کی اور اُس نے شوہر چھوڑ ااور ا یک ماں و باب کی طرف سے سکی بہن جموزی اور فقل باپ کی طرف سے ایک بہن جموزی تو شو ہر کونصف ملے گا اور سکی بہن کونصف المے اور علاقی بہن کو چھٹا حصد ملے گاتا کہ دوتہائی بورا ہو جائے ہی اصل مسئلہ جدے ہوگا اور اس کاعول سات ہے ہوگا ہی اگر علاقی مین کے ساتھ کوئی علاقی بھائی ہو جواس کوعصبہ کرد ہے قامل میں کو یکھ میراث نہ ملے گا پس ایسانی بھائی منحوس ہے۔ایک مورت مرکی اوراس نے شو ہرچھوڑ ااور مادرو پدرچھوڑے و دختر چھوڑی اور پسرکی دختر چھوڑی پس اصل مسئلہ بارہ سے ہوگا اوراس کا عول (۱۵) ے ہوگا ہی شو ہر کو چوتھائی لینن (س) ملے گی اور مادر دیدر کو چھٹا حصد دو دولینی (۷۰) ملیس سے اور دختر کونصف لینن جید لیس سے اور بسر کی دفتر کو چمٹا حصہ بینی دولیس مے اور اگر بسر کی دفتر کے ساتھ اس کا کوئی بھائی ہوجواس کوعصبہ کردے توبیر ساقط ہوجائے گی اور سئلہ کا غول (۱۳) ہے ہو گا اور ایسا بھائی بھی اُس کے حق میں منحوں ہے۔میت نے حقیق (۳) دو بہنیں اور علاتی ایک بہن چھوڑی تو حقیق بہنوں کودو تہائی فرینے دے کر ہاتی بھی انہیں دونوں پر رد کردیا جائے گا اور علاقی بھن کو یکھنے سطے گا اور اگر علاقی بین کے ساتھ اس کا ے سینی زیر نے ہندہ سے نکاح کمیااور ہندہ کے پہلے فاوند ہے اولاد ہے چرز بدم کمیااور ہندہ اور بیاولادموجود ہے قوباوجود ہندہ کے بیاولا دوارث ہوں ے اگر جدان کارشتہ فقط ہندہ کی وجہ سے ہے المنہ (۱) مثال محق قرب قرابت کی ترجع کی ہے اا (۲) ماں وہا پ کی طرف سے المنہ

(r) نظاب کا طرف سے ا

اليي صورت كابيان جس مين قريب مرتبه والى جده بعيد مرتبه والى كومجوب كرے گی

 میت کے مال کی باپ کی مال کی ماں اور میت کی مال کے باپ کے باپ کی مال کی مال اور بیدو نول ساقط (۱) بیں اور دوجد و میت کی مال کی مال بیں تعنی میت کی مال کی مال کی مال کی مال اور بیجدہ وارث ہے اور دوسری میت کی مال کی مال کے باپ کی مال اور بیجدہ وارث بیل ہادراگران جدہ میں سے ہرایک کے واسطے دوجدہ ہوں تو سولہ ہوجا کیں کی اور یہ چوتھا مرتبہ ہاور اگران جدات میں ے بھی ہرایک کے واسطے دوجدہ ہول تو سولہ کی دو چند یعنی بتیں جدات ہو تشمی علی ہزا القیاس سجھ لینا جائے پھر واضح ہو کہ جدات ا بنات دوطرح بر بین اوّل آ نکه متحاذیات به بون اور درجه ش مساوی بون اور دوم آ نکه درجه می تقاوت بواور متحاذیات وار ثان کی شنا خت اس طرح ہو عتی ہے کہ ان کے بیان تعداد کی طرف و یکھا جائے ہیں اس میں جرمر تبد میں گنا کر ماں کے الفاظ رکھے جا کمیں اور برمرتبدكة خري اخير مال (۴) بدل جاياكر كى يهال تك كدكونى باتى ندر بى كى وائد ايك مال كاور بيامر يا في جدات متحاذیات میں متصور ہے اوّل میت کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں دوم میت کے باپ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں۔سوم میت ك باب ك باب كى مال كى مال جهادم ميت ك ياب ك باب ك باب كى مال كى مال كي مال كال ميت ك باب ك باب ك باپ کے باپ کی مان اور جوجدہ کدررجہ میں متفاوت ہوتو ہمیشہ اس کو جواس ہے قریب ہوگی وہ مجوب کرے کی بینز اللہ انمغتین میں ہاور جاننا جا ہے کہ مال کی طرف سے موائے ایک جدہ کے دوسرے کا وارث ہونا متعورتین ہے اس واسطے کہ جد**و حیحہ فتلا** وارث ہو مستحق ہاور ماں کی طرف سے جدہ صححہ وہی ہوگی جس کے نسب بیان کرنے میں دو مال کے درمیان باپ ندآئے ہیں مال کی طرف ے جب شار کیا جائے گا تو بی صورت ہو سکتی ہے کہ مال کی مال کی مال کی مال ہوعلی بذا القیاس جاہے جتنے او نیچ مرتبہ تک جائے بی ایک سلسلہ ہوگالیکن اس میں وو وارث نہیں ہوسکتی ہیں اس واسطے کہ قریب مرتبہ والی جد و بعید مرتبہ والی کو مجوب کرے کی اور جوجدات كه باب كى جانب سے بول (٣) يس ان يس اكثر كا دارث بونامتصور ب (٣) ب جيسا كمصورت مذكورة بالا سے ظاہر ب بدا فتیار شرح مخارش ہے۔

ربانجو (6 با⁄ب☆

## موانع(۵)کے بیان میں

رق (ننه) مانع ارف ہے بین کسی طرح کی مملوکیت اگر وارث میں ہوتو و و مورث کی میراث نیس پاسکتا ہے خواہ بیر قتی محن قن ہولینی اس کی آزادی کا سبب بالکل منعقد نہیں ہوا اور خواہ ایسا مملوک ہوجس کا سبب حریت منعقد ہوا ہے محر بنوز آزاوئیں ہوا جسے مدیر اور مکا تب اور ام ولد اور غیز امام علی اعظم (۱) رحمتہ اللہ علیہ سے نزد یک معتق ابعض (۱) یہ بیبین میں ہے اور جس غلام کو دائین منگلہ ست نے آزاو کیا اور اس پر واجب ہوا کہ وہ سعایت کر کے مرتبن کو بقدرائی قیمت کے اواکر ہے تو وہ بھکم آزاد ہے کہ وہ خودا ہے مورث کا وارث ہوگا اور غیز اس کے وارث اس کی میراث یا کیں سے ریکا فی میں ہے اور اگر کسی نے بغیر حق دوسرے کول کیا تو ہمارے نزدیک اُس کو مقتول کی میراث ہے بچھ نہ ملے گا خواہ اس نے عمر آفتل کیا ہو یا خطا ہے تن کیا ہوا تی طرح ہراہیا قاتل جو خطا ہے تن

ل وه مورتمی جوایک دوسرے کے مقابل ہوں بست بلند زہوں ال مع صاحبین کے نز دیک معتق البعض آزاد قرض وارہے کمامراا

<sup>(</sup>٣) لينى ايك سن دياده جا بك الله (٣) جب كدورج ش براير بول اله (٥) لينى ايس امور جن كى وجد سے وارث نيس بوسكا سياامت (٣) اورصاحبين كرزوك يوس سنيس و من سياس واسط اماماعهم كي تخصيص كي اامت

<sup>(2)</sup> جس كاكوني كلواآزودكيا كمياهامند (ف) رق كاحوال

كرنے والے كے معنى ميں ہے جيسے ايك مخفص موتا ہوا تھا اورو واپنے مورث پر الب پڑا كہ جس كے معدمہ ہے اس كامورث مركيا توب اس كا دارث نه بوگااى طرح اكر حيست ير سے اينے مورث يركر ااور و مركيا يا كھوڑے يرسوار تما كه مورث كو كھوڑے نے كل ڈالاتو وارث نه بوگار مسوط من باورنابالغ ومجنون ومعنوه ومرسم لوموسوس كافل (١) كرنا موجب ترمان مراث نيس باس واسط كه محروم ہونا جزائے قتل حرام ہے اور ان لوگوں کے افعال میں بیہ بات نہیں ہے (اس واسطے کہ بیلوگ مکلف نہیں ہیں )اور جو مخف قتل کا سب برا دیخت کرے وہ میراث سے مروم شہو کا مثلا کی نے کتواں کھودااوراس میں اس کا مورث کر کرمر میایا اس نے راہ میں پھر ڈال ویاجس سے فوکر کھاکراس کامورث مرکیایا اس نے راہ میں یانی چیزک دیا کہ پسل کراس کامورث کر کرمر کیایا اس کے ماندکس سبب بلاكت كابانى بواتويي علم بي بي جول ايها بوكرس كى وجهة علم ما كفاره واجب بوو وقل كانعل كرنا بوكا فقط سبب برا عيخته كرنانه موكاليس اس مراث معروم موكا اور جوتل اس قصاص يا كفاره كاموجب ندموه وقبل كافعل كرناند موكا بكدسب برا ميخة كرنا موكا كرجس براث عروم نه موكا اور جوفس جو يابيكوآك سينخ لي جاتا مويا يتهي بالكما مواوراس جويابيان ك مورث وقل كياتوب بالكنے والا جلانے والا قائل نه بوكا بلكسبب (١٩٥٥ كا براه يختدكرنے والا كہلائے كا اور أكرمسلمان على سے باغى نے عادل کوتل کیا اور اس کے برنگس واقع ہوا تو اس میں تغمیل واختلاف ہے جوسیر میں ندکور ہے میا مختیار شرح مختار میں لکھا ہے اگر باب نے اپنے پسر کا نقند کیایا مجھنے لگائے یااس کا قرحہ چیرااوروہ اس سے مرکباتو باب اس کی میراث سے محروم نہ ہوگا اور اگر اپنے فرزند کوتادیب کے داسلے مارالیں و مغرب سے مرکباتو بنابرتول امام اعظم کے اس کی دیت کا مضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اور بنا برقول امام ابو بوسف رحمته الله عليه وامام محر كر كي محد ضامن نه موكا اور ميرات عيمروم نه موكا اوراكر معلم في طفل كوبا جازت اس ك باپ کے ماراتو بالا تفاق کی ضامن نہ ہوگا میمسوط میں ہے اور دین (ف) میں اختلاف ہونا بھی مانع ارث ہے اور اس سےمرادیہ ہے کہ دونوں میں اسلام و کفر کا اختلاف ہواور کفر کی ملتیں مختلفہ مراز نہیں ہیں اگر ملتہا ئے کفر کا اختلاف (<sup>ف)</sup> ہوجیسے بہودی ونصرانی ہو ومجوى ہویا بت پرست ہوتو یہ مانع میراث نیس ہے تی کہ اگر ایک بہودی اور دوسر العرانی یا مجوی ہولینی ایسے ملتون ہیں باہم اختلاف ہوتو ہا ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں مے اور اختلاف دار ہونا بھی مانع ارث ہے بعنی دار (<sup>ن )</sup> الکفر عمی ایک ہواور دارالاسلام میں دوسرا ہوتو میراث باہمی جاری نہ ہوگی میٹیمین میں ہے لیکن میظم کا فروں کے حق میں ہے مسلمانوں کے حق میں ہیں ہے حق کداگرایک مسلمان دارالاحرب بين مرحميا تواس كابينا جودارالاسلام بين باس كاوارث ہوگا۔ پيرواضح ہوكداختلا ف الداردونتم كا بيا يك حيتي جیے ایک حربی دارالحرب میں مرکبا اور اس کا باب یا بیٹا دارالاسلام میں ذمی ہے لیس بیدذمی اس حربی کا وارث نہ ہوگا ای طرح اگر وارالاسلام میں ایک ذی مرتمیا اور أس كاباب یابیا وارالحرب می بور بی اس ذی كا وارث ندموكا اور دوم اختلاف على جيس متامن تا وی حتی که اگر تر بیمتامن جارے دارالاسلام میں مرکباتو اس کا دارث جو جارے یہاں ذمی ہے اس کی میراث نہ یا ہے گا اور دار کا اختلاف باعتبار اختلاف معت کے ہوتا ہے لین لشکر و بادشاہ کے اختلاف سے اختلاف ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان باہم عصمت جان و مال منقطع ہوتی ہے میکانی میں ہے اور اگر مستامن حربی ہمارے ملک میں مرکبا اور اُس نے مال جموز اتو واجب ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں کو بھیج دیا جائے اور اگر کوئی ذمی مرکبیا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اتو اس کا مال بیت المال عمل واخل ہوگا بیا ختیار شرح مخار ش ہے

ا مرسم جس کو برسام کی بیماری ہواور موسوس جس کو وسواس جنونید وجن ہواا م جو کی وارالاسلام عی دیان ہے وافعل ہوا ہوا استد (۱) میمن مورث کو آس کیا ۱۱ (۲) میمن میراث سے محروم نہ ہوگا اوف انتقلاف دین (ف) اختلاف دارین

لكن ابالهم.

## میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں

کا فرلوگ بھی ہاہم آئیں اسباب سے ایک دوسرے کے وارث ہوں سے جن اسباب سبی وسمی ہے اہل اسلام ہاہم ایک دوسرے کے دارث ہوتے ہیں اور کا فرہمی دوسیوں سے میراث پائے گا جس طرح الل اسلام دوسیب سے دارث ہوتے ہیں مثلاً ایک ورت مرکن اوراس نے دو بھائی بچازاد چھوڑے کہاس میں سے ایک اس کا از جانب مادر بھائی بھی ہے یااس کا شوہرے ( تواس بحالًى ياشو ہركواس كا حصد فريضه بہلے ملے كا بحر باقى مال دونوں ميں نصفا نسف ہوگا) بيكاتى ميں ہے۔ اگر ايك كافر ميں دوقر اُبتيں مجتمع ہو كيں يامتخرق دو فخصول ميں ہوكم يس اگرايك دوسرے كے لئے حاجت ہے توجس سے حاجب ہاس سے وارث ہوگا اور اكر کوئی مجوب نہ ہوتو دونوں قرابتوں ہے دارت ہوگا مثلا ایک مجوی نے اپنی ماں سے نکاح کیااوراس سے ایک بیٹا پیدا ہواتو یہ بیٹااس حورت کا بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی نہیں جب بیٹورت مرجائے گی تو یہ بیٹا اس طورے دارث ہوگا کہ بیڈاس کا بیٹا ہے اوراس جہت <sup>ل</sup>ے وارث ند ہوگا کہ اس کا بوتا ہے اور اگر اس سے لڑ کی جن لڑ کا نہیں جن تو بدلا کی اس کی بٹی ہے اور بوتی بھی ہے ہی عورت فركوره كى میراث سے دو تبال یائے کی یعنی نصف بور دختر ہوئے کے اور چھٹا حصہ بوجہ دختر پسر ہونے کے تاکہ دو تبالی بوری عموجائے اور دختر ا ہے باپ کی دارث اس جہت ہے موسکتی ہے کداس کی دختر ہے اور اس جہت ہے تبیس ہوسکتی ہے کداس کی ماں کی طرف ہے بہن ہے اس واسطے کدوختر کے ہوئے ہوئے اخیانی بہن ساقط ہوتی ہاور اگریتم بوی نے اپنی وختر سوداو و سے تکاح کیااور اس سے ایک وختر شتابہ بیدا موئی تو شتابا بی ماں کی میراث اس جبت سے نصف یائے گی کدو واس کی دفتر ہے اور باتی کو بعید عصبہ ونے کے بائے گ اس واسطے کہ شتا ہوا ہے باپ کی جانب ہے اپنی مال سوداوہ کی بہن ہے ہی دختر کے ساتھ بہن عصبہ ہوتی ہے اورا گراس کا باپ رستم مر میاتواس کی میراث سے نصف اس جہت سے پائے گی کداس کی دختر ہے اوراس جہت سے نہ پائے گی کداس کی دختر کی دختر ہے اس واسطے كريم فروى الارحام على سے مولى ب يس صاحب فرض يا عصب كے موتے موع وہ وارث نيس (اوراس مقام يرخود عى صاحب فرض ہے)اور یکی قول عامد محابر صی الله عنهم کا ہے اور ای کو ہمارے علماء نے اختیار کیا ہے اور واضح ہو کہ جو عور تیں ایسی ہیں كدأن ان الاجرام كرنا بميشد كي واسطيرام بين الركمي كافر في اليكورت عناح كياتو بوجد تكاح كياس كاوارث ند موكا يعن شوہری کا درشنہ بائے گا مثلاً کی مجوی نے اپنی ماں یا بہن یا دختر وغیرہ سے نکاح کیا تو تکاح کی وجہ سے اس کی میراث نہ بائے گاہیہ لمبين ش ہے۔

فصل

درميراث مرتد

جوفنس مرقد ہوگیا و ومسلمان کا وارث نہ ہوگا اور ندائے مثل دوسرے مرقد کا وارث ہوگا بیرمحیط علی ہے۔ مرقد اگر حالت ارقد او علی تن کیا گیایا مرکبیا یا وارالحرب علی جاملا ہی جو پھوائی نے حالت اسلام علی کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کے واسطے ایس کیونکہ بیٹا ہے تو ہا مجروم ہوگا اسس کا بیاس وقت ہے کہ ماں سے پہلے باپ مرا ہود دند باپ بھی بیٹے ہونے کی جہت سے وارث ہے ندا جی ماں کا شو بر ہونے سے اامد میراث ہوگا اوراس بی سے اس کی زوید دارت ہوگی بھر طیکہ سلمان ہواور مرتد ایسے حال بی مراہوکد و (۱) عدت بی ہواورا کرمرتہ کے مرنے سے پہلے اس کی عدت پوری ہوگئی پا مرتد نے اس کے ساتھ دخول بی تین کیا تو خورت ندگورہ کواس بس سے میراث ند ملے گی اورا گرخورت ندگورہ بھی اس کے ساتھ مرتد و ہوگئی تو اس مرتد سے پچھیر اٹ ند ملے گی جیسے اس کے اورا گارب جومرتہ ہوگئے ہو گورت اس سے پچرتی بھر مرتد مرکیا تو خورت ندگورہ کواس مرتد ہوگئی ہو اس مرتد و نول سی نکار (۱) باتی رہا ہو اور ہا پچسوا کرمرتد ندگور کے مرتد ہوگئے ہو اورت ندول کے اس کو اورت ندول کو اس مرتد کو اورت ندول کو اورت ندول کو اس مرتد کو اورت ندول کی میراث نہ کے گا اور اس مرتب کو اور اس مرتب کو اور کی مرتب کو گئی ہو ہو نہ کو اورت نہ ہوگئی ہو کر اس میں مرتب ہوگئی ہو اس میں مرتب کو گئی ہو اور اس مرتب کو اورت سے ہو ہو گئی ہو اس میں مرتب کو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہ

وصل

#### درميراث يحمل

جو پی پید بی ہے وہ وارث ہوتا ہا وراس کا حصد رکھ تجوڑ اجائے گااس پر صحابہ رمنی اللہ تعالی عہم کا اجماع ہے ہیں اگر دو
سال تک وہ زندہ پیدا ہوا تو وارث ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ بیٹل میت کا ہوا دراگر فیر میت کا حل ہو مثلاً وہ مرااوراً س کی ہاں اُس
کے باپ کے سوائے دوسرے ہے (۳) حاملہ ہا اوراً س کا شو ہر زندہ ہے ہیں اگر چید مہیئے ہے زیادہ عمی پی جنی تو وہ وارث نہ ہوگا اس
واسطے کہا حتال (۵) ہے کہ شاید میٹل بعد موت کے حادث ہوا ہو ہی شک کے ساتھ وہ وہ ارث میت نہ ہوگا کین اگر وارث لوگ اقرار
کریں کہ میت کی ماں کو پر وزموت حمل موجود تھا تو وارث ہوگا اورا گر چید مینے ہے کم عمل پی ہوا تو وہ وارث ہوگا بھر لی دو حال ہے
مالی کی بیٹر یا تو ایسے وارث موجود ہوں گے کہ اس حمل کی نسبت بیا حتال ہوگا کہ بیان کو بجب حرمان یا تجب تقصان تجوب کرے گا یا ایا
ہ بیا کہ اوران وخوا ہران و بیچا وہ والو دیچا ہوں تو تمام ترکہ موقوف رکھا جائے گا بہاں تک کہ تورت ندکورہ وہ س کی ہوں اور جدہ ہوتو

ل قاره جومیرات عقر ارکرنے والی ہولیتی اس کی پیٹرض ہے کہ تو ہرمیرات سپائے ۱۲ (۱) لیعنی نکاح ٹوٹ جانے کی عدمت ۱۲ ر

<sup>(</sup>٢) يعنى بعدم مربون كي السرال السي المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ال

ر (۵) قريميت كادنيانى بمائى يالبمن موكا الند

جده کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا اور باتی موقو ف رکھا جائے گا اور اگر بجب نقصان مجوب کرتا ہو جیسے شوہر یا زوجہ کا وونوں حصوں میں ے جو كمتر حصد ب مثلًا شو بركا وقت ولد مونے كے چوتھائى ب ورندنسف ب اور زوجه كا وفت ولد مونے كے آ الحوال ب اور ند چوتفائى بوقو كم حصديعى شو بركوچوتفائى اورزوجهوتو آخوال دياجائ كااور باتى موقوف ركماجائ كاراى طرح باب كويمى فقاجهنا حصددے دیا جائے گا اور باتی رکھ چھوڑ ا جائے گا کیونکہ شاید ہیٹ ش اڑ کا ہویعی بیٹا ہواور اگر بیمل نہ کورسی وارث موجود کو مجوب نہ کرتا ہوجیسے جدوجہ وموجود ہوں تو ان کوان کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی رکھ چھوڑ اجائے گا اورا گر وارثان موجو د کومجوب نہ کرتا ہو لكين أن كرماته شريك موتا مومثلًا منت في بيني بينيال جموزي ادرحل جموز الوامام خصاف في امام ابو يوسف سدروايت كي ہے کہ ایک پسر کا حصد رکھ چھوڑ اجائے گا اور بھی خصاف کا قول ہے اور اس کی رفتوی ہے اور اگر مردہ پیدا ہواتو اس کا پہلے تھم نہیں ہے اور نہ وه وارث موكا اوراس كازنده بيدا موناس طور سيمعلوم موكاكروه بيدا موت على سانس في استبلال كريد يعني اس كي آواز سنائي دے یا چینک لے یا کوئی عضواس کا حرکت کرے مثلاً آئیمیس یا ہونٹ یا باتھ اور اگر آ دھے سے زیادہ زعرہ نکلا بجرمر کیا تو وہ وارث ہوگابدیکداکشرے واسطے کل کا تھم ہاور اگراس کے بھس واقع ہواتو نہیں وارث ہوگا ہیں اگرسید ما نکااتو درصور تیکداس کا سیدنکل آیا ہے تو وارث ہوگا اور اگر النا تکال تو اس کی ناف تک نکل آئے کا اختبار ہے اور اگر استبلال کے بعد مرکبا تو وارث ہوگا اور اس کی میراث بھی اس کے وارثوں کو ملے کی میدافقیارشرح مخارجی ہاور جب حمل مردہ برآ مدمواتو جبھی وارث نے ہوگا کہ جب وہ خود جدا موا مواور اگروہ وجد اکیا گیا موتو و و مجملہ وارثوں کے قرار دیا جائے گااس کا بیان بہے مورت حالمہ کے پیٹ میں کسی آ دی نے اس طرح کی ضرب پہنچائی کہ جس سے اس کاحمل جنین ساقط ہوا تو یہ جنین مجملہ وارثوں کے ہے اس واسطے کہ شرع نے اس صدمہ پہنچانے والے رغروا دیت واجب کیا ہے اور منان کا واجب ہوتا جبی ہوتا ہے کہ جب زندہ پر جنایت کرے مردہ پر جنایت کرنے سے واجب نیس ہوتا ہے ہیں جب اس کے زعرہ ہونے کا تھم دیا حمیاتو اس کومیراٹ پیچے گی ادراس کا حصداً س کے دارٹوں کوائس کی میراث ملے جسے کداس کی جان کا بدلا یعن فرہ دیت اس کے دارثوں کے داسطے اس کی میراث ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

فعتل

درمفقو دواسير وغرقي وحرقيل

واضح ہوکہ مفتو دوہ محض ہے جوکی طرف کونکل کیا کہ اس کی تلاش کی گئی گراس کا پید معلوم نہ ہوا اور اس کا زندہ ہوتا یا مردہ ہوتا کی کوخلا ہر نیس ہوایا و شمن اس کو لے کہا کہ اس کی موت وقل ہوتا طاہر نیس ہوا یہ محیط میں ہے اور ہمار ہے مشارکنے نے فر مایا کہ مدار مسئلہ مفتو دکا ایک ہات پر ہے کہ وہ اپنے مال کے تن میں زندہ انتہار کیا جاتا ہے اور مال غیر کے تن میں مردہ اختیار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ آئی مدت گذر جائے کہ یہ معلوم ہوکہ وہ آئی مدت تک زندہ نیس رہ سکتا ہے یا اس کے ہم محرلوگ سب مرجا میں بھراس کے بعد جب کہ آئی مدت بوری ہوجائے یا اس کے ہم لوگ مرجا میں تو اپنے مالک کے جن میں مردہ اختیار کیا جائے گا اور مال غیر کے تن میں اس طرح مردہ اختیار کیا جائے گا اور مال غیر کے تن میں اس طرح مردہ اختیار کیا جائے گا کو یا وہ اُس روز مرکیا جس دن کم ہوا ہے بیڈ فیرہ میں ہے۔ اس اگر اس کے مفتو د ہونے کی حالت میں ایس کے میں اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شایدہ وزندہ ہو بھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شایدہ وزندہ ہو بھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شایدہ وزندہ ہو بھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے شایدہ وزندہ ہو بھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا تھم دیں تو اس کا سب مال اس کے

ا غروایعتی با عمی یا غلام دینا واجب ماورید بدون زندگی غیرمکن سماا اسند

وار ٹان موجود کے درمیان تقلیم کیا جائے گا اور ترکہ غیر سے جومفقود کا حصد کھ چھوڈ اگیا ہے وہ اس غیر کے دار ٹان کو واپس دیا جائے گا اور انہیں وارثوں میں تقلیم ہوگا کہ کویا کہ مفقو دکا وجود ہی نہ تھا اور اصل اس میں ہے کہ اگر مفقود کے ساتھ ایہ اوارٹ ہو جو اس میں ہے ہے کہ اگر مفقود کے ساتھ ایہ اوارٹ ہو جو اس میں جو دکو کہ کھے نہ دیا جائے گا اور اگر جوب نہ ہوتا ہو گرائ کا حصہ کم ہوا جا تا ہوتو موجود کو کھر حصد ویا جائے گا اور باتی دکھ چھوڈ اور ایک پر مفقود اور ایک پر مفقود اور ایک پر مفقود اور ایک پر مفقود اور ایک پر کا پر واسطے کہ اس قد ران کا تن بھی ہے اور باتی نصف رکھ چھوڈ ا جائے گا اور اولاد پر کو پھوند ویا جائے گائی واسطے کہ بیاوگ درصور سے ذرکی مفقود کے اس کی وجہ سے جوب ہوں کے ہی شک جا دیوان کو پھوند اور اولاد پر کو پھوند ویا جائے گائی واسطے کہ بیاوگ درصور سے ذرکی مفقود کے اس کی وجہ سے جوب ہوں کے ہی شک کہ باوجود ان کو پھوند کے جائے گا اور آگر مفقود کے ساتھ ایسے وارث ہوں جو گھوب ہوں گے ہی شک صدد سے دیا جائے گا جیسے مل کی صورت میں بیان ہوا ہے ہوائی این اور اس کا تھی جس کی کا مورت میں بیان ہوا ہے ہوائی اور اور اگر اس نے دین اسلام چھوڈ دیا تو اس کا تھم میں اور اس ملوم ہوا تو اس کا تھم میں اس کا تھم میں اور مسلمانوں کے بے جب جک کہ اس نے این اور شداس کی ذرک کا حال معلوم ہوا تو اس کا تھم میں میں دیر اجہ ہوں تو اس کا تھم میں اور مسلمانوں کے بے جب جک کہ اس کے اور نداس کی ذرک کا حال معلوم ہوا تو اس کا تھم میں معقود کے بے بیس اور اگر اس کا مرکم ہونا تو اس کا تھم میں اور شداس کی ذرک کا حال معلوم ہوا تو اس کا تھم میں معقود کے بے بیس اور بیر ہیں ہو۔

قال المتر تجم☆

غرقی وہ جماعت جرؤوب کرمری ہے تی وہ جماعت جویل کرمری ہے ہیں اگرایک جماعت جل کریاؤوب کرمری اور یہ خرقی وہ جماعت جل کریاؤوب کرمری ایستان ہیں ہے ہوایک کا کہ کا وہ ہے سب ساتھ میں مرے ہیں ہیں ان ہیں ہے ہرایک کا میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرازی وہ مرے کا دارے نہ ہوگا گیاں اگر ان ہیں موت کی ترتیب معلوم ہوتو پہلے مرفے والے کا پہلے اس کی موت کی ترتیب معلوم ہوتو پہلے مرفے والے کا پہلے اس کی موت کی ترتیب معلوم ہوتو پہلے مرفے والے کی چھلام نے (اس وی کو ارزی دور سے کا دارے نہ ہوگا گیاں اگران ہیں موت کی ترتیب معلوم ہوتو پہلے مرفی ہوتا دمیوں پر دیوار کری اور سب مرکئے یا معرکہ ہیں مقتول ہوئے اور بیر معلوم نیس ہوتا ہے کہ پہلے (اس کی مثال یہ ہے کہ دو بھائی ڈوب مرساور ہرایک کے پاس تو ہوتا دیوار ہوگا ہے دور میاں تو ہوا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ دو بھائی ڈوب مرساور ہرایک کے پاس کے درمیاں تقسیم ہوگا اور وہ دفتر و ماں وہ پچا ہے اور ان دونوں ہی ہے کوئی دوسرے کا دارے نہ ہوگا ہور وہ دفتر و ماں وہ پچا ہے اور ان دونوں ہیں ہے کوئی دوسرے کا دارے نہ ہوگا ہور وہ دفتر و ماں وہ پچا ہے اور ان دونوں ہیں ہے کوئی دوسرے کا دارے نہ ہوگا ہور وہ کوئی ہوا کہ ان دونوں ہیں ہے کہ بہلے مرکیا ہے گریڈیں معلوم کہ کوئی ہوار اوائے گا کہاں تک کہ مال ملا ہم ہو بیا ہم مسلی کہ لیس کے بیات کا اور شکوک رکھ چھوڑ اوائے گا کہاں تک کہ مال ملا ہم ہو بیا ہم مسلی کوئیں اور کیلیں میں ہوتا ہوائی ہو ہیا ہم مسلی کہ لیس کے ہوئر اوائے گا کہاں تک کہ مال ملا ہم ہو بیا ہم مسلی کہ لیس کی دور اوائے گا کہاں تک کہ مال ملا ہم ہو بیا ہم مسلی کوئیں اور خوائیں ہیں ہے۔

فعل

# درميرات خنثى

اگر پیے کے قرح ہواور ذکر بھی ہوتو و انتقیٰ ہے ہیں اگر و وذکر ہے پیٹا ب کرے تو لڑکا ہے اور اگر فرج سے پیٹا ب کرے

ال مترجم كبتائب كماس صورت على چيا كو يكونيس ملتاجائية بس كلام عن سهجد بن قالم ماامند (۱) اور دوتها أن عن احمال ب كرشايد مفتو وزنده مواا (۷) ليمن ترتيب نيس معلوم موتى بيما امند (۳) بشره كيكو كى سبب إنسب ميراث عن موسية ا

الله) موياماته ى مريدين وكل ومركادارث نه وكالامند (٥) ايك حصان كواد يمن حصوفتر كوادر باتى دو مصري كوليس معامند

میت نے شوہر چیون ااور حقیقی بمن چیوزی اور باپ کی طرف نے فٹی چیوز اپس اگر فٹی مو زے قرار دیا جاتا ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور اگر فہ کر قرار دیا جاتا ہے تو وہ عصبہ ہے اور اس کو بچھٹہ سے اور اگر ایک شخص مرا اور ایک ورکو لئ آت ہے اس واسطوہ عصبہ قرار دیا جائے گا اور میا فلا ہم بوج ان گا بیا فقیار شرح می اور اگر ایک فضی مرا اور ایک ورفٹی اور ایک عصبہ چیوز انجر فٹی کا محصہ بی ور آگا ہا ہا تھا اور بی فصف بال ہو ااور ایک امام ایو بیسان کی اس اعظم و امام می کے فتی کی محصہ بی ورف ہوتو بیا ہر قول امام اعظم و باقی بالی معلی اور ایک امام بی بیسان کی اس مورکی او بیا ہر قول امام اعظم و امام می بیان میں میں اس کے مال ترکی اور میں امام ایو بیسان کی بیسان کے مال ترکی اور میں ہوگا اور در میون کے فتی نیس مورکی کی پر معروف ہوتو بیا ہر قول امام اعظم و ہموتو کی میں میں گئے کہ میں میں کر کو دیا جائے گا اور میں نے بیان تک کہ ان کا حال ملی ہر واور ایک میں میں گئے نے گفتی کے کہ بیس ہوگا اس میں میان کے کہ کہ کہ اس بیسا کہ تو کہ بیس ہوگا اس میں میان کے کہ گئے گئے کہ بیس ہوگا اس میں میان کے کہ کہ کہ بیس ہوگا اور کے میں بیس کی بیس ہوگا اس میں میان کے کہ کہ کہ بیس ہوگا ہیں جب کہ ہر کو دیا جائے گا اور ایک میں بیس ہوگا ہیں ہور کہ کہ بیس ہوگا ہیں ہور کہ بیس ہوگا ہیں ہور کہ بیس ہوگا ہیں ہور کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ کہ کہ کہ کہ اس کہ بیس ہوگا ہور کہ کہ بیس ہوگا ہور کہ بیس کہ بیس ہوگا ہور کہ کہ بیس ہور کہ بیس کہ بیس ہور کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ

<sup>(</sup>۱) مین مرد کردائے ہیں اور مورت کروائے ہی جو محتر حصہ موتا ہے اور و واس کودیے ہیں ااستہ (۲) مین مثل دخر کے قرار دیا ۱۲

<sup>(</sup>٣) لين تو بركونسف!وربين كونصف يطح الا (٣) يعني فنتي كوايك حصياور پسرمعروف كودو حصد يخ جائي اامنه

<sup>(</sup>۵) لین نفتی جو ہارے زویک تھم میں وختر کے ہاا

تو ہمارے امحاب کے قول کے موافق تمام مال ان سب میں تین تہائی تقتیم ہوگا اور اگر ان دونوں تفتی کے سوائے میں تاکا کوئی وارث نہ ہوتو ہمار ہے تول کے موافق تمام مال اوّل تفتیٰ کو دونوں میں ہے ملے گا اس واسطے کہ وہ دونوں دختر میں اور بھائی کی دختر حق میراث میں برنسبت بھائی کے پسر کی وختر (۱) کے مقدم ہے اور اگر مینت نے وختر تحفقی اور بہن تعنقی جھوڑی اور دونوں قبل ان دونوں کے حال ظاہر ہونے کے مرکئیں توامام ابوحنیفہ وامام محمد واق ل قول امام ابو بوسٹ کے موافق دختر کونصف اور باتی مہن کو ملے گااس واسطے کہ یہ وونوں دختر کے تھم میں میں اور دختر کے ساتھ جو بہن ہووہ عصبہ ہوتی ہے اور اگر میت نے ایک عصبہ اور بہن نیٹی چھوڑی اور بھائی کی دختر خنتی چیوزی تو ہمارے تول کے موافق بین کونصف اور وارث عصبہ کونصف ملے گااس واسطے کہ ہر دوختی ہمارے نز دیک مونث ہیں پس بهن كونصف ملے كا اور باتى عصبه كوسلے كا اور بھائى كى دختر كو يكھ ندسلے كا اور اگر منت كا كوئى عصبه نه بوتو سب مال بطريق فرض (٦) ورد کے بہن کو ملے گا اور بھائی کی دختر کو پچھنہ ملے گا اس واسطے کہ بھائی کی دختر ذوی الارجام میں سے ہے اور صاحب فریعنہ کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو پھونیں ملاہے ای طرح اگرمیت نے وخر تعنی اور بھائی کی وخر تعنی جھوڑی اوراس کا کوئی عصبوارث نبیں ہے تو بھی وہی تھم ہے جوہم نے بہن خنٹی کی صورت میں بیان کیا ہے بعنی سب مال بطریق فرض ورد کے اس کی وخر خنٹی کو ملے گا اور بھائی کی دختر خنٹی کو پچھے نہ کے گا اور اگر مینت نے دختر خنٹی جھوڑی اور پسر کی دختر خنٹی چھوڑی اور پسر کے پسر کی دختر خنٹی چھوڑی اورايك عصبدوارث چهوڑ اتو ہمارے قول مے موافق بيسب خنتي بحكم مونث بيں پس اوّل درجدوالي كوبيني ميت كي دختر خنتي كونصف ملے گااوراوسط درجہوالی کودو تہائی یوری کرنے کے واسطےایک چھٹا حصہ ملے گااور ہاتی مال عصبہ کو ملے گااور بیچے والی دختر تحقیقی کو پکھینہ ملے گااورا گرمیت کا کوئی وارث عصبه نه بیوتو باقی مال درجه اوّل والی اور درجه اوسط والی دونو ن تختی کو بحساب دونو س کی میراث کے روکر دیا جائے گالینی جارحمہ کر کے تین حصے اوّل والی کواور ایک حصہ اوسط والی کو دیا جائے گا اور اگر میّت نے ایک دختر مسلمی چھوڑی اور پسر کی تنن دفتر سب نفتی چیوزیں جوبعض ہے بعض نیچے درجہ ہیں ہادرایک عصبہ چیوز اتو ہمارے نز دیک دفتر کونعف ملے گا اور دو تہائی یوری کرنے کے داسطے درجہ اوّل کی تعلقیٰ کو چھٹا حصہ ملے گا اور ہاتی عصبہ کو ملے گا اس واسطے کہ سب تعلقیٰ بھکم مونث ہیں تا وفقتیکہ ان کا حال اس کے خلاف طاہر نہ مواور اگر میت ندکور کا کوئی عصبہ نہ ہوتو باتی کے جار حصد کرے تین حصد دنتر کواور ایک حصد درجہ اوّل کی دختر تفتیٰ کو دیا جائے گا اور اگر ان وختر ان خنتیٰ ہے ہے ورجہ میں کوئی لڑ کامعروف ند کر ہوتو ہمارے نز ویک وختر میت کونصف دیا جائے گا اور درجہ اوّل کی نفٹی دختر بسر کو جمثا حصہ واسطے دو تہائی بورا کرنے کے دیا جائے گا اور باتی اس اڑے ندکر اور ختی دختر درمیانی وزیریں کے درمیان مردکوعورت ہے دوچند کے حساب سے تقلیم ہوگا اس واسطے کہ تھنگی جے کے درجہ کی اور تفقیٰ بینچے درجے کی دونوں تھم مؤنث جیں دختر ان جیں اور اولا دابن میں جو ند کر ہو وہ اپنے ساتھ اور اپنے او پر درجہ کی ان مؤتو ں کوجن کوفر یعند تر کہ پر کھی اپنے ہے اپنے ساتھ عصبہ کر لیتاہے۔

آیک دفت مرکیااوراس نے اپنی جوروچیوڑی اورفظ مال کی طرف سے دو بھائی چیوڑ سے اور مال وہاپ کی طرف سے ایک خفتی مرکیااوراس نے اپنی جوروچیوڑی اورفظ مال کی طرف سے اخیانی دونوں بھائیوں کو تہائی ملے گا اور جو ہائی رہاوہ منتی بین چیوڑی تو ہمارے نز دیک بیوی کو چوتھائی ملے گا اور جو ہائی رہاوہ منتی بین کو ملے گا اور ہا دی جو تھائی میں سے چھٹا حصد دوسہام ملیں کے اور جوروکو چوتھائی کے تین سہام اور اخیانی دونوں بھائیوں کو چارسہام اور ہاتی ضفی کولیس سے کہدہ عصب قر اردیا جائے گا کیونکہ اسک صورت میں اس کومرد قرارد سے میں سب سے کم حصد ملتا ہے میں میں طائس الائم درخسی میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليني براه ذوي الارحام كي عصبة امنه (٣) ليعني تعلقي بهن كواا

مانو(6بام>☆

# ذوی الارحام کے بیان میں

صنف اول کے ذوی الارجام کے ہوتے ہوئے صنف دوم وراثت سے ماوراءر ہے گی کم

رضی الدین نیشا پوری نے اینے فرائض میں ذکر کیا ہے کہ اگر صنف اوّل کے ذوی الارحام میں ہے کوئی موجود ہوا گرچہ وہ کتنائی پیچی پشت میں ہو جب تک وہ ہوگا تب تک صنف دوم میں ہے کوئی دارث نہ ہوگا اگر چدو و کتنا ہی نزد یک پشت میں ہوای طرح دوسر منف کے ہوتے ہوئے تیسر مصنف کا حال ہے اور میں تیسر مصنف کے ہوتے ہوئے چوتھے صنف کا حال ہے اور قرمایا کداور فتوی کے واسطے میں مختار ہے اور میمی مشائخ کی طرف سے مملدر آمدیس ہے کہ صنف اوّل مطلقاً مقدم ہے مجروم مجر سوم پھر چہارم اور فر مایا کہ ایسانی اُستاد صدر الکونی نے اپنے فرائض میں ذکر کیا ہے پس بناپریں دفتر کی دفتر اگر چہ کی پشت نجی ہووہ مان کے باپ سے مقدم ہو کی میدا فقیار شرح مخار میں ہے اور ذوی الارجام جمبی وارث ہوں کے کہ جب اصحاب فرائض میں سے کوئی ابیانہ ہو جب کہ باقی تر کہ بطورر د کے دے دیا جاتا ہے اور نہ کوئی عصبہ موجود ہواوراس امریر اجماع ہے کہ شوہروز وجہ کے ہونے سے ذوی الارحام مجوب نہ ہوں گے بلکدان دونوں کے ساتھ وارث ہوں گے کیونکہ یہ ایسے ذوی الغروض نہیں ہیں جن کو ہاتی تر کہ بطور رد دیا جائے ہی زوج کو یا زوجہ کواس کا حصد دے دیا جائے گا بھر باقی تر کہ ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ہو گا جیسے کہ اگر تنہا ذوی الارحام ہول تو اُن میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کی مثال ہیہ کہ ایک عورت مرحی اور اُس نے شو ہر چھوڑ ااور دختر کی دختر مجھوڑی و خالہ و یچا کی دختر چھوڑی تو شو ہر کونصف دیا جائے گا اور باتی دختر کی دختر کو لے گا پھر واضح ہو کہ صنف اوّل میں ہے ستحق میراث وہی ہوگا جو سب سے زیاد و مینت سے قریب ہے چنا نچہ وختر کی وختر بائست وختر کی وختر کی وختر کے مقدم ہوگی پس اگر صنف اوّل میں سے الی دو ہوں جومیت ہے زو کیے ہوئے میں برابر ہیں تو ان میں جووارث کی اولا دے و مقدم ہوگی خواہ اولا دعصبہ ہویا اولا دصاحب فرض ہو چنانچواگر بسر کی دختر کی دختر مورو و وختر کی دختر کے بسر سے مقدم ہے اور بسر کی دختر کا بسر بلسبت دختر کی دختر کے بسر کے مقدم ہے یہ (۱) جا ہے کتنے نیچدردبہتک ہواا (۲) مال کی طرف سے ا (۳) مین درصورت ذوی الارحام کے وارث ہونے کے اگر ان بس سے کوئی موكا يا بووكتاب نجاموه وبنسب باقى اسناف كمقدم موكاما منه

کانی ش ہے اور وارث کے ولد کے ولد کے مقدم ہونے ش اختاا ف ہے اور سے کہ وہ مقدم نیس ہے بیٹر اللہ المعنین میں ہے اور اگر میت سے زد یک ہونے شی وہ سب برابر ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولاد بھی نہ ہوتو بال تر کدان سب میں برابر تشیم کیا ہور گاہر طیکہ سب کئی کر ہوں یا سب مو نت ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولاد بھی نہ ہوتو الم اللہ ایست ہے بازگاہر طیکہ ان کے آبا وہ امہات کی صفت مختلف ہوتو الم الا ایست ہے بازگاہر طیکہ ان کے آبا وہ امہات ان کی صفت و کورت وافوت میں مقرق ہواور اگر ابا وہ امہات کی صفت مختلف ہوتو الم الا ایست ہیں کہ نزد یک ابدان کے ابدان سے لیا جائے گا اور مف ہوں اور اگر میں سے لیا جائے گا اور مف ہوں اور اگر میں سے لیا جائے گا اور مف ہوں اور اگر میں سے لیا جائے گا اور مف ہوں اور اگر میں سے لیا جائے گا اور مف ہوں اور اگر کو ورت سے ہوئے وی اور اگر اور وقتر کی خور تی وقری تو بال ترکہ ان دونوں میں با مقباد کی سرکا پر تھوڑی تو بال ترکہ ان دونوں میں با مقباد کی ہرکا پر تھوڑی تو وار اگر کہ ان دونوں میں با مقباد کی ہرکا پر تھوڑی تو اور دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دونوں کی الم دونوں میں با مقباد کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دونوں کی الم دونوں میں با مقباد اور دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی در کی دونوں میں با مقباد ابدان کے دونوں میں با مقباد ابدان کے دونوں میں با مقباد ابدان کے نصفان صف تقسیم ہوگا۔

الم دونوں میں با مقباد ابدان کے نصفان صف تقسیم ہوگا۔

ا مام محد کے زویک مال دونوں میں تین تبائی تقسیم ہوگا جس میں ہے دوتھائی دختر کے پسر کی دختر کو مطے گا اور ایک تبائی دختر کی دختر کی دختر کو لیے گا کیونکہ ان کے اصول میں ای طرح کا اختلاف ہے لیمنی ایک کا باپ مرد ہے ادر دوسرے کی مال مورت ہے ہیں۔ ابیا ہوا کہ گویا میت نے دختر کا بیٹا اور دختر کی بیٹی چھوڑی ہے ہی جو پھے دختر کے بسر کو پہنچاد واس کی دختر کو ملا اور جو پھے دختر کی دختر کو پنجاد واس کی دختر کوطا ہے اور اگر دختر کی دختر کے دوولد اور دختر کی پسر کے دوولد چیوزے آوا مام ابو بوسٹ کے نزد یک مال دونوں میں باختبارابدان کے چوجے ہوں مے جس میں سے ہرایک فرکودوسہام اور ہرایک مؤنث کوایک مہم طے گااورا مام محقہ کے زویک باعتبار اصول كتعميم موكاليس ايبا قرارديا جائے كاكركوياس في ايك دختر كى دختر اورايك دختر كالبرجموز ابيس دختر كے بسركودو تهائى مے گا اور ایک تمائی دختر کی دختر کو مے گا چر جو کچھ پسر کوملا ہے وہ اسکی ہردو اولا دے درمیان تین تقسیم حصوں پر تقسیم ہوگا اور جو دختر کی دخر كولما بوه اس كى بردواولا دے درميان من تين حسول برتقتيم بوگائيس مردكودوحسدادر مورت كوايك حسد يلي النزاكل مال كنو ھے کئے جا کیں۔اگروفتر کے پسری دو دفتر اوروفتر کی وفتر کا پسرچھوڑاتوامام ابو بوسٹ کے نزد کیک ظاہر ہے اورامام فقر کے نزد یک تمام الركدان كدرميان يا في حصول رتعيم وكاجس على ايك يا تجال حدد فرك دفر كي بركو المكاور ماريا ويانج ي ص وخر کے پسر کی دو دخر کولیس سے کویا میت نے دخر کی دخر اور دخر کے دو پسر (۵)مچوزے بیں ہی جو دخر کی دخر کو پہنچاوہ اس کی اولا دے واسطے ہوااور جو پسر کو پنجاوہ اس کی اولا دے واسطے ہواور اگر دفتر کی دفتر کے دو پسر اور دفتر کی دفتر کے پسر کی دفتر اور وخرے بسری وخر اور وخرے بسری وخر کی دووخر چیوری اوامام ابو بوسٹ کے زو کے مال ترکدان قروع کے درمیان باعتبارابدان كرسات صع موكا اورامام محر كزويك مال تركرسب اوركا فتلاف يعيم ان الى كا فتلاف يربعف اصول سات حموں پرتقیم ہوگا جس میں سے جار حصے دفتر کے بسر کی دفتر کی ہردو دفتر کواسے نانا کا حصہ ملے گا اور تمن حصے نعیب ہروو دفتر میں ل کینی ان کے مول سب مؤنث یا سب خرموں اامنہ ع سبخی مثلاً دو ہوں تو دو جے سے جائیں مے لیکن اصول بی اختلاف ہوتو بماہر نہ کئے جائیں کے بلکنا گرایک کےاصول میں مرد ہواور دوسرے کےاصول میں عورت ہوتو دولوں جھے تین تبائی ہوں کے یعنی ایک حصید د تبائی کااورایک حصرایک تهائی کاموگا قاصطها استه (ط) جمع اب باب البعد ام مان اله (۲) جمع بدن البینی فرود ۱۳۵ (۳) بینی پسر کی مان اور دختر کی مان کی مان ال (٣) ليني دونوں بنت يعنى دخرين جن كا حصد برابر باامند (٥) ليني برودخر نے اسپنے اصل يعني باپ كي مفت حاصل كي باامند

موافی تیری پشت کے ان کی اوال ویس تشیم ہوگا جس بھی آ دھا دختر کی وختر کے پسر کی دختر کو آپنے باپ کا حصہ کے گا اور نصف دیگر
وختر کی دختر کی دختر کے جرد و پسرکوا پی بان کا حصہ طے گا بس اس تشیم کی تھا تھا بھی ہے ہوا مام چیرکا قول ہی اور ان پر فتو کی ہا ور دوروا یہ ہیں اور دو دونوں بھی ہے مشہور تر روایت تمام ذوی الارجام کے تق بھی بھی ہے جوامام چیرکا قول ہی اور ای پر فتو کی ہا ور دوروا یہ بھی بھی ہے جوامام چیرکا قول ہی اور ای پر فتو کی ہا ور دوروا یہ بھی ہی ہے جوامام چیرکا قول ہی اور ای پر فتو کی ہا ور مختل ہیں ایک ہوا میں ہی ہے جوامام چیرکا قول ہی اور ای پر فتو کی ہا ور بھی ہی ہے جوامام چیرکا قول ہی اور ای مشائح بھا اور ای مشائح بھا اور ایس ہوگا اس کے جاور کی ایس ہو ایس کے ایس میں ایس کی خوا ہو ہو تی بھا نے ایو بھی ہو تھیں اور ایس ہو اور پر بھی ہو تھیں اور ایس ہو تھیں ہو تھیں اور ایس ہو تھیں اور ایس ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں

صنف دوم مینی اجداد قاسد وجدات قاسده پی ان عی سے سی جی جراث مقدم وہ ہوگا جو میت سے زیادہ قریب ہے چانچ اگر ماں کا باپ ہواور ماں کی ماں کا باپ ہواو مال ترکہ اوّل کو لے گائی واسطے کہ وصب سے زیادہ قریب ہواور ان کا باپ ہواور ان کی ان کا باپ ہواو مال ترکہ اوّل کے وارث ہونے سے باہم ترکیج شہوگی اور بہی اس کے روایت کا تھم ہے اس داسطے کہ استحقاق کا سبب قرابت ہے شدوارث کے جہت سے زو کی ماصل کرنا۔ اس کی مثال ہے ہم کہ مال کی مال کا باپ چھوڑ انو بدونوں ہراہر جی اور اگرزد کی علی دونوں ہراہر ہوں اور ان علی کوئی ایسا نہ ہوجو وارث چھوڑ انور مال کے باپ کا باپ چھوڑ انو بدونوں ہراہر جی اور آگر زو کی علی کوئی ایسا نہ ہو جو وارث میں کوئی ایسا نہ ہو جو وارث میں کوئی ایسا نہ ہو جو وارث میں کوئی ایسا نہ ہو جو وارث میں کوئی ایسا نہ ہو جو وارث میں کوئی ایسا نہ ہو جو اور آگر روئوں ہوار کوئی کے حصہ ہراہر بھوں گور میت ہوں تو تعظیم کے حصہ ہراہر بھوں گور میت ہوں تو تعظیم کے حصہ ہراہر بھوں گور میت ہوں تو تعظیم کے حصہ ہراہر بھوں گور میت ہوں تو میت ہوں تو تعظیم کے حصہ ہراہر بھوں گور میت ہوں تو میت ہوں تو تعظیم کے حصہ ہراہر بھوں تو میں مفت اوّل کے میت ہوں تو میت ہوں تو تعظیم کے دیا جائے گا اور اگر دونوں جائی باب ہوں تو دو جو بہ سے قریب پشت تخلف ہوئی اُس کے حساب سے ترکہ تعظیم کے دیا جائے گا اور اگر دونوں جائی باب بھوں تو دو تھوڑ ابت بدر کے اور اگر دونوں از جائی کی میاں کے بوٹ کی مورث میں ہوتا ہے اس کی مثال سے تین حصر میں پڑا ہو ہو آئی ہر جو کھوڑ ابت پور کوئی ہے تین اور جی کوئی ان جائی ہی جو کہ ہے گھر جو کھوڑ ابت پورکوئی اس کے تین حصہ کے جائیں گائی جو کہو تر اب باب کا باپ ہور کوئی اس کے تین حصہ کے جائیں گائی ہی جو کھوڑ ابت پورکوئی اب کے تین حصہ کے جائیں گائی ہی جو کسی میں بیاں کی مثال سے تین حصر کی جائیں گائی ہو کھوڑ ابت پورکوئی اس کے تین حصہ کے جائیں گائی ہی جو کھوڑ ابت پورکوئی ہو کھوڑ ابت پورکوئی ہو کھوڑ ابت بارکوئی ہو کھوڑ ابت بورکوئی ہو کھوڑ ابت بورکوئی ہو کھوڑ ابت بارکوئی ہوگھوڑ ابت بارکوئی ہورکوئی ہوگھوڑ ابت بارکوئی ہوگھوڑ ابت ہوئی ہوگھوڑ کی جو کھوڑ ابت بارکوئی ہوگھوڑ ابتا ہوئی ہوئی ہوگھوڑ کی کھوڑ کی ہوگھوڑ کوئی ہوئی ہوگھوڑ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کو

ووحصد جداز جانب (۱) پررلینی باپ کے باپ کی مال کے باپ کور یا جائے گا اور تہائی از جانب ماوری (۲) قرابت کولین باپ کی مال کے باپ کے باپ کو دیا جائے گا اور جو کچھ قرابت مادر کو ملاہ ہے وہ بھی ای طور ہے ان دونوں میں تقسیم ہوگا کہ جداز جانب پدر <sup>(۳)</sup> کو لیعن ماں کے باپ کی ماں کے باپ کواور ایک تہائی اس کے ماں کی از جانب ماں کے قرابت کواوروہ ماں کی مال کے باپ کا ہوا جائے گااور یہ جواب بنابر قول ایسے عالم کے ہے جو وارث کے ہونے کے ساتھ (")قرابت کی ترجے نہیں اعتبار فرما تا ہے بیز الت استنین می ہے۔منف موم ووی الارحام اوراس کی تمن تسمیں ہیں۔اول اعیانی یعنی ایک مال وہاب کے بھائیوں کی بیٹیاں و بہنوں کی اولا داوران کی اولا د کی اولا داوردوم علاتی بھائیوں کی بیٹیاں و پیٹوں کی ادلا داوران کی اولا داورسوم آخیاتی بھائیوں اور بہنوں کی اولا داوراولا دکی اولا د ۔ ہی اگرهم اوّل ودوم علی ہے ہوں تو وہش صنف اوّل کے بیں کدرجد علی بکسال ہوتے بیں اور نزد کی میت داولاد بوارث و تقیم میں مثل صنف اوّل کے ان میں بھی اعتبار ہوگا اور اگراس میں باہم مختلف ہوں تو امام ابو بوسف کے نزد یک مقسیم میں ابدان کا اعتبار ہوگا اور امام محد کے نزد یک ابدان کے ساتھ ان کے اصول (۵) کے وصف کا اعتبار ہوگا بدا ہتا رشرح مخار می ہے۔اس کی مثال میر ہے کہ بہن کی وخر بسیت بہن کی وخر کی وخر کے مقدم ومستحق ہوگی اس واسطے کدوہ میت سے زیادہ نزد یک ہے اور بھائی کے پسر کی وختر مقدم ہوگی بنسیت بھائی کی وختر کی وختر کے داسطے کیدو ووارث کی اولا د ہے ایک میت نے بھن کی بنی اور بہن کا بیٹا چوڑ اتو مال تر کدان دونوں میں مر دکومورت نے دوچند کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ میت نے بھائی کے پسر کی دختر اور بھائی کی دختر کا پسر اور بہن کی وختر کی وختر چھوڑی تو امام ابو یوسٹ کے نزد یک عدد ابدان کا اعتبار کیا جائے گا اور امام محر کے نزد یک تبین کی دختر کی دختر کو یا نیجواں حصداور بھائی کی دختر کے بیٹر کو جاریا نیج یں حصد میں ہے دو تبائی اور بھائی کے پسر کی دختر کو جاریا نیج یں ۔ حصر میں سے ایک تبائی مے کا اور حقیق بهن کا بینا ہے اور حقیق بهن کی بین ہے تو امام او یوسٹ ابدان کا اعتبار کرتے میں اصول کا اعتبار نہیں کرتے ہیں اس اُن کے نزد کی تہائی مال دختر بین کواور دو تہائی مال بین کے پسر کو ملے گا اور علاقی بھائی و بہنوں کی اولا دکا حال درصور میکه حقیقی بھائی و بہنوں کی اولا دموجود نہ ہوتو ایسانی مال ہے جیسا کہ حقیق بھائی و بہنوں کی اولا وکا ہوا ہے بینز ایتہ انجھنین

اخيافي بهنول كي اولا د كامسّله 🏖

اخیاتی بہنوں کی اولا دہولیتی میزی ہم ہوتو مال ان جس پر ایر تقسیم ہوگا ان کے مرقد و گورت یکسال ہیں یا ختبار ان کے اصول کے ان کے اصول کا بھی بھی حال ہے اور اس جس کھیا ختلاف ہیں ہے گئی ایک شاذ و روایت ایام ابو ہوست ہم و گ ہے کہ مرد کو گورت دے دو چند کے حساب سے ان جس کر کہ تقسیم کیا جائے گا اور اگر ذوی الا رحام سب انواع کے موجود ہول اور درجہ بھی برابری ہول قبی مرحوف مقدم ہوگا پھر امام ابو ہوست کے نزدیک جو فض حقیق کی اولا و دمود و مقدم ہوگا پھر جو فض علاق کی اولا دمود و مقدم ہوگا پھر جو فض علاق کی اولا دمود و مقدم ہوگا پھر آمر جبدا خیاتی کی اولا دکا ہے اور امام گئے نزدیک مال ترکد اُن کے اصول پر تقسیم کر کے ہرایک کی اصل کا حساس کی فرع کو خط کی اول دکا ہے اور امام گئے گئے نزدیک مال ترکد اُن کے اصول پر تقسیم کر کے ہرایک کی اصل کا حساس کی فرع کو خط کی اور امام ابو ہوست کے خسس کی فرع کو خش کی بین کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علاق بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھے لیس گے اور علی بھن کی دخر کو تین یا نچو میں جھور کی تھوں کی دخر کو تین یا نچو میں جو حدول کی تھیں گے اور علی کی دخر کو تین یا نچو میں جھور کی تھیں گے اور علی کی دخر کو تین یا نچو میں جھور کھیں کی دخر کو تین یا نچو میں جھور کی تھیں گور کو تھی کی دھور کو تین یا نچو میں جھور کی تھیں گور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کی تھیں گور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کھی تھی کی دھور کی تھی کی دھور کی تھی کی دھور کو تھی تھی کی دھور کو تھی کی دھور کی تھی کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کی دھور کھی کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کی دھور کی دھور کھی کی دھور کو تھی کی دھور کو تھی کھی کی دھور کھی کی دھور کو تھی کی دھور کھی کی دھور کھی کی دھور کھی کی دھور کو تھی کی دھور کھی کی دھ

<sup>(</sup>۱) یعنی إی کے پدر کی جانب سے ااست (۲) لیعنی باپ کے ہاں کی جانب سے اامند (۳) لیعنی مال کے پدراا

<sup>(</sup>٣) بعن كى مدكى اولادوارث مواوردوسركى ندموتوجس كى اولادوارث بيدور جي نيس دكمتا باوربعش كنزويك ركمتاب الم

<sup>(</sup>٥) جيها كرمنف اول عن بيان موچكا ٢٠ العن تقيق وعلاقي اخياني المند

یا نجوال حصدادراخیانی بهن کی دخر کویا نجوال حصد ملے جیما کدان کے اصول کا فریند حصد ہے باعتبار فرض ورد کے۔ایک میت نے متغرق تین فتم کے بھائیوں کی تین وفتر چیوڑیں تو اہام ابو بوسٹ کے نزدیک سب مال حقیق بھائی کی دفتر کو ملے کا اور اہام فیرے نزد یک اخیافی بھائی کی دختر کو چھٹا حصد دے دیا جائے گا اور باقی سب مال حقیقی بھائی کی دختر کو مطیر کا ایک میت نے علاقی بہن کی دختر اوراخیاتی بہن کی دختر چھوڑی توامام ابو بوسٹ کے نز دیک سب مال علاقی بہن کی دختر کو ملے گااس واسلے کہ و واعلی ورجہ میں ہے اور ا مام محر كنزديك بطريق فرض ورد كے دونوں كامول كا عتبارير ملى كوتين جوتمائى اور دوسرى كوچوتمائى مال مع كارميت كى حقیقی بین کے دوپیراوراخیانی بین کی ایک دختر ہے تو امام ابو پوسف سکے زویک سب مال ہردوپیر کو لے گااورامام محر کے زویک حقیق بہن کے دونوں پیرٹش اپنی ما*ں کے مستحق میں پیل سب* مال ان میں یا چج حصہ ہو کر تقسیم **ہوگا** اور ان کی اولا دشش ان کے اصول کے ہو كى اور جوان عى سے مدلى بوارث موو و درمورت سب كاور ياتوں عى مساوى مونے كے اولا وتوارث مونے كى راوسے مقدم موگاس کی مثال میہ ہے کدا خیاتی بھائی کے پسر کا پسر اور حقیق بھائی کی دختر کا بیٹا اور علاقی بھائی کے پسر کی دختر ہے تو سب مال اس چیز کو کے اس واسطے کداس کا باب وارث ہے بیا فقیار شرح مخارض ہے۔ منف جہارم اگران میں سے اگر کوئی منفر د موتو و وکل حال کا مستحق ہوگا اور بی محم تمام اصناف میں جاری ہے اور اگر چند ہوں اور ان کی قرابت متحدہ ہو بائیکہ سب (۱) ایک جنس کے ہوں تو جو اتو ی مووہ بالا جماع اولی موگالین جواز جانب مادرو پررموگاوہ بنسبت اس کے جوفظ باپ کی جانب سے ہواولی واتو ی موگا اور جواز جانب پدر ہوگاد ومال کی جانب دالے سے اولے واقوی ہوگا خواہ فرکر موں یامونث ہوں کذائی الکافی۔

مجروارث كاولداولى (٢) موكا\_ پس اكردونوں ش سے ايك ولدوارث موليكن اس كى قرابت ايك بى جبت سے مواور د دسراا کر ذی افرحم کا ولد ہے کیکن اس کی قرابت و د جہت ہے ہے تو سمجے یہ ہے کہ دوجہت کی قرابت والا اولی ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ باپ کی جانب سے بچا کے بسر کی وختر ہے اور حقیق ہو بھی کے بسر کا بسر ہے تو دوسرا اولی ہے بینز اللہ استعین میں ہے اور اگر چند ذکور چندانات مجتمع موں اوران کی قرابت بکسال ہوتو مرد کوعورت ہے دو چند ملے گامثلاً پچیاو پھو پھی دونوں از جانب مادر ہیں یا ماموں و خالہ دونوں از جانب مادروپدر ہیں یا دونوں از جانب پدر ہیں یا دونوں از جانب مادر ہیں تو ان میں مر دکو گورٹ ہے دوچند کے حساب ے ترکہ تعلیم ہوگا اور اگر ان کی قر ابت مختلف ہو مثلاً مچو پھی از جانب یا درو پیر ہواور خالداز جانب مادر ہویا ماموں از جانب مادرو پدر اور پھوپھی از جانب ماوروتو ان میں تر کہ اُن کے اصول کے لحاظ سے تقسیم ہوگا کہ قرابت پدری والے کے دو تہائی ملے اجو حصہ بدر ہے اور مادری والے کوایک تبائی ملے گا جو حصد مادر ہے اور بھی تھم ان کی اولا دیس ہوگا کہ میراث کے واسطے اولی وہ موگا جومیت ہے زیادہ قریب ہوخواہ کی جہت ہے ہواور اگر قرابت میں سب برابر ہوں اور ان کی قرابت ایک بی جنس کی ہوتو عصبہ کی اولا داولی ہوگی جیسے پیلا کی دختر اور پھوچکی کا بیٹا ہودونوں از جانب مادرو پدر ہیں یا از جانب پدر ہیں تو پور مال پیلا کی دختر کو ملے گا اور اگر دونوں میں ے ایک از جانب مادرد یا رہواور دوسرا از جانب پدر ہوتو ہورا مال ای کو ملے گاجس کی قرابت تو کا ہے اوراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے تین مجوبھیاں چھوڑیں جن میں سے ایک از جانب ماورو پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب ماور ہے اور تین خالا کیں چھوڑیں جن میں ایک از جانب مادر و پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے تو کل مال تر کہ میں ے دو تہائی مجموبیمیوں کے واسطے اور ایک تہائی مال خالا وُں کے واسطے ہوگا بھر پھوپیمیوں کا دو تہائی مال فتا اس بھوپھی کو لے کا جواز جانب مادرو پدر ہے اور خالا وَل كا ايك تهائي مال فقط اس خالہ كو ملے كا جواز جانب مادرو پدر ہے كيونكرائيس دونوں كي قرابت تو ي ع مدلی اسم فاعل وزاول وجمعتی فزو کی حاصل کرنا ۱۲ امند (۱) مشلا برادران بور ۱۲ امند (۱) مقدم مشخق بوگا۱: ہے۔ ایک میت نے ایک فالداز چانب مادر و پرراور ایک ماموں از جانب مادر و پرراور ایک پھوچی از جانب مادر و پررادر ایک پھوچی از جانب بادر و پررہ کے کارات قوی ہے پھوچی از جانب بادر و پررہ کے دکاراس کی قرابت قوی ہے اور ہاتی ایک تہائی مال اس بھوچی کو لیے گا جواز جانب مادر و پررہ کے دساب سے تقسیم ہوگا ہی فرض منظر تین ہے اور اس کی تحقیم ہوگا ہی فرض منظر تین ہے اور اس کی تین قوسے ہوگا ہی فرش منظر تین ہے اور اس کی تین قوسے ہوگا ۔ ایک میت نے ماموں از جانب مادر و پررکی دفتر اور پھوچی از جانب مادر کی دفتر چوڑی قوتری قوتری قوتری و بیرکی دفتر اور پھوچی کی گاڑی کو دو تہائی مال کے گا۔ ایک میت نے فالداز جانب مادر و پررکی دفتر اور پھوچی از جانب مادر و پررکی دفتر کی دور سے اور اگر پھوچی از جانب مادر و پردکی دفتر کو سطح کا کیونکہ اور اور پھوچی از جانب مادر و پردکی دفتر کو سطح کا کیونکہ اور اس کی دفتر کو سطح کا کیونکہ اس کی قرابت قوی عمل اور اگر فالداز جانب مادر و پردکی دفتر اور موری دفتر کو سطح کا کیونکہ اس کی دفتر کو سطح کا کیونکہ اس کی قرابت قوی کی دفتر کو سطح کا کیونکہ اور کی دفتر کو سطح کا کیونکہ اس مادر و پردکی دفتر کو سطح کا کیونکہ اس کی قرابت قوی کی دفتر کی دفتر کو سطح کا کیونکہ اس کی قرابت قوی کی تو سب مال خالد کی دفتر کو سطح کا کیونکہ اس کی قرابت قوی کی ہی ہی ہوٹری فی جس ہے نفی جس ہے۔

مع رحمته الله عليد في مايا كه جانا جائية كه يعومه و اور ماموون اور خالاون كي اولادهي سع جواقرب موده استحقاق مراث مں بعید سے مقدم ہوتا ہے خواہ جہت ایک بی ہو یا مختلف ہواور قریب و بعید کا تفاوت باعتبار پشت کے ہوتا ہے ہی جس کی ایک عی پشت مود وا بے مخص سے جودومری پشت می نزد یک موگا اور دومری پشت والا با عنبار تیسری پشت والے کے قریب موگا اوراس کا بیان بہے کداگر ایک میت نے خالد کی وختر اور خالد کی وختر کی وختر یا خالد کے پسر کی وختر یا خالد کے پسر کا پسر چھوڑ اتو سب مال میراث خالہ کی دختر کو ملے گااس واسلے کہ و والیک درجہ نز دیک ہے ای طرح اگر پر پیوپھی کی بٹی اور خالہ کی بٹی کی بٹی چیوڑی تو مال میراث مچو یکی کی بنی یائے گی اس واسطے کرد وایک درجہ قریب ہے اگر چدونوں خلف جبوں سے بیں اور اگر پھو یکی کی بیٹیاں چھوڑی اور ان کے ساتھ خالہ کی ایک دختر چیوڑی تو پیوپیمی کی بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اور خالہ کی ایک دختر کو ایک تہائی ملے گا اور اگر ان عمل بعض کی دو قرابتیں ہوں اور بعض کی ایک بی قرابت ہوتو درصورت اختلاف جہت کے اس وجہ سے ندکور سے ترجیح نہیں ہو سکتی ہے اور اگر جہت ایک عى بوتو جواز جانب پدرے وه مادركى جانب والے سے اولى بوكا خواه ذكر بويا مونث بواوراس كابيان يد ب كدميت في متقرق تين -پیویمیو<sub>ی</sub>ں کی تین بیٹیاں چیوژیں توسب مال پیوپھی از جانب مادرو پدر کی دختر کوسلے گا آگرمتغرق تین خالا دُس کی تین دیٹیاں چیوژیں تو بھی بھی تھم ہاوراگراس نے فالداز جانب مادرو پدر کی دختر اور پھو پھی از جانب مادرو پدر کی دختر جھوڑی تو پھو پھی کی دختر کودوتهائی اور خالہ کی دختر کوایک تبائی مے گااور نیز اگر دونوں میں سے ایک اولا دعصبہ یا اولا دصاحب فرض ہوتو ایک جہت ہونے کی صورت میں عصبه یا صاحب فرض کا فرزند مقدم ہوگا اور جہت مختلف ہونے کی صورت میں اس امر ندکور کی وجہ سے ترجیح نہیں ہو عتی ہے بلکہ میتت سے نزد کی ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا بیان مید ہے کہ میت نے پہلااز جانب مادرو پدر کی وفتر اور پھو پھی کی وفتر چھوڑی تو سلب مال پیا کی وختر کو ملے اس واسطے کرو وفرز عرصصه بادرا کراس نے بیا کی وختر اور ماموں یا خالد کی وختر جموز ی تو بیا کی وختر کو دوتهائی اور فالدیا ماموں کی دخر کوایک تهائی ملے گاس واسلے کراس مورت میں جہت مختلف ہے پس فرز ندعم بونے کی وجہ سے ترج ند ہوگی اور بیکم ابن ابی عمران نے امام ابو بوسف رحمة الله عليد سے روابت كيا بے ليكن طاہر المد بب كے موافق فرز معصب مقدم موكا خواہ جہت مختف ہو یا متحد ہوای واسطے كرفرز عرصعب وارث ميت سے بہت متصل ہے ہى كوياد وميت سے بہت معصل ہےاورا كران ذوى

ا کال محتی قرابت کی داد سے اسک پیمویکی جواز جانب مادرو پدر مواورائس پیمویکی جواز جانب پدر مواورائس پیمویکی جواز جانب مادر مواامند

الارحام من سے چندآ دمی میت کی مال کی جانب سے مامول یا خالاؤں کی بیٹیاں موجود ہوں اور چند آ دمی باپ کی جانب سے پھااو ور پھوپھ باز جانب مادر کی بیٹیاں موجود ہوں تو مال تر کہ دونوں فریق میں تمن تبائی تقسیم کیا جائے گا خواہ ہر جانب سے دور قرابت والى بول ياايك بى جانب سے ايك قرابت والى بول چرچو يكه جرفرين كوملا بوء اس فريق والوں ميں تعقيم بوگا پجراس فريق ميں جو دوقر ابت دالی بوں ان کوا یک قربت دالی پرتر جے دی جائے گی اور نیز اس میں جو باپ کی طرف ہے قر ابت دالا ہواُس کو مال کی طرف ے قرابت والے پرتر جے ہوگی اور اگر قرابت عمل سب برابر ہوں تو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق ان کے ابدان اسک اختبارے ان می مال تقلیم کیاجائے گااور بیام محر کے زویک ان کے اصول میں جہاں پہلاا ختلاف بڑا ہے اس کے اعتبارے مال تعتیم ہوگا اور بیامام ابو یوسف کا پہلاتول ہے اوراس کا مان بیہ کرمیت نے ایک پسر خالداورا یک دختر خالد چھوڑی توان دونوں مال تر كدمردكوعورت كے دوچند كے حساب سے باعتبار ابدان كے تعتبم ہوگا اس واسطے كدان دونوں كى اصل متفق ہے يعنى دونوں خالدكى ادلاد ہیں اور اگراس نے ماموں کی دختر اور خالہ کا پسر چھوڑ اتو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق خالہ کے پسر کورو تہائی اور ماموں کی دفتر کوایک تہائی ملے کا اورا مام محد کے قول کے موافق اس کے برنکس ہے اور اگر پھو پھی کالز کا اور پھو پھی کی لڑ کی چھوڑی تو ان دونوں میں مال ترکهمردکومورت سے دو چند کے حساب سے تقتیم ہوگا اور اگر بھوپھی کا بیٹا اور پچا کی بیٹی جیموزی لیس اگر پچا از جانب مادرو پدراز جانب پدر ہوتو اس کی دختر سب تر کہ یائے گااس واسطے کہ عصبہ کی بٹی ہےادر پھوپھی کا بیٹا فرز ندعصہ نہیں ہے اور اگر چھااز جانب مادر ہوتو بہا بردوسر ہے تول امام ابو یوسف کے مال ترکدان دونوں میں موافق ان کے ابدان کے تین تہائی تقسیم ہوگا جس میں ہے دو تہائی پیو پیمی کا بیٹا یا ہے گا اور ایک تہائی چا گئی دختر یائے گی اور امام محتر کے نز دیک ان دونوں کی اصل کا اعتبار کر کے مال ترکداس کے برنکس تقتیم ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ بھو بھی از جانب مادر کا بیٹا ہواور اگر پھو بھی از جانب مادر و پدر کا بیٹا موقو ووسب مال کامستی ہوگا اس واسطے کہ اس میں دوقر ابتیں ہیں ای طرح اگر پھو یھی از جانب پدر کا بیٹا ہوتو بھی بی تھم ہے اس واسطے کہ ووبقر ابت پدرنز دیک ہوا ہے اور عصبہ ونے کی راہ ہے جواستحقاق ہوتا ہے اس میں قرابت پدری کوقر ابت مادری پرتقیم و رَ جِي ہوتی ہے۔

اگرمیّت نے فالدا پی مادری یا ماموں اپنی مادرکا چھوڑا تو میرات ای کوسلے گی بشرطیکہ اُس کے ساتھ کوئی اور تہ ہوا اوراگر میّت دونوں کو چھوڑا تو مال ترکدونوں کے دومیان مردکو کورت سے دو چند کے حساب سے با شہارابدان کے تین تہائی تشیم ہوگا اوراگرمیّت نے ماں کی فالداور ماں کی بچو بھی چھوڑی تو ابوسلیمان نے ہمارے اصحاب سے روایت کی ہے کہ ماں دونوں میں تمن تہائی تشیم ہوگا جس میں دو تہائی بچو بھی کواورا کی تہائی فالدکو سلے کا بھر فاہرالروایة کے موافق اس میں کی فرق تیس ہے کہ دونوں میں سے ہراکی یا ایک کے واسطے دو قرابیس ہوں اور دوسرے کے واسطے ایک بی قرابت ہواوراگرمیّت نے باپ کی بچو بھی اور باپ کا بچا چھوڑا تو سب مال باپ کے بچا کو سلے گاہر طبکہ بچا از جانب مادر و پدریا از جانب پدرہو کیونکہ وہ عصب ہوگا اوراگر بچا از جانب مادرہوتو مال دونوں میں تمن تہائی موافق اس کے بتا پر پہلے قول کے تشیم ہوگا اور سب مال باپ کے بتا کی میں ہوگا دور ساتھ کی تعرب میں مردکوٹورت میں مردکوٹورت میں مردکوٹورت میں مردکوٹورت کے مال ترکہ ان دونوں میں مردکوٹورت میں مردکوٹورت میں مردکوٹورت کے مال ترکہ ان دونوں میں مردکوٹورت کے دور باپ کی فالہ اور باپ کی فالہ اور مال کی بچو بھی اور باپ کی فالہ اور مال کی بچو بھی اور باپ کی فالہ اور مال والے فریق کو ایک تہائی میں بی بورہو کی فرونوں میں بڑا ہو وہ میں بڑا ہے وہ اس فریق کے درمیان کے میں ہور ایش کو ایک تو بال ہو تو بال ہرفریق کے درمیان کے دور بی کو بیسی بڑا ہو وہ اس فریق کے درمیان

ل وابدان يعنى بربدن ايك ايك كرك كناجات ا

ان طرح تعتیم ہوگا چینے پورے مال کی تعتیم سابق میں فدکور ہوئی ہادرا ختلاف جہت ہونے کی صورت میں ایک کی دوقر ابت والے ہونے اور دوسرے کی ایک بی قربت والے ہونے کی وجہ سے تعتیم مال میں پیچے فرق شہوگا لیکن ہر فریق کے درمیان اس کے حصہ کا مال تقسیم کرنے میں دوقر ابت والی کور نیچ دی جائے گی جیسے کہ ہم نے صورت فدکورہ سابقہ میں بیان کیا ہے اور ان او گوں کی اولاد کی میراث پانے کا حال بحز لدان لوگوں کے ہیں تی اولاد کے ساتھ ان لوگوں کا موجود ہونا شرط ہے اور اگر ان میں ہے کوئی موجود ہواتو اس کی اولاد کو پیچی نے فالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس مواتو اس کی اولاد کو پیچی نے فالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پیچی نے فالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پیچی ہونے گئی ہونے کی موجود میں ایک ایسان میں ایک ایسان میں ہوں اور اس کی اس موجود ہونے کی صورت میں سے کورت کا ایک مادری بھائی ہے اور این اس کی اس می دری بھی کہ ہوں ہوں اور اس می سے ایک لڑکا مرکیا تو بی خورت فدکورہ اس لڑکے کی فالہ از جانب پور ہے اور نیز اس لڑکے کی پھوچی از دونوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا تیجر بیلاکا مرکیا تو بی خورت فدکورہ اس لڑکے کی فالہ از جانب پور ہے اور نیز اس لڑکے کی پھوچی از جانب مادرے بیم موطر شمل الائم مرکمی میں ہے۔

(أبو (6 بأرب⇔

## حساب فرائض کے بیان میں

سهام مقدره چه بین چمناوتها کی د دوتها کی اور بیسب ایک جنس بین اورآ مخوان د چوتها کی و آ دها بیسب ایک جنس بین اوران سہام میں سے مہم کا ایک بخرج ہے ہی آ دھاتو دو سے نکا ہے اور آ دھے کے سواہر مہم اپنے نام سے نکا ہے چنانچ آ محوال آ تھ سے اور چوتھائی جارے اور تبائی اور دو تبائی تین ہے اور چھٹا جمہ چہ سے نظایا ہے ہیں اگر چوتھائی ایک جنس کا دوسری جنس کے سب کے ساتھ بابعض کے ساتھ جمع ہوا ہوتو اس کی اصل ہارہ ہے ہوگی اور اگر آ محوال دوسری جنس کے سب یابعض کے ساتھ جمع ہوا تو اصل مسئلہ چوہیں سے ہوگا بیمیط میں ہے اور اگر آ وھا حصد وسری جنس کے سب یا بعض کے ساتھ بجتمع ہواتو اصل مسئلہ چو ہے ہوگا پیزندائد المغتین میں ہےاور جب فریضہ مجمح ہوا یعنی ہرفریق کے سہام تقسیم ہو مھے تو پھر ضرب دینے کی کوئی عاجت نہیں ہے اور اگر کسر واقع ہوئی تو جن نفر وارثوں میں کسر واقع ہوئی ہےان کی تعداد کواصل مسئلہ میں ضرب دے اور ان کاعول کر دے اگر وہ بعول ہوتا ہو پس جو حاصل ہواس سے مسئلہ مجمع ہوجائے گااس کی مثال ہدہ کرمیت نے ایک جورواور دو بھائی جموزے بس اصل مسئلہ جار ہے ہوا کہ جس کا چوتھائی ایک مہم عورت کوملا اور تین سہام باقی رہے جودو بھائیوں پر پورے تقسیم نیں ہوتے ہیں اور تین اور دو میں تو افق نہیں ہے لیں دوکو چار میں ضرب دے دی تو مسئلہ آٹھ ہے ہوجائے گا ہیں اس سے سب سہام سیح نکل آئیں مے اور اگر اُن کے سہام اور تعداد میں تو افق موتو وفق سے جوعد دنگاتا ہے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا جا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مینت نے ایک جورواور جید بھائی چھوڑے ہی جوروکو چوتھائی لیعنی چار میں سے ایک دے دیا جائے گا اور تمن یاتی رہے جو چید بھائیوں پر پورے تعلیم نہیں ہو سکتے ہیں مكرتين ميں اور چيو ميں تو افق بنگث ہے ہیں ان وارثوں كاعد دونق ( يعنی دوكو ) اصل مسئلہ يعنی جار ميں ضرب ديا جائے ہيں آتھ ہوں کے تواس سے متلے کا ہے ہوگی کہ جورد کا ایک مہم دو می ضرب کیا جائے گا تو اس کے داسطے دوسہام ہوں مے اور بھائیوں کے تین سہام دوش ضرب سے جا تیں تو چے ہوں کے ہی ہرایک کے واسطے ایک سہم ہوگا مثال دیگرمیت نے ایک جور داور ایک ماں دباپ سے چید ل مثال تین بین بی کم ہے کم ایک ایک مہم برایک کا موتو تین ہوئے اور چہ بھائی ہیں کہ برایک کوھورٹ سے دوچند ملنا جا ہے اس چھ کے دوچند بارہ بوسنة اورجمونه يندره بوالاامنه

بھائی اور تین بہنیں چھوڑیں پس اصل مئلہ چار ہے ہوگا پس جور د کوایک مہم ملے گا اور یاقی تین مہم رہے جو پندرو<sup>یا</sup> پر پورے تعلیم نہیں ہوتے بیں لیکن تمن اور پندرہ میں موافقت بنگث ہے ہی پندرہ اپن تبائی بیٹن پانچ کی طرف رجوع کرے کا بس اس یا تچ کوامل سنلہ جار می ضرب دے کہیں ہو جائیں سے کہ جس سے مئلہ کی سمجے ہوگی اور دوفریق وارثوں کے سہام میں کسر واقع ہوئی ہیں ہرفریق کے سهام وعدر د ارثان شي موافقت ديكمنا چاين مجر هر د دعد د <sup>(۱)</sup> كوديكمنا چاين چي اگر دونو ستماثل <sup>(۱)</sup> هو ن توايك كواهل منظر مي منرب دینا جا ہے اورا کر دونوں متعداخل ہوں بعنی دونوں میں تداخل ہوتو جوعد دفریق <sup>(۳)</sup> دونوں میں ہے زیادہ ہواُس کوضرب دینا عِاہے اوراگر دونوں میں تو افق ہوتو دونوں کا عدوونق نکل کراس کوان میں سے ایک میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب کواصل مسئلہ نی ضرب دینا جاہے اور اگر دونوں میں بنائن ہوتو ایک کو دوسرے میں ضرب دے کر پھر حاصل ضرب کواصل مسئلہ می ضرب دینا عاب اس کامثال سے ہے کہ تمن چھااور تمن وختر جھوڑیں ہی اصل مسلمتن سے مواجس میں سے دو تہائی وختروں کا حصد ہوا لینی دو سہام اور ایک باتی رہاوہ چیاؤں کا حصہ ہوائیکن ہر دوفریق کے جن عمل کیرواقع ہوئی اور دونوں عدد عمل تماثل ہے ہیں ایک کے عدو (٣) كواصل مئله (٣) من منرب دياجائي كه (٩) بوئ بس اس معيم مئله بوكي مثال ديكريا في جدات اوريا في بهنس عقيق اور ایک چھا چھوڑ ایس اصل مسئلہ (۱) ہے ہوگا اور اعداد و سہام میں موافقت نہیں ہے لیکن اعداد متماثل ہیں ہیں ایک کو یعنی (۵) کوامل مئلہ (٢) می ضرب دیا جائے تو تمیں ہوئے اس سے مسئلہ ہو کی مثال دیکر ایک جدہ اور چیر بہنیں حقیقی اور نو بہنیں اخیاتی بعنی از جانب مادر ہیں اصل مسئلہ (۲) سے ہوا اور اس کاعول (۷) سے ہوا جس میں سے جدو کا ایک سہم ہوا اور اخیاتی بہنوں کے (۲) دو سہام ہوئے اوران میں موافقت میں ہےاور هیتی بہنوں کے واسطے (سم)سہام ہیں اوران کی تعداد دوسہام میں توافق بالصف ہے ہیں اس کی تعداد نے نصف کی طرف رجوع کیا تو (۳) ہوئے اور۳۔اور و میں تداخل ہے ہیں و کوامل مئلے میں ضرب و یا جائے کہ (۱۳) ہوئے بس اس سے مسئلہ ہو کی مثال دیمر۔

دخر و چه جدات و چاردخر ان پر و پچا چهو ااوراصل مسئل (۱) سے جوالیکن سهام وابداووار ان شی توانی نیس ہے کیا اعداد ورشش باہم تو افق ہے کو کد ۲ ساور چار ہیں جن میں تو افق باصحت ہے ہیں ایک کے ضف کو دوسر ہے میں شرب و یا جائے تو ۱۲ ہوئے ہیں اس سے جھے ہوگی مثال و گھر زوجہ وسولدا خیاتی بہنیں اور کہیں پچا جس میں چو تھائی تہائی ماقعی کی ضرورت ہے ہیں اصل مسئلہ بارہ سے ہوااور بہنوں کے سہام اور ان تی تعداد بھی تو افق برائی ہے ہی مولے اور پچا و ان اور ان کے سہام اور ان تی تعداد بھی تو افق برائی ہے ہیں سولہ نے چوتھائی کی طرورت ہے ہیں اصل مسئلہ بارہ سے ہوااور بہنوں کے سہام اور ان تی تھی تو افق برائی ہوئے اور پچا و ان اور ان کے سہام میں تو افق بیسی گھیں رائی ہوئے اس سولہ نے بیاں من کو باہم ضرب و بنا چاہئے تو (۴۰) کی ان کو اصل مسئلہ بھی ضرب دیا تو (۴۳۰) ہوئے اس سے مسئلہ کی شرب دیا تو (۴۳۰) ہوئے اس سے مسئلہ کی شرب دیا تو ان کر دیا تو ہوئی تو بھی ای طرح سے بہلے سہام اور ورود وار طان میں تو افق دیکھنا چاہئے بچرای طور ہے کرنا چاہئے جیسا کہ دو قریق می کرواتی ہوئے بھی کیا ہے لیتی تداخل و تن کی و تو ان کو جوائی کی میں میں اور خوائی ہوئے اور ان کے سیام میں میں موافقت بھی میں میں ہوئے اس کی مثال ہے کہ جواز وجداور تین جدات اور بارہ پچا جھوڑ سے ہی اصل مسئلہ اسے سب زوجہ کو چوتھائی سے سہام میں میں ہوئے اور کا ہر ہے کہ اعمام مسب جدات کے چھٹا تھہ ہو سام میں جدات اور بارہ پچا چھوڑ سے ہی اس مسب میدات کے چھٹا تھہ ہی سہام میں میں ہوئے اور کا ہر ہے کہ اعاد وسہام بھی موافقت نہیں ہے لین باہم اعداد تندا تو ہوئے اور کا ہر ہے کہ اعاد وسہام بھی موافقت نہیں ہے کین باہم اعداد تندا تو ہوئے اور کا ہر ہے کہ اعاد وسہام بھی موافقت نہیں ہے کین باہم اعداد تندا تو ہوئے اور کا ہر ہے کہ اعاد وسہام بھی موافقت نہیں ہے کہ ای مداور اور اور اور اور میں کہ دو تو ان کے اعاد وسہام بھی وافقت نہیں ہوئے اور کا ہو ہوئے اور کا ہر ہے کہ اعاد وسہام بھی موافقت نہیں ہو تو ان کی میں اس میں ہوئے اور کا ہو تو ان کی میں اس میں ہوئے اور کا ہر ہوئے اور کی ہوئے اور کی سے دور اور کی ہوئے اور کا ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کیا ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے اور کی ہوئے او

<sup>(</sup>۱) یا تعداد بیان ا کونت ۵ کواس می ۱۸ کوخرب دیا تو بھی ۹۰ ہوئے ۱۲

فتاویٰ عالمگیری...... جلد© کی کی کی درم کی کی کی کی اندوانین

خمیں ہے پس ضرب دینے سے ساٹھ ہوئے اور ۲۰ اور سات میں تو افق نہیں ہے پس باہم ضرب دینے ہے۔ ۳۲ ہوئے پھر اس کو اصل مسئلہ ۱ اعمی ضرب دیا تو حاصل ضرب ۲۰ اے ہوئے پس اس سے مسئلہ کی تصویہ ہوگی پیٹیین میں ہے۔ مسئلہ ۱ میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ۲۰ اے ہوئے پس اس سے مسئلہ کی تصویہ ہوگی پیٹیین میں ہے۔

نواھبارب⇔

توافق وتماثل وبداخل وبتائن کے بیجانے کے بیان میں

پی ان دونوں جی آو افق بھی ہوا ہو گھی ایا ہوتا ہے کہ دوعد دوں کوئی عدد فاکر تے ہیں جیسے ۱۱ او ۱۸ کہ ان کواہمی فاکرتا

ہوا در ۱۱ اور ۱۲ ہی پس جزو وفق سب سے بڑے فاکر نے دالے عدد کے حساب سے لیا جائے کی آخر میں جوعد دیا آل رہائی جساب میں آسانی ہوا در تو افق سے ہجائے کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے برابر گھنا یا جائے گیں آخر میں جوعد دیا آل رہائی سے جزو موافقت لیا جائے جیسے ۱۵ او ۱۵ میں ہے کہ داصد اس عدد کا جو صد ہوتا ہو وی جزو رہا اور جزو موافقت پہتا ہے کا بیر طریقہ ہے کہ داصد کا اس عدد کا جو صد ہوتا ہو وی جزو موافقت سے چنا نجو مثال فروہ میں پانچ رہے ہوں ان عدد یا آخر کی طرف نبست کیا جائے واصد اس عدد کا جو صد ہوتا ہو وی جزو موافقت سے چنا نجو مثال فروہ میں پانچ رہے ہوں ان پانچ کی طرف ایک کوئیت کیا تو ایک اس کا پانچ اس حصد ہے لی معلوم ہوا کہ اس کے دام کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مثنی الے بادر کا عدد مؤرد مثنی الے بادر کا عدد مؤرد مثنی الے بادر کا عدد مؤرد مثنی الے بادر کا عدد مؤرد مثنی الے بادر کی دو عدد دول سے مرکب نہ ہوجن کے باہم ضرب دینے سے بیعد دواصل ہوجی کیارہ ہوتو کی لکھنا چاہئے کہ ان کی تعدد ماصل ہوجی کیارہ ہوتو کیا کہنا چاہئے کہ ان کی تعدد ماصل ہوجی کیارہ ہوتو کیا کہنا چاہئے کہ ان کی تعدد ماس کی تعدد میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی

ہاورا کرای میں آوائق ایسے عدد ہے ہوجوز دی ہے جسے ۲۳ ۱۳ میں ۱۸ یا فردم کب ہوا در فردم کب وہ ہے جس کے دو جر و جی ا زیادہ ایسے لگلتے ہوں جن کے ہا ہی ضرب سے بیعد د حاصل ہوتا ہو جسے ۱۵ کہ ۱۱ اور ۱۵ س کے دو جر و جیں بھی کہ ایک اس کا پانچواں حصہ ہادر دومرا اس کا تیمرا حصہ ہادر ایسا عدو قردم کر کہ ہلاتا ہے کہ بیادہ دوں کے با ہی ضرب ہے مرکب ہاس اسکی صورت میں تبییر جوز و وفق کے داسطے چاہئے ای طور ہے کہ جسے قرد مفرد میں نہ کور ہوا ہے لینی توافق دونوں میں پدر حوی یا افھار ہویں جزو کے ساتھ ہے اور چاہو اور اور کواس کے دوگڑوں کی طرف منسوب کر کے ایک کو دومرے کی طرف مفاف کرے مثلا پندرہ میں کم کے کو آفن بنگ ہا آئمس کے اور افھارہ میں کم کہ کو آفق بنگ اسدی ہا ادرای پر اُس کے نظائر کو قیاس کرتا چاہئے اور پندرہ میں کم کو کو آفن بنگ ہوں اور حدم اضل نہوں اور سوائے ایک کے اُن کو کوئی عدد فنا شرکہ سے جو اور کہ یا کا اور ۱۹ یا ۱۱ اور ۱۲ اور نیز ای کے مانند کھ لینا چاہئے بیٹر لیا انسٹین میں ہاور جب کہ ان کو کوئی عدد فنا شرکہ سے جی مسلکی تھے جو کئی پھر یہ تعدد ہوا کہ جرفر اِن کا حصہ اس کے سے نکال کر معلوم کیا جائے تو چاہئے کہ جس عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے اس سے جرفر اِن کا حصہ اس مسئلہ کے بھی اس کے جو اس کو اصر اس مسئلہ کے جس میں ہور ہو ہے۔

الى حاصل ضرب اس فريق كا حصد بوكا اور بروادث كا حصد يجائف كابيطريق بكاس كراس كرمهام أى عدد من ضرب كرے جس ميں اصل مسئلہ كو ضرب كيا ہے ہى حاصل ضرب اس وارث كا حصد ہو كال كى مثال بدہے كم از وجداور الم بہنس حقیقی اور ١٠ ي امل مندا اے مواجس ميں سے سب جاروں زوجہ کوس سام ملے جو تقليم نيس موسكتے ميں اور ندان مي تو افق ہاور بہنوں کے داسطے دو تھائی کے ٨ موے جوتھیم نیس موسکتے ہیں لیکن ان میں تو افق اور تو افق بالعصف ہے ہیں س کی طرف راجع ہو۔۔، اور چاؤں کے داسطے ایک ہے ہی اعداد اوساور این اور این اور این آوائن بالصف ہے ہیں ایک کے نصف کودوسرے میں ضرب دیا ا ٢٠ يوس ع جرو اكوا بن ضرب وياتو ٥٠ يوس بن اس كواصل مسئلة ابن ضرب دياتو ٢٠ يروس اي سيميم يوكي جراكرتو ف اراده کیا کہ ہرفریق کا حصدور یافت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ زوجات ہے اسہام تھے اُن کو ۲۰ سے ضرب دیا جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے قو ۸ ہوئے اور بہنوں کے ۸ شے ان کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۴۸۰ ہوئے اور چیاؤں کا ایک مہم تھا اس کو ۲۰ میں ضرب دیا ہے تو ۲۰ ہوئے چرا کر جایا کہ ہروارث کا حصد دریافت کرے تو ہرزوجہ کے واسطے تین عے چوتھائی سہم تھا اس کو ۲۰ میں ضرب دیا تو ۴۵ ہوئے اور ہر دختر کے واسطے ایک مہم وایک تہائی مہم تھا اس کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۸۰ ہوئے اور ہر چھاکے داسطے مہم کا دموال حصہ تھا تو اس کو ۲۰ من مرب دینے ہے ؟ حاصل ہوئے ہی بدیمان معیم سائل اور شاخت حصہ برفریق و بروارث تھا ہی ای پراس کے مثال کو قیاس کر: جائے اور جو مریقے طا بر کردیے مے بیں انہیں مے موافق عمل کرنا جائے انتاء اللہ تعالی بمیشہ متعمود عاصل ہو كا اور دوسرا طریقہ بر وادث كا حصدور يافت كرنے كابيب كدجس عدد امل مسئله كومرب ديا ہے اس كوجس فريق كى تعدافد ير يوائے تعليم كرے جو عاصل تقيم آئ اس كوفرين كرسهام عي جويا عنواداصل مئلد ك عاصل موع بين ضرب كري بين عاصل خرب اس فريق ... بین پانچ یں کی تبائی است ع قال المحرجم اس مقدمہ برحساب سرے واقف ہوہ ضروری ہے اور ہم تھوڑ اسا بیان کرتے ہیں قول تین چوتمالی یعنی سب جارحسوں میں سے تین جھے ہی جس قدر سب جھے ہوں ان کو نیچ تکھے اور جس قدر حاصل ہوں ان کواو پر تکھے اس صورت سے تکھیے الراس جرحس عى ضرب دينامقهود بواس عدد عى او پردالے كو صرب دے كر بنچ والے سے تقسيم كرے چناني ١٠٠ ين اكو ضرب ديا تو ١٨٠ بوے اور ٣٠ سے تعبيم كيا تو ٢٥٥ موے کی مامل مرب بے ۔ قول بروخر کا ایک بہام اورا یک تمال ہے اسک صورت عمد اسل بیاب کدا یک تمال کوبطرین ذکور تکھے یعنی المرا یک بوکل ایک سہام پوراہے اس واسطے یوں لکھے کہ الرحم تین کوچے بی اسرب کرے اس میں او پر کا ایک جمع کر لیے تو ہم ہوئے گھراس طرح لکھے الم ہم موافق دستور فا کور كريكفرب كرستاامند

ایک وارث کا ہوگا چنا نچے مٹال ندکورہ بالا ہیں جس عدو کو ضرب دیا ہو وہ ۲ ہے اور زوجات کے عدد چار ہیں ہیں چار ر تھیم کر نے اے اوا صل ہوئے اسکوزوجات کے سہام ۳ ہی ضرب دیا تو ۴۵ ہر زوجہ کا حصہ حاصل ہوا اور اگر بہنوں کی تعداد ۲ ر تقیم کیا تو وی حاصل ہوئے اس کو سہام خواہران ۸ ہی ضرب دیا تو ۸۰ ہرایک بہن کا حصہ اصل ہوا اور اگر ۱ پیچا پر تقیم کیا تو ۲ حاصل ہوئے اس کو حصہ ہی جو ایک ہے ضرب دیا تو ہرایک بیچا کا حصہ ۲ حاصل ہوا اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر فریق کو جو سہام اصل مسئلہ ان کے حصہ ہی جو ایک ہے ضرب دیا تو ہرایک بیچا کا حصہ ۲ حاصل ہوا اور دوسرا طریقہ ہے ہرای نبست ہے جس عدد کو اصل مسئلہ حاصل ہوئے ہے ہرای نبست ہے جس عدد کو اصل مسئلہ حاصل ہوئی ہے پھرائی نبست ہے جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا ہے اس میں سے ہروارث اس فریق کود سے دے چنا نچے مسئلہ نہ کور کا بالا زوجات کے سہام ۳ تھے اور تعداد ہم تھی کی نبست کرنے ہی کرنا جس تھی جو دریا فت کرنے ہی کرنا الاختیار شرح الحقار۔

قال المترجم☆

ومو(6,11√ب

## عول کے بیان میں

یا تی رہااں کوئی عصبیتیں ہے جواس باتی کو لے لے پس اس صورت میں تھم ہیہ کہ پچا ہوا مال اصحاب فرائنس کورد کر دیا جائے گا اور فریضہ عاکمہ میہ ہے کہ اصحاب فرائنس کے سہام میں ہے مال کے سہام کم ہوں مثلاً اصحاب فرائنس میں دو تہائی کے اور نصف کے مستحق ہوں جیسے حقیق دو بہنوں کے ساتھ میت کا شوہر ہوا اور اس کی ایک بہن حقیق ہوا ور مستحق ہوں جیسے میت کا شوہر ہوا اور اس کی ایک بہن حقیق ہوا ور اس ہوتھ میت کا شوہر ہوا اور اس کی ایک بہن حقیق ہوا ور اس مور ت واقع ہوئے کی حالت میں کم رہے کہ حول کیا جائے اور میں اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے از انجملہ مصرت عمر و حضرت عنان و حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند تعالی عنہم اجھین ہیں در یکی تم بب فقہا ہ کا ہے ہے ہم سوط میں سے۔

عول بدہے کہ سہام مفروضہ مسئلہ پر بچھ بر حادیا جائے ہی عول مسئلہ بجانب فریضہ ہوجائے گا اور بینتعمان ان او کوں پر بقدران کے حقوق کے بڑے گا کیونکہ بعض کو بعض پرتر جے نہیں ہے تا کہ بعض مرجور کے ذمہ نقصان ڈالا جائے جیے دیون وصاما میں موتا ہے کہ جب میت کے ترک میں سب قرضوں وغیرہ کے اداکر نے کی مخوائش نیس ہوتی ہے تو جو پچے ال موجود ہے و وسب پر جساب برایک کے تن واجب کے حصدرسر تقسیم کردیا جاتا ہے اور نقصان سب کے ذمہ ہوتا ہے پس ایسا بی اس مقام پر بھی ہے بیا انتسار شرح مخار میں ہے۔ جانتا جاہئے کہاصل مسئلہ جومغروض ہوئے ہیں وہ سات ہیں دواور تین اور چاراور جیداور آئے آور بارہ اور چوہیں ہی ان عمل سے جار عم عول تبیل ہوتا ہے اور دہ دو تین و جاروا تھ بیں اور تین عم عول ہوتا ہے اور وہ چیدو بار دو چوجی بیل بیر کا عول دى تك بوتا بطاق (١) يا جفت جيماموتع بواور باروكامول ١٥ او ١٥ او ١١ بوتا باور چوبي كامول فقط ١١٨ بوتا باوراس كي مثاليس جس سے قواعد ذکورہ بالامعلوم موں اس طرح بیں کہن می ول نیس موتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میت نے شو ہراور حقیق بہن چهوزي ياشو بروعلاتي بهن چهوزي توشو بركونصف ملي اور بهن كونصف ملي اوربيدونون مسئله يتميد كهلات بين اس واسط كه مال تركه بدوقر يضد تساه بيسوائ ان دونول مسكول كي مينين ملاكب ميت في وختر وعصبه جيور اتو نصف مافي كي ضرورت بوئى پس مسئلہ (۲) سے ہوگا۔ میت نے دو ماوری بھائی اور ایک حقیق بھائی چھوڑ اتو تہائی اور ہاتی کی ضرورت ہےاور میت نے حقیقی دو بہنس اور علاتی بھائی چھوڑ الیس دو تہائی و ماہی کی ضرورت ہے ایس ان دونوں میں اصل مسئلہ (۳) ہے ہوگاور نیز جب دو بہنس حقیقی اور دو مبنس اخیانی چیوزی تو دو تبانی اور تبانی کی ضرورت ہے ہیں اس میں بھی مسئلہ (m) ہے ہوگا۔میت نے شو ہرو دفتر وعصبہ چیوز اتو چوتھائی ونصف ماتنی کی حاجت ہے ہیں اصل مسئلہ (س) سے ہوگا مینت نے زوجہ وونتر وعصبہ چھوڑ اتو آ تھویں ونصف و ماقبی کی حاجت ہےامل مسئلہ) ۸) ہے ہوگا۔میت نے زوجہ و پسر چیوڑ اتو آ ٹھویں و باقی کی ضرورت ہےامل ) ۸) ہے ہوگی اور مسائل عائلہ کی مثال مد ب كريت نے جده اوراخياني اور حقيقي بهن كي اور علائي بهن چيوڙي تو اصل مسلمة سے بوااوراي سے سيح نكل آئے كاوراكر اخياني وديبيس مول اورحقيق ايك بهن مواور علاتي أيك بهن اورجده موتو تهائي ونصف وجمنا حصد جايئ يس اصل (١) عاورعول (2) سے ہوگا۔ منت نے شو ہرو مال و دو بھائی اخیافی جھوڑ سے تو نصف وتہائی و جھٹے جھے کی ضرورت ہے اصل مسئلہ (7) سے ہوا اور اس کومستلدالوام کہتے ہیں کیونکد بیمستلد برند بہب این عباس رضی اللہ عنماالوام ہاس واسطے کدا گرانبوں نے یوں فرمایا جیسے ہم نے (۲) بیان کیا ہے تو مال تبائی سے مجوب ہو کر چھٹے معمد کی یائے والی رہ گئی بسبب ہر دوخوا ہر کے اور بیان کا قول نہیں ہے اور اگر مال کا منائي قرارديا اور بردوخوا بركاجمنا حصية اولاد مادر كحن من كى آمنى اوريدان كاند ببنيس باور نيز خلاف نص باوراكر بردو (۱) یعنی سات آخونودس امند (۲) یعنی بم نے اس صورت میں کہا کہ نصف تبائی وچھٹااور حصد حاصل بیدہے کہ نصف تبائی وتبائی جاہئے ہیں حول ٹا بت ہوگا 11

خواہر کے داسطے تہائی قرار دیاتو یہ ول کا اقرار ہے۔ میت نے شوہرو مال وطیقی بہن چھوڑی تو نصف د تہائی و نصف کی ضرورت ہے امل مسئلہ جے سے ہوا اور اس کا عول ) ۸ ) سے ہوگا اور یہ پہلا مسئلہ ول اسلام میں واقع ہونا تھا چیا نچیز مانہ ظلافت حضرت عمرض اللہ عسد میں بیصورت واقع ہوئی تھی کی حضرت عمر نے صابہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمباس رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ بعقر ران کے سہام کے ان پر مال تشیم کر دیا جائے ہیں (۱) سب نے اس کو افتیار کیا۔ شوہرو مال و تعلق دو بہنی جیں اصل مسئلہ ہے اور تول ۸ سے ہوا۔ شوہرو مال و تعلق بہنی مشغرت جیں لیک حقیق والیہ علاقی اور ایک اخیاتی ہے ہی اصل مسئلہ ہے ہوا اور تول ۹ سے ہوا کہ شوہرو اور مال کو ایک اخیاتی ہے ہی اصل مسئلہ ہے ہوا اور تول ۹ سے ہوا کہ شوہرو اور مال کو ایک اخیاتی دیا جائے گا۔ شوہرو اور مال کو ایک اور دو تہائی بوری کرنے کے واسطے چھٹا حصدا کیک دیا جائے گا۔ شوہرو مال و اخیاتی دو بہنی اور خیق دو بہنی تو آ و سے و تہائی و چینے حصہ کی اور دو تہائی کی ضرورت ہائی کی ماصل ۴ سے اور تول انکہ ہوگا اور اس مسئلہ کی اصل و سے اور انکہ کو فروخ کے ساتھ اور اس مسئلہ کو رہنی امرائی مسئلہ کو بھوڑا تو اس مسئلہ کے جس اس مسئلہ کے جو قاضی سے پہلے پہل اس طور پر تھم قضا دیا ہے دوجو و حقیق دو بہنیں اور دیز اس کو مسئلہ شرعیہ کہتے ہیں اس واسطے کہ شری حسائل شی سب سے زیادہ تول ہے ہی اس طور پر تھم قضا دیا ہے دوجو و حقیق سے پہلے پہل اس طور پر تھم قضا دیا ہے دوجو و حقیق دو بہنیں اور دیز اس کو مسئلہ تو اتوامل مسئلہ اس مارائی سے ہوگی۔

زوجه وجد ودخیتی دو بیش بیل پس چوتمانی و چمنا حصدودوتهانی جائے ہے کدامل مسئلة اسے موكا اور مول ١١ سے موكاز وجداور اخياني دو بهن اور حقيق دو بهن پس چوتماني و تهاني و دوتهائي حاسة بامل مسئلة اساور ول ١٥ سے بوكار وجدو مال اور اخياني دو بهن اور حقیقی دو بهن میں پس جو تمالی و چعٹا حصداور دو تهائی جائے ہا صل مسئلہ اساورعول ساسے ہوگا۔ ۳ز دجہ اجد والا خیاتی بهن محقیق بهن .. اصل مسئلة اسے اور عول برا تک بوكا اور اس مسئله كوام الا رائل كہتے ہيں اس واسطے كدمسئله فدكوره هي سب عور تنس بين اور بيدمسئله امتحا فادریافت کیاجاتا ہے کہ ایک محض مر میا اور اس نے سادینار چھوڑے اور سامور تیں وارث چھوڑیں کہ جس میں سے برعورت کوایک ایک دینار طاقو بتلاؤ کداس کی کیاصورت ہے سواس کی صورت میں ہے۔ زوجدو ماورو مدرو پسرچیوڑ اتو اصل مسئلہ ۲۳ ہے ہوگا اورای ہے سیح ہوگا۔ زوجہود دو ذخر و مادر دپدرتو آٹھویں و دوجھٹے جھے اور تہائی کی ضرورت ہے لیں اصل مسئلہ ۲۲ ہے اورعول ۲۷ ہے ہوگا اور اس کو مئلمنبريد كتيت بي اسواسط كم معرس على كرم الله تعالى وجدورض الله عند سيم سئله يوجها كيا اورة باس وقت منبري خطبه يراحة من پس جناب حضرت على كرم القدو جهدنے في الغور جواب فر مايا كه يورت كا آخوال (٣) نوال بو كميا اوراينا خطبه ير صف محياورا كر بجائے مادرو بدر کے جدوجدہ جو یا باپ وجد، جوتو بھی بھی تھم ہےاورای طرح بجائے جردو دختر کے دختر اور پسر کی دختر ہوتو بھی (م) بہی تھم ہے۔ زوجہ و مال واخیا فی دو بہن اور حقیقی دو بہن اور بیٹا کا فریا قائل یار تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ اسے اور عول ہو کر ہے ہوگا جیسا کہ سابق عمی گذرا ہاں واسطے کہ بیٹا جومحروم ہے وہ مجوب نہ کرے گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نز دیک ایسا بیٹا زوجہ کو جو تعالیٰ ے مجوب کر کے اس کا حصہ ناقص کر دے گا کہ آ شوال حصدرہ جائے گا ایس اصل مسئلہ ۲۳ سے اور اس کاعول ۳۱ سے ہوگا کہ زوجہ کا آ شمویں کے ۱۱ اور مال کو چینے کے ۱۲ اور اولا د مادر کوتہائی کے ۱۸ اور حقیقی بہنوں کودو تہائی کے ۱۶ الے اور بیدستلہ ثلاثیدا بن مسعود کہلاتا ہے اور جاننا جائے کہاصل مسلہ جب ۲ سے مواور اس کاعول ۱ سے موتو تھین جاننا جا ہے کہ میت عورت ہے اور جب عول ک سے موتو احمال ے کہ شاید نذکر ہویا مؤنث ہونیعنی دونون میں ایسا ہوسکتا ہے ادر ہرگاہ ۲۲ کوٹول کا ہے ہوتو میت نذکر ہے ادر اگر ۱۳ ایا ۵ اے ہوتو احمال ے کرمینت فی کر ہو یا مونث ہواور ۲۲ کا عول ۲۷ ہے ہوتو مینت فی کر ہے بیٹر الم المعتمین میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کی بھڑ لداجهار کے بوعمیا ۱۱ (۲) بچہ جوائرے ہے اللہ ہے اور ۱۳ سین مول ہو کر کی آئی کیونکہ ۲۳ کا خوال سے اور ۱ مول شدو کا نوال حصہ اسے المند (۲۲) بعنی ترکہ کی بی صورت تقسیم ہوگی المند

گیارفو(&بارب☆

# رد کے بیان میں

اورد دخد مول ہے۔واضح ہوکہ ذوی الفروض کے سہام ہے جوفاضل ہوتو آئیں ذوی الفروض پر بقدر اُن کے سہام کے دوکر دیا جائے گا سوائے شوہر و جورہ کے کہ ان پر دوئیل کیا جاتا ہے اور ای کو ہمارے اصحاب نے افقیار کیا ہے بیر محیونر شرحی ہی ہے اور واضح ہو کہ جن ذوی الفروش پر فاضل تر کہ دو کیا جاتا ہے دہ سب سات ہیں ماں ، جدہ ، وختر و پسر کی وختر و حقی بینس اور علاقی بینس و افتا و مادا در اور دو کرنا ایک جنس پر ہوتا ہے اور دو پر ہوتا ہے اور تھی پر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نیس ہوتا ہے اور وہ سہام جن پر درواقع موتا ہے چار جی دو اور تین اور چارا اور پانچ بیا ختیار شرح مخارش ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر دو کرنا ان سب پر ہوجو مسئلہ ہیں ہوتا ہے اور ان کے داکر دو کرنا ان سب پر ہوجو مسئلہ ہیں ہیں تو زا کہ ساقط ہوگا۔ دو کی مثال یہ ہے جدہ اور خیاتی بہن ہے تو جدہ کو چھٹا حصہ اور بہن کو چھٹا حصہ اور باتی آئین دولوں پر جقدر ان کے سہام کے ددکیا (۱) جائے گا۔

قال المترجم 🖈

لين منكر(٢) \_ موكا اورايك جده كواورايك سبم بهن كوديا جائے كا اور باتى جارسهام رہاوران دونوں كا حصر برابر ب پس مار باقی دونوں کوساوی دیا ممالی جب دونوں کا حصر ساوی مواقو مسئلة اے مواچنا نچے كتاب مي فر مايا ہے اصل مسئله اسے اور رد کی وجہ سے دوسہام کی طرف عود کیا تو مال دونوں میں برابر تعتیم ہوگا۔ مثال تین کی جدہ اور اخیانی ۴ بہن اصل مسئلہ ۲ سے پس جدہ کو چسنا حصدایک سهم اور بردوخوا برکودوسهام اور چونکه باتی انین پررو باس واسطے مسئلہ است بوگا اور بارک مثال بد بے کدوختر و مال بمسئلة على وخر كونسف كا اور مال كوچمنا حصد ملائي مسئلة عدوااور يا في كي مثال يدب كدمواروخر ومال بي يس مسئلة ے جس می سے دو تبائی دختر ول کی اور مال کا ایک ہوا جملہ ۵ ہوئے اس مسئلہ سے ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر مسئلہ میں کوئی ابیا ہوجس پرروئیس کیا جاتا ہے جیسے شوہریاز وجہ اس اگرمنس واحد موتوجس ذی فرض پرروئیس کیا جاتا ہے اس کا حصراس کے حصد کے كمتر تخرج سے نكال كرأس كود سے دے مجر باتى كود كھ كداكر باتى وارثوں پر جن پر ددكيا جائے كا يورى تقسيم ہوتى ہے تقسيم كرد سے جسے منت نے شو ہرادر تمن دخر مجمور یں تو شوہر کواس کا چوتھائی مخرج جارے دیا تو ہاتی تمن رہے پس تنمن بیٹیوں پر پورٹ تقسیم ہو سکتے ہیں اورا کر پوری تقتیم نہ ہو سکے ہیں اگر باتی میں اور دارتو ل کی تعداد میں تو افق ہوتو عدود فق کوان مخرج میں ضرب دے جوا بسے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پرردنیس کیا جاتا ہے چنانچے شوہراور چردخر جھوڑی تو شوہر کے واسطے اسے مسئلہ فرض کیا گیا اور اُس کو چوتھائی کا ا مك ديا كيا اور باقى ١٣ رب جولا بينيول رتعميم بين بوسكة بين ليكن ١١ور ١ عن توافق بالنكث بهي عددونق لين اكواس يخرج من جو شو ہر کے واسطے نکالا ہے بین می شرب دیا تو ٨ ہوئے جس میں سے چوتھائی ٢ شو ہرکود بے اور باقی ٧ رہو ٥٠ وفتر ول رتشیم ہو سکتے اورا کر باتی اور تعداد وارتوں میں تو افق ند موجیے شو ہراور پانچ دفتر ہوں تو پوری تعدادہ کواس مخرج میں مرب دیے جوا بیے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پر دفیق کیا جاتا ہے اور و وخرج جارہے ہیں ۲۰ ہوئے ہیں اس سے منلتیج ہوگا اور اگرا بیے فض کے ساتھ جس پر روتیس کیاجاتا ہے دومنس یا تمن منس موں کہ جن بررد کیاجاتا ہے ق جس پرروٹیس کیاجاتا ہے اس کواس کا حصداس سے تخرج سے تكال ل جنارے علماء نے کہا کہ اگر مثلاً زید مرااور ایک دختر جھوڑی تو نصف دیگر ہاتی بیت المال کے خزانہ فی جس جسع ہوکر ..... کن ومسافروں وغیرہ پر مرف بوليلن جب اسلام من ايسها دشاه بوئ جوفز اندا بنامال جحف ميكاه دا نظام بكرا تواتين وارثون پر دوكيا جائه ال العين برابر برابر روكيا جائه كاا

بارقو(6بارب⇔

#### مناسخہ کے بیان میں

درمیان بدون کسر کی سیج تعتیم ہوجاتا ہوتو ضرب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہاوراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے پسرودختر مچھوڑی اور جنوز دونوں میں تر کرتقتیم نہ ہوا تھا کداس کا پسر مرکیا اور اس نے ایک دختر اور بہن وارث چیوڑی تو تر کہ میت اوّل میں تہائی تقلیم ہوگا جس میں سے دو تہائی بینی دوسہام حصد میت ٹانی بین پسر ہاوراس نے دختر وخوابروارث چیوڑی تو دختر کونصف اور باقی خوابرکو بیجدعصب و نے کے تعلیم ہوجاتا ہے کوئی سرواقع نہیں ہوتی ہاوراگردوسری میت کا حصداس کے دارتوں کے درمیان سیح تعلیم ند ہو بلکاس کے وارثوں کا فریشددوسرا میچے ہو ہی یا تو اس فریشداور حصد کے درمیان موافقت ہوگی باندہوگی ہی اگر ہوتو اُس فریشد میں سے فیظ بر وموافق پرا قتصار کر کے اس کوفر یضراؤل میں ضرب دیا جائے اس حاصل سے جو حصر میت ٹانی ہوگا و واس کے وارثوں ر بعلور محج تقتیم ہوجائے گالیکن میت اوّل کے ہروارث کا حدوریافت کرنے کا بیطریقہ ہے کہ اس کاحد سابق اس میت ٹانی کے جزوموافق من صرب وے دیاجائے اور وارفان میت فانی من سے ہرایک کا حصد دریافت کرنے کا بیطریقہ ہے کہ میت فانی کے بورے فریفداورمیت اول کے اس کے حصد حاصل شدہ ہیں جس جزو ہے موافقت ہواس کے جزووموافق میں اس کا حصر ضرب دیا جائے اس حاصل ضرب اس کا حصد ہوگا اور اگر حصد مینت ٹانی اور اس کے مسئلہ کے درمیان موافقت باکل ند ہوتو فریعند مینت ٹانی کو فريضه ميت اول عن ضرب وياجائ عاصل ضرب مع مسئله كالمعيج موكى اور جروارث ميت اول كاحمد دريافت كرف كابيطر يقد موكا كدأس كے حصد كوفر يضرميت ان من ضرب ويا جائے اور ميت ثاني كے ہروارث كا حصداس طرح وريافت ہوگا كدأس كا حصدميت نانی کے اس حصد میں ضرب دیا جائے جواس کور کدمیت اوّل سے ملا ہے ہیں میت ٹانی کے حصد میں ضرب کرنے سے اس کا حصد عاصل ہوگا اور مثال اس کی درصور حیکہ دونوں میں موافقت ہو یہ ہے کہ میت نے بیٹا و بنی چھوڑی اور ہنوز ترکیفتیم نہ ہوا تھا کہ بیٹا ایک ینی و جورواور پسر کے تمن چیوز کرمر ممیالیل فر میندمیت اوّل اے ہواجس میں سے اپسر کو ملتے میں پھراس کی وارث جوروودختر و پسر کے تین پسر ہیں بس اس کا فریضہ ۸ سے ہواجس میں ہے مورت کا آٹھواں ایک مہم اور دختر کا آ دھام سہام اور ہاقی ساسہام تین پوتوں ے ہوئے لیکن اس کے حصد اسہام کی تقلیم ۸ پرنہیں ہوسکتی ہے محردونوں میں موافقت بالعصف ہے ہی فریف میت وانی فقط جارر کھا جائے اوراس کوفر یعندمینت اوّل ایم ضرب دیا تو ۱۲ ہوئے اس سے ہوگی اوراس میں سے پسر کا حصداس طرح ور بافت کیا جائے کہ اس کا حصہ اسہام اس کےمغروضہ ٹانی ہم میں ضرب دیا تو ۸ ہوئے بیاس کا حصہ ہے اور میت اوّل کی دفتر کا حصہ ایک تھا اس کو فر پینے میت ٹانی سم میں ضرب دیا تو سم اُس کا حصہ ہوا اور وار ٹان میت ٹانی میں سے ہرا یک کا حصہ اس طرح دریافت کیا جائے کہ میت ٹانی کے حصد ترکہ میت اول میں اور اس کے مغروضہ کال میں جس جزو ہے موافقت ہوأس جزو میں اس کے ہروارث کا حصہ ضرب ریاجائے چنانچدونوں میں تو افق بواحدہے اور اس کی دختر کا حصداس کے فریننہ کامل میں سے جارہے ہیں جار کو جزوموافق ایک میں مرب دیا تو جارسهام حصد دختر موااوراس کی جورو کا حصدایک ہاس کوجز وتو افتی ایک می ضرب دیا تو ایک ربایس بیر حصدز وجہ اور باقی رہے ہم سہام وہ تینوں پوتوں کوایک ایک تقتیم ہوااور درصور ٹیکہ تو افق نہ ہوتو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مخص بیٹاو بٹی جموز کر مرکمیا اور بنوز ترکتنسيم نه بواقعا كه اس كاجياايك بينا اورايك بني چيوز كرمر كياليل فريينه ميت اوّل ٣ ب چربينا ٢ سهام چيوز كرمر كيااورأس کا فریض بھی سے اور اسہام کی تقلیم سرنہیں ہو علی ہے اور نہ باہم موافقت ہے اس فریضہ ٹانی کوفریضہ اوّل می ضرب ویا تو ۹ ہوئ اس میں سے مینت اوّل کے پسر کا حصد دریادنت کیا کداس کا حصد اسہام تھا اور اس کوفر بینے دوم می ضرب دیا تو ۲ ہوئے کہی بیرحصہ پسر میت ہاں میں سے اس کے وارثوں کا حصد دریا فت کیا ہی اس کے پسر کا حصد اس طرح دریا فت کیا کدأس کا حصرا سہام تخے ان کو حصدمیت نانی میں جو اُس کوئر کدمیت اوّل سے ملاتھا اور وہ بھی اسیام تھے ضرب دیا تو سماس کا حصد ہوا اور اس کی وختر کا حصد اس

طرح دریافت کیا کہ اس کا حصرتر کہ میت ٹانی ہے ایک تھااس کو میت ٹانی کے حصرتر کہ میت اوّل بھی جودو تعارضرب دیا تو ۲ ہوئے

ہوئے کا قاعد و بیان کیا ہے اوراگر وار ٹان میت ٹانی کے بعض وارث آبی تھیے ہر کہ کے مرصے تو اس کی تعییم ای طور سے ہوگی جس طرح

ہوئے کا قاعد و بیان کیا ہے اوراگر وار ٹان میت ٹانی کے بعض وارث آبی تھیے ہم دیا ہو اوراگر کو ارش نے تھے ہے کہ فریعنہ ہر دواؤل کے مثل فریعنہ واحد ہ کے ای طریقہ ہے تر اردیا جائے بھیے ہم نے بیان کیا ہے بھر دیکھا جائے کہ جو بچومیت ٹالٹ کا حصد پر دواؤل کے مثل فریعنہ واحد ہ کے وارثوں پر با کر پر نے تعییم ہوتا ہوتو تھیے کہ دیا جائے گا اوراگر کسر پر ٹی ہوتو اس کے حصد ہر دوتر کہ کو ادراس کے فریعنہ کو دیفا ہوائے گا اوراگر کسر پر ٹی ہوتو اس کے حصد ہر دوتر کہ کو ادراس کے فریعنہ کی سے اگر دوفوں بی کس جر دوتر کہ کو اور اس کے فریعنہ کی سے فقط بر وموافق پر اقتصار کیا جائے بھر میت ٹالٹ کے فرومیت کا حصہ ہوگا ہود تر کہ دوفوں بی خوصو دریا فت سے متحال ہواس سے جسم مسئل کا حصہ ہوگا اور اگر دوفوں بی موافقت نے ہوتو میلغ ہر دوفریعنہ کو میت ٹالٹ از کہ ہر دواؤل میں موافقت نے ہوتو میلغ ہر دوفریعنہ کو میت ٹالٹ کے خریعنہ می خرب کیا جائے گال خصہ دریا جائے عاصل ضرب اس کا حصہ ہوگا اورا کہ دوفوں بی موافقت نے ہوتو میلغ ہر دوفریعنہ کو میت ٹالٹ کے خریعنہ میں خرب دیا جائے جائے حاصل خرب ہی جو کی اور اس بی سے میت ٹالٹ کا حصہ دریا فت کرنے کی پی طریقہ ہے کہ اس کو حصہ دریا فت کرنے کی پر طریقہ ہوگا۔ کو میس کو میں خرب دیا جائے حاصل خرب بیا جائے حاصل خرب ہود تر کہ ہے اس کا حصہ ہوگا۔

کر بیعنہ بی خرب دیا جائے حاصل خرب بیا جو کے اور اس بی سے میت ٹالٹ کا حصہ دریا فت کرنے کی پی طریقہ ہے کہ اس کا حصہ ہوگا۔

کر بیعنہ بی خرب کی خرب کیا جائے حاصل خرب ہر دوتر کہ ہوئی اور اس بی سے میت ٹالٹ کا حصہ دریا فت کرنے کی پی طریقہ ہے کہ اس کا حصہ ہوگا۔

کر بیعنہ بی خرب کی جو موافقت کو میائی خرب ہوگا۔

قال المترجم ⇔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ملغ اوّل ای قدر ہر هایا گیا ہے جس قدر اس کا فریعنہ ہے یعنی استے ہی گونہ کردیا گیا ہے ہی جتنے گونہ ملغ بر حایا کیا ہے اسنے کونے ملغ میں سے اس کا حصہ بھی بر صرحائے گا اور واضح ہو کہ جزوموافق کی صورت میں سرایع الفہم ہرایک وارث ٹالث ذریافت کرنے کا بیان بیہ ہے کہ پس میت ٹالث کے برایک وارث کا حصدوی ہوگا جواس کے پورے فرینسہ سے نکالا گیا ہاں واسطے کرتو افق کی صورت میں فریعند فقط ای قدر زیادہ کیا گیاہے جس سے اس کا حصد بقدراس کے فریعند کے ترکہ سابق سے ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اگر تر کہ سابق ہے اس کا حصد ای قدر ہوتا جس قدر اس کا فریعنہ ہے تو کوئی حاجت نہتی ہی بیان ندکورہ كاب صرف بديا بندى قاعد و ب فاقهم والله تعالى اعلم اورميت ثالث كے برايك وارث كا حصدور يافت كرنے كارير لمريقد ب كراس کا حصد میت ٹالٹ کے حصد ہر دوتر کہ می ضرب دیا جائے حاصل ضرب اس کا حصد ہوگا اور اس کا بیان بیہے کہ ایک مخص مر کیا اور دو پرچوڑے اور ہنوز ترکیفتیم نہ ہواتھا کہ دونوں میں ہے ایک پسر مرکیا اور اس نے اپنا یہ بھائی جھوڑ ااور اپی ایک دختر جھوڑی پھریہ وختر بھی مرکنی اور اس نے اپنا میر پچاچھوڑ ااور اپنا شو ہرو مال چھوڑی پس فریضہ میت اوّل اے **ہوگا** بس اس کا پیٹا ایک سہم چھوڑ مراہ حالا نکداس کا فریعنہ بھی اے ہوگا جس میں سے نصف اس کی دختر کا اور باتی اُس کے چھا کا ہوگا اور ایک سہم کی تقسیم دو پر بھی نہیں ہوسکتی ے ہی دوکود ویس ضرب دیا تو جار ہوئے مجر جونکداس کی دختر ایک چاو ماں وشو ہر چھوڑ مری ہے ہیں اس کا فریضہ ۲ ہے ہوگا کہ شو ہرکو نصف کے اور ماں کو تہائی کے دواور باتی چیا کوایک ملے گالیکن ایک سم کی چیر پرتقیم منتقم نہیں ہوسکتی ہے اور موافق ہونا یہاں نہیں ہے اس جارکو جد می ضرب ویا تو ۲۴ ہوئے اس سے صبح مسلد ہوگی اس میت اوّل سے پسر کا حصر اا ہوا اور میت ثانی ہے ٢ ہوا ك مجوعه ١٨ ہوا اور دختر كا حصر ٦ بےكداس كا حصركدو واليك مهم باس كا فريضه ٢ على ضرب ديا محيا تو جيد ہوئے اور حصدزوج معلوم (۱) الول جوحمداس سے برآ مد ہوگا وہ بورانسیم قال العزجم اور ومرجز وموافق فكالخيض خطاندوا قع بولى توغالبًا جزوموافق أيك بوكا الامند بوگا11منه

لی فرمیند میت اوّل ۱۵ کوجز وموافق فرمیند میت دوم ۲ می ضرب کیا تو ۹۰ ہوئے اور اس میں سے حصد مال لیعنی میت کا اس طرح معلوم کیا کداس کے حصد سابقہ کو اُس کے فریعنہ بر وموافق جوش ضرب کیا تو ۱۲ ہوئے جواس کے وارثوں کے درمیان باستفامت تقتیم ہوئے پر حقیق بین مری ہے اور آس نے شوہر ووختر و مادری بین ویدری بین چھوڑی ہے ہی اس کا فریضہ سے بوا کہ شو ہرکو چوتھائی کا ایک سہم ملا اور وختر کونصف کے اسہام اور پدری جمن اور مادری میمن کو باتی ایک سہم ملا اس جارے تقسیم ہوئی پھر اس منت کا حصہ ہردوتر کہ بالاسے ویکنا جاہتے تو ہم کہتے ہیں کہ تر کداوٹی ہے اس کا حصد انتقااس کو ایش ضرب دیا لینی جزوموافق منت وانی ش تو ۱۳۹ موے اور ترکیانیہ سے اس کا حصر اتھا اس کوہم نے جزوموافق از حصہ مادر از ترکداولی ش خرب دیا اوروہ ایک ہے تو ما ہوئے اس مجموعہ ہر دو حصہ ترکتین ( ۴۰ ) ہوا ایس اس کے دارتوں کے درمیان بیسب باستفامت تقسیم ہوسکتا ہے اورا کرمیت نے دو پسر و مادر ویدر چھوڑے پھرایک پسرایک دفتر چھوڑ کراور جس کومیت اوّل نے چھوڑا ہے اس کوچھوڑ کرمرااوروہ بھائی و داداو وادی ہے تو ہم کہتے ہیں کدمیت اول کافریند جھ سے ہواجس میں سے کہ ہردد مادر د پدرکوم چھنے حصداور باتی م سہام ہردو برادر کے درمیان برابر ہیں پھرایک بھائی دوسہام چھوڑ مرااور دختر وجدہ وجدہ بھائی چھوڑ اتو فریضہ چھ سے ہوا کہ دختر کونصف کے اور دادی کو چینے کا ایک اور ہاتی دوسہام دادا و بھائی کے درمیان بمقا سمدنصف نصف بنابر قول حضرت زیدین ثابت رمنی اللہ تعالی عند کے ہوئے الكن اسهام كي تقيم الرتقيم بيل بركران دونول عن إفاق بالصعف بيل نصف يعني تين را قضاركر كاس كوفر معدد اول من ضرب دیا تو المعزوب اے ۱۸ ہوئے اس سے مسئلہ کی سے ہوگی اس میں سے میت دوم کے حصد کی پیچان مدے کو اُس کے حصد ترک اقل یعن اکوجز وموافق فریند دوم لعن ایم مرب دیا تو ۲ موے اور دختر کے حصدی کی بداس کا حصد ہاورا یک سم دادی کااور باقی دوسهام داداو بعائی کے درمیان بمقاسم نصف کا ایک ایک مهم موارا یک مخص مرحمیا اوراس نے ایک جورواور دو دختر جوای جورو ے بیں و ماور ویدر چھوڑ ہے پھراکیک دختر اپنا شو ہراوران لوگوں کو جن کومیت اوّل نے چھوڑ اے چھوڑ کرم کئی اور و والیک اس کا دادا ہے اور ایک دادی ہے ایک اس کی باب ہے اور اس کی علی بہن ہے ہی قریقد میت اول کی اصل ما سے اور تقلیم علا ہے ہوگی اوروه

ا تخصوجوده على ايماى كلما يجللها العالم الله المياني وعلال واخياني المنه

سندنہ ہیں ہے پر ایک وختر ۸سہام چھوڑ مری ہاوراس کا فریضہ اصل ۲ ہے تقیم ہوگا کہ شو ہر کونصف کے ۱۱ اور ماں کو جہائی کے دواور وادا کو بسخ کا ایک اور بہن کونصف کے ۱۳ میں ہیں ہوگا ہور کہ اس تقیم ہوگا ہی جو دادا و بہن کو فعا ہو وونوں میں تمن جہائی استہم ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوتا ہیں خور بعث اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو فریعند اولی کو بھر آبار ورد چوڑی اور اور تین مقرق بہنیں چھوڑی اور ہور تھا کہاں کی مال بھی مرکن اور انسی کو بھر آبار ورد چھوڑی اور ان لوگوں کو بھوڑ اجور کو فریعند کو بھر آبار ورد کو بھوڑ اجور اور ان لوگوں کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور اور ان لوگوں کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اور ان لوگوں کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ اجور کو بھوڑ کو بھوڑ اجور کو بھوڑ کی ہور کو بھوڑ کی ہور کو بھوڑ کی کو بھوڑ اجور کو بھوڑ کی بھوڑ کو بھوڑ کی ہور کو بھوڑ کی کو بھوڑ کو بھوڑ کی کو بھوڑ کو بھوڑ کی کو بھوڑ کی ہور کو بھوٹ کی کو بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی

پی ۲ پر اقتصار کیا گیا اوراس کواا یمی خرب دیا گیا تو ۲۲ ہو کا اور چونکد میت دوم کے ۱ سہام سے اس کو جزوموافق ۲ ی خرب دیا تو ۲۱ ہوئے جس یمی سے شو ہر کے ۳ ہو کے اور شو ہر نے کور کواؤل قریفہ یمی سے ملے سے پھر اصل مسئلہ ۳ یمی خرب دیا گیا ہاں واسطے کو ۲ یمی ضرب دیا تو ۲۳ ہو کے اور اب۳ لے بیں ہی جملہ ہر دور کہ سے اس کو ۳۵ سہام لے پھر بی خض جو میت اول کا باب ہے ۳۵ سہام تیموز کر اور ایک جور داور دو بیٹیاں چھوڑ کر مرا ہا اور بید و بیٹیاں دی بیں جو میت اول کی ایک حقیق بین اور ایک مادری بین ہو سے ہیں ہو میت اول کی ایک حقیق بین اور ایک مادری بین ہو کہ ہیں اس کا فریغہ ۲۳ سے ہوالیکن اس کے سہام باستفامت تعلیم بیلی ہو سے ہیں گر ۱۳ اور ۳۵ میں قوافق بالگدہ ہوئی اور ایک فریغہ بین کر گر اور ایک ایک کو گر کی اور ای فریغہ بین کے بیاں تک کہ آخر کا در سال کی تعداداس مسئلہ نکور بیں (۳۹۳۱۲) پہنچ کی اور ای سے تھی مسئلہ ہوگی بہ میں وط میں ہے۔

مرب د فیر دو اور میں بہ موط میں ہے۔

نېرفو (ئوباب ☆

تقتیم تر کات کے بیان میں

اگرتر کہ مینت درم ددینار ہوں ادر جا ہا کہ اس کو دارتوں کے سہام پڑھیم کریں تو تھی سے ہر دارث کے سہام لے کر ان کو ترکہ یں ضرب دیں پھر عاصل ضرب (۳) کو مسئلہ پڑھیم کریں اور اگر تعدا دتر کہ اور تعدا دالیج میں تو افق ہوتو دارث کے تعدا دسہام کو

<sup>(</sup>۱) اوردادی می قط دو آرامند (۲) ان عمل سے خواجر پیادی دارث ندیموکی امند (۳) تعداد سیام مسئلے می شدوا امند

وفق تركه بس ضرب دے اور حاصل كووفق تصحيح برتقتيم كرے ہى جرود صورت ميں وارث كا حصرتر كه نكل آئے گا اور يمي عمل (١) جرفريق ے معددریافت کرنے میں کیا جائے گا اور جاہے وارث یا فریق کا معد تعدادتر کہ میں سے بطریق نسبت دریافت کرے اور جاہے بطریق قسمت در یافت کرے جیے کہ پہلے ہم نے دونوں قاعدے بیان کردیے ہیں اور اگرمنظور ہوا کہ بیمعلوم کریں کھل میں خطائو نہیں ہوئی ہے تو اس کے امتحان کر لینے کا پیطر یقد ہے کہ متفرق حصد ہائے تر کہ کوجو ہرایک کے واسطے نکلا ہے جمع کرے ہیں اگر مجموعہ ای قدرآ جائے جس قدرکل ہے وعل معجے ہو ورنداس میں خطا ہوئی ہی جائے کہ مردمل کرے اکا نشا واللہ تعالی معجے ہوجائے اس کی مثال بیہ ہے کہ میت نے شو ہرو پدری بہن اور مادری بہن جھوڑی ہی اصل مسلد اسے جوا اور عول کے سے جوا اور تر کہ میں بھاس ويناري - پس شو بركا حصه اسهام كوه ٥ ش ضرب و ساتو (١٥٠) بوسة اوراس كومسئله كي تعداد ليني ، يرتقسيم كرساتو اكيس ويناراور تمن ساتوال حصد دینار برآ مد موااورای قدر پدری بین کا بھی حصد ہے اور وہ ای طور نے نکل بھی سکتا ہے اور مادری بین کا ایک سم ے اس کو بچاس میں ضرب دے کرسات ہے تقلیم کیاتو سات دیناروساتو اس حصد دینار تکلااور جب ان سب کوجمع کیاتو بورے بچاس دینار ہو مے بی عمل سیح ہواہاور بطریق نسبت کے بیہے کہ شوہر کے مہام کوئل مہام کی طرف نسبت کیا تو معلوم ہوا کہ تین ساتواں حصد ہے بینی سات حصوں میں ہے تین ہیں ہیں اس کور کدکے پہلی وینار میں سے تین ساتواں حصہ جا ہے ہے جس کے اکیس و ينارو تمن ساتو ال حصد دينار موااور يمي طريقه باتي عن كرنا جائية باورطريق قسمت بدب كدر كدكوسات يرتقشيم كرديا توسات دیناروساتواں حصد ہوااور ایسابی باتی کے ساتھ کرنا جا ہے مثال دیکر شوہرو ماور وپدر دو دفتر میں پس اصل مسئلہ اے اور مول ۱۵ ہے موااورتر كه يس چوراى دينارين يس ارداءاور٨٨) من وافق باللث بيس دخترون كسمام ٨كووفق تركد يعن ٢٨ من ضرب ديا تو ۲۲۴ بوئے اس کووائق عدد تھے کینی اس کی تہائی لینی ۵ پرتشیم کیا تو ( ۴۴ ) وینارو چار پانچواں حصد دینار حاصل موا پھر ہردو ما درو پدر کی جہار سہام کوچھی ۱۸ میں ضرب دے کریا نج (۲) پڑتھیم کیا تو ۳۲ دینارودو پانچویں حصد دینار ہوئے پھرشو ہر کے تین سہام کوچھی ۲۸ (٣) من ضرب دے کریا نج پرتقتیم کیا تو ۱۷ دینار و جاریا نجوال حدید بنار حاصل ہوئے اور مجموعہ سب کا۸۴ دینار ہوا کیل مسئلہ سمجے ہوا ہےاورطریق قسمت بیرے کہ وفق تر کہ لیعنی ۴۸ کووفق مسئلہ یعنی ۵ پڑھٹیم کیا تو ۵ دینارو تین یا نچواں حصہ دینارایک سہم حاصل ہوا پس اكراس كوشو برك مهام عن ضرب ديا جائة و ٢ التحيح وجاريا نجوال حصد حاصل بوكا اوراكر سهام مادرو پدر عن ضرب ديا تو ١٢ التحيح دو یا نچے یں جھے حاصل ہوئے اور جب سہام دختر ان میں ضرب دیا تو چوالیس سیح جاریا نچویں جھے حاصل ہوئے اور سب کا مجموعہ ۸ ہموا يس تقسيم سي مونى اورطرين نسبت بدب كدشو مرسي اسهام كل ١٥ سهام كايا نجال حصدب بس اس كور كدكايا نجوال حصد يعن ١٦ الميح جار یا نجویں حصد دینار جامل ہوئے و ہر دو ماور و پدرکو ۱۵ بی ہے سہام چینا حصد وسواں حصہ ہے کی ان کو ۸ بی سے چینااور وسوال حصد دیا میا تو ۲۲ سی و پانچویں مصروبار ملے اور بردو دختر کو ۱۵ اے ۸ ملے بیں کدیا نچواں اور تبائی ہے پس دونوں کوتر کہ میں ہے یا نچواں و تہائی دینا جا ہے اس مستح جار یانچواں حصہ بوااور جموعہ کے ۸ ہوئے بس مسلم محمل سیح بوااور اگر سہام مسئلہ كوئى عدد اصم ہوليين اس كي تقسيم أخرتك بغير سركے مي ند ہوتى ہو پس جو طريقة ہم في ضرب كا ذكر كيا ہے اى كے موافق عمل كرنا ما بن مرجب اس قدر باتی ره جائے جومقوم علیہ رتقتیم نیس موسکتا ہے واس کو بیس می ضرب دے کراس کی قیراط بنائے کونکه ۲۰ قیرال کا ایک دینار ہوتا ہے اس کوتھیم کرے چرجب قیرال میں ہے بھی بچھ بچاتو تین میں ضرب دے کراس کی حبات منائے اور تقتیم کرے پھر جب پھر بچاتو اُس کو جار میں صرب دے کر جاول بنائے پھر اگر بیجاتو اس کو جاولوں کی طرف نبعت کرے کر لکھ دے اور اس کی مثال میں ہے کہ میت نے شو ہر و جدو جدو و دختر جموزی اصل مسلمانا نے اور عول ۱۳ سے ہوا اور ترک میں ۳۱

<sup>(</sup>۱) یعنی درم و دینارکا حصداا مند (۴) حاصل خرب الایرامند (۳) حاصل خرب ۱۲ مرامند (

ا کر قرض خواہوں یا وارثوں بھی ہے کی ہے ترکہ کی کی چیز پر ملح کر لی تو اس کوتر کہ میں ہے طرح دے دے کو یا و و درام ل ختی پھر باتی کو باتی وارثوں کے سہام پر تقلیم کر ہے اس کی مثال ہے ہے کہ مینت نے شوہرو مال و پچا چھوڑ اپس شوہر نے اپنے حصرتر کہ ہے اس مقدار پر جواس کی میت کا مہر ہے وارثوں ہے کے کرنی تو اس کو طرح دے میاوہ نہ تھا تھر باتی کو باقعوں کے سہام پر تقلیم کر دے کہ مال کو اس کا حصر سموے دے اور باتی مال میت کے بچا کا ہوا ہے افتیار شرح مخارش ہے۔

<u>مووفو©باب⇔</u>

## فرائض متشابہ کے بیان میں

جن کواستانا اور دریافت کرتے ہیں۔ سوال ایک تخص مر کیا اور حقیقی بھائی اور اپنی جور وکا بھائی چھوڑ اپلی اس کی جور وکا بھائی مال کا وادث ہوا اس کا حقیق بھائی شہوا تو اس کی کیا صورت ہوگی جواب دیا گیا ہے کہ ایک تخص نے اپنے باپ کی جور و (۱۱) کی مال سے نکاح کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کا باپ بھی (۲) اس کے بعد مر کیا اور اس کی بر کے پسر کو نے بر کا پسر چھوڑ ا حالا نکد و واس کی جور وکا بھائی ہو ایک ایک حقیق بھائی بھی ہو۔ پس اس کی میر اث اس کے بسر کے پسر کے جواس کی جور وکا بھائی ہو ایک کونہ سلے گی۔ سوال ایک حقیق مرکیا اور اینا ساتھ بھا چھوڑ ااور ما موں ایسا چھوڑ اجو سے بھائی ہوا تھائی ہوائی کی مال کی کیا صورت ہے جواب فقط مال کی جانب ہے ہے گی اس کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی مال کی میر اشت اس کی بات کی مال کی میر اشت اس کی بیا تھوڑ اجو را اور اپنا ساتھ بھوڑ اور اپنا علی ہوئی کا بینا چھوڑ اجو را اجو اس کی کا مال کی میر اشت اس کے بھائی ہوائی کی بات کی مال ور اپنا کی ہوئی کی میر اشت اس کے بھائی ہوئی کی بھوٹ اور اپنا کی کھوٹ مرکیا اور اپنا کی میر اشت اس کے بھائی میر اشت اس کے بھائی کو میر اشت اس کے بھائی ور اس کی میر اشت اس کے بھائی ور ایک کی شاس کی میر اشت اس کے بھائی ور اپنا کی میر اشت اس کے بھائی ور ایک میں میر اشت اس کے بھائی ور اس کی میر اشت اس کے بھائی ور اس کی میر اشت اس کے بھائی ور اس کی میر اشت اس کے بھائی ور اس کی میر اشت اس کے بھائی کو میر اشت اس کے بھائی کو کھوٹ اور اپنا کی میر اشت اس کے بھائی کو میں اس کی میر اشت اس کے بھائی کو کھوٹ اور اپنا کی میر است اس کے بھائی کو کھوٹ اور اپنا کی میر است اس کے بھائی کو کھوٹ اور اس کے بھائی کو کھوٹ اور اپنا کی کھوٹ اور اپنا کی کھوٹ اور اپنا کو اس کو کھوٹ اور اپنا کو کھوٹ اور اپنا کو کھوٹ اور اپنا کی میر است اس کے بھائی کی کھوٹ اور کھوٹ اور اپنا کی کھوٹ اور کھوٹ اور اپنا کی کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ اور ک

<sup>۔</sup> قال اس واسط کیا یک قیماط کے سعب ہوئے ہیکی تقلیم ٹیس ہوتے ہیں تو جاری خرب دے کرا اچاول ملائے وہ بھی تقلیم ٹیس ہوتے ہیں است ع اقول قیدا تفاقی ہے وہ سے قال اصل میں تکھا ہے کہ ہاں کو دو تہائی دے دے وہو ہو کو کا اکا تب المند (۱) کینی جواکی ماں ٹیس ہے اا (۲) میں شب تھی ہیں ہے است

سوال ایک مخص مر ممیا اور اس نے تمین دختر چیوڑیں ان میں سے ایک کوسب مال کی تہائی ملی اور دوسری کوسب مال کی دو تہائی طی اور تیسری کو پچھے ند ملاتو اس کی کیاصورت ہے جواب ایک خص کس کا غلام تھا اور اس کی تین بیٹیاں تھیں پس ایک نے اپنے باپ کوخرید ااور دوسری نے اپنے باپ کوئل کیا ہی قاتلہ محروم ہوئی اور جن دونوں نے نہیں قبل کیاان کدوم ہائی تر کہ ملا کہ برایک کے واسطے ا كي تبائي موا پر باتى ايك تبائي مال اس كو بحكم ولا مطاجس في خريد كيا تفار سوال ايك مرد ب اوراس كي مال ب دونو ل تركد كي وارث ہوئے اور دونوں کو برابر مال نعفا نصف بلاتو اس کی کیا صورت ہے۔ جواب زید کی ایک دفتر ہے اس کی دفتر ہے اس کے جمائی کے بسر نے نکاح کیااوراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا مجر بھائی کا بیٹا مرکمیا پھراس کے بعد زیدمرااوراس نے اپنی دخر اور بھیجی کا بیٹا چھوڑا اور بدوختر اس طفل کی ماں ہے ہیں نصف مال وختر کو طا اور باقی مال اس طفل کو جو سینے کا بیٹا ہے طا ہی نصف مال اس طفل کا جوااور تصف مال اس کی ماں کا ہو۔ سوال ایک مرداوراس کی ماں واس کی خالہ سی مال ترکہ کی باہم تین تبائی دارث ہوئیں تو اس کی کیا مورت بجواب زیدی دو بیٹیاں بیں کدایک وختر سے اس کے بھائی کے پسر سمی عمرو نے نکاح کیا جس سے ایک اڑکا پیدا ہوا پھر عمر ومر کمیا پھر اس کے بعد زید سرااوراس نے دو دختر اورایک بیٹنے کا بیٹا جھوڑ اپس ہردو دختر کودو تہائی مال یعنی تہائی تہائی ہرایک کوملااوراس بیٹنے کے پركوياتى مال ايك تبائى ما يس مفل كوايك تبائى اوراس كى مال كوتبائى اوراس كى خالدكوتبائى ملاسوال تين بعائى ايك مال وباب س جیں کدایک کوسب مال کی دو تبائی ملی اور باقی دونوں میں ہے ہرایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملاتو اس کی کیا صورت ہے۔جواب ایک عورت بكراس كے تين بحالى بيازاد بيں جن على ساليك فياس سے تكاح كيا بجروه مرى تواصل مئللا سے بواجس على سے اس كے شو ہر کونصف کے ملے اور باقی سوسہام ان تینوں میں برابر تعتیم ہوئے کہ ہرایک کوایک ایک سہام ملارسوال ایک مخص مرا اور میار جورو چپوژیں جس میں ہےا یک جوروکو چو**تھائی مال وآ شمویں حصہ کا نصف ملا اور دوسری کونصف مال اور آ شمویں حصہ کا نصف ملا اور تیسری** و چوچی کو مال کا نصف آ محوال ہمیہ ملاتو اس کی کیا صورت ہے جواب ایک مرد نے اپنی مال کی مادری مین کی بیٹی اور اپنی مال کی پدری

صورت ہے جواب ایک عورت مرکن اور اس نے شوہر و مال و و واخیانی بہنیں چہوڑی پس اس کے باپ کی جوروآئی لیعنی موتنی مال آئی اور کہا کہ اگر جھے سے لڑکا ہوا تو اس میت کا بدری بھائی ہوگا ہیں پھی وارث نہ ہوگا اور اگر لڑکی ہوئی تو میت کی بدری بہن ہوگی ہیں اس کے ساتھ تصف کی وارث ہوگی اور فریعنہ کا حول 4 تک ہوگا۔ سوال ایک عورت آئی اور آس نے میراث تقسیم کرنے والوں ہے کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے بھی جلدی نہ کرو کہ بھی بیٹ سے ہوں اگر لڑکا ہوا تو وارث ہوگا اور اگر لڑکی ہوئی تو وارث نہوگی تو اس کی کیا صورت ہے۔

جواب ایک مروم کیا اوراس نے حقیق دوجہنس چھوڑیں ہی اس کے باپ کی جوروآئی لعنی سوتیلی ماں آئی اور کہا کہ تم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں اس اگراڑ کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں حقیقی دونوں بہنوں کو دو تہائی لیے گا ور باقی اُس کے بدری بھائی کو ملے گا اور اگر اڑکی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی پس اس کی دونوں حقیقی بہنوں کو دونہائی ملے گا اور جوباتی رہاوہ عصبہ (۱) کو ملے گا اور بدری مجن کو پھے نہ ملے گا اور اگر عورت نہ کورونے آ کر کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ كروكيونكة ممل سے بول اگراز كا يالزى بوئى تو مجمين سطى اور اگراز كا والى موئى تو معرت زيدرمنى الله عند تعالى كول كے موافق دونوں وارث ہوں کی تو اس کی کیاصورت ہے ہیں جواب ہے ہے کہ ایک مردم کیا اوراس نے ماں دھیتی بہن و دادا چھوڑ ایس اس کے باب کی جورو یعنی سوتلی مان آئی اوراس نے کہا کہ تقتیم میراث میں جلدی نہ کروکہ میں حمل ہے ہوں پس اگراڑ کا ہوا تو میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں مال کو چھٹا حصہ ملے گااور جو ہاتی رہاو و بھائی و بہن و دادا کے درمیان مردکوعورت سے دوچند کے حساب سے تقسیم ہوگا پھر جو کچھ پدری بھائی کو ملے گاو وسب میت کی حقیق بہن کودے دے گااور خود خالی رہ جائے گااور اگرائر کی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی تو ماں کو چھٹا حصداور باتی ان سب میں جارحصوں برتقتیم ہوگا بھر پدری بہن کے پاس جو پھی ملا ہے وہ سب میت کی مادری بہن کورد کر دے کی اورخود ہاتھ خالی روجائے کی اور اگر اڑکا واڑ کی دونوں ہوئے تو میت کے پدری بھائی و بہن ہوئے پس ماں کو چھٹا حصہ اور بھائی کو باقی کی تہائی اور حقیق بین کونصف میلے گاور جو باقی ر باد و پدری بھائی و بین کے درمیان مرد کو بورت سے دوچند کے حساب سے مقیم ہو گا اور اگر عورت نے آ کرکیا کہتم لوگ تقلیم میں جلدی نہ کرو کیونکہ میں حمل ہے ہوں پس اگر لڑ کا پیدا ہوا تو میں اور لڑ کا دوتوں وارث ہوں کے اور اگرائر کی بیدا ہوئی تو میں اور لڑکی کوئی وارث نہ ہوگی اس جواب یہ ہے کہ زیدے اپنے پسر کے سمی عمر و کا تکاح اپنے دوسرے بسر کی دختر مساق ہندہ ہے کردیا پھر عمر ومر کیا اوراس کی جوروسما ق ہندہ جوزید کی دختر بسرے مل ہے ہے بھرزید سر کیا اوراس نے دو دختر اور عصبہ تیموزے پس مسماۃ ہندہ فدکور آئی اور کہا کہ تقسیم بیراث میں جلدی نہ کرو کہ میں ممل ہے ہوں پس اگرلز کی بیدا ہوگی تو میت کی ہردو دختر کودو تہائی ملے گا اور ہاقی عصبہ کو بلغے گا اور اس کے پسر کی دختر کو پچھنہ لیے گا اور نداس لڑکی کو ملے گا اور لڑ کا پیدا ہوا تو ہر دو دختر کو دو تہائی ملے گا اور باتی اس کے پسر کی دختر مساۃ ہندہ کو ندکورہ اور ہندہ کے پسر کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ سوال اگر کمی مخص ہے سوال کیا گیا کہ ایک مض مرکیا اور اس نے اپنی پھوچھی کے پہر کا ماموں اور اپنے ماموں کے پسر کی بھوچھی چھوڑی تو حصہ کیونکر تقسیم ہوگا تو اس ہے دریافت کرنا جا ہے کہ آیااس میٹ کی بھوچھی کی بیٹی کا ماموں دوسر انجی ہے اور ماموں کے بینے کی پھوچھی کوئی دوسری بھی ہے یانبیں ہے یس اگر اس نے کہا کدد دسرااییا ماموں اور پھوپیمی نبیس ہےتو جواب دیتا جاہے کہ مال میراث ان دونوں میں تمن تبائی تعلیم ہوگا کیونگ اُس کی پھوپھی کے بیٹے کا ماموں اس میت کاباب ہے اور ماموں کے جنے کی چوپھی اس کے مال کے بھائی کی بہن ہے اور جب کہ سوائے ایک کے دوسری نیس ہے تو اس میت کی مال ہے ای واسطے بدہوا كر باب كودو تهائى اورمال كو ايك تهائى مال طا-سوال اكر ايك عورت نے ميراث تعليم كرنے والول سے كها كرتم لوگ

میراث تقیم کرنے میں جلدی ندکرو کہ میں حمل ہے ہوں ہیں اگرلز کا ہوگا تو و ووارث ہوگا اور اگرلز کی ہوگی تو وارث نہ ہوگی اور اگرلز کا اوراز کی دونوں ہوئے تو لڑکی وارٹ نہ ہوگی فقط لڑکا وارث ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوائے باپ و پسر کے ہر عصبہ کی زوجہ ہوسکتی ہے اور اگر اُس نے کہا کہا گراڑ کا اور لڑکی وونوں ہوئے تو دونوں وارث ہوں کے اور اگر لڑکی ہوئی تو وارث نہ ہو گی تو اس کا جواب میر ہے کہ باپ (۱) کی جورو ہے در حالیکہ وار توں میں حقیقی دو بہنیں ہوں یا پسر کی جوروہے در حالیکہ وارثوں میں دو دختر صلبیہ لیم ہوں اور اگر مورت نے آ کرکہا کداگراڑ کا بیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا اوراگراڑ کی ہوئی تو وارث ہوگی توبید پسر کی زوجہ ہے در حالیکہ وارثان موجود ویس شو ہرو مادر و بدرو دختر میت ظاہر ہوں۔ یاباب کی زوجہ ہے درحالیکہ وار فان موجود ہیں شوہر و مادری دومبن ظاہر ہوں اور اگر عورت نذکورہ نے کہا کدا گرلز کا یالز کی ہوئی تو کوئی وارث نہ ہوگا اورا گر دونوں وارث ہوں کے تو جواب بید ہے کہ بیرمیت کے باپ کی جورو ہے در حالیکہ باب اس می پہلے مرکمیا ہے اور ظاہر وارثوں میں ماں وجد دھیتی بہن موجود ہیں کیونکدالی حالت میں اگر لڑ کا یالڑ کی جن تو و ومیت کا بدری بھائی یا بہن ہے ہی حصہ مادر تکا لئے کے بعد جو کچھ باقی رہے گاوہ وا داو حقیقی بہن اور اس مولود کے درمیان تعلیم ہوگا پر حقیقی بہن ہی مولود ہے جواس کو ملا ہے لے لی ٹی پس خالی رہ جائے گا اور اگر ٹڑ کا ولڑ کی دونوں جنی تو مال کا حصہ نکا لئے کے بعد باتی کی تبائی دادا نے لے گا پھر باتی میں سے حقیق مین بقدر نصف کے لے لیس کی پھر جو کھے رہاوہ اس اڑ کا واڑ کی کے درمیان مرد کو مورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور اگر عورت نہ کورہ نے کہا کہ اگر لڑکا بیدا ہوا تو مجھے آ محوال حصہ ملے گا اور باتی اس کو ملے گا اورا گرائر کی ہوئی تو مال تر کدمیر بواس کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا اور اگر مردہ پیدا ہوا تو مجھ کو بورامال مے گا تو جواب یہ ہے کہ الی عورت ہے جس نے ایک غلام کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کیا ہے پھروہ غلام فقذ اس عورت کوحاملہ (۲) جھوڈ کرمر گیا ہے۔ سوال ا میک عورت اوراس کے شوہر دونوں نے مینت کے مال سے تین جو تھائی پایا اور دوسری عورت واس کے شوہرنے ایک چوتھائی پایا تواس کی کیاصورت ہے۔ جواب میت کی ماوری بہن ہے اور ایک پدری بہن ہے اور میت کے دو بچازاد بھائی ہیں مگر دونوں ہی ہے ایک بھائی میت کا ماوری بھائی ہے اور اس ماوری بھائی نے اس کی پدری بہن سے نکاح کیا ہے اور دوسر ابھائی اس کی ماوری جہن کا شو ہر ہے پس پدری مبین کونصف ملا اور ماوری بھائی و بہن کوتہائی مال ملا اور باقی مال بروو پچپاز او بھائیوں بیس برا پر تقسیم ہوا۔

قال المترجم

بی مادرو پدرکوایک تبائی لینی چمناچمنا حصد ملے گا اور باتی دوسرے دونوں جورو خاوند کو ملے گا فاقیم سوال ایک مردواس کی دوزوجہ نے بال میت تی تبائی پایا تو صورت بتلا ؤ جواب میت کے پسر کی دودختر میت کے براورزادہ یا میت کے پسر ویکر کے پسر کے دوزوجہ نے بال میت کے پسر ویکر کے پسر کے نکاح میں ہے سوال دو بھائی از جانب مادرو پدر جی ان دونوں میں سے ایک مختص نے میت کا تبان چوتھائی مال پایا اور دوسر سے نے چوتھائی پایا تو صورت بتلا ؤ ۔ جواب اس کی صورت سے کہ میت کے دو برادرزادہ جی کہ دونوں میں سے ایک بچازاد بھائی میت ایک بیان دونوں میں سے ایک بھاڑا دو بھائی میت ایک بھاڑا دو بھائی میت سے دو برادرزادہ جی کہ دونوں میں سے ایک بھاڑا دو بھائی میت سے دونوں میں سے ایک بھاڑا دونوں میں سے ایک بھاڑا دونوں میں سے ایک بھاڑا دونوں میں سے ایک بھاڑا دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں س

کی دختر کا خاوند ہے۔ قال المتر حجم ☆

میت کی وقت کا نصف اور ہرا یک ہر اور زادہ کا چوتھائی ہوتھائی ہوتھائی اولا کا کو یہ نظر فانہ لیریث عنہ احد هما قصط اللغة
ادباء العال تامل فیہ سوال ایک سے وتر دست آ دی ایک مریش کے پاس کیا اور کہا کہ ہر سے دونوں ہمائی اور تیرے مادر و پر و
جواب دیا کہ ہن تیرے واسطے کو کر وصیت کر سکنا ہوں کہ تکہ ہر سے دارتوں ہی تو ہے اور تیرے دونوں ہمائی اور تیرے مادر و پر و
تیرے دونوں بچا ٹی جواب بیرے کہ سے کہ سے آ دی اس مریش کا مادری ہمائی ہے اور بچا کا بینا ہے اور اس کے دونوں ہمائی مریش کے
مادری ہمائی ہیں اور اس کے مادر و پر دم یفن کے مادر و بچا ہیں واس کے دونوں بچا مریش کے دونوں ہمائی مریش کے
مادری ہمائی کا بینا ہے اور اس کے مادر و پیا ہی اور اگر کہا کہ ہر سے دارث تیر ک ہر دوجہ وہ تیری ہر دو بھر ہیں تا ہم یفن
کے مادری ہمائی کا بینا ہے اور اس کے دو ہمائی مادری اور آئر کہا کہ ہر سے دارث تیری ہر دوجہ وہ تیری ہر دو بھر وہی اس مردی ہمائی کا بردو زوجہ ہیں اور اس کی مادری دو بھر کی ہر دو ور وجہ وہ تیری ہر دو ور دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہر دو وہ دو تیری ہو تیر دو وہ تیری ہر دو وہ تیری ہوائی کی مردو وہ تیری ہو تیری کی مورد کی ہو تی ہو رہ تیں دو وہ ہم تیری کی مردو تیری ہو تیری کی مورد تیری ہو اور اس کے دو تیری ہو اور تیری ہی اور تیری ہو تیری کی مورد یہ تیری دو رہ تیری کی ہو دو تیری ہو ایک ہو ایک ہو اس مورت سے کہ تو دو وہ ہو دو وہ ہو ایک ہیں ہو دو ہم جدو اور اس کی دو رہ ہم جدو اور دیری کی ہو ہو ہو ہی ہو دو تیری سے ہرایک نے دو مرے کی وہ تیں ہو دی کیا اور ہرایک گاا کی بینا ہو ایک ہو ایک ہو دو میں ہو ایک ہو ایک ہو دو تیری سے ہرایک نے دو مرے کی وفتر سے کا تی ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو دی ہم ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری کی وہ تیں ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو دو تیری سے ہو ایک ہو تیری کی ہو تیری کو دو تیری کو دو تیری کو دو تیری کو دو

سوال دومرد على سے ہرا کیا دوسر سے کے باپ کا پہنا ہے۔ جواب زیرو عمرو علی سے ہرا کیا نے دوسر سے کی باپ کی مال سے تکاح کیا اور دونوں کے جٹا پیدا ہوا۔ سوائی دومردوں علی سے ہرا کیا دومردوں علی سے ہرا کیا دومردوں علی سے ہرا کیا دومردوں علی سے ہرا کیا دومردوں علی سے ہرا کیا دومردوں علی سے ہرا کیا دومر سے کہ رخی دومر سے کہ رخی دومر سے کہ رخی دومر سے کہ رخی دومر سے کہ رخی دیا ہوئے۔ سوائی دوفوں علی دوفوں سے فرز ندید ہوا ہوئے۔ سوائی دوفوں علی دوفوں سے فرز ندید ہوا ہوئے۔ سوائی دوفوں علی دوفوں سے فرز ندید ہوا ہوئے۔ سوائی دوفوں علی دوفوں علی دوفوں علی دوفوں علی دوفوں علی دوفوں علی دوفوں کے فرز ندید و عراق کیا اور کہ بیا ہوائے ہوائی کیا دومر سے کہ ایک مرد نے ایک مورت سے نکاح کیا دومر سے کہ ایک مورت سے نکاح کیا دوراس کے پر نے اس مورت سے کہ ایک مورت سے نکاح کیا دوراس کے پر نے اس مورت سے نکاح کیا دوراس کیا ہوائے ہوائی اور ایک مورت سے نکاح کیا ہوائی جادر پر کا بیا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی

ينرر فو (٥ بار<del>ې ☆</del>

# مسائل ملقبہ کے بیان میں

جن مسائل کے نام رکھے گئے ہیں 🖈

گے اور اسکا اختانی میں ہمارا نہ ہب سی ہے۔ مسکل خرقا ہ یا در دوجد و خواہر چھوڑے اور اس مسکلہ کو ترقا ہ اس واسطے کہتے ہیں کہ اقوال محابرضی الله عنہ نے اس کو کھیا خرق کر دیا ہے چتا نچہ صرت ابدیکر رضی الله عنہ نے فرایا کہ ماں کو کھیا خرق کر دیا ہے چتا نچہ صرت ابدیکر رضی الله عنہ نے فرایا کہ ماں کو کھیا کہ ماں کو تہائی سطے گی اور باتی دو تہائی داوا و بہن کے در میان تمن صح ہو کہ تنہ ہم ہوگا اور معرت ابن عباس رضی الله عنہ اس دو میں کہ ماں کو تہائی اور بہن کو نصف اور باتی داوا کو سطے گا اور معرت ابن عباس رضی الله عنہ اس دو میں کہ ماں کو تہائی اور بہن کو نصف اور باتی داوا کو سطے گا اور معرف ابن رضی الله عنہ اور باتی داوا کہ سطے گا اور دوسری روایت میں بہن کو نصف اور مال کو در بیان کو حالا نہ ہم ہوگا اور دوسری روایت میں بہن کو نصف اور مال کو تہائی اور باتی داوا و بہن کو تعرف کہتے ہیں اس اسطے کہ معرف عنان دمنی الله عنہ کا ایک قبائی اور باتی داوا و بہن کہ اللہ عنہ کہتے ہیں اور تھی تھو تا و نہا کہ داوا و بہن کہ داوا و بہن کہ دوسری اللہ عنہ کہتے ہیں اور تھی تعرف کہتے ہیں اور تھی اللہ عنہ و کا اور باتی داوا و بہن کہ ایک دیا ہے تھی تو زو یا کہ انہوں نے فر مایا کہ اس کو تہائی اور باتی داوا و بہن کہ اللہ عنہ کہتے ہیں اور تھی تھی اور میں میں میں کہتے ہیں اس واسطے کہ چارج نے صورت میں ہے کہ چھور الیس نصف شو ہر کو اور حقیق دو بہنوں کو دو تہائی اور مادری دو بہنوں کو تہائی سے گا اور پوری دو بہن ساتھ ہو اور کی دو بہنوں کو تہائی ہے کہ اور کی دو بہن ساتھ ہو تھا اور اس کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی کہتے ہیں کہ دورت کی تھا۔

سيدنا ابو بكرصديق وابن عباس جي ألذيم عدهدكي بابت مروى روايات المك

مسئد عزید مورت بیہ ہے کہ تمن جد ستاذیات اور ایک جداور تین بہیں متفرقہ چور آپ تو حضرت الویکرواہن عباس رضی الشہ عباس رضی الشہ عباس کے جدات کو چھٹا حصداور باتی بال جدکو ملے گا پس اصل مسئلہ ۱ ہے اور ھے ۱۸ ہے ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر بایا کہ حقیق بہن کو تھٹا حصد ملے گا اور دو تہائی پوری کرنے کے واسطے علاقی بھن بین پدری بھن کو چھٹا حصد ملے گا اور منظرت این مسعود رضی اللہ عند کا ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ عند ہے ایک شاذ روایت یہ بھی ہے کہ جدہ جو مال کی بال ہے اس کو چھٹا حصد اور جد کی اور ذیعے رضی اللہ عند نے فر بایا کہ شاذ روایت یہ بھی ہے کہ جدہ جو مال کی بال ہے اس کو چھٹا حصد ملے گا اور باتی سب جد کو ملے گا اور ذیعے رضی اللہ عند نے فر بایا ہے۔ کہ جدات کو چھٹا حصد اور باتی بال وا واو حقیق بھن اور پرری بہن کے درمیان چارحصوں پرتقسیم ہوگا تھر پدری بھن نے جو پکھ پایا ہے۔ ہو وحقیق بہن میت کو واپس دے گی گئی اصل مسئلہ ہے ہوگا اور اس کی تھے ۲۷ سے ہوگی اور انتصار کرنے ہے ۲۳ ہے درہیا کی جس بھی ہے جدات کو ۲ سہام اور حقیق بھن کواس کے حصد اور اس کی تھے ۲۷ سے ہوگی اور اس کی وحد کے سب ۱ اسہام اور واوا کو چدر و مہام طین گئی اور اس بھرا بات و نے ای طور سے جو ہم نے ذکر کے طین گئی اور اس بھرا بات دیے۔

امام اعظم ابوصنيفه ميناهي كي عظمت شان ايك معاماة كاحل

مسئلہ دیناریمسورت بیہ ہے کہ میت نے زوجہ وجد وودوونٹر اور حقیقی ہارہ بھائی وایک بھن چھوری اور ترکہ میں چیسو دینار میرڑے ہی جدوکو چھے تھے۔ کے سودیناراور ہردوونٹر کودو تہائی کے جارسودیناراورز وجدکوآ ٹھویں تھے کے 24 دیناراور باتی رے 10 دینارتو ہراکیک بھائی کودودو دیناراور بہن کوایک دینار ملے کا اور ای دیناروں کی وجہ ہے اس کودینار یہ کہتے ہیں اور اس کو داؤ دیے بھی کتے ہیں اس واسطے کہ بیٹے داؤد طائی ہے بیدستلہ یو جھا گیا تھا اس انہوں نے اس طور سے تقسیم کیا تو میت کی بین حضرت امام ابوطنیفہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بھائی مرکیا اور اُس نے چوسودینار بھوڑے پس جھےاس میں سے سوائے ایک وینار کے پچھے نددیا حمیا تواہام محردهمة الله عليد في بي جها كرتر كدس في تقسيم كياب؟ أس في كها كدآب ك شاكرو في واؤوطا في في توامام رحمة الله عليه في فرمايا کرو وایانیں ہے جوناح ظلم کرے۔ تھے سے بوچھتا ہوں کہ بھلاتیرے بھائی نے جدہ چھوڑی ہے؟ اُس نے کہا کہ بال پر فرمایا کہ معلاده وختر چیوزی بین؟اس نے کہا کہ ہاں چرفر مایا کہ بعلاز وجہ چیوزی ہے؟اس نے کہا کہ ہاں چرفر مایا کہ بعلا تیرے ساتھ بارہ بعائی چوڑے ہیں؟ اُس نے کہا کہ بال ۔ پس امام رحمة القدعايد نے قرمايا كريس الى عافت ميس تيراحق ايك بى ديتار باوراس مستندے مل كرنے سے فسيلت امام اعظم ابوصنيف رحمة الله عليه كى طاہر بے كونك بيمسئل معاماة (١) سے ب كداكر ايك فخص نے كباك ا کیک متیت نے چیسود بنارچیوڑے اور مردوعورت ملا کرستر ہوارٹ چیوڑے جن میں ہے ایک دارٹ کوفقط ایک دینار ملاہے فاقہم مسئلہ امتخائيمورت بديك كرم زوجات اور ٥ جدات اور ٤ دفتر اور ٩ پدري بين بي اصل مسلم ٢٠ يهواجس من يزوجات كوآشيون ے اسہام مے اور جدات کو چینے حصد سے اسہام مے اور دختر وں کو دوتہائی سے ۱۱ مے اور بہنوں کو باتی ایک سہم ملا اوراس صورت میں ہر قریق کی تعداد سہام وتعداد وارثان میں تو افق نہیں ہے اور قریق وارثوں کی تعداد میں بھی باہم تو افق نہیں ہے ہی می مرورت پیش آئی كه فريق وارثول عن ايك كي تعداد كودوسر عن مرب دياجائ بس جاركويا في عن ضرب دياتو ٢٠ موسة بحراس كوسات عن ضرب دیاتو ۱۲۹۰ ہوئے مجراس کو مص ضرب دیاتو (۱۲۹۰) ہوئے مجراس کوامس مئلد یعن ۲۴ می ضرب دیاتو (۲۲۰۰۰) ہوئے ای سے تھیج مئلہ ہوگی اور اس ہے امتخان کرنے کی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ایک مختص مرحمیا اور اس نے چند امتاف و ارثان جیوڑے کہ برسنف کی تعداد وی ہے کم ہے مرتھی مسلہ بدون اس کے نہیں ہوسکتی ہے کہ بلغ تھی تمیں بزار سے بڑھ جائے تو تعدادو اصناف دارتان بنااؤ ۔مسلد مامونیم صورت یہ ہے کہ میت نے مادرو پررو دووختر چھوڑیں پھر ہردودختر سے ایک دفتر مری اورو دوارث جپوڑے جومیّت اوّل نے چپوڑے ہیں اوراس کو مامونیاس واسطے کہتے ہیں کہ مامون رشید نے جایا کہ کسی کوبھر و کا قامنی مقرر کرے بس اس كسائ يكي بن المم بيش ك مع تواس في ان كوتقير جانا اورأن سي يمي مسكدر يافت كيا-

پی کی بن اسم نے کہا کہ اے سلطان جھ کو بہ نظا دیجے کہ میت اوّل مرد تھایا عورت تھی ہیں مامون رشید کو معلوم ہوگیا

کہ یہ خفس عالم ہے ہیں ان کو عہدہ و دے کر قاضی مقرر کیا اور بات سے ہے کہ میت اوّل کے مرو بونے اور عورت ہونے کے
اختما ف ہے اس سورت میں جواب مختلف ہوتا ہے کونکہ اگر میت اوّل فہ کر ہوگا تو مسئلہ ہے ہوگا جس میں ہے ہردو وختر کو دو
تہائی اور ہرایک مادر و پدر کو چھٹا چھٹا حصد طے گا ہم جب ایک دختر مری تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدمتے بینی دادارگا بینی
باپ کا باپ چھوڑا اور بگی دادی بینی باپ کی ماں چھوڑی ہیں چھٹا حصد دادی کو سلے گا اور باتی دادا کو سلے گا اور بہن ساقط ہو
جائے گی سے بنا پر قول حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے ہاور حضرت زید بن ٹا بت افساری رضی اللہ تعالی عند نے فر ما یا کہ دادی کو
چھٹا حصد سلے گا اور باتی سہام دادا و بکن کے درمیان تین تہائی تقسیم ہوں کے اور تھیج منا سے ایک بہن چھوڑی اور جدہ میجو

<sup>(</sup>۱) ایک بات اوانا جس کاریة نه مسلم ا

لعنى مال كى مال جموزى اورجد فاسد ليعنى مال كا باب تو اسكى ثانى كو جهنا حصد مطح كا اور بهن كونصف ملے كا اور باتى مجمى انہيں پررو كرديا جائے گا اور بالا جماع جد فاسد ساقط ہوگا كذا فى الاختيارشرح الحقار و بذا آخر ما ارونامن اتمام ترجمة المجلد العاشر من الفتاوئ البندية بحد الله نعالى وحسن تو فيقه فى غاية الاستعجال مع مالى من تفرق الحال وتشتنت البال ضحوة الا ربعاء سيعة وعشرين خلت من ربح الاقل ١٣٠١ عن البحر بيغى صاحبها الف الف الف صلوة وتحية وعلى آلدوا صحابه الجمعين والحمد للذرب العالمين -

# خاتمة الطبع

الحمد دند والمنه كه جس نعت باقيه صالحه كى مدت مستمنائقى أس نے اپنے سائد دولت سے دبنداروں كوسرفراز كيا يعنى كتاب متطاب فراوئى بنديكا أردوتر جمه جوفراوئى عالمكيريہ كے نام مے مشہور ومعروف ہے سر جمه عالم يليمنى فاضل لوذى جناب مولا نامولوي سيدامير على طاب ثر اه به بينجے تام و تنقيح مالا كلام با بتمام كيسريداس سينھ سيرننند نث مطبع منشى نولكٹورلكعنو بيس بما ه سمبر ١٩٣٣ ، قالب طبح سے آراسته و بيراسته بوكر ضيا بخش ديد و ناظرين باتمكين بواراميد كه مؤمنين موقنين اس كو جركرانما بيكونفذول سے خريدكريں مے۔

## طبع جديد

## فرجنگ فیآوی مندیه بیمانندار حن ارجیم

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسّلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله صحبه و على جميع عباد الله الصالحين اجمعين اما بعد جب يرفآوي بغضل وتوثق الى بحاشتمال بوراتر بمدبواتو جن الفاظ كاتر بمد الله الصالحين اجمعين اما بعد جب يرفآوي بغضل وتوثق الى بحاشتمال بوراتر بمدبواتو جن الفاظ كاتر بمد الله عمام برغير مناسب ياغير ممكن يا مير ين بروي من ما كواريا موجم تعا أن كويطور قربتك (لغت) كآ قركاب عن الآل كياتاك وتت ندبو واسال الله بقالى النصر والعصمة عن الخطاء الزلة هو حسبى و نعم المولى ونعم النصير وتت ندبو واسال الله بقالى النصر والعصمة عن الخطاء الزلة هو حسبى و نعم المولى ونعم النصير والعصمة عن الخطاء المنابعة الفريقة المولى ونعم النصير والعصمة عن الخطاء المنابعة الفريقة المولى ونعم النصير والعصمة عن الخطاء المنابعة الفريقة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة ا

اصطبل و ہ جگہ جو چو پایہ کے لیے مہیا کی تمی ہو۔ تھان اور دیار مغرب میں بیا عاطہ کے اندر ہوتا تھا۔ اوٹوں کے اصطبل کومبارک اور بکریوں کے مقام کومرابض کہتے ہیں۔

اقط پنیروجغرات۔

ا فیاء الی ہے ہوئی جوبغیرنشہ وصدمہ کے ہواور ابل لغت مطلق ہے ہوڈی کہتے ہیں اس میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے بخلاف جنون کے کہ اس میں عقل سلب ہوتی ہے اور مغمٰی علیہ جس پر بے ہوٹی طاری ہواُس کا مقابل مفیق ہے جیسے مجنون کا مقابل عاقل۔

انزال کیسراؤل آتارنا اور کنایہ ہے مردیا عورت کے بلات جماع منی نگل جانے ہے وتی جامع الرموز مردہ عورت یا چو پابیزندہ کے وظی ہے بلا انزال وضو پہیں ٹو ٹنا بلکہ آلیۂ تناسل دھونا واجب ہے کما فی صوم انظم۔ میں کہتا ہوں کے متون میں عسل واجب نہ ہونا البتہ مذکورہ ہے اور بالفتح جمع نزل جو مسافر مہمان کے لیے دعوت دین اورائٹوروغیرہ کے جوخوشہ آتریں۔

الله (فر-بنك) (فرار بنك) (فرار مؤنث )والل وأش (٢) لفت في تناب وتشرى (اصاف جات كيك بنده استاد مهمواه تا عبد الرؤف صففه الندكا معنور ب

| •                | $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ |                      |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| لفأت فتأوئ مدريه | ) 5/55(( "rr" ))ZG/65(                           | فتاوي عالمگيري جلد 🛈 |
| - <b>-</b>       |                                                  |                      |

( باب افعال حامله كردينا - بالفتح جمع حبل بمعنى حمل وبمعنى رتى -احال ؛ رسنانا \_ بيسية تخضرت سلى القد عليه وسلم نا فرمانو ل كوعذاب دوزخ من منذر تھے۔ انزار بدى كرنا ، برائى كرنا ، وقالوا \_ دوزخ معلى مزاكاكام اورمترجم جلداقل اكثر اس كانز جمه بمعنى لغوى لكهوينا اساءة ایک جگ ہے دوسری جگہ ہوجاتا۔ ای مے موت کو کہتے ہیں اور نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن پر انتقال انتال فيهتاني نے تقل كيا كه امام ابوحنيفة كے نز ديك فرض باور ركوع و بحد و سے سرأ ثفانا امام محدّ كيز ديك فرض ب مرمتون مشوره من اس كا ذكرنبين ب اتول شايدا قلمة الصلوة عن نكالِا بموورند فرض كاطلاق خلاف اصطلاح ہےاور شاید و جوب مراد ہو۔ فقديس باندى كارحممل سے باك ور بافت كرنا بذريعة حيض كووريهان تفن حيض كا نصف نيس بكدايك استبراه ی حیض سے براءة ثابت ہوجاتی ہے۔ و وعوض مالی جو کسی زخی کرنے یا عضو تلف کرنے والے پرزخی کے لیے واجب ہو۔ ارش باندی کوجس کی ملکیت هیقیة یا حکما ثابت بواس طرح اینے تصرف میں لانا اُس کوحمل رہے پھراگر بچہ ہوایا أستيلاد ایسا پیٹ گرا کہ خلفت بوری طا ہر ہوگئی تھی تو ہا ندی ام الولد ہوگئی کہ اُس کی تھے وغیرہ ہمارے نزویک جائز نہیں ہے اور بعد الموت وہ خور آزاد ہوجائے گی۔ سمسی چیز کو بلکاوخفیف جانتا ہے اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کرنا جس سے سے میٹابت ہو۔ التخفاف معنعا كرنا خواه باتول سے باكس فعل سے اور اول اصل ہے۔ استهزاء جس قد رتھم شرع ہے اُس سے زیاد ہ خرچ کر نا اور بیاحوال واشخاص کی راہ سے مختلف ہے چنانچہ دوآ نہ کے امراف مزدورکوتنزیب کا انگر کھااسراف ہے۔ تجارت افتياركرنا مناجرسودا كرومتاع فروش اتجار كروث بے ليث جانا اور مجى مطلقاليث كرة رام لينے كو كہتے ہيں۔اصل بالناء بـ اضطحاع تنكى بتهبنداور جب يانجامه دوخية قطع خاص بوتو سراويل كيتي بير-اژار ا ندهااورا کرایک آئی ہوتو اغور ہےاورواضح ہو کہ میں ایسے مخص کو بھی اٹنی کہتے ہیں کہ جس کے خالی مینائی نہ غو. الحي بوجیے موتیا بندیں بوتا ہے۔ تن کھیر لینا باہمی رضامندی تو وغیروں کے تن میں ایسا ہے کہ کو یامشتری نے مجر باکع کے باتھ بچے ڈالی اقالد اوراس كافا كده باب الاقاله مين ظاهر بوكايه

و كا ندار ك كام كى چزي جيد يالوده والے كرين اور آلات كارى كر كاوز ارج تعيار جيد برطى كي آرى اروات

| ى طدى كاركام مديد                                                                                             | فتاوی عالمگیر  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ج مع الرموز ميں لکھا ہے كەنجاست كھائے والاكوااوراسود كالاكواورصراح ميں زاغ بيرنكفااور ميں ہے برسہ             | أبيقع          |
| ا قسام زاغ کوؤ یا کنے وبعض مقامات مقدمہ میں لکھودیا ہے۔                                                       |                |
| الغت ميل بمعنى منع و ، زر كهنا ـ قاله ابن الاثيراه رشرع ميں چند چيز و س كا واجب كريا اور چند چيز و س سے روكنا | /1,71          |
| جیسے کہ ہداریہ کے باب انتہ مع میں ہے۔                                                                         |                |
| مجهينه دلوانا ، حجامت ، مجهينه وينا_                                                                          | احتجام         |
| ا یسے کا م کے مثل کا م کی جو پچھا جرت ہوتی ہو۔مہرالمثل ایس عورت کے مثل عورت کا جس قد رمبر ہوتا ہو۔            | اجرالمثل       |
| ا کیک شم کی ممارت ہے کہ چیش طاق کی طرح خمیدہ مناتے ہیں۔                                                       | ارج            |
| و ہ اُجرت جوعقد کے دفت موجر ومتاجر میں تضہری ہو۔                                                              | اجرشمني        |
| بھینگا۔ جوایک کودود کی آبوجس کوحول کی بیاری ہو۔                                                               | بجوال          |
| فر ما نبر داری کرناتھم مانتا۔                                                                                 | انقتيا و       |
| مر دوعورت میں گلے لیگا نے و بوسہ لینے وغیر ہ کی ہے تکلفی سے ظاہر ہو کہ جور و مرد میں۔                         | انبساط الأزوان |
| ا ہے او پر یادومرے پڑنسی غیر کے من کا قرار کرنا۔                                                              | اقحراد         |
| متعدد چیزوں میں ہے بعض کو نکالنا اور عالمانہ طور پر اُس کی تعریف اصول میں ہے۔ قشم وطلاق وغیرہ کے              | اشثناء         |
| ساتھوانشا ءائند تعالی کہنا۔                                                                                   |                |
| جولوگ دین میں خواہ اصول میں ہویا فروع میں ہو ہدون دلیل شرق کے کوئی یاست نی پیدا کریں اکثر اعتقاد              | ابل بدعت       |
| کے بدعتی کواہل ہوا کہتے ہیں۔مبتدع جمع مبتدعین۔                                                                |                |
| وہ کہ جس پر دراصل حق الازم بھا اُس کی کفالت ہے گفیل پر آیا۔                                                   | السيل          |
| سب لینا _بھر پوروصول پانا ۔                                                                                   | استيفاء        |
| · خانه کعبه تک چینچنے میں روک حائل ہونا خواہ مرض ہو یادعمن وغیر ہ۔                                            | احصار          |
| جمع عین جو بمقابلہ دین ہواور مجھی معانی کے مقابلہ میں یو لتے ہیں۔                                             | اعميان         |
| شلف کرویناً به                                                                                                | احلاف          |
| الماء حقوقها                                                                                                  |                |
| بنون وجیم معرب بنگ جس کولفت میں اجوائن خراسانی لکھا۔ بھنگ مکرو ہتحر میں ہے۔                                   | į              |
| فرش ، پچھونا <sub>-</sub> _                                                                                   | بساط           |
| رومی مردار و حاکم صوبه وشهر به جمع بطارقه به                                                                  | بطريق          |

· عدوا قسام خرما میں ہے ایک قتم ہے۔ بالکسر جامع الرموز میں لایا کہ ترکی گھوڑ ایا خچر گدھا اور منتخب وغیر وہیں

تنعيل طويل ہے اورا كثر استعال كتب نقه يس عربي كھوڑے كے مقابل ہے يعني ووغا إكھوڑا۔

ي بدوي

| ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                      | فتاوئ علمگیری      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| بالضم ورا مهمله گيهول-                                                                                                        |                    |
| به معروره بهمديبون .<br>بالفتح وزا ومنقوط بيوتي كيز _رر بزاز _ان كايجيز والااور جارے استعمال ميں سوئي واوني وريشي سب كا پيجيز | <i>x</i><br>2      |
| والايراز -                                                                                                                    | -                  |
| بوروبر و بايدو غيره جانورول كاملان كرتاب اوربزع ال كنشر وين كو كمت إن - جيمة وى من فعد ب-                                     | بريفار             |
| بلغتین ناف نکل آناوراس کی جزا بھاری پڑ جانا۔<br>بھنتین ناف نکل آناوراس کی جزا بھاری پڑ جانا۔                                  | j.                 |
| ین مسال<br>بالفتح و کاف فاری شراب که جوو جوار دی جاول و فیره سے بناتے ہیں۔                                                    | بمنی               |
| به کاره د فاسق و نابکاره فاحشه اور بلا بچه حرام زاده <b>فلا بر</b> مخفف بلا به بچه -                                          | يا إ               |
| من رجیوارے کا یانی پیا کرتھوڑ اساؤڑ اے کے بعد یاؤ ق شراب کبال تاہے۔                                                           | ۔<br>يادق          |
| غورة خرما ۔ كيرى جوہزى بوچكى بواوركيا ستدالبسر عنظودالكل ہے۔                                                                  | بر                 |
| جس جگه رات گذاری جائے لیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جار دیواری وجیست و درواز و دار ہو۔                                         | بيت                |
| لینی جیسے ہمارے بیبال کونفری ہوتی ہے۔ جامع الرموز وغیرہ میں لکھا کہ ماوای آ دمی خواہ مٹی و پھر کا ہوخواہ                      |                    |
| يالو <b>ن ك</b> ا ــ                                                                                                          |                    |
| آبادى كانام بكر عمارت ومكانات بصندكوميط موريس كبتا مول كرقريد يرامونا بحي معروف ب-                                            | بد                 |
| باغ چارد یواری کا جس می متفرق در خت ای طرح ہوں کے ذراعت کرنا بھی ممکن ہو بخلاف کرم کے۔                                        | نبتان              |
| عنبن معجمة فتم يرندكهمر دارخوار ب كبائميا كدخ يا كدها ب ادراوس وخزرج كي مخت لزائي والاون يوم البعاث                           | بغات               |
| بجين مهمله ہے۔                                                                                                                |                    |
| السي کے چنج کرو وہمي السي مشہور جيب -                                                                                         | بذركتان            |
| ا نفت میں وہ مادہ پچیجس پر تین سال گذر ہے ہوں محرشرع مین دوسال معتبر جیں اور بھی <b>کی حقد وجذ مدیس</b>                       | بتتابون            |
| معتبر ہے۔                                                                                                                     |                    |
| عبادت خانه، يبود جيه كايسا عبادت خاند نعباري اورجمي مجاز أايك دوسرے كے ليے منتعمل ہے۔                                         | بيد                |
| فقباء كے عرف ميں كوابوں كے ليے ہے كويا كواه كا بونا دعوى كے ليے ير بان و بيند ميں اى واسطے ايك                                | بمندوئه مان        |
| عموا وکو بینیز بیس کہتے الامجاز آ۔<br>فعد میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                             |                    |
| و وصحف جواُجرت پر لئے کراو گوں کا مال فروخت کرے کغرائی و کالمۃ الغرفیرہ۔                                                      | بيائ               |
| شاة كاتر جمه بهاكثر شأة كالفظ بهيرى وغير وكوبعي شائل هيجدى دوده ويتا بوابز فالدهب                                             | کیرق               |
| <b>今後後少し</b> フター・フター・フター・フター・フター・フター・フター・フター・フター・フター・                                                                         |                    |
| ا كار كيتى وغيره بين مستعمل مواادر ثمر كالرجمه جهال هي كال لكها كيا هيا اور حرف ث هي ديمو-                                    | پيداوار<br>پيداوار |
| مذره كالرجمد ہے جس كے معنى آ وى كا يخاله-                                                                                     | پٺيدني             |
|                                                                                                                               |                    |

چیها پر تا مازمت کا ترجمه ہاور جمقیق اس کی باب مشکلات و تشابہات میں ویکھو۔

**金の ここ**フ 金の の

تخلیه فالی کردینا بتنها کی کردینا به

ناف تموزي حقير چيز اب مره اجس من پيجه مزه نهو۔

تكاح نكاح شمل ليناوح وتن كاح شرويعاً

کی تصویر کو کہتے ہیں۔

تروتنج برامهمله رواح دينا چلن جلانا

تم سکہ سے پہلے سونا و چاندی تیم بین اور سکہ کے بعد مین ہیں اور کبھی تا نے و پیٹل ولو ہے کو بھی کہتے ہیں لیکن سونے کے ساتھ اس کا زیادہ مخصوص استعمال ہے جامع الرموز۔

تمرینالع و با مکاتر جمہ تیریت کہا گیا ہے۔

تلجيه ظامر من نيج وغيره كاعقد كرنا حقيقت مين نبين \_

تربير شرع مين ملوك كابعدموت آزاد قراردينابدون تنعيل كه جامورالرموز

تہای مشترک چیز علی باہی رضامندی سےمنفعت حاصل کرے باری مقرر کرنا۔

التاني توامعرباس كاطابق اورجمعن جمابيمي مستعمل إ-

تا بخانه حمام اور باور چی فانه جس می تورجو .

تور معروف جس میں رونی لگاتے ہیں۔

مناجی جوکوتوال کی طرف ہے اجناس پر مبرکر کے محصول لیتا ہے اور نقر ہ طمغا جی کھری جا ندی۔

تك ازار بند كذافي الغياث ـ

تفل میوه کمانا اورفقی می جس سے غذاوروامقصورند ہو بلکہ مزے بیش کے لیے کھائیں۔

- تاليه أ يودا

تنویه سنبراورد پېلا کر ناوجمعنی کر وفریب وتملق پنتخب په

تشذيب بذال منقوط درخت اتمور وغيره كوبيراسته كرنابه

ترجی آواز دو بری کرے باریک سے بلند کر کے ترا مف کرٹا اور مصیبت میں اٹائندواٹا الیدراجعون کہنا۔

**金銭金のよう** こう クチャル

ے کھیل جو پھے درخت میں <u>لگ</u>ے بدون کسی سے ساخت سے مثل طلع وخلال وہلنج وبسر ورطب وثم تر وجمار دخام دہس کے۔

جبن معرب کر اف ۔مثلاً کیبول کی و جری جس کی تاب واول کی معلوم نقی اس کو کمی قدر دام کو عطا تو اس نے يزاف يبهوؤل كوبطور جزاف بيجااوركام كوبغيرسوية مجحة سان كرلينا بالفتح و بح كرنے كاونت خواه نه بويا ماده بوجمع جز بصملتين آتى بــ 19% جوشيد و جس میں جوز پڑے بنآ ہے بمائندلوازین جسے مندوستان میں اخروث کا حلوا سوہن۔ جوز ينه برف - جم جانا الين چشمد بية ب اجام بسة -12 بدال بے نقطہ مناک ، کان ، ہاتھ ، ہونت کا نما مجدوع جوابیا کیا ہوا ہو۔ جدع بذال نقط دار ، اونث كا يجه كماب الزكاة ، و يجموا ورفعل مشكلات و متثابهات ، جذرع ورخت كي بالوشبتر خواه جذع تراشيده بويانه بوردهنيال.. بعض مسائل نواور جوامام محمد عصطاو واصول محمروي بين بنام كيسانيات وجوز جانيات وغيروتسبتي نامون جوز جانيات ےمعروف ہیں وبنداالقدرملنی۔ جناعت كننده جنايت جرم قل ياجرح وزخم وغيره - اكثر اطلاق ظلم وتعدى كے جرم ير ہے-جائى معرب موال بضيلا ، كون -جوال يك بخواركاميان ، بزا پياله ـ يتفن جبول مرتموزے کے لیے خصوص ہے اور دن کے لیے مجاز آ۔ اکاف یالان خر۔ جل و ومزدوری جو بھا مے غلام پکڑلا نے والے کے لیے شرعاً مقرر ہے جاز امزدوری۔ جعل مناه یاای کامعرب ہوبال ، جناح العارمعروف۔ جناح **を必要なった** كَپلنى عربي اليدفاري ونبد

چوچ ہے ترجمہ واب سہے۔

•7

وههه *ان ۲ ههه*ه

عورت آزاد وخوا واسلی یا آزاد ہو گئی ہواور باندی ومملوک ولویڈی اس کے مقابلہ میں ہے۔

# فتاوی عالمگیری ..... بلد 🛈 کی کی در ۲۲۸ کی کی در اندان در داوی مدرید

حرمت رضائ جودوده کی وجہ سے حرمت ہو۔

حق حسانت برورش طفل مغير كاحق \_

دنه جوكام شرع سے أواب ملنے كا البت بور

حجام بعض الكالي والا اور ما في كوطل ق كتبتة إن اور مجاز أأيك دوسر يريعي آتا بـ

حریم کرداگرو پشمدو کنوال ونبر کا برایک کی ضرورت سے شرع میں صدمقرر ہے۔

خطیرہ جو جانوروں کے رہنے کے لے جنگل میں لکڑیوں و کا ننوں سے روند مدکر بنادیتے ہیں اور مبھی مجھلیوں کے

کے ہنائے ہیں۔

غيد الى يوت\_\_

حشو بعرتی جو قباو غیرہ کے نہیں بعری جاتی ہے اور حشو خرمانا کارہ۔

حديد لو باورتيز دهاروار بتهيارو برچيز ـ

حنای زین کری با کو بان زین مین نکلا بوامعروف.

حرز جای محفوظ جس طرح کذایئے پاس ہے کے لیے محفوظ ہو سکے مثلاً انگوشی کو انگلی مین ڈال لیمنا اور یہ معترضیں ہے والیک طرح ہو کہ کو نُی ڈاکہ ڈالنے والا اور زبر دئی لینے والا اُس کو نہ لے سکے مثلاً لو ہے کے صندوق میں مقال ہے نہ مرنس سے جسا میں میں ہے۔ درائع جسا نہ

متفل كرنا ضروري نبيس به بلكه بس طوريريد چيز محفوظ روسكتي بوضائع نه چيوز \_\_\_

حرير ريغي كيزار

حاصلات پيدادار هر چيز كومنافع \_

هني<u>ہ</u> باروان۔

حصن قلعه وكرمى وصلع له درميان من حائل بو تاستوار ..

#### **今後でしょう**

خمار اوز حتی ۔

خلع ری ہے اُردن نکال دیناعورت کا ہے شوہر ہے کسی مال پرطلاق ہائن لے لیناعند الحقیہ ۔

خلقال پازیبواس کے مائند۔

فز میلاریشم پامیل کا کپڑا۔

محشر ان محتم اليبوس كي ملك ماوراء النبريس معروف ب-

خان کاروال سرائے۔

金の多りして金の多

وملدق بإزويثد

|                   |             |            | <b>/</b>             |   |
|-------------------|-------------|------------|----------------------|---|
| لفات فعاوى معدييه | ) 565 ( PP4 | ) <i>]</i> | فتأوي عالمگيري جلد 🛈 | ١ |
|                   |             |            | <u></u>              | , |

للمجمث\_ وردي در پیداورسرحد کاراستد. وعائم جمع وعامه بستون \_ سپیده جاندی کے درم يشة كنكرول ويتحرول كايه جع رستاق بر کند. ہرتال۔

ورپ

چنار، کیناروشم جانورد میمومقدمد\_ والب

وووصياورم

چوتره، جهال متاع داسباب علماه ير ركها بورمعروف. دكان

**郷郷シ**ジンク郷郷

وہ چیزیں جن کے بجائے أن كی قبت بوستى ہاور مثل نيس تعيك ياتا۔ ذ ولت القيم

> جس سے بیٹ کا نا نا ملا ہو بخلاف نکا ٹی رشتہ دار کے۔ ذى رحم

خ**يرين کا در دورون کا دورون کا در دورون کا در دورون** کې

ما درجوما در کی طرح اور حی جائے۔ رواء

عينى نے كما كدر تعد الثوب غلظ يتنى كيزے كا كندكى۔ رقعه

> گردن اورتمام جسم ہے تعبیر ہوتی ہے۔ رقبه

تحلعي ايك تتم كاراتك باوردرم وصاص يعني طمع كيا بهوار دصاص

و وعورت جس كورتق كامرض بواور حيوب البيوع عن من مذكور ب-. .

رجعي

جو جہاد میں مورتوں وغیر دائی خدمت کرنے والوں کودیاجاتا ہے جن کیلئے کوئی حصد شرع میں مقررتیں ہے۔ رضح

رنماتيق

آ کھ میں ایک متم کی بھاری ہے اور بوع کے عیوب میں فرکور ہے۔ ريح أسيل

بچددان جس سے اولا وہوتی ہے چراولا دکی اولا د جہاں تک ہوں رحم میں تا تار کھتی ہیں۔ 7

**郷郷ジンノを**郷

زريج

باريك آواز ئے خوش الحانی كرنا۔ زمزمه

**トレーシア 全級の**参

بيايند چېلى و ئساد وزنگ كى ـ سبوكت

ا كد تم كى دوامعروف بجويت كے ليےد يت ميں۔ ستمونيا

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | ~                                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| لفأت فتأوى هندريه                     | ) 565( mr. )F96 ( | نتاوی عالمگیری جلد 🕦                  |
| 2                                     |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

ة وراجس كوعور تني سلنَّله كهتى تن . فیصلہ قاصی مبری و متخطی جس کی ظیر و گری ہے۔ اسهاب جوفروخت کے لیے ہو۔ رو پیدا یک شہریں دیا کددوسرے شہریس وصول کرے گاتا کدراہ کے خطرے سے بیچے سفتح عتم یبوں جو سچی زمین سے بیدا ہواور بھی اُس کا مقابل ہے کہ فقط میند کے یانی سے بیدا ہو۔ سقى ملازم ہونا ہروفت قرض دار کے ساتھ رہنا تا کہاس کے سب سے قرضہ وصول کرے۔ ساتھ لگادیٹا مهمه *رن شوهه* يار چينگزا\_ فحبكه جال، دام، خاند دار\_ شرخ المبن ینی اینوں کا سنوار رکھنا ۔ جانور ہے مقدمہ دیکھو۔ شقر اق درگذر تا\_ مفلس نادار پختائ۔ صعلوك معرب چوگان۔ مونحان جع صك معرب جك ومقدمه د يجهور صنوك جنگل بے نبات۔ صحراء مين مين المين ا وظی شبیہ وغیرہ میں کہ بلا نکاح صحیح ہو جوتاوان دینا پڑے۔ عتر جس کے قریب کا انتقال ہو گیا اورلوگ أس سے ماتم پرتی کریں۔ مز اوار جو محوژے وغیرہ کے ساز میں معروف ہے۔ عڈار

میان انگور کے باغ وغیرہ میں بناتے ہیں۔ عريش غرالي

۱**۹۹۹**۵۰۰۵۰ کفت کا محمد

کلیدان ، در بند ، کونگا۔ نلق فتم درم۔ تحطمر ياغبيه

# فتأویٰ علمگیری..... جلدی کی کی (۱۳۳۳) کی کی افغات فتلویٰ علید

غلب حاصلات، عيداوار

**金銭金・ごごフィ級会**か

قاليز پاليز پخريز ه وغيره كي معروف ہے۔

فور جلدی بلاتا خیر۔

**多級のプンプクの後の** 

تمتم آنآ به دمعروف\_

قائد آئے ہے جانور وغیر وکولے جلنے والا اور سائل پیچھے سے ہائلنے والا۔

قصاص بدلاخواه كي عضوكا بويا جان كا\_

کراغ محوژے۔

كاريز زين كاندرى اندرياني كاراست

كرم موارد يوارى كاباغ انكور

كوه بإنى لينے كامفتح ـ

مهر الناك ميونية المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة الم

کویر سرتین وسرقین کاتر جمه۔

لوزينه جس طوا کمن لوزيز ا ہو په

بینه تحنزی ر

ه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

مرور و ماش وموتک وغیر ومصالحدد ہے کر نکاتے ہیں۔

حرا*ن* بل مگی۔

متعد جوطلاق دی ہوئی عورت غیرمدخولہ وغیرمبرسمی کودیا جائے اور متعد شیعہ حرام ہے۔ ·

مرى نرخرويا في واناح كاراسته

مساقات بنائى پردرخت ديناجيد معامله

مُقامه أولاد بدلاكردينا\_

مولی الفناق آزاد کرنے سے جوولایت باتی رہتی ہے۔

#### **金銭金かし - シノ 金銭金か**

. ۽ ذق

بنل فتم تيراور كشاب بعى -

نوائب جمع المبكس

مثان پيدائش

#### **金優優かり**ごクマの後後か

وري خوشبودار كهاس كي تتم ہے۔

وميف چهوكري\_

ودبعت حفاظت کے لیےامانت رکھنا۔

وواجين رگهائے كرون \_

بختين دوغااكموزار

بزيت بماك جانا\_

ميان معروف-

برل عضعول كےطور برياكام جوبمى قصد كيا۔

#### *ላ*ራውው *\_\_ • 7 ላ*ራውው

نمين محم ـ

يارمند دوست معاون

یافت آمدنی کمائی (بالائی آمدنی ورشوت کے منی می بھی مترجم نے اس جلد علی استعال کیاہے)

يرويد (برحنا) مندوول كوچارويدول يل عدوسراويد جس يل قرباني كرسوم وآواب ورج ميل وياده كوئى وه

لغويات سے أثار اب)

ي جدي ايك داداكي اولاد اجدادي موروثي (بيلفظ كتاب الفرائض بي استعمال مواب )

يوجنا ستائش تعريف منصوب بندى

يكدهر قورا

يك التي الكوتا وكيلا قرد واحداو فاد (كتاب الفرائض من بيلفظ استعال مواسم